

على المختصر للقدورى علام - مريم و الحاديث كاعظيم ذخير



المنافع المناف



ازكتاب الطهارة تا كتاب الحج

ناشر:

#### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

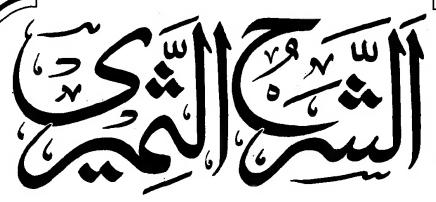

على المختصر القدوري عربي مربيرة الحاديث كاعظيم ذكيره

شارح

جَفَبَ مُولِانَا عَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِيْ لِلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِيلِيْلِيلِيلِيلِيْلِيلِيلِيلِيْلِيلِيلِيلِيْلِيلِيلِيلِيلِيل

ٱلْجُزَّءُ الْآوَّلُ

(اس جلد میں ہیں)

كتاب الطهارة ، كتاب الصلوة ، كتاب الزكوة كتاب الزكوة كتاب الصوم اوركتاب الحج

ناشر:

### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com

# توجه فرمائیں!

میں ثمیر الدین قاسمی اس کتاب کی اشاعت کے جمطعہ حقوق

محترم عبدالرحمٰن لیقوب باداصاحب کودے رہا ہوں۔ آئندہ اس کتاب کی اشاعت یا اس سے اقتباس کے وہی مجاز ہیں۔ بصورت دیگر میں قانونی کاروائی کاحق محفوظ رکھتا ہوں۔

نام كتاب : الشرح الثميرى على المختصر القدورى (الجزء الاوّل)

نام شارح : مولانا ثمير الدين قاسى

ناشر : ختم نبوت اکیدی (لندن)

بابتمام : (مولانا) سهيل عبدالرحمن باوا (لندن)

(فاضل جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوري ٹاؤن، كراچي)

مطبوعه : مبشر پرنشگ سروس، ناظم آبادنمبر 2 كراچى نون: 0334-3218149

# شارح کا بیته:

#### **MOULANA SAMIRUDDIN QASIMI**

70 Stamford Street, Old Trafford Manchester M16 9LL, United Kingdom.

### ناشر:

#### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com

# سے ملنے کے پتے ==

### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com

اسلامي كتب خانه

علامه بنوري ٹاؤن، کراچی۔ 74800

فون: 021.34927159

......☆.....

# عرض ناشر

تفسیر وحدیث کے بعد علوم دینیہ میں علم فقہ کا جومرتبہ ومقام ہے، کوئی اور علم اس کے درجہ کا نہیں۔
فقہائے کرام اس امت کے لئے روحانی اطباء کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن وحدیث سے علوم کے
چشموں کو جاری کیا اور تشنگان علوم کی سیرانی کی ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فقہائے احناف کوعلم فقہ میں جو دسترس
اور جامعیت عطافر مائی ، سب بی اس کے معترف ہیں۔ چنا نچے فقہ حفی میں تصانیف کا ایک پہاڑ بلند ہے جن
میں'' مختصر القدوری'' کا نام ایک چیکتے دکتے ستارے کی مانند ہے۔ اللہ تعالی نے اس کتاب کو جو جامعیت اور
شرف قبولیت عطافر مائی وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اگر چہاس کتاب کی عربی میں بہت ہی شروحات کسی
گئی ہیں، کیکن اردو میں اب تک اس عظیم الشان کتاب کی شرح اس کے شایان شان پرنہیں کسی گئی، کیکن'' ویر
آ ید درست آیڈ' کے قاعد ہے موافق دار العلوم دیو بند کے ایک سپوت''مولا نائمیر الدین قائمی صاحب دامت
برکاتہم'' (مقیم برطانیہ ) نے اس کتاب کی شرح جامع انداز میں کر کے جس کا نام ''الشسوح الشمیری علی
الم مختصر للقدوری'' ہے، گویا تشریح کا حق اداکردیا۔

مولا نا موصوف نے ہر ہرمسکاہ سے متعلق حدیث کا حوالہ اور پھراس کی سلیس انداز میں دلنشین تشریح کی ہے جو یقیناً مبتدی طالبعلم کے لئے رسوخ فی علم الفقہ کا سبب بنے گا۔

الحمدللة دختم نبوت اكيدى '(لندن) كواس منفر دوشا بهكار تاليف كى طباعت واشاعت كاشرف حاصل مواجو كه اب بدية قارئين اور ناشرسب كے لئے ذخير هُ مواجو كه اب بدية قارئين اور ناشرسب كے لئے ذخير هُ آخرت موجائے۔ آمين ثم آمين!

عبدالرحمٰن يعقوب بإوا

( ڈائر کیٹر: ''ختم نبوت اکیڈمی''لندن )

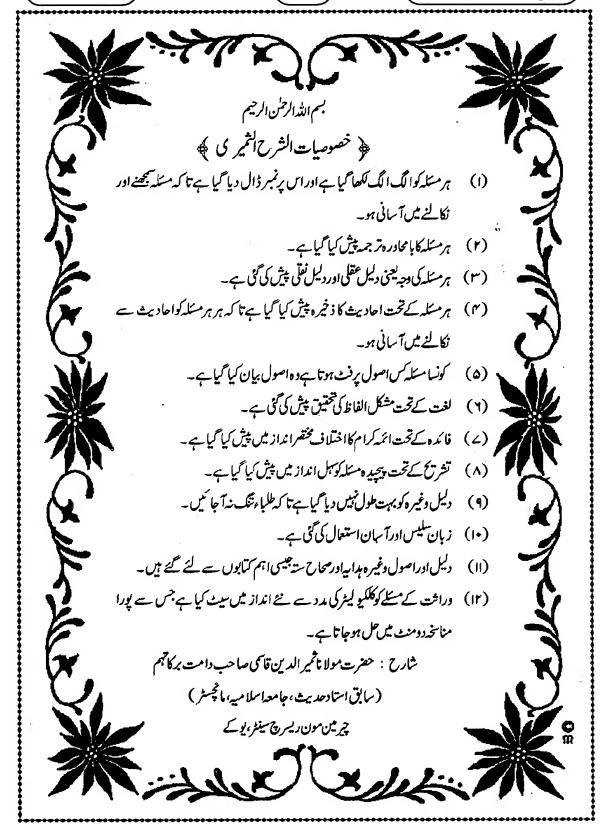

#### ﴿ فهرست مضامین الشرح المميري ﴾ مسئل نمبر کہاں سے کہاں تک ہے صفحهنمبر نمبرشار خصوصات الشرح الثميري ..... فهرست مضامین الشرح الثمیری دوقطعات درشان الشرح الثميرى ..... تقريظ (ازمولا نانصيراحمرصاحب دامت بركاتهم) ........ تقريظ (ازمفتى ظفيرالدين صاحب دامت بركاتهم) ...... ۸ حالات شارح حفرت مولا ناثمير الدين قاسمي صاحب ................................... ٩ نقل حدیث میں ترتیب کی رعایت ..... 11 خاد مان حدیث نبوی (نومشهورمحد ثین عظام ایک نظرمیں) .... 14 حالات صاحب المخضرللقد وري ..... I۸ علم فقه ..... 11 حفیت متنوں امامول کے مجموعے کا نام ہے .... ۲۳ ائمَه كرام ايك نظر مين ..... 70 نطبة الكتاب ..... كتاب الطہارة ...... سنن وضوکا بران ...... ۲ 10 ٣٨ 14 نواقض وضوكا بيان ..... عشل کے فرائض کا بیان 19 عنسل واجب ہونے کے اسباب ..... ۲۸ سنن غسل كابيان ..... 71 ا پانی کے احکام ۵1 چڑے کے احکام ..... 4

| )                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| عنوانات مسلم مسلم کہاں تک ہے صفح نمبر               |                                       | تمبرشار     |
| ر ۱۹۰ کے ۵۸ کے ۳۷                                   | کنویں کےمسائل                         | 44          |
| ر ۱۳ سیسسسسس ۱۹۳ ک                                  | حبوثے کا استعال                       | 10          |
| ۲۸ ہے ۲۹ تک                                         | ا باب الثيم                           | 77          |
| ے Ar کے ۔ کا ہے۔ کا تک                              | نواقض تيم كابيان                      | 14          |
| ن ۸۳ سے ۹۷ کے ۔۔۔۔۔۔                                | باب المسح على الخفيرنه                | <b>1</b> %  |
| ۸۵ ۱۱۳ ک                                            | باب الحيض                             | 19          |
| ۱۱۳ ہے ۱۱۸ تک                                       | نفاس کا بیان                          | ۳.          |
| 91 ہے 112 تک                                        | باب الانجاس                           | ۳۱          |
| نے کا طریقہنے احمال کے الم                          | نجاست پاک کر_                         | ٣٢          |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | استنجاء كابيان                        | ٣٣          |
| ١٠٨ کـ                                              | كتأب الصلوة                           | ماسو        |
| ا ۱۲۷ کے ۱۵۸ کے ا                                   | باب الاذان                            | 20          |
| ن تقدمها ۱۵۹ سے ۱۷۰ تک                              | باب شروط صلوة التي                    | ۳٩          |
| 159 F 167 = 121                                     | باب صفت الصلوة                        | ٣2          |
| 10" I TT Z TIO                                      | وتر كابيان                            | <b>17</b> A |
| 109 Frr = rrr                                       | قرأة خلف الامام                       | <b>1</b> 79 |
| 141                                                 | جماعت كابيان                          | 6م          |
| 120 کے 121 کے 120                                   | مكرومات كابيان .                      | M           |
| 11/2 - FZY - FZY                                    | باب قضاءالفوائت                       | ۳۲          |
| رہ نیما الصلوۃ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | باب اوقات التى تكر                    | سوم         |
| ا ۱۹۵ کے ۲۸۹ کے ۱۹۵                                 | بإب النوافل                           | רירי        |
| ۲۹۰ ک ۲۹۰ سال ۱۹۸                                   | فصل في القرأة                         | ro          |
| ۲۰۲ سے ۲۰۰۸ تک                                      | باب سجودالسهو                         | ۳۷          |
| rii کے ۳۱۸ کے ۳۰۹                                   | باب صلوة المريض                       | 74          |
|                                                     |                                       |             |

| ********      | ******************           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحةبر        | مئلة نمبر كہاں سے كہاں تك ہے | عنوانات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تمبرشار     |
| FIT           | ۳۱۹ سے ۳۲۷ تک                | ياب جود التلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ሶ</b> ሃአ |
| rri           | ۳۲۸ سے ۳۲۵ تک                | باب صلوة المسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٩٧١         |
| 777           |                              | فرسخ میل اور کیلومیٹر کا حساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵٠          |
| 777           | ۳۲۹ ہے ۳۲۵ تک                | باب صلوة الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۱          |
| rra           | ۳۲۲ ہے ۳۸۵ ک                 | باب صلوة العدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or          |
| ror           | ۳۸۷ سے ۳۹۱ تک                | باب صلوة الكسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣          |
| ran           | سے ۳۹۵ کے سوم                | باب صلاة الاستىقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۳          |
| 740           | ۳۹۷ سے ۳۹۷ تک                | باب قيام شهرر مضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۵          |
| 745           | ۳۹۸ سے ۲۰۰۱ تک               | باب صلوة الخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ra          |
| rya           | ۲۰۰۲ سے سماس تک              | باب الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۷          |
| r2r           | المام سے ۱۲۴ تک              | عن المناه عنه المناه ال | ۵۸          |
| r∠n           | مام سے ۲۳۸ تک                | نماز جنازه کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۹          |
| PA4           | وسم سے ممم تک                | ا باب الشهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>∀+</b>   |
| r9+           | ٢٩٨ سے ١٥٦ تک                | باب الصلوة في الكعبة وحولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41          |
| <b>197</b>    | ممر ہے ممم کے ممر            | تتاب الزكوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75          |
| rgA           | ۲۵۸ سے ۲۲۳ تک                | ا باب زكوة الابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44          |
| m+m           | ۳۲۳ سے ایم تک                | باب صدقة الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 414         |
| <b>17+∠</b> - | اعدم سے ۱۷۵۳ کے سے           | ا باب صدقة الغنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ar          |
| r+9           | IF MA = MZM                  | ا باب زكوة الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YY          |
| <b>17</b> 12  | امرم سے سوم تک               | باب زكوة الفضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۷ -        |
| ۳۲۰           | اموم سے ۱۹۸ تک               | ا باب زكوة الذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4A          |
| rrı           | ا ۵۰۱ سے ۵۰۱ کک              | باب زكوة العروض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49          |
| ۳۲۳           | ۵۰۲ سے ۵۱۲ تک                | باب زكوة الزروع والثمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۷٠          |
| ۳۳۲           | ا ۱۳ سے ۵۳۹ تک               | باب من يجوز دفع الصدقة اليهومن لا يجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۷۱          |
|               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| •••••            |                               | ***************                    | ****             |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|
| صفحةبر           | مسئلة نمبر كهال سے كهال تك ہے | عنوانات.                           | نبرشار<br>مبرشار |
| ۳۳۲              | ۵۳۷ ہے ۵۵۰ تک                 | باب صدقة الفطر                     | ۷۲               |
| ٢٣٩              | ۵۵۱ سے ۲۰۴ تک                 | كتاب الصوم                         | ۷٣               |
| 201              | ۵۵۵ سے ۵۵۹ تک                 | رويت بلال كامسكله                  | ~م∠              |
| ror              | ۵۲۰ سے ۵۹۵ تک سیست            | جن چيزوں سےروزه نہيں ٹوشاان کابيان | ۷۵               |
| <b>11/2</b> 11/2 | ۵۹۷ سے ۲۰۴۳ تک                | بإبالاعتكاف                        | ۲۷               |
| <b>72</b> A      | ۲۰۵ سے ۸۱۹ تک                 | كتاب الحج                          | 22               |
| <u>יירו</u>      | ۲۸۲ سے ۱۹۳ تک                 | باب القران                         | ۷۸               |
| MY               | 190 سے 21 تک                  | ا باب التعنع                       | <b>4</b> 9       |
| 447              | الاست ۱۳۹ کک سال              | باب الجنايات                       | ^+               |
| rdr              | ۔۔۔۔۔ کے ۱۵۲ سے ۱۵۰           | شكاركا بيان                        | Λ1               |
| <b>LLAA</b> ::   | ۷۷۷ سے ۷۹۰ تک ۔۔۔۔۔۔          | باب الاحصار                        | ۸۲               |
| 721              | 291 سے 297 تک                 | ا باب الفوات                       | ۸۳               |
|                  | ا کوکے سے ۱۹۸ تک              | ياب البدى                          | ۸۴               |







(!)

فخر سے احناف کا سر آج اونچا ہو گیا ایک اہلِ علم کی روشن ضمیری دیکھئے گر مسائل بالدلائل چاہتے ہو دیکھنا تو ثمیر الدین کی شرح ثمیری دیکھئے







**(r)** 

اوراق ہیں سب جس سے قدوری کے منور وہ ماہ درخثال ہے یہی شرحِ ثمیری جو حسن میں انمول ہے بے مثل ہے نادر وہ لعل بدخثال ہے یہی شرحِ ثمیری





# تقريظ

دارالعلوم دیو بندکے شخ الحدیث حضرت مولا نانصیراحمد صاحب دامت بر کاتہم کی رائے گرامی

إسمهتعالي

میں نے عزیز شاگر دمولا ناتمیر الدین قائمی کی' الشرح الثمیر ی علی المختفرللقد وری ' کے مسود ہے کو جگہ جگہ ہے دیکھا۔ انہوں نے ہر ہرمسئلے کوالگ الگ کیا اوراس کے ماتحت میں ہرمسئلے کے لئے باحوالہ آیت لانے کی کوشش کی ، وہ نہ ملی تو صحاح ستہ سے پورے حوالے کے ساتھ صدیث لانے کو کوشش کی ۔ اور وہ نہ ملی تو مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق سے قول صحابی یا قول تا بھی لائے ۔ اور اس بات کا التزام کیا کہ کوئی مسئلہ بغیر صدیث یا بغیر قول صحابی کے ندرہ جائے ۔ تا کہ ہر ہر مسئلہ متند ہو جائے ۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت امام شافعی کے مسلک کو بھی بیان فر ما یا اور اس کے لئے بھی صحاح ستہ سے احادیث لانے کی سعی کے حضرت امام شافعی کے مسلک کو بھی بیان فر ما یا اور اس کے لئے بھی صحاح ستہ سے احادیث لانے کی سعی کی ۔

اس میم کا کام پہلے بہت کم ہوا ہے۔امید کی جاتی ہے کہ طلباء اور علماء کواس سے بہت فائدہ ہوگا۔اور لوگ اب مسئلے کوا حادیث سے ثابت کیا کریں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ کون سامسئلہ آیت سے ثابت ہوگی بات ہے،کون سامسئلہ حدیث سے،اور کون سامسئلہ قول صحابی سے،اور ان کا ورجہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات سے

الله تعالى اس كتاب كوتبوليت سے نواز ہے۔ آمين

نصيراحمد عفاالله عنه (شخ الحديث دارالعلوم ديوبند) مدر المدرسين دارالعلوم: ١٠، مارچ ٢٠٠٠ ء ، ٢، بحرم ٢٢٣٠ ه







دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم (مرتب فتاوی دارالعلوم، دیوبند) حضرت مولا ناظفیر الدین صاحب دامت برکاتهم کی رائے گرامی بیم الله ارحن الرحیم

الحمد متدرب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الجمعين

ا مابعد! فقد حنى كتاب الله ، احادیث نبوی اورا تو ال صحابه اسے ستنبط ہے ۔ کوئی بنیادی مسئلہ ایسانہیں جس کا شہوت كتاب وسنت اورا تو ال صحابہ میں نہ ملتا ہو ۔ ليكن وہ لوگ جو تقليد كے خالف ہیں یا جن كا مطالعہ محدود ہمان كواعتراض ہے كہ فقد حنى كے پیچھے كتاب وسنت سے دلائل نہیں ہیں ۔ حالا نكہ بہت ساری كتابیں فقہ حنى كى كتاب وسنت كے دوالوں سے جھي كرشائع ہو چكی ہیں ۔

پیربھی ضرورت تھی کہ حنفی کی وہ کتابیں جودرسیات میں داخل ہیں اور دلائل سے خالی ہیں ان کی شرحیں اس طرح لکھی جائیں کہ ہرمسکلے کے ساتھ کتاب وسنت سے اس کے دلائل بھی نقل ہوں۔

یدد کھے کر دلی مسرت ہوئی کہ مولا ناتھ پر الدین قاسمی قد وری کی الیمی شرح لکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے ہر بنیا دی مسئلے کو کتاب وسنت کے دلائل سے مزین کیا ہے۔خواہ کتاب اللہ کی آیتوں کا حوالہ ہو یا حدیث نبوی کا بیا اقوال سی بہ کا - مولا نا موصوف زید مجدہ نے اس شرح کے لکھنے میں کا فی محنت کی ہے اور مسائل کو کتاب وسنت کے حوالے درج کرنے کی سعی بلیغ کی ہے۔ جھے امید ہے کہ مولا ناکی بیر محنت اہل علم میں پہند بدگی کی نظر سے دیکھی جائیگی۔اور عوام وخواص اس شرح سے مستفید ہوں کے اور مولا ناکو دعا کیں دس گے۔

الله تعالی ہے دعا ہے کہ اس شرح کوان کے لئے زاد آخرت بنائے اورعلماء وطلبہ اس کومطالعہ میں رکھیں۔

طالب دعا: محمه ظفير الدين غفرله

مفتی دارالعلوم: ۱۰، مارچ ۲۰۰۳ء





بسم الله الرحمن الرحيم

- طعلات شارح ﴾

حضرت مولا ناتمیر الدین قاسمی صاحب دامت بر کاتهم از: (حضرت مولانا) عبدالعزیز قاسی (صاحب) مهتم جامعد دوضة العلوم، نیا گریشلج گذا، جهار کھنڈ، انڈیا نحمدہ ونصلی علی دسولہ الکریم

س پيدائش

حفزت مولا ناثمیر الدین صاحب ۲ ،نومبر ۱۹۵۰ء مطابق ۲۵ محرم نستا اهیں پیدا ہوئے۔ بیتار تختیق نہیں ہے کیونکہ گھرییں تاریخ لکھنے کارواج نہیں تھا۔البیت قریب بھی تاریخ ہے۔اس کوسارٹی فیکٹ اور پاسپورٹ پردرج کروایا ہے۔

مقام پیدائش

حضرت مقام کھٹی ، تھانہ مہگا وال، ضلع گذ ا،صوبہ جھار کھنڈ میں پیدا ہوئے۔ بیصوبہ پہلے بہار کا حصہ تھا۔اب الگ کرکے جھار کھنڈ کر دیا گیا ہے۔ بیگا وَل شہر بھا گلپوراورشہر گڈ اسے دوردیہات میں ہے۔ جہاں ابھی بھی بجلی، پانی اورسڑک کی سہولتیں نہیں ہیں۔

شجرؤنسب

نام ثمير الدين، والد كا في مهمين وادا كا نام محر بخش عرف لدنى، پردادا كا نام چولهائى، قوم شخ صديقى، بهت بعد ميں ان كانسب جهزت ابو بمرصدیق رضی الله عندے ماتا ہے۔ اس لئے اس خاندان كوشخ صدیقی كہتے ہیں۔ باضابط كوئی شجر ونہيں ہے البتدان كے خاندان ميں يمی مشهور ہے۔

تعليم

ابتدائی تعلیم تھتی گاؤں کے مکتب میں مولوی عبد الرؤف عرف گونی ،مقام مرغیا چک ہنست بھا گپور سے حاصل کی ۔اس مکتب میں اردو، ہندی،حساب اور فارس کی تعلیم حاصل کی ۔

بارہ سال کی عمر میں ساب وا میں مدرسہ امداد العلوم، انکی رائجی تعلیم حاصل کرنے گئے۔ ساب وا عیس مدرسہ اعزازید، پتھنہ بھا گیور میں داخلہ لیا۔ شعبان لیا۔ ۲۲ واء میں دار العلوم جھائی گجرات گئے۔ اور ۱۹۲۸ء میں مرکز علم وعرفان داد العلوم دیو بند میں اعلی تعلیم کے لئے داخلہ لیا۔ شعبان وسام مطابق اکتوبر م کو وا استری مدین سے فراغت حاصل کی ۔ حضرت نے بخاری شریف حضرت علامہ فخرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پٹھی، ترقمی شریف حضرت مولانا فخر المہن صاحب گنگوئی ، ابوداؤدشریف حضرت مولانا عبدالا حدصاحب مسلم شریف حضرت مولانا شریف حضرت مولانا شریف حضرت مولانا شریف حضرت مولانا شریف صاحب اور طحاوی شریف حضرت مولانا حسین احمد بہاری صاحب کے پاس پڑھی۔ یہ حضرات اس زمانے کے جبال العلم شے جس سے حضرت نے دہاتو کے تلمذ طے کیا۔

اے وہ میں تکیل اوب عربی میں داخلہ لیا اور عربی میں مہارت حاصل کی۔ ۲ کے وہ میں داخلہ لیا اور فلکیات وغیرہ میں مہارت حاصل کی۔ دار العلوم دیو بندگی پانچ سالہ زندگی حضرت مولانا کے لئے بہت اہم ہے۔ اس دوران ہمیشہ تنہائی میں بینے کرعلم ومطالعہ میں مشغول رہے۔ میں نے ایک مرتبہ استاذ دار العلوم دیو بند حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدرای کے سامنے مولانا تمیر الدین کا تذکرہ کیا تو وہ فرمانے گے، وہی مولانا تمیر الدین جو فارغ وقت میں قبرستان میں بیٹے کرمطالعہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا ہاں! وہی، پھر مولانا عبد الخالق صاحب نے مولانا کی محنتوں کے گئی داقعات بیان کے جس سے ناچیز کواندازہ ہوا کہ مولانا نے ابتدا ہی سے کتب فہی میں کتنی محنت کی ہے۔ اس کا تمرہ ہے کہ الشرح التمیر کی جیسی عظیم کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

#### تدريي خدمات

جنوری ساے 19 مطابق شوال ۱۳۹۳ ہے سے حضرت نے تدریسی خدمات کا آغاز کیا۔اس دوران مدرسہ کنز مرغوب، پٹن، گجرات، مدرسة تعلیم الاسلام، آنند، گجرات، جامعہ رصانی خانقاہ ،مونگیر، بہار میں دورہ حدیث کی اہم کتاب ابوداؤ دشریف اور ترندی شریف پڑھاتے رہے۔أور تقریباتیں سال تک دری خدمات انجام دیتے رہے۔اوراس دوران تفییر، حدیث، فقد، منطق اور فلفہ کی اہم کتابیں دس دس بارہ بارہ بارہ مرتبہ پڑھائی۔ کتابوں کواتنا پڑھایا کہ اکثر کتابوں کا خاکہ زبانی یا دہوگیا۔

#### نذريبي اندز

حضرت مولانا کا انداز تدریس با مکل نرالا ہے۔ جتناسبق پڑھانا ہو پہلے پورے کا خاکہ بیان کرتے ہیں۔ طلباء کو کئی بار زبانی سمجھاتے ہیں۔ جب پوراسبق طلباء کو یاد ہو جاتا ہے بلکہ ایک مرتبہ طلبہ سے کہلوالیتے ہیں جب مولانا کواظمینان ہوجاتا ہے کہ طلبہ کو پوراسبق یاد ہو گیا تب ترجمہ کرواتے ہیں۔ اس طرز تدریس سے طلباء اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعد بھی نہیں بھولتے۔ اور ہمیشہ اپنی کتاب حضرت ہی ہے بڑھنا جاستے ہیں۔

مجھے ہدیة النحویس 'ما اصمر عاملہ علی شویطة التفسیو' کامطلب مجھ میں نہیں آرہاتھا۔ کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ حفرت سے اس کامطلب پوچھ لیا۔ حضرت نے وہیں برتنوں پر ہاتھ رکھا۔ ایک تھالی کوعال دوسری کوضمیر اور تیسری کوچھپا ہوا مفعول قرار دیا اور پوری بحث زبانی سمجھا دی۔ جس سے اندازہ ہوا کہ حضرت کو کتاب کتنی یاد ہے اور سمجھانے کا انداز کتناسہل اور دلنشیں ہے۔

مارچ من من من معیت میں بہار کے مرکز علم امارت شرعیہ کھلواری شریف، پٹنہ حاضر ہوئے۔ وہاں کے منتبی طلبہ کو حضرت ک انداز تدریس سے استفادہ کرنے کا شوق ہوا۔ وہ لوگ ہدایہ اخیرین کیکر آئے اور مشکل مقام سے عبارت پڑھی۔ حضرت نے بغیر مطالعہ کے پورے سبق کوزبانی سمجھادیا۔ جب طلباء نے سمجھ لیا تب کتاب کھول کر ترجمہ کروایا۔ طلبہ اس دلنشیں انداز کود کی کے کرجمران ہو گئے۔ میراخیال ہے کہ باربار خاکہ مجھانے کی وجہ بی سے اکثر کتابیں حضرت کے ذہن میں مشخصر ہوگئی ہیں۔

#### تصنيفي خدمات

حضرت مولانا ہندوستان، پاکستان اور برطانیہ کے کئی اہم پر چول کے مضمون نگار ہیں۔جس میں اہم مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔آپ

'جامعداسلامیہ، مانچسٹرے نکلنے والا جریدہ' الجامعہ' کے ایڈیٹررہے ہیں۔اس کے علاوہ اب تک تقریبا اٹھارہ کتابیں ان کے نوک قلم سے نکل چکی ہیں جن کی فہرست مندرجہ ذیل ہے۔

| حاشيه سفينة البلغاء (عربي) | (1.) | ا انوارفارس | (1) |
|----------------------------|------|-------------|-----|
| القاليم فيمر بلكاء الرازان | (1)  | ٠ ، داري ري | (') |

#### كاربائے نمایاں

حضرت نے فلکیات اور اسلامی کیلنڈر کے سلسلے میں نمایاں کا م انجام دیا ہے۔ عرب کے ٹی ملک ڈیڑھ دن مقدم وقت پر کیلنڈر بنائے ہوئے سے استخداور اس سے بھی پہلے اعلان کرتے تھے جس کی وجہ سے سیح وقت سے ڈھائی دن مقدم ہوج تا تھا اور پورپ میں بہت انتشار ہوتا تھا۔ حضرت مولا نا نے اس کے لئے فلکیات جدیدہ ، رویت ہلال علم فلکیات کی روثنی میں ، اور اسلامی کیلنڈر جیسی اہم کتا ہیں تصنیف کیس۔ عرب ملکوں کا بار بار سفر کیا اور دہاں کے اہل علم کو توجہ دلائی۔ ان کواپی غلطی کا احساس کروایا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا کیلنڈر تبدیل کیا۔ وہ کیلنڈر ابھی بھی رویت بھری سے ایک دن مقدم ہے۔ پھر بھی بی جدو جہد کم نہیں ہے کہ سر پر گفن با ندھ کر وہاں گئے اور آٹھ سال تک خط و کتابت کے ذریعہ سے اس کار خیر میں حضرت کے جدو جہد کو کا فی کتابت کے ذریعہ سمجھاتے رہے۔ آج بورپ میں اکثر و بیشتر ایک رمضان اور ایک عید ہوجاتی ہے اس کار خیر میں حضرت کے جدو جہد کو کا فی

# الشرح الثميرى ايك عظيم كارنامه

حضرت کی بیشر ہمی ایک نے انداز کی ہے۔ اب تک جتنی شرعیں ناچیز کی نظر سے گزری ہرایک ہیں ترجمہ اور مخصر تشریح پراکتفا کیا۔ لیکن بالالتزام ہرمسکے کو الگ کرنا، اس پرنمبرلگانا اور ہرایک مسکے کی الیی تشریح کرنا جس سے غبی سے غبی طائب علم کو بھے میں آجائے کسی کتاب میں نہیں و یکھا۔ بیاس نہیں و یکھا۔ بیاس خہیں و یکھا۔ بیاس خہیں و یکھا۔ بیاس شرح ہی کا کمال ہے کہ اصلی کتابوں سے متلاث کر کے حدیث کھی گئی۔ اور باب کے ساتھ حدیث کا صفحہ اور حدیث کا نمبرتک درج کیا۔ اس شرح ہی کا کمال ہے کہ اصلی کتابوں سے متلاث کر کے حدیث کھی گئی۔ اور باب کے ساتھ حدیث کا صفحہ اور خدیث کا نمبرتک درج کیا۔ اس شرح سے حدیث کا متلاث کرنا آسان ہوگیا۔ اور ہرطالب علم کے سامنے برجستہ حدیث متحضر ہوجائے گی۔ مسکلے کے ساتھ حدیث پڑھنے سے

ول کوسکون ہوتا ہے۔اور یقین ہوجا تا ہے کہ پیمسئلہ کس حدیث نے ثابت ہے اور کس درجہ کا مسئلہ ہے۔

حدیث کے انتخراج کے لئے تقریبا ۱۰۰ کتابوں کو چھانا ہے۔ اتن محنت اور تنج و تلاش کم شارح کرتے ہیں۔ لیکن حضرت دن رات چارسال تک اس دھن میں لگےرہے اور گوہرنایاب امت کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوئے۔

جن مسئلوں کے تحت حدیث یا قول صحابی یا قول تابعی نہیں لکھا اس کا مطلب سے ہے کہ ان تمیں کتابوں میں بہت تلاش کیالیکن حدیث یا قول صحابی یا قول تابعی نہیں ملاجس کی وجہ سے حضرت نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اگر ان کتابوں سے حوالہ ملتا تو حضرت ضرور نقل فر ماتے۔البتہ کسی صاحب کوحوالہ ملے تو ضرور مطلع فر مائیں تا کہ مسئلہ تشذہ نہ رہ جائے۔

اس شرح میں بیکمال بھی ہے کہ حضرت امام شافع ی اور حضرت امام ما لک کا مسلک بھی بیان کیا اور صحاح ستہ سے ان کے بھی مضبوط دلائل مع حوالہ پیش کئے تا کہ کوئی صاحب بروقت ان کے دلائل سے واقفیت حاصل کرنا چاہے تو فورا کر لے۔ یا حفیہ اور شوافع کے دلائل میں مواز نہ کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ حضرت کی بیدریا دلی بھی قابل داد ہے۔

برطانیہ جیسے بور پی ملک جہاں دینی ماحول بہت کم ہے اور پڑھنے لکھنے کی سہولت کم یاب ہے وہاں ایسی نایاب شرح لکھنا محت و جفاکشی کا کام ہے۔ جس کو حضرت نے پوری تندوہی سے انجام دیا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس عظیم خدمت کو قبول فر مائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آئین یا رب العالمین! ایس دعااز من از جملہ جہاں آئیں باد۔

ناچيز عبدالعزيز غفرله

خادم جامعهروصنة العلوم، نياتكر

ضلع سنَّد ا، جهار کھنڈ ۲۰۱۱ بریل ۲۰۰۴ء



### بسمالتدالرحمن الرحيم

# ﴿ نَقْلُ احادیث میں ترتیب کی رعایت ﴾

### نحمده ونصلى على رسوله الكريم

قدوری پڑھانے کے زمانے میں ذبین طلباء کہی کبھی اشکال کرتے کہ ہرمسکلے کے ثبوت کے لئے حدیث بیان کریں، صرف دلیل عقلی ہے لوگ مطمئن نہیں ہوتے ، وہ کہتے کہ ہماری معجدوں میں شافعی ، مالکی اور حنبلی لوگ ہوتے ہیں ، ان کے سامنے مسئلہ بیان کرتا ہوں تو وہ نہیں مانے ۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ آیات قرآنی ہے بنتا ہے یا حدیث ہے ۔ زیادہ سے زیادہ قول صحابہ اور اس سے بھی نیچا تریں تو قول تا بعی یا فتوی تا بعی پیش کہتے ہیں کہ مسئلے کے لئے آیت قرآنی یاا حادیث پیش کیا کریں!

طلباء کی پریشانی اپنی جگہ بجاتھی۔واقعی شافعی ، جنبی اور ماکلی حضرات مسئلے کے لئے احادیث ہی ما تکتے ہیں۔اوروہ بھی صحاح ستہ ہے، وہ دلیل عقلی ہے مطمئن نہیں ہوتے۔اس لئے بینا چربھی پریشان تھااور دل ہیں سو چتار ہتا کہ اگر موقع ہوتو قد وری کے ہر مسئلے کے ساتھ باب ہصنی اور حدیث کے نہرات کے ساتھ بوجائے اور دوسر ہے مسلک والوں کو مطمئن کر سکے کی کواصلی حدیث کے نہرات کی ہے ہے بار دوسر ہے مسلک والوں کو مطمئن کر سکے کی کواصلی کتاب دیکھنا ہوتو وہاں سے رجوع کر ہے۔ حدیث ، باب اور احادیث کے نہرات کی ہے سے طلباء کو بھی پیت چل جائے کہ بید مسئلہ کس درج کا ہے۔اگر آتیت سے خابت ہے تو اس سے کم درج کا ہے۔اور دار قطنی اور سنون یہ بی ہیں واس سے کم درج کا ہے۔اور دارقطنی اور سنون یہ بی ہیں واس سے کم درج کا ہے۔اور دارقطنی اور سنون یہ بی ہیں واس سے کم درج کا ہے۔اس لئے ایے مسئلے ہیں دوسر ہے مسئلہ والوں سے زیادہ نہ انجھیں تا کہ اتحاد کی فضا قائم رہے۔ برطانیہ ہیں ایک پریشانی ہے کہ ایک ہی مسئلہ کی مسئلہ مالکی اور حق بھی موجود ہوتے ہیں۔اور ہر مسئلہ والے اپنے اپنے مسئلہ کے اعتبار سے نماز اداکر تے ہیں اس لئے مسئلے کی حیثیت معلوم نہ ہوتو یہاں الجھا وزیادہ ہوجا تا ہے۔اس لئے ناچیز کے ذہن میں بار بار نقاضا آتار ہا جسن انفاق سے بچھ سالوں سے فرصت ملک وجہ سے اس تمنا کو پوری کرنے کا موقع ہاتھ آگیا۔ چنا نچ طلباء کی خواہش کے مطابق ہر مسئلے کو نبیلے والی کرنے کیا۔اور یوری کوشش کی ہے کہ اس کے بھوت کے لئے پہلے والی کرنے دوری کوشش کی ہے کہ اس کے بوت کے لئے پہلے

|                  |         |            |           |             | •                  |         |
|------------------|---------|------------|-----------|-------------|--------------------|---------|
| تفصيل            | سن وفات | مقام ولأوت | سن ولا دت | کل آیت یاکل | رتيب               | نمبرشار |
|                  | مصنف    | مصنف       | مصنف      | احادیث      |                    |         |
| وه نه ملے تو پھر | -       | <u>-</u>   | -         | 4444        | آیت آجائے          | (1)     |
| وه نه ملے تو پھر | D TOY   | بخارا      | ۳۱۹۳ ه    | 4075        | بخاری شریف کی حدیث | (r)     |
| وه نه ملے تو پھر | الازه   | نيثابور    | ۵۲۰۴      | <b>***</b>  | مسلم شريف كي حديث  | (٣)     |

حاشيه : بخارااورنيشا بوريدونول مقامات اس وقت روس مين تا جكستان كقريب بين ـ

| تفصيل            | تقام ولا دت سن دفات |        | كل احاديث سن ولا دت |             | ترتيب               | نمبرشار |  |
|------------------|---------------------|--------|---------------------|-------------|---------------------|---------|--|
| <br>             | مصنف                | مصنف   | مصنف                |             |                     |         |  |
| وه نه ملے تو پھر | a120                | سجستان | D 7.1               | arzr        | ابوداؤدشريف كي حديث | (۴)     |  |
| وه نه ملے تو پھر | 0129                | ترند   | ۵۲۲۰                | <b>7907</b> | تر مذی شریف کی حدیث | (۵)     |  |
| وه نه ملے تو پھر | ۵۳۰۳                | نساء   | عرب ه               | الاعم       | نسائی شریف کی حدیث  | (٢)     |  |
| وه نه ملے تو پھر | orer                | قزوین  | D T+9               | וחשים       | این مجهشریف کی حدیث | (∠)     |  |

او پر کی میہ چھے کتا ہیں صحاح ستہ ہیں ۔اگران کتا بوں سے احادیث نہ ملے تو پھر

| تفصيل                     | سن و فات | مقام ولادت | سن ولا دت | كل احاديث   | ترتيب              | نمبرشار |
|---------------------------|----------|------------|-----------|-------------|--------------------|---------|
|                           | مصنف     | مصنف       | مصنف      | ياقول صحابي |                    |         |
| نه ملے تو پھر             | مرته وه  | بغداد      | ۵۳۰۲      | rz9+        | دار قطنی کی حدیث   | (٨)     |
| نه ملے تو پھر             | ممره وه  | بيهق       | ۵۳۸۴      | MAIL        | سنن بيهقي کي حديث  | (9)     |
| قے قول صحابی یا قول تابعی | - 211    | صنعان .    | المالية   | r1+pm       | مصنفعبدالرزاق      | (1•)    |
| قے ول صحابی یا قول تابعی  | - orra   | كوفه       | مامع      | r29r+       | مصنف ابن البي هيبة | (11)    |

آ ثار بھی نہیں ملے تو ....

(۱۲) پھراصول پیش کیا ہوں۔اوراصول کے لئے حدیث لایا ہوں اوراس پرمسکے کومتفرع کیا ہوں۔

ایسانہیں کیا کہ صدیث تلاش کئے بغیر قول صحابی لے آیا۔ چنانچہ اگر کسی مسئلے کے تحت صرف قول تابعی مذکور ہے اور حدیث کا حوالہ نہیں ہے تو اس کا مطلب بیہوا کہ میں نے حدیث تلاش کرنے کی ہرممکن کوشش کی لیکن نہ ملنے پر قول تابعی ذکر کیا۔ یا کسی مسئلے کے ثبوت کے لئے قول تابعی ہمی نہ ملاجس سے مجبور ہو کر بیاض چھوڑ دیا۔ اور اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ان کو صدیث یا قول صحابی یا قول تابعی مل جائے تو ضرور اس کی اطلاع دیں۔

کوشش کی ہے کہ حضرت امام شافع اور امام مالک اور امام احمد گا مسلک بھی ذکر کر دیا جائے۔ اور ان کی دلیل بھی اسی ترتیب ہے، پہلے آیت یا صحاح ستہ کی کتابوں سے حدیث لائی جائے اور وہاں نہ ملے تو قول صحابی یا قول تابعی ذکر کیا جائے۔ تا کہ طلباء ان کے مسلک اور ان کے دلائل میں ، بلکہ سرکتاج ہیں۔ صاحب ہدایہ نے ہر جگہ ان حضرات کا نام بڑے احترام سے لیا ہے اور ان کے دلائل شرح و بسط لیا ہے اور ان کے دلائل شرح و بسط سے بیش کئے ہیں۔ ناچیز نے بھی انہیں کی اتباع کی ہے۔ اور ہر جگہ ان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح و بسط سے بیان کے دلائل میں ، بلکہ سرکتان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح و بسط سے بیان کی تابع کی ہے۔ اور ہر جگہ ان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح و بسط سے بیان کو بیان کا مسلک اور ان کے دلائل میں کا تباع کی ہے۔ اور ہر جگہ ان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح و بسط سے بیان کو بیان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح و بسط سے بیان کو بیان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح کے بیان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح کے بیان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح کے بیان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح کے بیان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح کے بیان کی سے بیان کی سے بیان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح کے بیان کو بیان کی سے بیان کو کا کا میان کیا گوئے کے بیان کیا جان کے دلائل شرک کے بیان کا مسلک اور ان کے دلائل شرک کے بیان کیان کیا کہ کو بیان کیا کیا گوئے کے دلائل کیا کہ کو کا کو کا کیا کہ کو کا کیا کہ کو کر کے بیان کیا کہ کو کا کو کیا گوئے کے دلائل کا کو کا کا کو کا کیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کو کا کیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کیا کے کا کو کا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کا کو کا کیا کہ کو کا کو کا کیا کہ کو کا کیا کیا کیا کہ کو کر کیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کو کا کیا کیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کو کا کیا کہ کو کا کیا کو کا کو کا کیا کہ کو کا کیا کو کا کیا کہ کو کا کو کا کیا کہ کو کا کو کا کیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کیا کو کا کیا کہ کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کر کا کی کو کا کیا کہ کو کا کی کو کا کیا کیا کو کا کیا کو کا کو کا

عاشیہ : ترند، نساءاور بہت میتیوں مقامات اس وقت روس میں ہے۔ بحستان اور قزوین ایران میں ہے، کوفیداور بغداد عراق میں ہے۔

شحقیق کے دوران اس کا اندازہ ہوا کہ حضرت امام اعظم امام ابوصنیفہ گامسلک احتیاط پر ہے،اوران کی پہلی نگاہ آیات قر آنی پر پڑتی ہے۔

# ﴿ خصوصیات الشرح الثمیر ی ﴾

(۱) طلباء کے ذہن کوسا منے رکھتے ہوئے ہرمسکے کا محاوری اور آسان ترجمہ پیش کیا ہے۔

(۲) مسائل کی تشریح آسان اور سلیس اردومیں کی ہے۔

(٣) وجه كتحت برمسككي دليل نقلى قرآن اوراحاديث سے مع حواله پيش كا تى ہے۔

(٣) حسب موقع دليل عقلي بھي ذكر كروي گئي ہے۔

(۵) فائدہ کے تحت دوسرے ائمہ کا مسلک اوران کے متدلات بھی ذکر کئے گئے ہیں۔

(٢) كونسامسككس اصول يرفث موتا ہے وہ اصول بھى بيان كيا كيا ہے۔

(2) لغت ك تحت مشكل الفاظ ك تحقيق پيش كي گئ ہے۔

(٨) لفظى ابحاث اوراعتراض وجوابات سے دانستہ احر از كيا گياہے تا كه طلباء كے ذہن پريشان نہ ہوں۔

(٩) جو صدیث ہے اس کے لئے 'صدیث' اور جو قول صحابی یا قول تابعی ہے اس کے لئے' اثر 'کالفظ لکھا ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ کون حدیث ہے اور کون قول صحابی یا قول تابعی ہے۔

(۱۰) حدیث کے حوالے کے لئے پوراباب لکھا۔ پھر پاکتانی کتب خانہ والی کتابوں کاصفحہ نمبر لکھااور بیروتی یاسعودی کتابوں کا حادیث نمبر لکھ دیا گیا تا کہ حدیث نکالنے میں آسانی ہو۔

(۱۱) وراثت کے مسلے کو کلکیو لیٹر کی مدوسے نے انداز میں حساب کا طریقہ لکھا جس سے دومنٹ میں پورامنا سخال ہوجا تا ہے۔

# ﴿ گذارش ﴾

تحقیق مسائل اوران کے دلائل بحربیکراں ہے اس کی تہ تک پینچنا آسان کا منہیں ہے۔اس لئے اہل علم کی خدمت میں مؤد بانداور عاجزانہ گذارش ہے کہ جن مسائل کے دلائل چھوٹ گئے ہیں اگران کو دلائل ال جا کیں تو ضرور مطلع فرما کیں تاکدا گلے ایڈیشن میں ان کا اضافہ کردیا جائے۔اس طرح جہاں غلطی اور مہونظر آئے اس کی نشاندہی کریں ،اس کی بھی اصلاح کروں گا اور نہ دل ہے شکر گذار ہوں گا۔

# ﴿ شكريه ﴾

میں ان تمام محسنوں کا ندول سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہرتم کی سہولت پہنچا کر فراغت دی اور اشاعت کتاب کے لئے ہمہ وقت متنی اور دعا گوہیں۔خداوند کریم ان کو دونوں جنافوں میں بہترین بدلہ عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نواز ہے۔ نیز اللہ تعالی میر ہے ساتھی اور دوست جناب نا درلا جپوری صاحب کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے کمپیوٹنگ کی اور کتاب کو قابل اشاعت بنایا۔اور مولا ناعبد العزیز صاحب مہتم جامعہ روضة العلوم، نیا گرکا بھی شکر گزاد ہوں کہ انہوں نے اشاعت کا بارا پنے جامعہ پرلیا۔ جس کی وجہ سے اشاعت میں ناچیز کو سہولت ہوگئ۔ نیز حضرت مولا نامسلم قاسمی صاحب سینچ ری سلمہ نے کتاب کی چھپائی کے وقت نگرانی کی ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔خداوند قد وس ان

حضرات کو پورا بورا بدله عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نوازے۔

اس کتاب کی اشاعت میں باٹلی کے ایک تخی کی سخاوت شامل حال ہے۔جس کی وجہ سے کتاب کی اشاعت میں بڑی مدد ملی۔انہوں نے اپنے والد مرحوم کے ثواب کے لئے رقم دی ہے۔اللہ تعالی اس تعاون کا دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور مرحوم کواعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین!

الله تعالی اس کتاب کو قبولیت سے نواز ہے اور ذریعه آخرت بنائے۔اس کے فیل سے ناچیز کو جنت الفردوس عطافر مائے اور کی کوتا ہی کومعاف فرمائے۔ آمین بارب العالمین۔

Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford Manchester England M16 9LL Tel: (0161) 2279577

احقر ثمیر الدین قاسی سابق ستاذ حدیث، جامعه اسلامیه ما نچسٹر وچیر مین مون ریسرچ سینٹر، یو کے کیمئی، ۲۰۰۴ء



# ( کس مقام پرکون ہے ائمہ احادیث پیدا ہوئے اس کے لئے پینقشہ دیکھیں )

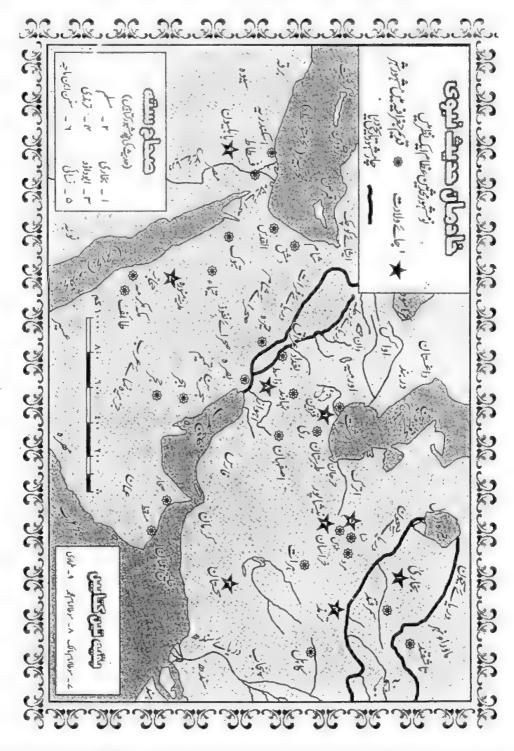

### بسم الله الرحمن الرحيم

# حالات صاحب المخضرللقد وري

#### نام ونسب

نام احمد ہے،ابوالحسن کنیت ہے،قد وری،گا وَل کی طرف یاان کے پیشے کی طرف نسبت ہے، والد کا نام محمد ہے۔شجر ہو نسب بیہ ہے...ابوالحسن احمد بن انی بکر محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان البغد ادی القدوری۔

### من بیدائش اور جائے پیدائش

آپ٣٩٢ ميں پيدا ہوئے اور مقام پيدائش شهر بغداد ہے۔

#### كنيت كي شخقيق

المخضرللقد وری کے اکثرنشخوں میں آپ کی کنیت ابوالحسٰ لکھا ہوا ہے لیکن صحیح میہ ہے کہ آپ کی کنیت ابوالحسین ہے۔ تاریخ ابن خلکا ن، مدینة العلوم اورانساب سمعانی میں یہی مذکور ہے۔

### قد دری ہنبت کی شخفیق

مورخ ابن خلکان نے اپنی تاریخ وفیات الاعیان میں لکھا ہے کہ قدوری، ق اور د کے ضعے اور واو کے سکون کے ساتھ قدر کی جمع ہے۔ جس کے معنی بانڈی ہیں۔ لیکن قدوری کی طرف نسبت کا سبب معلوم نہیں۔

صاحب مدینة العلوم فرماتے ہیں کہ قدوری کا مطلب دیگ سازی ہے۔اب صاحب قدوری کواس طرف اس لئے منسوب کرتے ہیں کہان کے خاندان کے لوگ دیگ بناتے تھے یااس کی خریدوفروخت کیا کرتے تھے۔اس لئے ان کوقدر کی طرف منسوب کرکے قدوری کہنے لگے۔ یا پھراس گاؤں کے باشندے تھے جس کا نام قدرتھا۔ای گاؤں کی طرف منسوب کرکے قدوری کہے جانے لگے۔

### تخصيل علم

امام قدوری نے علم فقداور علم حدیث رکن الاسلام ابوعبداللہ محدین بحی بن مبدی جرجانی متوفی میں سے حاصل کیا۔ جوامام ابوبکراحمد بھاض کے شاگر دہیں۔ اور امام کرخی، ابوسعید بردعی کے خوشہ چین ہیں۔ بھاض کے شاگر دہیں۔ اور حضرت ابوبکر جصاص، ابوالحسن عبید اللہ کرخی کے تلمیذر شید ہیں۔ اور امام کرخی، ابوسعید بردعی کے خوشہ چین ہیں۔ اور موسی رازی امام محمد شیبانی حنی کے مایہ ناز فرزنداور علم پروردہ ہیں۔ گویا کہ امام قد وری نے پانچ واسطوں سے حضرت امام محمد حمد اللہ علیہ سے علم فقہ حاصل کیا۔

علم حدیث محد بن علی بن سویداورعبیدالله بن محمد جوشنی سے روایت کرتے تھے۔ آپ کوابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی صاحب تاریخ اور قاضی القضاۃ ابوعبدالله محمد بن علی بن محمد دامغانی اور قاضی مفضل بن مسعود بن محمد بن بحی بن البی الفرج التوخی متوفی سم میر دامغانی اور قاضی مفضل بن مسعود بن محمد بن محمد بن محمد التوخی متوفی سم معلم حدیث حاصل فرمایا ہے۔ حاصل ہے۔ حضرت نے ان جبال علم سے علم حدیث حاصل فرمایا ہے۔

### امام قدوری کی توثیق

خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے صدیت کھی ہے۔ آپ صدوق تھا ور صدیث کی روایت کم کرتے تھے۔ امام سمعانی ان ک شان میں ایول فرماتے ہیں 'کان فقیها صدوقاء انتهت الیه ریاسة اصحاب ابی حنیفة بالعراق. وعز عندهم قدره وارتفع جاهه. و کان حسن العبارة فی النظر. مدیما لتلاوة القرآن'

ترجمہ: -آپنقیداور صدوق تھے۔آپ کی وجہ سے عراق میں مذہب حنفیہ کی ریاست کمال پر پینچی۔اورآپ کی بڑی قدرومنزلت ہوئی۔آپ کی تقریر وتح سر میں بڑی دککشی تھی۔آپ ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے تھے۔

قاضی ابو محمد نے طبقات الفقهاء میں آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے پرزور الفاظ میں تعریف کی ہے۔

### فقهى مقام

ابن کمال پاشانے آپ کواورصاحب ہدایہ کوطبقۂ خامسہ یعنی اصحاب ترجیح میں شار کیا ہے۔لیکن اکثر علماءنے اس پراعتراض کیا ہے کہ حضرت امام قدوری حضرات قاضی خان وغیرہ سے بڑھے ہوئے ہیں۔اور بالفرض بڑھے ہوئے نہ بھی ہوں تو برابر کے ضرور ہیں۔اوران کوفقہاء کے تیسرے طبقہ میں شار کرتے ہیں۔اس لئے امام قدوری کو بھی تیسرے درجے میں شار کرنا چاہئے۔اس لئے غالب یہ ہے کہ امام قدوری تیسرے درجے کے فقہاء میں سے ہیں۔

ناچیز نے قدوری کے ہرمئلے کی تحقیق کی تو پہ چلاان کے اکثر مسئلے آیت ، حدیث ، قول صحابی یا فتوی تابعی نے مستبط ہیں۔ جس سے ان کی علمی بلندی اور تفقہ کا پیتہ چلتا ہے۔

#### رحلت ووفات

امام قدوری نے ۵، رجب ۲۲۸ هیں شهر بغدادییں ۲۲ سال کی عمرییں وفات پائی۔اوراسی روز بغداد کے مقام درب ابی خلف میں مدفون موئے۔اس کے بعد آپ کوشارع منصور کی طرف منتقل کرلیا گیا۔اس وقت آپ ابو بکرخوارزی کے پہلومیں آ رام فرما ہیں۔مادہ تاریخ وفات الامع النور بے رحمۃ الله علیہ رحمۃ واسعۃ۔

#### تصانيف

آپ نے بہت کی کتابیں یادگار چھوڑی جن میں سے پچھ کتابیں یہ ہیں۔

- (۱) تجرید... بیسات جلدوں میں ہے۔اس میں اصحاب حنفیہ اور شافعیہ کے اختلافی مسائل پر محققانہ بحث کی ہے۔اس کا املاءآپ نے ۴۵۰ ھ میں شروع کروایا۔
- (۲) مسائل الخلاف...امام صاحب اوران کے اصحاب کے درمیان جوفر دعی اختلاف ہے اس کا ذکر ہے۔ البتہ اس میں ان کے دلائل مذکور نہیں ہیں۔
  - (٣) تقریب..ای میں دلائل کے ساتھ سائل کوذکر کئے ہیں۔

- (۴) شرح مخضرالكرخي
- (۵)شرح ادب القاضي

(۲) المخضرللقد وری ...صاحب قد وری کی بی کتاب بہت مشہور ہوئی اور حفیوں کے تقریبا تمام مدارس میں پڑھائی جاتی کتاب کتاب کو اتن اہمیت ہوئی کہ تقریبا تمین شرح سے لئے ای کتاب کے متن کو منتخب کیا۔ اور ای کو بنیاد بنا کر پوری کتاب کی عظیم الثان شرح کی جس کو پوری دنیا میں مقبولیت حاصل ہے۔ یوں دیکھا جائے تو قد وری سے لیکر ہدا بیاخیرین تک طالب علم قد وری ہی کے متن کو ہرا تار ہتا ہے۔ بیقد وری کی مقبولیت اور اس کا کمال ہے۔ اتن جامح اور اتن مہل کتاب کم نظر آتی ہے۔

اس کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اکثر مسلے آیت ،حدیث ،قول صحابی یا فتوی تابعی سے مستبط ہیں۔ بہت کم مسلے ہیں جو قیاس کرکے لکھے گئے ہیں۔ اور وہ بھی اصول کے تحت مستخرج ہیں۔

الله تعالى حضرت كى كتاب كوتبوليت عامه عطافر مائے اورامت كى جانب سے ان كو بھر پورجز ائے خير سے نوازے۔ آمين يارب العالمين!

العبد: ثمير الدين قاسى كيم مكى ١٠٠٢ء



بسم الثدالرحمٰن الرحيم

علم فقه

فقه کے لغوی معنی

فقہ کے لغوی معنی کسی چیز کو کھولنا اور واضح کرنا، فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جوا دکا مشرعیہ کو واضح کرے اور ان کی حقائق کا سراغ لگائے اور مغلق اور پیچیدہ مسائل کو واضح کرے۔

#### اصطلاحي معنى

الل شرع كى اصطلاح مي فقدكم شهور تعريف بيرب ' هو العلم بالاحكام الشوعية الفرعية من ادلتها التفصيلية'

ترجمه: -فقداحکام شرعید فرعید کے اس علم کو کہتے ہیں جواحکام کے ادلہ مفصلہ سے حاصل ہو۔

هرایک جزوکی تشریح

الاحكام الشرعية الفرعية : احكام دوتم كے موتے ہيں۔ ايك اصلى اورايك فرى۔

احکام اصلی : احکام اعتقادی کواصلی احکام کہتے ہیں۔ جیسے خداوند قدوس کی وحدانیت، رسالت، رسول کا آنا، آخرت کاعلم، بیسب احکام اعتقادیہ ہیں اوراصلی احکام کہلاتے ہیں علم فقداس سے تعارض نہیں کرتا کیونکہ وواحکام فرعیہ بیان کرتا ہے۔

احکام فرعیہ : وہ احکام جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہو، جیسے نماز، روزہ، حج اورخرید و فروخت وغیرہ کے احکام علم فقہ میں یہی احکام بیان کئے

### علم فقه كاموضوع

مكلّف آدمى كافعل اور عمل جس سے بد بحث كى جائے كه بدفرض ہے(٢) يا واجب ہے (٣) يا سنت مؤكدہ ہے (٣) يا سنت غير مؤكدہ ہے (٥) يافعل ہے(٢) يامستحب ہے(٤) ياحرام ہے(٨) يامكروہ تحريمى ہے(٩) يامكروہ تنزيمى ہے(١٠) يامباح ہے۔

مكلّف آ دى كے اعمال كے بارے ميں اوپر كى بحثيں كرنا اور تكم لگا ناعلم فقه كاموضوع ہے۔

مكلّف كى قيداس لئے لگائى كەنابالغ بچداور مجنون كے اعمال پرشرعيت نظم لگاتى ہے اور نداس سے بحث كى جاتى ہے۔ صرف مكلّف كے اعمال سے بحث كرتى ہے۔ سے بحث كرتى ہے۔

#### غرض وغايت

سعادت دارین کی ظفریا بی ہے کہ فقید دنیا میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا کر مراتب عالیہ حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جس کی جاہے گا شفاعت کرے گااوراینے پروردگار کے دیدار سے مشرف ہوگا۔

> یاعلم فقه سیکھ کرا حکام شرعیہ کے موافق عمل کرنے کی قوت اور ملکہ پیدا کرنااس کی غرض ہے۔ علم فقہ کی عظمت

اس سے بڑھ کرکیاعظمت ہوگی کہ حضور پاکسلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلندالفاظ میں فقیہ کی تعریف کی ہے۔ ارشاد ہے عن اب عباس ان رسول الله علیہ میں میں ہور داللہ به خیرا یفقهه فی اللدین ' (ترمذی شریف، باب اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی اللدین ، سول الله علیہ علیم ہوا کہ خداوندقد وس جس بندے اللہ یہ بہرے میں خرکا فیصلہ فرماتے ہیں اس کوفقہ فی اللہ بن کاعلم دے دیتے ہیں۔

دوسری حدیث میں ہے عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَيْتُهُ فقيه اشد على الشيطان من الف عابدُ (ترمَدَى شريف، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة ،ص ۲۰۸، نمبر ۲۲۸) اس حديث سے معلوم ہوا كه فقيه ہزارعا بدپر بھارى ہے۔

اس لئے فقہ سکھنااوراس پڑمل کرنابہت بری فضیلت کی چیز ہے۔



#### حنفيت

### بسم الله الرحمن الرحيم

# حفیت نتیوں اماموں کے مجموعے کا نام ہے

میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ حفیت صرف حضرت امام ابوضیفہ کے مسلک کانام نہیں ہے بلکہ امام ابولیوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے مسلک پڑمل کرے گاتو وہ حفیہ کے مسلک پڑمل کرے گاتو وہ حفیہ کے مسلک پڑمل کرنا ہی سمجھا اللہ تعالی کے مسلک پڑمل کرے گاتو وہ حفیہ کے مسلک پڑمل کرنا ہی سمجھا جائے گا۔ اور اگر امام محمد بیا امام ابولیوسف کے مسلک پرفتوی دیا تو وہ حفیت کے مسلک سے خارج نہیں شار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قد وری اور مدارج میں۔ اور وقت ضرورت ان کے مطابق فتوی بھی دیا جاتا ہے۔ اور مداریج میں حنفیہ کی اہم کتابوں میں ان دونوں اماموں کے مسلک درج میں۔ اور وقت ضرورت ان کے مطابق فتوی بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ گامسلک احتیاط پر ہے۔

حضرت امام ابوضیفہ بہت متی اور پر ہیز گارآ دی تھے۔اس کے انہوں نے ہمیشہ احتیاط پرفتوی دیا اور وہی مسلک اختیار کیا۔ دوسری بات بیہ کہاس وقت تک فقہ مدون نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام ابوضیفہ پہلے امام ہیں جنہوں نے فقہ اور اصول فقہ مدون کیا۔اس لئے اگرا حتیاط کے علاوہ پہلوا ختیار کرتے تو ہرآ دی کی انگی اٹھی ۔اس کے حضرت نے احتیاطی مسلک اختیار کیا۔ چاہاس کے لئے فتوی تابعی ہی کیوں نہ ہو لیکن انہیں کے شاگر درشید امام ابو یوسف اور امام محمد نے حدیث کی روشن میں کہیں کہیں دوسرا مسلک اختیار کیا۔ اور کھلے دل کے ساتھ مسلک مع دلائل درج کیا۔اب ناظرین کو اختیار ہے کہ امام اعظم کا مسلک اختیار کرے دونوں صورتوں میں فضیلت امام اعظم کو ہی جاتی ہے۔

آخری صدی میں مسلک امام اعظم کواجا گرکرنے اور اس کی اشاعت کرنے کا سہرادیو بندی کمتب فکر کے سرپر ہا۔ انہوں نے بھی احتیاطی پہلو اختیار کیا اور عمو ما امام اعظم کی طرح احتیاط پر ہی فتوی دیا۔ اس لئے بعض ناظرین کواشکال بیدا ہوا اور کہنے گے کہ حنفیوں کا مسلک احادیث سے مختلف ہے۔ لیکن شاید غور نہیں فر مایا کہ جن مسائل میں ان کواحادیث نہیں مل رہی ہیں و ہیں حنفیوں کے دواہم ستونوں کا مسلک امام اعظم سے مختلف ہے۔ اور ان کے اختیار کردہ مسلک کے لئے سوفیصد احادیث سے موجود ہیں۔ بیا در بات ہے کہ ایسے موقع پرصاحبین کا مسلک حضرت امام شافعیؓ اور امام مالک کے موافق ہوجاتا ہے۔

زیرنظر کتاب الشرح الثمیر ی میں جا بجادیکھ گے کہ جہاں جہاں صاحبین نے امام اعظم سے اختلاف کیا ہے وہاں امام اعظم کے پاس قول صحابی یافتوی تابعی ہے ادرصاحبین کے پاس احادیث میں لیکن امام اعظم کا مسلک احتیاط پر ہے۔

(۱) میراناقص خیال ہے کہ اشکال کرنے والوں نے صرف امام اعظم کے مسلک پرغور کیا اور بعض جگہ احادیث نہ پانے کی وجہ سے پورے کے حفیت پراشکال کومضبوط کرلیا۔ انہوں نے ان کے شاگر رشید امام ابو بوسف اور امام محمد کے اختلاف کو اور ان کے مضبوط احادیث کی طرف توجہ خبیں دی۔ اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ بھی تو حفیت ہی کے دواہم ستون ہیں۔ اور تمام مسائل کی اشاعت انہیں کے نوک قلم کی مرہون منت ہیں۔

(٢) انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ امام اعظم کا مسلک احتیاط پر بنی ہے۔اور یہ پہلے مدون نقہ ہیں جس کی وجہ سے ان کواحتیاطی پہلو

اختيار كرنايزابه

(۳) پیمگان سیح نہیں ہے کہ حنفیوں کا مسلک دلیل عقلی پر ہے۔ بیو بعد کے علاء نے حکمت بیان کرنے کے لئے دلیل عقلی ، پیش کی ہے۔ ور نہ پوری قد وری کونا چیز نے چھا ناہر ہرمسکلہ یا آیت یا حدیث یا قول صحابی یا قول تا بعی سے مستبط ہے۔ یاان چاروں میں سے کسی ایک سے اصول متعین کیاا وراصول سے مسئلے کا استخراج کیا ہے۔ صرف دلیل عقلی بیان کی ہے وہاں ناچیز نے اصول لکھ دیا ہے۔ اور اصول احادیث سے مستبط ہوئے۔
ماری مسئلے کا کہ وہ مسئلے کا حادیث سے مستبط ہیں اس لئے گو یا کہ وہ مسئلے بھی احادیث ہی سے مستبط ہوئے۔

صرف کتاب الایمان اور کتاب القصناء میں پچھ مسئلوں کا مداراس زمانے کے محاورات پر ہے۔اس لئے وہاں محاورات کے تحت مسئلہ ککھودیا گیا ہے۔ان مسئلوں میں حدیث اور قرآن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مسئلوں کا مدار ہے ہی محاورات پر۔اس لئے ان مسئلوں کے لئے احادیث یا آیات کہاں ہے ملیں گے؟

حفیوں بلکہ تمام ہی ائمہ کرام کے مسالک (۱) قرآن (۲) حدیث (۳) قول صحابی (۴) فتوی تابعی (۵) اجماع (۲) اور قیاس سے مستبط ہے۔اس کئے ائمہ کرام پرانگی اٹھانا صحیح نہیں ہے۔

احقر العباد: ثمير الدين قاسي



اثمه كرام

| مار         | نظ | ماک  | انمدكرا |
|-------------|----|------|---------|
| <b>U</b> *, |    | اايد | المسهرا |

|                 | <del>,</del>      |                   | ايك <i>نظر ين</i> | تمهرام |       |              |          |                           |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|--------------|----------|---------------------------|
| خدمات           | تاليفات           | تلامده            | شيوخ              | سن     | جائے  | سن           | جائے     | اسائےگرامی                |
|                 |                   | <u></u>           |                   | وفات   | وفات  | ولادت        | ولادت    |                           |
|                 |                   |                   |                   |        |       |              |          |                           |
| تدوين فقه       | -                 | امام ابو بوسف ً   | ابراہیم نخعیؓ     | مايه   | بخداد | ے م          | كوفه     | امام الوحنيفة "           |
| تد وين اصول فقه | <u> </u>          | امام محكة         | حماوبن سليمان     | ]      | j     | ]<br>[       | j        | نعمان بن ثابت             |
|                 |                   | ا بن مبارك ً      | <u> </u>          |        |       | ,            |          |                           |
| بانىنىب         | موطاامام ما لک ؒ  | ا بن مبارك ً      | نوسوزا كدشيوخ     | a 149  | مدینہ | موره         | حميري    | امام ما لکتّ              |
| المام ما لك     |                   | قطانٌ             | تھے،نافع          |        |       |              | مدينه    | ما لک بن انس              |
| بانی ند ہبشافعی | موسوعة امام شافعي | احدين حنبل        | امامالك"          | مر بره | مصر   | ص <u>۱۵۰</u> | غزه گاؤں | امام شافعی ً              |
| ,               | كتابالام          | على بن مديني      | امام محدّ         |        |       |              | عسقلان   | محمه بن ادر لیس شافعی     |
|                 |                   | اسحاق بن را ہو یہ | سفیان بن          |        |       |              |          |                           |
|                 |                   |                   | عينيه             |        |       |              |          |                           |
| ردخلق قرآن      | منداماماحر        | بخاری مسلم،       | امام ابو يوسف "   | D TMI  | بغداد | ۱۲۲۵         | مروزي    | المام احرُّ               |
| بانی ندہب حنبلی | ••اي٢احاديث       | الوواؤو،          | امام شافعیٌ       | ļ      |       |              | بغداد    | احمد بن محمد بن منبل      |
|                 |                   | عبدالله بن احمه   | يحيى بن قطان      |        | !     |              |          |                           |
| فقه کی ترتیب دی | كتاب الآثار       | احمد بن خنبل ً    | امام الوحنيفير    | عماره  | يغداد | سااھ         | کونہ     | امام ابو پوسف "           |
|                 | كتاب الخراج       | امام محكر         |                   |        |       |              |          | يعقوب بن ابرا تيم         |
|                 |                   | يحيى بن معينٌ     | }                 |        | ļ     |              |          |                           |
| حفی کی اکثر     | موطاامام محمد،    | امام شافعیؒ       | امام ابوحنیفهٔ    | م ۱۸۹  | ري    | عالم         | الشييان  | امام محرٌّ                |
| کتابیں          | جامع صغير،        | ابوحفص            | امام ابو پوسف     |        |       |              | كوفيه    | محد بن حسن<br>محمد بن حسن |
| انہوں نے لکھی   | جامع کبیر         | يحيى بن عين ً     | سفيان تاريٌ       |        | j     |              |          |                           |



### بسم الله الرحمن الرحيم

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو بہت مہر بان اور نہایت رحم كرنے والا ہے۔

نوے کسی کام سے پہلے ذکر کرنا چاہئے کیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ ہی کے ذریعہ ہوتی جے ، تقدیس کے ذریعہ بھی ذکر ہوسکتا ہے۔ کیکن بہتر طریقہ بیہے کہ ہم اللہ کے ذریعہ ہو۔ کیونکہ قرآن کریم میں ہم اللہ کے ذریعہ قرآن کی ابتدا کی گئی ہے۔

بہم اللہ: میں برف جارہے جس کے بہت سے معانی ہیں۔ یہاں اس کے معانی الصاق کے لئے ہیں۔ یعنی کسی فعل کے ستھ چپکانا۔ یا اس کا معنی استقامت کے لئے ہیں یعنی اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ برف جرہے اس لئے اس کے متعلق کے لئے کو کی فعل محذوف ما ننا ہوگا۔ تا کہ حرف جراس کا متعلق ہوجائے۔ بہترہے کہ ابت دا محذوف ما نیس تا کہ مطلب یہ ہوکہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا موں۔ ب متعلق کے لئے ہوگیا اور اسم تو اللہ کے تابع ہے تو گویا کہ لفظ اللہ ہی سب سے مقدم ہوگیا۔ جواصل مقصود تھا۔

الله: الله کے نناوے نام صفاتی ہیں۔اور بینام ذاتی ہے۔اللہ الالہ ہے مشتق ہے۔الہ کے معنی ہیں معبوداورالف لام لگادینے سے ترجمہ ہو گیا خاص معبود یعنی اللہ۔ دوسرے معبود تو ہے ہی نہیں لیکن مشرک لوگوں نے اپنے اعتقاد میں بنار کھاہے اس سے جدا کر کے خاص معبود اللہ کا نام ہوا۔

الرحمٰن: فعلان کے وزن پر ہے۔ رحمت سے مشتق ہے۔ رحمت کے معنی ہیں رفت قلب۔ اللہ میں رفت قلب محال ہے کیوں کہ وہ ذات قلب اور دل سے پاک ہے۔ اس لئے اللہ کی طرف رحمت کی نسبت ہوتو اس کے معانی ہوتے ہیں فضل وکرم کرنا، احسان کرنا۔ رحمٰن مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ترجمہ ہے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ انتہائی مہر بان۔

رجیم: فعیل کے وزن پر۔ بیلفظ بھی رحمت سے مشتق ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ البنداس میں رحمٰن کے مقابلہ میں کم مبالغہ ہے۔ کیوں کہ رحمٰن میں مرحٰن یادہ ہو۔ اس میں پانچ حروف ہیں اور رحمٰ میں چار حروف ہیں۔ اس لئے رحمٰن میں مبالغہ زیادہ ہوا۔ حضورا کر م الله کی دعا میں آیا ہے یا رحمٰن الدنیا ورجیم الآخرة۔ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا والوں پر اللہ کی مہر پانی زیادہ ہے بنسبت آخرت والوں کے۔ کیوں کہ دنیا میں مؤمن اور کا فردونوں پر مہر بانی ہورہی ہے۔ اور آخرت میں صرف مؤمن پر مہر بانی ہوگی۔

(١) الحمد لله رب العالمين (٢) والعاقبة للمتقين (٣) والصلوة والسلام على رسوله

### محمد و آله و اصحابه اجمعين.

تکت شایدر حمٰن کومقدم کرنے کی حکمت بیہوکہاس کاتعلق د نیا والوں کے ساتھ ہےاور د نیا مقدم ہے۔اس لیے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم ميں رحمٰن کو

(۱) تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔جوسارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔الحمد لللہ کومقدم کرنے کی وجہ: قرآن کریم میں الحمد بالکل شروع میں - مديث من عون ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ كل امو ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد اقطع (ابن اج شريف، باب خطبة النكاح، ص٢٤٢، نمبر١٨٩) ترجمه: جواجم كام الحمد كه ذريعة شروع نه كياجائه وه ناقص ہے۔اس حديث سے پية چاتا ہے كه الحمدللد کے ذریعہ کتاب شروع کی جائے۔

الحمد : مدوح كى اختيارى خوبيول كوزبان سے بيان كرنااس كوحركت ميں والله عندت كے مقابلے پر مويانعت كے مقابلے پر نه موالله کی جانب سے ہروفت نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے اس لئے ہم جو بھی حمد کریں گے وہ نعمت کے مقابلہ پر ہی ہوگی۔ال الحمد میں الف لام استغراق کے لئے ہیں۔استغراق کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں جود نیامیں ہوسکتی ہیں وہ سب اللہ تعالی کے لئے ہیں۔جمہور کی رائے یہی ہے۔ الف لام بھی جنس کے لئے ہوتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ماہیت اور حقیقت حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بھی الف لام عہدا ور متعین چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہوتے ہیں لیعنی متعین تعریفیں جوقر آن وحدیث میں مذکور ہیں وہ اللہ کے لئے ہیں۔

رب العالمين : رب كمعنى بين آسته استكى چيزى پرورش كرنا الله پورے جهانوں كوبتدرت غذامها كرتے بين اوراس كى پرورش كرتے ہيں اس لئے اس كورب كہتے ہيں \_لفظ رب تنها بولا جائے تو صرف اللہ كے لئے بولا جائے گا۔اوراضافت كے ساتھ استعال ہوتو دوسرے کے لئے بھی رب بولا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم کی آیت میں ہے اذکر نی عندر بک فانساہ الشیطان ذکرر بدآ بیت ۲۲، سور کا پوسف ۱۲، يبال رب كواضافت كے ساتھ استعال كيا اور مرادقيد يوں كے بادشاہ ہيں۔

العالمين : عالمين جمع كاصيغه ہے، واحد ہے عالم \_ بيعلامت ہے شتق ہے۔ چونكه دنیا كى تمام چیزیں بنانے والے پر علامت ہیں اس لئے اس دنیا کوعالم کہتے ہیں۔ بیاسم فاعل کےوزن پراسم آلہ ہے۔ جیسے خاتم اور طائع ،مہرلگانے کا آلہ۔

(٢)والعاقبة للمتقين : ترجم تقوى اختياركرن والول ك لئ الجها انجام ب التوى : وقاية ع مشتق ب، اين آب كوبيانا گناہوں پراصرار ندکرے اور عبادات پرغرور ندکرے اس کوتقوی کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ حضور اللہ اور صحابہ کرام کی ا تباع کامل کا نام تقوی ہے۔اس تقوی کا اسم فاعل متق ہے۔اوراس کی جمع متقین ہے۔عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جومتقی لوگ ہیں آخر کاروہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتے ہیں۔

(٣)والصلوة والسلام الخ دروداورسلام موالله كرسول محقطية براورآپ كيآل اورآپ كيتمام اصحاب ير

تشري الصلوة : صلوة كمعنى دعالمكن اكراس كي نسبت الله كي طرف موتواس كمعنى رحمت كرنا، اور فرشت كي طرف موتوصلوة كمعنى



## (٣) قال الشيخ الامام الاجل الزاهدابوالحسن احمد بن محمد بن جعفر البغدادي

استغفار کرنا۔ اورانسان کی طرف ہوتواس کے معنی دعا ہے۔ سلام: ہرتم کی سلامتی ، صلوة اور سلام کا ثبوت اس آیت پیس ہے۔ ان السلم و المسلم و المسلم المتحته یصلون علی النبی یا یہا اللذین آمنوا صلواعلیه و سلموا تسلیما آیت ۵ سورة الاحزاب ۳۳ ۔ ترجمہ: الله اورفر شخ مصورة الله الله یہ کہ ان پر درود اور سلام کی بھی ان پر درود اور سلام کی بھی اس کے ایمان والوتم بھی ان پر درود اور سلام کی بھی ہے۔ اس آیت پیس صلوة و سلام دونوں پڑھنے کا محمد و منیات کی بات ہے کہ خود اللہ تعالی اس کام کو کرتے ہیں۔ بھرتو فضیلت کی بات ہے کہ خود اللہ تعالی اس کام کو کرتے ہیں۔ بھرتو فضیلت کا کیا کہنا! علاء فرماتے ہیں۔ ع بعد از خداتو کی بزرگ قصر خصر حدیث ہیں اس سے زیادہ فضیلت درود و سلام ہیں ہے۔ کیونکہ درود اور سلام خود اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ع بعد از خداتو کی بزرگ قصر خصر حدیث ہیں ہے۔ اخبر نسی اب و حمید الساعدی انہم قالوا یا رسول الله! کیف نصلی علیک؟ قال قولوا اللہ م صل علی محمد و علی اذواجه و خدیته الخ (مسلم شریف، باب الصلوة علی النبی بھرے کا بنبرے سی رابود اور شریف۔ باب الصلوة علی النبی بھرے کا میں اور واجه و خدیته الح

رسوله: جس نی پزئ شریعت آئی ہو، کتاب آئی ہواس کورسول کہتے ہیں۔اور نبی اس کو کہتے ہیں جس پزئ شریعت ندآئی ہو۔اس لئے رسول نبی سے افعنل ہوتے ہیں۔اس لئے مصنف علی الرحمة نے رسولہ کا جملہ استعمال کیا تا کہ ادب واحتر ام زیادہ ہو۔

محمد: حمر سے شتق ہے، تعریف کیا ہوا۔ یعنی جس میں فضائل محمودہ جمع ہوں۔ المذی جمعت فیہ المحصال المحمودة آپ کے بہت سے نام صفاقی ہیں۔ لیکن محمد اور احمد سب سے مشہور نام ہیں۔ یام آپ کے دادانے رکھا تھا۔ آپ میں تمام اچھی خصلتیں جمع ہیں اس لئے آپ اسمی بن گئے۔

اله: بیابل سے شتق ہے۔اس کا مصداق کون کون ہیں اس میں اختلاف ہے۔ایک معنی ہے آپ کے اہل وعیال اور اولاد، دوسرے معنی ہیں آپ کے خاندان میں جن افراد پرصدقد لینا حرام تھاوہ حضرات آپ کی آل میں داخل ہیں۔ جیسے آل علیٰ، آل جعفر ٹوغیرہ۔

اصحابہ : صاحب کی جمع ہیں۔ آپکے ساتھی، جن حضرات نے ایمان کے ساتھ آپ کود یکھا اور ایمان ہی پران کا خاتمہ ہوا وہ تمام آپ کے اصحاب ہیں۔ان تمام حضرات پر دروداور سلام ہو۔

(۴) شیخ وقت ، قوم کے پیشوا جلیل القدرنیک شعار ابوالحن بن احمد بن محمد بن جعفر بغدا دی جوقد وری سے مشہور ہیں وہ فرماتے ہیں۔

المشیخ : بوڑھا، قابل تعظیم آدمی، پیچاس سال سے زیادہ عمر کے آدمی کوشنخ کہتے ہیں۔اور کبھی علم فضل کے اعتبار سے قابل تعظیم آدمی کو بھی شخ کہتے ہیں۔شخین بولا جائے تواہل سیرت کے یہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ادہوتے ہیں۔محدثین کے یہاں امام بخاری اور امام ابو بوسٹ مرادہوتے ہیں۔ اور فقہائے احناف کے یہاں امام ابوصنے شاور امام ابوبوسٹ مرادہوتے ہیں۔

الامام: جس كى اقتداكى جائ اس كوامام كمت بير - أمَّ يَوُمُّ إِمَامَة باب نصر عنه، امام بنتا - لفظ بجان كى طرح امام مين بهى ندكراورمؤنث، مفرداورجع برابر بس -

الاجل: جليل القدر، بزرگ، الزابد: نيك، ير بيزگار

المعروف بالقدوري رحمة الله عليه.

نوط قال الشیخ سے اخیرتک عبارت ان کے کسی شاگر دکی ہے۔ ورنہ تو مصنف تواضع کی وجہ سے صرف اپنانام ہی لکھتے۔ القدوری: قدر کے معنی ہانڈی ، صاحب قدوری یا ہانڈی کا کاروبار کرتے تھے یا اس کے گاؤں کا نام ہے جس کی طرف مصنف کومنسوب کیا گیا ہے۔

نوك تفصيل حالت مصنف ميں ملاحظ فرمائيں۔



### ( r )

### ﴿ كتاب الطهارة ﴾

ضروری نوٹ : کتاب الطہارة مرکب اضافی ناقص ہے۔اس لئے اس سے پہلے مبتدایااس کے آخر میں خبر محذوف مانی پڑے گی۔مثلا هذا

كتاب الطهارة ، يا كتاب الطهارة هذا ، يا كتاب الطهارة كواقر عكامفعول ما نيس اوريون عبارت رهيس اقرء كتابَ الطهارة

طبارة كاثبوت: آيت بيل طبارت كاثبوت ب\_يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى السرافق وامسحوا برء وسكم وارجلكم الى الكعبين، وان كنتم جنبا فاطهروا \_آيت ٢، سورة المائدة ٥ \_ صديث بيل به الطهور شطر الايمان ، يكفى به مفتاح الصلوة الطهور \_ (ترندى، باب ماجاء مقاح الصلوة الطمور ص٢، نمبر٣) طهارة كومقدم كرنيكي \_

بعد السند المعنون بالغیب ویقیمون الصلوة (آیت ۱۰ سورة البقرة ۲) صدیث میں ہے المصلوة عماد اللدین من اقامها فقد اقام اللدین.
یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلوة (آیت ۱۳ سورة البقرة ۲) صدیث میں ہے المصلوة عماد اللدین من اقامها فقد اقام اللدین.
اس کے تمام صنفین نے ابواب نماز کومقدم کیا ہے۔ اور نماز کی شرططہارت ہے، بغیرطہارت کے نماز اوانہیں ہوگی اس لئے کتاب الطہارة کو مقدم کیا۔ (۲) جج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ زکوة سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ روزہ سال میں ایک ماہ فرض ہے۔ لیکن نماز دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے۔ اس لئے اس کی ضرورت باربار پڑتی ہے۔ اور نماز کے لئے طہارت کی ضرورت پڑے گی تو طہارت کی ضرورت بھی دن میں پانچ بار پڑی۔ اس لئے کثرت ضرورت کی بنار بھی طہارت کو پہلے ذکر کیا۔

انوی تھیں کتاب فِ عمال کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہیں۔ جیسے لباس ملبوس کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس طرح کتاب بھی مکتوب کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہیں جمع کریا۔ کتاب میں بہت سے سائل جمع ہوتے ہیں اس لئے اس کو کتاب کہتے ہیں۔

نوف فقد کی کتابوں میں تین الفاظ ذکر کرتے ہیں۔(۱) کتاب (۲) باب (۳) فصل۔کتاب میں مختلف انواع اور اقسام کے مسائل مذکور ہوتے ہیں اور اس میں بعض مرتبہ کئی ابواب بھی شامل ہوتے ہیں۔گویا کہ وہ عام لفظ ہے۔باب میں ایک تیم کے مسائل ذکر کرتے ہیں۔اور فصل میں ایک نوع کے مسائل ذکر کرتے ہیں۔

طھارۃ: طھر کامصدر ہے اس کے معنی ہیں طھارۃ اور پا کیزگی ،اس کا الناہے دنس۔شریعت میں مخصوص اعضاء کے دھونے کو طہارت کہتے ہیں۔اس کا الٹاہے حدث بعض علاء فرماتے ہیں کہ رفع حدث یا ازالہ نجس کا نام طہارت ہے۔

نوط پاک کرنے کو طھار ہ بھتے ط، پاک کرنے کے بعد جو پانی باتی رہ جائے اس کو طُھار ہ ط کے ضمہ کے ساتھ۔ اور پاک کرنے کا جوآلہ ہوتا ہے جیسے لوٹا اس کو طِھار ہ ط کے سرہ کے ساتھ بولتے ہیں۔ پاک پانی نہ ہوتو مٹی پاک کرنے لئے چند شرائط کے ساتھ پانی کا قائم مقام ہوتی ہے۔

وف اقسام طہارت : (١) اعتقادات كى طہارت جيسے الله يارسول يا قيامت كے ساتھ وہ اعتقاد ركھنا جوحديث اور قرآن كے مطابق

(١)قال الله تعالى يا يهاالذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برء وسكم وارجلكم الى الكعبين.

ہو(۲) مال کی طہارة جیسے مال کی زکوۃ وینا (۳) بدن کی طہارۃ جیسے وضوکرنا عنسل کرنا۔ کیٹرے کی طھارۃ جیسے کیٹرے کو یاک کرنا۔

(۱) الله تعالی کاارشاد ہے۔اے ایمان والوجب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتوا پنے منہ دھولوا در ہاتھ کو کہنیوں سمیت اورا اپنے یا دَل کونخوں سمیت دھولو

ج آیت کوشروع میں لکھنے کی وجہ یہ ہیں (الف) برکت لئے ہے (۲) دضوء میں کتنے اعضاء دھوئے جائیں گےاس کا تذکرہ ہے۔ تو گویا کہ آیت اعضاء دھونے کی دلیل ہوگئی۔ آیت میں تین اعضاء دھونے اور ایک عضو کے سم کرنے کا ذکر ہے (۱) چہرہ دھویا جائیگا (۲) دونوں ہمتے اسمیت دھوئے جائیں گے اور سر پرمسے کیا جائے گا۔ ہرا کی عضو کی مقدار اور ان کی دلیل آگے آئیں گے۔ برایک عضو کی مقدار اور ان کی دلیل آگے آئیں گے۔ برایک عضو کی مقدار اور ان کی دلیل آگے آئیں گے۔

افت اذا قدمت المی المصلوة جبتم نماز کے لئے کھڑے موتواعضاء دھوؤ نماز میں کھڑے مونے کے وقت وضو نہیں کرتے بلکہ اس کے کھور پہلے وضوء کرتے ہیں۔ اس لئے آیت سے پہلے ایک قید بڑھائی ہوگی لینی اذا ار دقت المقیام المی المصلوة متم نماز میں کھڑے ہونے کا ارادہ کروتو وضوء کر اور دوسری بات بیہ کما گرنماز پڑھتے وقت پہلے سے وضوء موجود ہوتو وضوء کرنے کی ضرور سنہیں ہے۔ اس لئے ایک قیداور بھی بڑھانا ہوگی اذا قدمت المی الصلوة و انتم محدثون لین کتم نماز کے لئے کھڑے ہواس حال میں کتم محدث ہوتو وضوء کرلو ادر محدث نہ ہوتو وضوء کرنے کی ضرور سنہیں۔ البت طہارت کے باوجود وضوء کرنامتحب ہے۔

# (٢) ففرض الطهارة غسل الاعضاء الثلثة ومسح الرأس (٣) والمرفقان والكعبان تدخلان

الاعقاب ص ۲۸ نمبر ۱۲۵) ایزی پانی سے تر نہ ہوتو اس کوآگ چھوئے گی۔ تو اگر پاؤں پرسے کریں تو ایزی پرپانی نہیں آئے گا جس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ کے قابل ہوگی۔ اس لئے پاؤں پرسے کرنا کافی نہیں ہوگا۔ (۳) خود حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضوء فرما یا اور پاؤں کودھویا۔ قال اتسان علی وقد صلی ٹم غسل رجله الیمنی ثلاثا و رجله الیسسوی ثلاثا (الف) (ابوداؤد، باب صفة وضوء النبی کس ۱۵ نمبر ۱۱۱۳/۱۱۱)

اد جلکم: کی دوسری قرائت لام کے سرہ کے ساتھ ہے۔ بیقرائت عام مشہور نہیں ہے۔ اس صورت میں ارجلکم کا عطف برء وسکم پر ہوگا۔ اور مطلب بیہ ہوگا کہ پاؤں پر بھی سرکی طرح مسے کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ارجلکم کا عطف برء وسکم پر کر کے بیہ مطلب لیا جائے کہ پاؤں پر مطلب بیا جائے کہ پاؤں پر مسے کروتو بیاس وقت ہوگا جب کہ پاؤں میں موزہ ہوتو پاؤں برسے کرو۔ اور اس قرائت سے موزہ پر سے کرنے کا شبوت ہوگا یا صرف جوار اور قریب ہونے کی وجہ سے جر پر حاجائے گا۔ تھم کے اعتبار سے دھونا ہی ہے۔

رانضوں کا مذہب ہے کہ وہ پاؤں پرمسے کرنا کافی سیجھتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ وہ اس پرشدت سے مل کرتے ہیں کہ وضوء سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں اور وضوء کرتے ہیں کہ وضوء سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں اور وضوء کرتے وفت صرف کرتے ہیں۔ان کا استدلال یہی ہے کہ ارجلکم جرکے ساتھ اس کا عطف رءوسکم پر ہے اور سرکے سے کہ طرح پاؤں پرسے کرنا کافی ہے۔لیکن ان کا جواب وہی ہے جواوپر گزر چکا ہے۔اور معلوم نہیں کہ حضرت علی کی حدیث کو وہ کیوں نہیں مانتے ہیں۔

کعبین : کعب کا تثنیہ ہے۔ انجری ہوئی ہڈی لیعن مخنہ۔ پاؤں میں دوجگہ انجری ہوئی ہڈی ہے۔ ایک قدم کے اوپر ہے جو صرف ایک ہی ہے۔ اور دوسری جوڑ کے پاس ہے جو ہر پاؤں میں دودو ہیں۔ یہاں یہی مراد ہے۔ کیوں کہ تعبین تثنیہ کا صیغہ استعال کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر پاؤں میں دودوا تجری ہوئی ہڈیاں ہوں۔

(۲) پس طہارت وضوء کے فرض تین اعضاء کو دھونا ہے اور سر کامسح کرنا ہے۔

جہ آیت میں گزر چکاہے کہ تین اعضاء کو دھونا ہے اور سر پرسمح کرنا ہے۔ اور بہت می احادیث سے بھی ثابت ہے کہ ان تین اعضاء کو دھونا ہے اور سرپرسم کرنا فرض ہے۔

(٣) دونوں کہدیاں اور دونوں شخنے دھونا فرض میں شامل ہیں ہمارے نتیوں علماء کے نز دیک برخلاف امام زقر کے (ان کے نز دیک کہدیاں اور شخنے دھونے میں داخل نہیں ہے )

ج انمه ثلاثام ابوضيف ام ابويوسف اورام محمد كولكل بين (۱) عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبع الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع فى العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع فى العضد ثم مستح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع فى الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع فى الساق ثم قال ماشيد : (الف) واكي يا كان كوتين مرتبده ويا ورباكي يا كان كوتين مرتبده ويا ورباكي يا كان كوتين مرتبده ويا ورباكي يا كان كوتين مرتبده ويا ورباكين بالمرتبدة وياكين بالمرتبدة وياكين

# فى فرض الغسل عند علمائنا الثلثة خلافا لزفر ( $^{\prime\prime}$ ) والمفروض فى مسح الرأس مقدار

هکذا رأیت رسول الله عُلَیْ یتوضاً وقال قال رسول الله عَلَیْ انتم الغو المحجلون یوم القیامة من اسباغ الوضوء مسمن استطاع منکم فلیطل غرته و تحجیله (الف) (مسلم شریف، باب استجاب اطالة الغرة والجیل فی الوضوء بس ۱۲۱ نمبر ۲۲۲ اس صدیث میں حضرت الو ہریرہ نے باز واور پنڈلی کو وضوء میں دھویا ہے جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ آیت میں مرفق اور کعبین دھونے میں واخل بیں ۔ بیحدیث آیت کی فییر ہے (۱ اور المماء علی موفقیه (وار بیس سے دیات الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله علی علی الله علی

اصول جنس ایک ہوتو عایت مغیامیں داخل ہوتا ہے۔

نائیں امام زفر فرماتے ہیں کہ کہنیاں اور شخے دھونے میں داخل نہیں ۔ یعنی اگر کہنیوں اور مخنوں تک دھویا اور خود کہنیوں اور مخنوں کوئییں دھویا تو وضوء ہوجائیگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اتمواالصیام الی اللیل لینی روزے میں رات داخل نہیں ہے تو جس طرح الی کے مابعد رافق اور کعبین دھونے میں داخل نہیں ہوائی اور الی الکعبین میں ۔ الی کے مابعد مرافق اور کعبین دھونے میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ ہونگے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہاں لیل دن کے جنس میں سے نہیں ہے۔ دن الگ جنس ہے اور رات الگ جنس ہے۔ اس لئے رات جوالی کے مابعد ہے وہ دن میں داخل نہیں ہوگا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ نس ایک نہ ہوتو غایت مغیا میں داخل نہیں ہوتا ہے۔

(۷) اور فرض سر کے متح میں پیشانی کی مقدار ہے اور وہ چوتھائی سر ہے۔ کیونکہ مغیرہ بن شعبہ ٹے روایت ہے کہ نبی کریم ایک تقوم کے کوڑے پر تشریف لائے اور پیشاب کیاا در وضوء فرمایا اور بیشانی پرسے فرمایا اور دونوں موزوں پرسے فرمایا۔

حاشیہ : (الف) میں نے حضرت ابو ہر رہ کو دیکھا کہ وہ وضوکررہے تھے۔ پس اپنچ چرے کو دھویا تو پوراوضوء کیا بھردا کیں ہاتھ کو دھویا بیہاں تک کہ باز وکو دھونا شروع کر دیا۔ پھر ہاکیں ہاؤک کو دھویا بیہاں تک کہ پنڈلی شروع کر دی پھر ہا کیس پاؤں کو دھویا بیہاں تک کہ پنڈلی شروع کر دی پھر ہا کیس پاؤں کو دھویا بیہاں تک کہ پنڈلی شروع کر دیا۔ پھر ہا کیس پاؤں کو دھویا بیہاں بنڈلی کو دھونا شروع کر دیا۔ پھر کہا ہیں نے اس طرح حضون اللہ کی کو دضوء کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ قیامت کے دوز چمکدار چرے اور ہاتھ والے ہوئیک وضوء کمل کرنے کی وجہ سے۔ پس تم میں سے جو چاہوہ اپنے چرے کی چک اور یاؤں کی چمک کوزیادہ کرے۔

الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة ان النبى صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه (۵) وسنن الطهارة (٢)غسل اليدين

بلکہ مستحب ہے۔ کیونکہ پورے سرکا مستح فرض ہوتا تو صرف پیشانی کی مقداریا اگلے جسے پرمسے کرنا کافی نہیں ہوتا۔ اس لئے حفیہ کے نزدیک چوتھائی سریا پیشانی کی مقدار پرمسے کرنا فرض ہے۔ اور پورے سرپرمسے کرنا سنت ہے۔ (۲) آیت میں سرکا مسے کرنا فرض ہے لیکن تتی مقدار پیشانی کے فرض ہے آیت اس کا پیٹیس چلنا ہے۔ آیت اس بارے میں مجمل ہے۔ اب حدیث نے اس کی تفییر کی ہے کہ کم سے کم مقدار پیشانی کے برابر ہے۔ اس سے کم مقدار کا کسی حدیث سے پتانہیں چلنا ہے۔ اس لئے یہ کم سے کم مقدار فرض ہوگ (۳) سترعورت چوتھائی کھل جائے تو نمازٹوٹ جائے گی۔ جج کے موقع پراحرام کی حالت میں چوتھائی سرمنڈوادے تو دم لازم ہوتا ہے۔ جس طرح پور سے سرمنڈوانے سے دم لازم ہوتا ہے۔ بیان مقام ہوگا (۳) تاعدہ یہ کہ ہوتا ہے۔ تو ان مقامات پر چوتھائی کل کے قائم مقام ہوگا اور کل کی ماور کی پرداخل ہوتو کل کا بعض مراد ہوگا۔ یہاں بسر مجل پرداخل ہوتو کل کا بعض مراد ہوگا کہ بعض سرکا مستح کرنا کا فی ہوگا۔

نائمو امام شافی کے نزدیک چندبال کوسے کرنے سے فرض کی ادائیگی ہوجائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سے کرنامطلق ہے اور مطلق میں دوجار بال سے کرناکافی ہوجا تا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ پورے سرکا سے کرنا فرض ہے۔ وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں پورے سر پرسے کرنا ثابت ہے۔ یہ احادیث بخاری شریف باب سے الراس کلے سسم نبر ۱۹۲۸ کی ۱۹۲۸ پر فرکور ہیں۔ عبد عبد اللہ بن زید گذر نہم مسح رأسه بیدیه فاقبل بھما وا دبر بدا بمقدم رأسه حتی ذهب بھما الی قفاہ ثم ردھ ما الی قام ثم کرناسنت قرار دیتے ہیں کہ وہ احادیث سنیت پرمحمول ہیں۔ اور ہم بھی ایک مرتبہ پورے سر پرسے کرناسنت قرار دیتے ہیں۔

النسة: پیشانی بہاں پیشانی کی مقدار مراد ہے کیوں کہ صرف پیشانی پرمسے کرنے سے کسی کے یہاں مسے ادانہیں ہوگا۔ کیونکہ آیت میں سر پرمسے کرنے کا تکم دیا گیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ شہور صحابی ہیں غزوہ خندق کے سال اسلام لائے ہیں اور جھیے یا اھیجے میں وفات پائی ہے۔ ان سے ایک سوچھتیں حدیثیں مردی ہیں۔ سباطة: کوڑا، کچرا پھینکنے کی جگہ۔ بال: پیشاب کیا۔

#### ﴿ سنن وضوء كابيان ﴾

(۵) سنن الطهارة: طہارت کی سنتیں ۔طریقہ یا راستہ کوسنت کہتے ہیں۔شریعت میں جس کام پرعبادت کے طور پر جفنوں اللہ نے بیشگی کی ہوتو وہ کام مستحب ہواور بھی بھی چھوڑا ہواس کوسنت کہتے ہیں۔اگر عبادت کے طور پر نہیں بلکہ عادت کے طور پر کسی کام پر آپ نے بیشگی کی ہوتو وہ کام مستحب ہوگا۔ جیسے دائیں جانب سے کسی اچھے کام کوشر دع کرنامت جب ہے۔

ثلاثا قبل ادخالهما الانائاذا استيقظ المتوضى من نومه( ) وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء ( ^ ) والسواك .

سنت ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نیندگی حالت میں اس کا ہاتھ نجاست کی جگہ پر گیا ہواور ہاتھ پرنا پاکی موجود ہواور وضوکرنے والے کواسکا پیتہ نہ ہو۔اب اس ہاتھ کو پانی میں ڈالے گاتو پانی ناپاک ہوجائے گا۔اس لئے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو تین مرتبہ دھولے۔اگر ہاتھ پر ناپاکی ہونے کاظن غالب ہوتو دھون ضروری ہے۔اور صرف شک ہوتو دھونا سنت ہے۔

وجه اس کسنت ہونے کی دلیل بیرحدیث ہے عن اہی هریوة رضی الله عنه ان النبی عَلَیْ قال اذا استیقظ احد کم من نومه فلا تغمس یده فی الاناء حتی یغسلها ثلاثا فانه لایدری این باتت یده (الف) (مسلم شریف، باب کرابریة عمس المتوضی و غیره یده المشکوک فی نجاستها فی الاناء قبل غسلها ثلاثا ص ۲۳ تمبر ۲۵۸ رز ندی شریف، باب ماجاء ذااستیقظ احد کم من منامه فلاتمسن یده فی الاناء حتی تغسلها ثلاثاص ۱۳ تمبر ۲۷۸ رز ندی شریف می با تعدم الاناء حتی تغییر سے بیدار نه بو الاناء حتی تغسلها ثلاثا ص ۱۲ تمبر ۲۷۸ مصنف نے نیند سے بیدار نه بو تب بھی وضو کرنے والے کے لئے ہاتھ دھونا سنت کے اللہ کا محتود سے اللہ کا محتود سے سے اللہ کا محتود سے سے دھونا سنت کھا ہے کہ نیند سے بیدار نه ہو تب بھی وضو کرنے والے کے لئے ہاتھ دھونا سنت ہے ۔

لغت الأناء: برتن، استيقظ: بيدار بوا، نوم: نيند

( 2 ) [ دوسری سنت ] وضوء کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔

جب صدیث میں ہے کہ جس نے ہم اللہ ہو اللہ علیہ اللہ علیہ (ب) (تر فری شریف، باب فی التسمیة عن ابیہا قال سمعت رسول الله علیہ (ب) (تر فری شریف، باب فی التسمیة عندالوضوء سما الله علیه (ب) (تر فری شریف، باب فی التسمیة علی الوضوء می ان مبر ۲۵ رابوداو دشریف، باب فی التسمیة علی الوضوء می ان مبر ۱۰ مدیث میں بیذ کر ہے کہ بغیر ہم اللہ کے وضوء می مبیل ہوگا۔ لیکن بینی کمال پرمجمول ہے اور حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ بغیر ہم اللہ کے وضوء کا مل نہیں ہے۔ صاحب ہداری فرماتے ہیں ہم اللہ پر صنامتحب ہے

فا کرد اسحاق بن راهو پیفرماتے ہیں کہ جان کر ہم اللہ چھوڑ دیتو وضولوٹائے گا اور بھول کریا حدیث کی تاویل کرتے ہوئے ہم اللہ چھوڑ دیتو وضو ہوجائیگاان کی دلیل اوپروالی حدیث ہے۔

(۸)[تيسري سنت] مسواک کرناہے۔

کامل نہیں جس نے بیم اللہ نہیں پڑھی۔ (ج) آپ نے فر مایا میری امت پر مشقت کا خوف ند ہوتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔

#### (٩) والمضمضة والاستبشاق

ابسی هریوة رضی الله عنه قال قال رسول الله مُنْطِیق اولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء (سنن للبیصقی ،باب الدلیل علی ان السواک سنة لیس بواجب،جلداول ۵۵، نمبر۱۳۲) اس حدیث معلوم بواکه مسواک و فت سنت به (۳) مسواک کا مقصد منه کی گذرگی صاف کرنا ہے اس لئے وہ وضو کے زیادہ مناسب ہے

فائیر امام شافعی کے نزدیک مسواک سنت نماز ہے۔ ان کی دلیل او پر کی حدیث عندکل صلوۃ ہے (موسوعۃ امام شافعی باب السواک ۱۰۴ ج اول)

(٩) [ چۇتھى سنت ] كلى كرنا [ پانچويں سنت ] ناك ميں پانی ۋالنا۔

صدی میں ہے رأیت عشمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فاتی بمیضاً فاصغاها علی یدہ الیمنی ثم ادخلها فی الماء فتمضمض ثلثا واستنثر ثلثا (ابوداوَدشریف، بابصقة وضوء النجائی میں انمبر ۱۸۰ ۱۲۱۱ مسلم شریف باب آخر فی صفة الوضوء ص۱۲ نمبر ۱۲۲۸ اس باب کی بیتیری حدیث ہے۔ اس باب میں تین مرتبہ کل الگ پانی سے کی ہے۔ اور تین مرتبہ ناک میں پانی الگ پانی کیکر ڈالا ہے۔ اس کے حفیہ کن دیک تین مرتبہ پانی کیکر کی کرناسنت ہے۔ (۲) عین طلحة عن ابیه عن جدہ قال دخلت یعنی علی النبی میں المضمضة والمستنب علی النبی میں المضمضة والاستنب من وجهه ولحیته وعلی صدرہ فرأیته یفصل بین المضمضة والاستنباق (الف) (ابوداوَد، باب فی الفرق بین المضمضة والاستنباق من ۲۰ نمبر ۱۳۹۹) ابوداوَدٌ نے باضابطہ باب باندھاہے کی اور ناک میں یا فی ڈالا آ گیا نال آگ والگ فر مایا ہے۔

نائیر امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ایک چلوپانی لے اور اس کے آدھے ہے کلی کرے اور آدھے کو ناک میں ڈالے چردوسری مرتبہ چلومیں پانی لے اور آدھے ہے کلی کرے اور آدھے کو ناک میں لے اور آدھے ہے کلی کرے اور آدھے کو ناک میں ڈالے۔ اس طرح تین ہی چلوہے دونوں کام کرے۔ :

وج ان کا استدلال ان احادیث سے ہے جس میں ہے مضمض واستیق من کف واحد فقعل ذلک ثلاثا (مسلم شریف، باب آخر فی صفة الوضوء ص ۱۲۳ نبر ۲۸ )اس حدیث میں ایک ہی پانی سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی اور پر کی بھی ہے۔ اور الگ الگ پانی ڈالنے میں زیادہ نظافت ہے۔

الغت المضمضة : مضمضه كرنا الم السنشاق : باب استفعال سے ناك میں پانی چڑھانا، دومرالفظ آتا ہے استنثر : ناك سے پانی

نا کرد. امام ما لک ؓ کے نز دیک بید دونوں وضومیں بھی فرض ہیں۔

عاشیہ : (الف) میں حضوط اللہ پرداخل ہوا، وہ وضوفر مارہے تھاور پانی آپ کے چہرے اورڈاڑھی پراورسیندمبارک پر بہدر ہاتھا۔ اور میں نے دیکھا کہ مضمضہ اور استشاق میں فصل کررہے ہیں۔

# (٠١) ومسح الاذنين (١١) وتخليل اللحية (١١) والاصابع(١٣) وتكرار الغسل الى

(۱۰) چھٹی سنت] دونوں کا نوں کامسح کرنا ہے۔

وج حدیث میں ہے ان النبی عَلَیْ مسح برأسه و اذنیه ظاهرهما و باطنهما (تر ندی شریف، باب سے الاذنین ظاهرها و باطنهما ص ۱۱ نبر ۲۳ مرابوداود، باب صفة وضوء النج عَلِی مسلح براسه و قال الاذنان من الموأس (الف) (تر ندی، باب ماجاءان الاذنین من الرأس نبر ۳۷) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کان کے اور اور نیج کا حصر سر کے ساتھ مسلح کرناسنت ہے۔

نائمو الم مثافی فرماتے ہیں کہ کان کے لئے الگ پانی لینامسنون ہے۔ اور تعمی فرماتے ہیں کہ آگے کا حصہ چرے کے ساتھ دھویا جائے اور کان کے پیچھے کا حصہ سر کے ساتھ دھویا جائے۔ امام شافعی کی دلیل بیصدیث ہے سمع عبد السله بن زید یذکو انه رای رسول الله علیہ متعوضاً فاخد لاذنیه ماء خلاف الماء الذی اخذ لواسه (سنن بیھتی، باب سے الاذنین بماء جدیدج اول ص ۱۰، نمبر ۲۰۸) اس حدیث میں ہے کہ کان کے لئے الگ یانی لیا۔

(۱۱)[ساتویں سنت] ڈاڑھی کوخلال کرناہے۔

ور مدیث میں ہے عن عشمان بسن عفان ان النبی مَلَّلِی کان یخلل لحیته (ترفری شریف، بابِ خلیل اللحیة ص ۱۸ انمبر ۱۳)عن انسس بسن مالک ان رسول الله عَلَیْ کان اذا توضاً اخذ کفا من ماء فاد خله تحت حنکه خلل به لحیته وقال هکذا امر نسی ربی (ب) (ابودا کو د، بابِ خلیل اللحیة ص ۲۱ نمبر ۱۳۵۵) نوٹ مبلی واژهی بوتو پانی خال ایک پہنچانا ضروری ہے۔اور گھنی واژهی بوتو واژهی کا ویردھولے اور واژه کی کے اندر خلال کرنا اس وقت سنت ہے۔

(۱۲) [آ مھویں سنت] انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔

رج عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْ قال اذا توصات فعلل اصابع يديك و رجليك (ج) (ترندى شريف، باب عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْ قال اذا توصات فعلل اصابع يديك و رجليك (ج) (ترندى شريف، باب الام تخليل الاصابع ، م ١٦ انبر١١١) انگل ك خلال كرند مين حكمت بيب كه پانى برجكه يَنْ الله عناء وضومين ايك بال كر برابر ختك ره جائة وضوئين موكار

(۱۳) [نویں سنت ] نین مرتبده هونے کا تکرار کرناہے

[ب] (۱) ایک ایک مرتباعضاء کود حونا فرض ہے اور تین مرتبد وحونا سنت ہے۔ تین مرتبد وحونے سے یقین ہوجائے گا کہ کوئی جگہ بال برابر بھی ختک نہیں رہ گئے۔ (۲) مدیث یس ہے رأی عشمان بن عفان دعاباناء فافر غ علی کفیه ثلث موار فغسلهما ثم ادخل یمینه فی الاناء فیصف مصمض و استنثر ثم غسل و جهه ثلاثا ویدیه الی المرفقین ثلث مواد، ثم مسیح برأسه، ثم غسل رجلیه شلث مواد الی الکعبین ثم قال قال رسول الله عَلَیْتُ من توضاً نحو وضوئی هذا ثم صلی رکعتین لا یحدّث فیهما

حاشیہ : (الف) دونوں کان سرکا حصہ ہے۔(ب) حضورہ ﷺ جب وضوفر ماتے تو پانی کا چلو لیتے اور تھوڑی کے پاس ڈالتے اوراس سے ڈاڑھی کا خلال کرتے اور فرمایا کہ جھےای طرح میرے رب نے تھم ویاہے(ج) آپؓ نے فرمایا جب وضو کر د تو اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی اٹکیوں کا خلال کرلیا کرو۔

### الثلث ( $\gamma$ ا) ويستحب للمتوضى ان ينوى الطهارة.

نے فسید غیفو لله ما تقدم من ذنبه (الف) (بخاری شریف، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ص۲۷ نمبر ۱۵۹ را بوداؤد شریف، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ص۲۰ نمبر ۱۳۵۷) اس حدیث میں ہے کہ اعضاء تین تین مرتبہ دھویا، جس ہے معلوم ہوا کہ تین تین مرتبہ دھونا سنت ہے۔

#### ﴿ مستحبات وضوكا بيان ﴾

ضروری نوٹ : مستحب اس کو کہتے ہیں کہ کرنے پر ثواب دیا جائے اور نہ کرنے پر کوئی عتاب نہ ہو۔مصنف ؒ نے نیت کرنا، پورے سرکا سے کرنا، تر تیب سے وضوء کرنا اور بے در بے وضو کرنا مستحب کھا ہے۔ حالا نکہ دوسری کتا بوں میں ان کوسنت کہا ہے ( کمانی البدایہ) اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چار ہا تیں سنت ہیں۔ مستقد مین کے یہاں سنت کو بھی مستحب کہد دیا کرتے تھے اس اعتبار سے مصنف نے ان چاروں کومستحب کہا ہے۔ البتہ دا کیں جانب سے شروع کرنا اور گردن کا مستحب ہے۔

(۱۴) وضوكرنے والے كے لئے سنت بك باكى كى نيت كرے۔

ست ہونے کی وجہ بیصدیث ہے۔ عسر بن خطاب رضی الله عنه علی المنبر یقول سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ یقول السما الاعمال بالنیات وانمالکل امر ء ما نوی (ب) (بخاری شریف، باب کیف کان بدء الوتی الی رسول الله عَلَیْتُ ص انمبرا) اعمال کے تواب کا دارومداریا اعمال کے جونے کا دارومدارنیت پر ہے۔ بغیرنیت کے وضوکا ثواب نہیں ہوگا۔ اس کے وضویل وضوی نیت کرنا سنت ہے۔ وضویل نیت کرنا فرض اس کے نہیں ہے کہ پانی کونو دبخو د پاک کرنے والاقرار دیاہے چاہے نیت کرے یا نہ کرے۔

نون نماز، روزہ، زکوۃ اور جج وغیرہ عبادت مقصودہ میں اصل مقصد تواب ہے اس لئے بغیر نیت کے بیعبادات ادانہ ہوں گی۔ وہاں نیت کرنا فرض ہے۔

فائده امام شافعی کے نزدیک حدیث انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے وضومیں بھی نیت کرنا فرض ہے (موسوعة امام شافعی ج اول، باب النیة فی الوضوء)

حاشیہ: (الف) عثان بن عفان کودیکھا کہ برتن منگوایا پھر تین مرتبہا پی ہتسلیوں پر پانی ڈالا اوراس کودھویا۔ پھردا کیں ہاتھ کو برتن میں داخل کیا اور مضمضہ کیا اور استعفاق کیا۔ پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا پھر مر برمسے کیا پھر دونوں پاؤل کو تین مرتبہ نخول تک دھویا۔ پھر کہا کہ حضور عظیمی نے فرمایا جو میرے اس وضوک طرح وضوکرے پھر دورکعت نماز پڑھے اوردل میں ادھرادھر کا کوئی خیل نہ آئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوجا کیں گے (ب) آپ نے فرمایا اعمال کا دارو مدارنیت پر ہے۔ ہرآ دمی کے لئے وہ ہے جواس نے نیت کی (ج) آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے ادراس کا مردہ (مچھلی) حلال ہے۔

# (١٥) ويستوعب رأسه بالمسح (١١) ويرتب الوضوء فيبتدأ بما بدأ الله تعالى بذكره

النية : دل سے اراده كرنے كانام نيت باورزبان سے بول لي بهتر بـ

(۱۵) پورے سرکاسٹے کرنا۔

را) حدیث میں ہے عن عبد الله بن زید عن وضوء النبی عَلَیْ ... ثم ادخل یدہ فی الاناء فمسح برأسه فاقبل بیدہ و ادب بها (الف) (بخاری شریف، باب سے الرائس مرة ص٣٦ نمبر١٩) (٢) ابوداؤد، باب صفت وضوء النبی النبر١١ فی تصریح و ادب بها (الف) (بخاری شریف، باب سے الرائس مرة ص٣٢ نمبر برسے فر ایا (٣) اگر نئے نئے پانی سے تین مرتبہ کریں تووہ فمسح بو أسه موة و احدة ) حدیث سے معلوم ہوا كہ آپ نے ایک مرتبہ بر برسے فر ایا (٣) اگر نئے نئے پانی سے تین مرتبہ نئے نئے پانی دھونیں تو كوئى حرج كی بات نہیں ہے لیکن سے تین مرتبہ نئے نئے پانی سے كريں تو موضوع بى بدل جائے گا۔ اس لئے ایک بى مرتبہ کے کریں تو موضوع بى بدل جائے گا۔ اس لئے ایک بى مرتبہ کے کریا ت

نوہے جن احادیث میں تین مرتبہ دھونے کا تذکرہ ہے وہ ایک ہی پانی سے پورے سرکو گھیرنے کے لئے تین مرتبہ کیا گیاہے۔اور بیتو ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک پانی سے ہاتھ کوئین مرتبہ سر پر پھیرا جائے تا کہ اچھی طرح پورے سر پرستے ہوجائے۔

ناكيره المام شافعی فرماتے ہیں كہ تين مرتبہ كرے اور تينول مرتبہ نيا پانی ليناسنت ہے۔ ان كااستدلال اس مديث ہے ہو مسح رأسه ثلاثا (ابوداؤد، باب مفة وضوء النبی المسلم المبرے ۱۰) فسمسح برأسه فاقبل بهما وادبر بدء بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قداة ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذى بدء منه وغسل رجليه (ب) (مسلم شريف، باب آخر فى صفة الوضوء ص ١٣٣ أنبر قداة ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذى بدء منه وغسل رجليه (ب) (مسلم شريف، باب آخر فى صفة الوضوء ص ١٣٣ أنبر ١٣٥٥) اس مديث ہے معلوم ہوا كہ تين مرتبہ كرے۔ ہم جواب ديتے ہیں كہ يسب اعاديث بين ايك بى پانى سے استيعاب كے لئے كئ مرتبہ كي اين ہم بھى ہیں۔

لغت یستوعب : گیرے،احاطہ کرے

نوط مسح کے لئے نیا پانی لیناسنت ہے۔

رج ومسح برأسه بماء غير فضل يده (مسلم شريف، باب آخر في صفة الوضوء ٢٣٦ أنبر٢٣٦)

(۱۲) ترتیب سے وضوکر ہے، پس وہاں سے شروع کر ہے جس کواللہ نے پہلے ذکر کیا ہے۔

شری اللہ نے قرآن کریم میں پہلے چبرے کو پھر ہاتھ کو پھر سر پرست کرنا پھر پاؤں کو دھونا ذکر کیا ہے توائ تر تیب سے وضو کرناسنت ہے۔اس کے خلاف کریگا تو وضو ہوجائیگالیکن سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

و (۱) قرآن نے جس ترتیب سے اعضاء وضوء کوذکر کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اس لئے اس ترتیب سے وضو کرناسنت ہے (۲)

حاشیہ: (الف) آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا اور سر پڑتے کیااس طرح کہ اپ ہاتھ کو پیچھے ہے آگے کیا بھرآ گے سے پیچھے کیا (ب) آپ نے سر پڑسے فرمایا اور ہاتھ کو پیچھے ہے آگے کی طرف یائے اور پیچھے کی طرف لے گئے۔اور سر کے اگلے جھے سے شروع کیا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو گلدی تک لے گئے پھران کو واپس لوٹایا یہ ل تک کہ اس مقام تک واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا اور پاؤس کو دھویا۔

### ( pr

#### (۲۱) والتوالي (۸۱) وبالميامن.

فاكدد امام شافعي بچھلے دلاكل كى وجه سے ترتيب واجب قرار ديتے ہيں۔ جواب كرركيا۔

(۱۷) پے در پے کرنا۔

تشری کینی ایک عضو کودهونے کے بعد فورا دوسراعضودهوئے ایبانہیں کہ دوسراعضودهونے میں بہت دیر کردے یہاں تک کہ پہلاعضو خشک ہو جائے۔

نوٹ التوالی کاجملہ معض شخوں میں نہیں ہے۔

را) تمام احادیث میں ذکر ہے کہ آپ نے پے در پے اعضاء دھوئے ہیں۔ ایسانہیں ہوا کہ ایک عضودھوکر بہت دیر کے بعد دومراعضودھویا اس لئے پے در پے دھونا بھی مستحب ہے۔ البتہ عذر کی وجہ سے دیر ہوجائے توسنت کی ادائیگی میں فرق نہیں آئے گا(۲) اثر میں ہے ان عبد اللہ بن عسم بال بالسوق ثم توضاً و غسل و جہہ و مسح برأسه ثم دعی لجنازة لیصلی علیها حین دخل المسجد فمسح علی خفیه ثم صلی علیها (مؤطاامام) لگ، باب ماجاء فی المسح علی خفیه ثم صلی علیها (مؤطاامام) لگ، باب ماجاء فی المسح علی انتخاب اس اثر میں مسح علی تحدید میں کیا جس سے معلوم ہوا کہ تمام اعضاء کا پیدر پے دھونا ضروری نہیں ہے۔

(۱۸) دھونے کودا کیں طرف سے شروع کرنا (مستجب ہے)

و مدیث میں ہے عن عائشة رضی الله عنها کان النبی عُلَیْتُ یعجبه التیمن فی تنعله و ترجله و طهوره فی شانه کله ، وقال النبی عُلَیْتُ لام عطیة فی غسل ابنته ابدأ ن بمیامنها و مواضع الوضوء منها (ب) بخاری شریف، باب الیمن فی الوضوء والعسل ص ۲۹ نمبر ۱۲۸/۱۲۷) ان احادیث کی بناپردا کیں جانب سے وضوکر نامستحب ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کوست کہا ہے۔

- لا

لغت التيمن : دائين جانب سے شروع كرنا۔

حاشیہ: (الف) ججھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر میں اپناوضو پر اکرلوں تو کس عضو سے وضو شروع کروں۔ (ب) آپ کودائیں جانب سے شروع کر نا اچھا لگنا تھا جو تا پہنے میں ، کنگی کرنے میں اور وضو کرنے میں اور جرچیز میں۔ آپ نے ام عطیہ سے فر مایا پی بیٹی کے شمل کے سلسلہ میں کہ اس کی دائیں جانب سے شمل شروع کرنا اور اس کے وضو کے مقامات کو بھی دائیں جانب سے شروع کرنا

## (٩) ومسح الرقبة (٠٠) والمعانى الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين.

(١٩) گردن کامسح کرنا (مستحب،

(۱) عن ابن عمر رضى المله عنهما ان النبى عَلَيْكُ قال من توضاً ومسح بيديه على عنقه وقى الغل يوم القيامة (الف) (الخيص الحير ،باب سنن الوضوء، اول ٣٣٥ رشرح احياء العلوم للعلامة الزبيرى ج دوم ٣٥٥ رباب كيفية الوضوء، اعلاء اسنن حاول ١٤٠٥ (٢) عن ليث عن طلحة بن مصوف عن ابيه عن جده الله رانى رسول الله عَلَيْكُ يمسح راسه حتى بلغ المقدال ومايليه من مقدم العنق (منداحم، باب حديث جد الاياى، حرالع من ١٥٥٨ ) ان احاديث معلوم بواكه كرون كاشح كرنام حب ب

قلام مصنف نے چودہ منتیں بیان کی (۱) تین مرتبہ گؤں تک ہاتھ دھونا (۲) وضو کے شروع میں بھم اللہ پڑھنا (۳) مسواک کرنا (۴) کلی کرنا (۵) تاک میں پانی ڈالنا (۲) دونوں کا نوں کا مسح کرنا (۵) ڈاڑھی کا خلال کرنا (۸) انگلیوں کا خلال کرنا (۹) تیں تین مرتبہ اعضاء کو دھونا (۱۰) پاکی کی نیت کرنا (۱۱) پورے سرکامسح کرنا (۱۲) وضوکو ترتیب سے کرنا (۱۳) وائیں جانب سے شروع کرنا (۱۳) پودر پے کرنا۔ ادرمستحب ہے گردن کا مسح کرنا

نوٹ سنن اور مستحبات اور بھی ہیں۔

### ﴿ نواقض كابيان ﴾

ضروری نوٹ المعانی الناقضة: وضوتو ژنے والی چیزیں، جن نجاستوں کے نگلنے یا داخل ہونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے اس کا ہیان ہے۔ حدید بنا تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی میں میں نوٹ کی سے تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ

(۲۰) وضوکوتو ڑنے والی ہروہ چیز ہے جوپیشاب یا پاخانہ کے رہتے سے لکلے۔

ار آیت یس ہے او جاء احد منکم من الغانط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا (ب) آیت کا اس ہے اور جاء احد منکم من الغانط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا (ب) آیت کا سورة الما کرتے گا اس ہے وضوٹوٹ جائے گا۔

آیت ہے اس کا پیتے چلا (۲) مدیث میں ہے عن صفوان بن عسال قال رسول الله علی المار ناذا کنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیهن الا من جنابة ولکن من غائط و بول و نوم (ج) (تر مذی شریف، باب المسح علی الحقین المسافروا مقیم ص ۲۷ نمبر ۱۹۷۷ رنسائی شریف، باب التوقیت فی المسح علی الحقین میں ۱۵، نمبر ۱۲۷) پا خانہ، پیٹا ب اور جنابت پاخاند اور پیٹاب کے راست سے میں اور جناب کے جو چیزیں بھی ان دونوں راستوں سے نکے وہ ناقص وضو ہیں (۳) یدونوں مقام مقام نجاست نہیں ہیں نجاست کہیں او پر سے کھک کر آتی ہے۔ اور قاعدہ ہے کوئی نا پا کی اپنی جگہ سے کھک کرجیم کے ظاہری حصے پر آ جائے قاس سے وضوٹوٹ جا تا ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جووضوکرے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پرسے کرے تو تیا مت کے روز طوق سے بچایا جائے گا (ب) تم سے کوئی پا خانہ کرنے کی جگد سے آئے یا عور توں سے جماع کرے اور پانی نہ پائے تو پاک مٹی سے تیم کرے (ج) آپ ہم کو تھم دیتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو اپنے موزوں کو تین دن اور تین رات تک ندھولیں مگر جنابت کی وجہ سے کھولنا ہوگا۔ اور پا خانہ، بیشاب اور نیند سے موزونییں کھولیں کے (البتہ وضولوٹ جائے گا۔

### (٢١) والدم والقيح والصديد

نون یہ چیزیں پیشاب کے رہتے ہے نکلتی ہیں (۱) پیشاب (۲) مذی (۳) ودی (۴) منی (۵) حیض (۲) نفاس (۷) استحاضہ۔اور سے

چیزیں پاخانہ کے راستے سے نکلتی ہیں(۱) پاخانہ(۲) ہوا(۳) پاخانہ کا کیڑا۔ان کے نکلنے سے وضوٹوٹ جائے گا۔

(٢) خون، پيپ اور کچ لهوجب بدن سے تکلے اور اليي جگهتك پننج جائے جس كو پاكى كائتكم لائق ہوتا ہے ( تو وضوروٹ جائے گا)

موضع بلحقه حکم التطهیر: یوفقه کاایک کاوره ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خون، پیپ وغیره جب تک بدن کے اندر ہوں تو اس سے وضونہیں ٹو شا جب تک کہ بہہ کر بدن سے باہر نہ لکل جائے اور الی جگہ نہ آجائے جہاں آسانی سے ہاتھ سے دھویا جاسے۔ مثلا کان کے اندر پیپ ہوتو وضونہیں ٹو شیگا ۔ لیکن اگر کان کے سوراخ میں باہر کی طرف پیپ بہہ کر آجائے جہاں انگلی سے آسانی سے بو نجھا اور دھویا جا سکتا ہے تو اب وضوئو ہون وضونہیں ٹو نے گالیکن باہر کی طرف آجائے سکتا ہے تو اب وضوئو ہون وضونہیں ٹو نے گالیکن باہر کی طرف آجائے جہاں آسانی کے ساتھ انگل سے ناپاکی کو بو نجھا اور دھویا جاسکتا ہے تو اب وضوئو ہ جائے گا۔ کیونکہ ناپاکی الی جگہ نکل کرآگئی جہاں عسل میں یا وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے۔ انہیں مقامات کو 'موضع یلحقہ حکم التطهیر' کہتے ہیں۔

اصول چوٹ گی اورخون صرف ظاہر ہوااپنی جگہ ہے بہااور کھسکانہیں تو وضونہیں ٹوٹے گا۔اس لئے کہ صرف خون کاظہور ہوا ہے۔خون ابھی بہا نہیں ہے۔ بہتا ہوا خون ناپاک ہے اور وضوتو ٹرتا ہے۔ قرآن میں ہے و دما مسفو حا او لحم حنزیر فانه رجس (الف) (آیت ۱۳۵۵ مسورة الانعام ۲) اس لئے اگر زخم پرخون ظاہر ہوا ہولیکن اپنی جگہ ہے کھسکا نہ ہوتو وضوئییں ٹوٹیگا۔ ہاں اگرخون اتنا بہہر ہاتھا کہ اپنی جگہ ہے کھسک سکتا تھا کیکن باربار یو نچھ دیا گیا جس کی وجہ ہے خون نہ بہہ سکا تو وضوئوٹ جائے گا۔ کیونکہ بہنے اور کھسکنے کے قابل خون تھا

نوٹ اگرمسکسل خون بہدرہا ہو کہ وضوکر کے نماز پڑھنے کا موقع نہ ماتا ہوا وراس حالت پرایک دن ادرایک رات گز رگئے ہوں تواب وہ معذور کے حکم میں ہے ۔اس لئے اب اس کا خون بہنے سے نماز کے وقت میں وضونہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ وہ معذور ہوگیا۔

نون سونونو شن کی وجه من اصابه قیء او رعاف او قلس او مذی فلینصر فی و نووضو کرواور نماز پر بنا کرو۔ عن عائشة قالت قال رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ اصابه قیء او رعاف او قلس او مذی فلین صرف فلیتوضاً ثم لیبین علی صلواته و هو فی ذالک لا یتکلم (ب) (ابن ماجه شریف، باب ماجاء فی البناء علی الصلوة ص اکا، نمبر ۱۲۱۱ رواقطنی ، باب فی الوضوء من الخارج من البرن، ج، اول ، ص ۱۲۰، نمبر ۵۵۵) رعاف یعن تکیر پیون اور خون کا نکلنا ہے۔ اس سے وضواؤٹ جائے گا۔ اس کے دوبارہ وضوکر کے اس پرنماز کی بنا کرے بشر طیکہ درمیان میں بات نہ کی مور (۲) مدیث ہے جاء ت فیاط مة ابنة ابی حبیش الی النبی عَلَیْ فقالت یا رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ لا انماذ لک عرق ولیس بحیض فاذا اقبلت مصد مدین فادا اقبلت حیض فادا اقبلت حیضت فادا اور ت فاغسلی عنک الدم ثم صلی وقال ابی ثم توضای لکل صلوة (ح) (بخاری

حاشیہ: (الف) بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت تو یقینا ناپاک ہے۔ (ب) آپ نے فرمایا جس کوتے ہوئی ہویا کھیے ہوئی یا ندی نگلی ہواس کو واپس جانا چاہئے اور وضو کرنا چاہئے پھراپی نماز پر بنا کرنا چاہئے۔ بیاس وقت ہے کہ درمیان میں بات ندکی ہو۔ (ج) فاطمہ بنت جیش نے صنوع اللہ اسٹانہ کی اس کے صفحہ پر)س

# اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حكم الطهارة (٢٢) والقيء اذا كان ملأ الفم

شریف، باب خسل الدم ص ۳۱ منبر ۲۲۸) نوٹ عرق سے مرادرگ سے نکلنے والے اور خون کی طرح اس کا حکم ہے۔ حیف کے خون کا حکم نہیں ہے (۳) قال دسول اللّٰهَ الوضوء من کل دم سائل (الف) (واقطنی، باب فی الوضوء من الخارج من البدن ص ۱۲ انبرا ۵۵)

نوں پیپ اور کچ لہوبھی خون کی قشمیں ہیں اورخون ہی سے بنتے ہیں۔اس لئے ان کے نکلنے سے بھی وضوٹوٹ جائیگا۔

فائدہ امام شافعی اورامام مالک رحمة الله علیهما کے نزدیک خون، پیپ بدن سے نکلے تو وضونہیں ٹوٹے گا۔

الله (۱) غزوہ ذات رقاع میں عبادہ بن بھر کو تیر مارااور وہ نماز پڑھتے رہا ورخون بہتار ہا۔ جس معلوم ہوا کہ خون بہنے سے وضوئیس نوٹے گاور ندوہ خون نکلتے ہی نماز توڑو سے روایت میں ہے کہ حصی دھاہ بغلاثة اسھم ٹم دکع و سجلا ابوداو دشریف، باب الوضوء من الدم ص ۲۹ نمبر ۱۹۸۸) اس کا جواب ہے کہ بیصحابی کا اپنافعل ہے حضور کووضوٹو منے کی اطلاع نہیں تھی (۲) امام شافع سے بہاں خون بدن پر لگنے سے وضوٹوٹ جا تا ہے تو جب بہا ہوگا تو خون بدن پرلگانی ہوگا جس سے ان کے بہاں بھی اس فعل سے وضوٹوٹ جائے گا۔ ان کا دوسرا استدلال ہے ہے کہ صحابہ کو جہاد میں ذخم ہوتا تھا اور وہ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ خون ناتھ نہیں ہے۔ پوری تفصیل بخاری باب من کم برالوضاء الامن المخر جین من القبل والد برص ۲۹ نمبر ۲ کا تا ۱۸ میں دیکھیں۔ ہم جواب دیتے ہیں یا تو مسلسل خون بہنے سے وہ معذور کے تھم میں تھے یا خون صرف زخم پر ظاہر ہوتا تھا بہتا نہیں تھا اور خون ظاہر ہونے سے وضو ہمارے یہاں بھی نہیں ٹو تنا جیسا کہ او پر گزرگیا التے : پہیپ، الصدید : کی لہو، ایسا پہیپ جس میں خون کی آمیزش ہو بہ جاوز : بہد پڑے کھیک جائے۔

(۲۲) اورقے جب کہ منہ جرکے ہو (تو وضوٹوٹ جائے گا)

المجوقے منہ جرکہ ہووہ پیٹ کے نچلے جھے ہے آتی ہے جہاں غذا نجاست بن چکی ہوتی ہے۔ اور نجاست کا نکلنا ناتف وضو ہے اس کے منہ جرکہ ہووہ پیٹ کے اوپر کے جھے ہے آتی ہے جہاں غذا ابھی نجاست نہیں بن ہوتی ہے اس لئے منہ جرکہ ہے اس لئے منہ جرکہ قے نہ ہوتو اس سے وضونہیں ٹوٹے گا۔ (۲) بعض حدیث میں ہے کہ وضوئوٹے گا اور بعض حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوقے ہوئی اور آپ نے وضونہیں فرمایا تو یہ احادیث اس پر محمول کی جائیں گی کہ جس میں وضوکیا وہ منہ جرکر میں وضوکیا وہ منہ جرکر سے تقی اور جس میں وضوئیاں کہ وہ منہ جرکر نہیں تھی (۳) حدیث ہے ہے نہ ابسی در داء رضی اللہ عنہ ان رسول الله ملاسلة قاء فتوضاً فلقیت تو بان فی مسجد دمشق فذکرت ذالک له فقال صدق انا صببت له وضوء ہ (ب) (تر ذکی شریف، باب الوضوء من التی ءوالرعاف میں ۲۵ میٹر ۱۸ میٹر ۱۸ میٹر ۱۲ میں ابن ماجہ کی حدیث گرری جس میں تھا کہتے سے وضوئو شاہے۔ اس حدیث

حاشیہ : (پیچھےصفحہ ہے آگے ) ہے کہا اے اللہ کے رسول میں ایس عورت ہوں کہ متخاضہ ہوتی ہواور پاکٹیس ہوتی ہوں ۔ تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں ۔ میر ضافت کی اور جب چین ختم ہوجائے تو خون کودھو لے اور نماز پڑھ ۔ میرے باپ نے کہا کہ ہرنماز کے لئے وضوکر (الف) وضو ہر بہنے والے خون سے ہے۔ (ب) آپ نے قے فرمائی پھر وضوکیا۔ پس میں نے ثوبان سے دمشق کی مجد میں ملاقات کی اور وضوکا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا ہے جات ہے۔ میں نے حضور گے لئے وضوکا یائی بہایا تھا۔

## (٢٣) والنوم مضطجعا او متكا او مستندا الى شيء لو ازيل لسقط عنه و الغلبة على العقل

سے معلوم ہوا کہ تی سے وضوانوٹ جائے گا۔

نا من الم شافی اورامام ما لک فرماتے ہیں کہ قے سے وضوئیس ٹوٹے گا۔ کیونکہ آپ نے قے کی اور وضوئیس کیا۔ ان کی دلیل بیاثر ہے۔ عن المحسن قال لیس فی المقلس و عنو ء (مصنف عجدالرزاق، باب الوضوع من التی والقلس ، حاول ، ۱۳۸ ، نبر ۱۳۸ ) ہم جواب دیتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ منہ ہجر کہ قے شہو یا من ہجر کر ہوگر توری طور پر وضوئیل کیا بعد میں وضوکیا ہوگا اگر چہ وضوئوٹ گیا تھا۔

ہواب دیتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ منہ ہجر کہ قے شہو یا من ہجر کر ہوگر توری طور پر وضوئیل کیا بعد میں وضوکیا ہوگا اگر چہ وضوئوٹ گیا تھا۔

ہواب دیتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ منہ ہجر کہ قب کا کیونکہ بغیم پر نجاست تو ہوتی اور شوئی اور شوئی اور دار قطنی ،

ہواب نجاست البول والا مر بالتر ومنہ الخ ، حاول ، ص ۱۳۳۱ ، نبر ۱۳۷ ) اس صدیت میں ہے کہ بغیم مشکلے پانی کی طرح پاک ہے۔

باب نجاست البول والا مر بالتر ومنہ الخ ، حاول ، ص ۱۳۳۱ ، نبر ۱۳۷ کا کرکہ اگر اس کوقت اور یا جائے ۔ اور عشل کا مغلوب ہونا ہے ہوشی کی وجہ سے اور جنون کا ہونا (ان چیز ول سے وضوئوٹ جاتا ہے)

حاشیٰہ: (الف) ہواکورو کنے والی چیز آنکھیں ہیں (لینی بیدار آنکھیں) لی جوسو گیااس کو وضوکرنا چاہیے (ب) آپ نے فرہایا وضوئیں واجب ہے مگر جو کروٹ پر سوئے۔اس لئے کہ جب کروٹ پرسوتا ہے تواس کے جوڑ ڈھیلے ہوجاتے ہیں (توہوا نکٹے گئی ہے) (ج) صحابہ کرام عشاء کا انتظار کرتے رہتے یہاں تک کہ نیند سے جھو نکے کھانے لگتے پھرنماز پڑھتے اور وضوئیس کرتے۔

## بالاغماء والجنون (٢٣) والقهقهة في كل صلوة ذات ركوع و سجود.

- نوے بہوشی اور جنون میں بھی عقل زائل ہوجاتی ہے اس لئے وضوٹوٹ جائے گا
  - اصول زيلان عقل سے وضورو ثاہے۔
- ن صطبع : پہلو کے بل سونا، کروٹ کے بل سونا۔ الاغماء : بی ہوشی ہونا۔ البحون : پاگل بن ہونا
  - (۲۴) قبقهه مارکر بنسنارکوع تجدے والی نماز میں (تواس سے بھی وضوٹوٹ جائے گا)
- تشری کو عسجدے والی نماز کی قیداس لئے لگائی کدا گرنماز جنازہ میں فہتہہ مار کر ہنسا تو وضونہیں ٹوٹے گا۔ صرف نماز ٹوٹے گ
- نوے قبقہہ مارکر بننے سے بدن سے کو کی نجاست نہیں نکلتی ہے اس لئے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وضونہ ٹوٹے۔ چنا نچدا کثر انکہ کے نز دیک قبقہہ سے وضونہیں ٹوٹنا ہے۔لیکن چونکہ ضعیف حدیث سے وضوٹوٹنا ثابت ہے اس لئے امام ابو حنیفۂ تنعیف حدیث پر بھی عمل کر کے وضوٹو شنے کے قائل ہیں۔
- وج حدیث میں ہے ان النبی مُلَّنِی کان یصلی بالناس فدخل اعمی فتر دی فی بئر کانت فی المسجد فضحک طوائف من کان خلف النبی مُلِی فی صلواتهم فلما سلم النبی مُلِی امر من کان ضحک ان یعید وضوئه و یعید صلواته (الف) (سنن البیمقی، باب ترک والوضوء من القهقمة فی الصلوق، ح اول، ص ۲۲۷، نمبر ۲۸۰ روارقطنی، باب احادیث القهقهة ص کا نمبر ۲۸۰ روارقطنی، باب احادیث القهقهة ص کا نمبر ۲۱۵ روارقطنی، باب احادیث القهقهة ص کا نمبر ۲۱۵ روارت بنت سے نماز تو تو گے گی، کی کی وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔
  - نوك آستد بننے سے صرف نماز ٹونے گی اور تبسم سے پچھنیں ٹوٹے گا۔
  - فائدہ چونکہ قبقہہ سے وضوٹا ثما خلاف قیاس ہے اس لئے دوسرے ائمہ کے نز دیک اس سے وضونہیں ٹو ٹما ہے۔
- رج عن جابر قال یعید الصلو ة ولا یعید الوضوء (سنن کلیبه قی ، بابترک الوضوء من القهقهبة فی الصلو ة ، ج اول ، ص ۲۲۵ ، نمبر ۲۷ ) صحاح سته میں قبقیه والی حدیث نہیں ہے ۔
- ظامہ وضوتوڑنے والی چیزیں پانچ طرح کی ہیں(۱)سبیلین سے کچھ نکار۲)بدن کے کسی بھی جھے سے نجاست نکار (۳) منہ سے قے نکار (۴)عقل زائل ہوجائے (۵) تبقہہ مارکر ہنے۔

عاشیہ: (ب) حضور محابہ کونماز پڑھارہے تھے کہ ایک تابینا داخل ہوئے کہ مجد کے کنویں میں گر گئے تو صحابہ کے پچھلوگ بنس پڑے جو حضور کے پیچھے نماز میں تھے۔ پس جب آپ نے سلام پھیرا تو تھکم دیا کہ جو بنسے ہیں وہ وضولوٹائے اور نماز لوٹائے۔ نوٹ: قبقبہ سے نماز ٹوٹے نے سلسلے میں ام ابو صنیفہ نے قیاس چھوڑ کر ضعیف حدیث پڑٹل کیا اورا حتیا طریٹل کیا۔ حضرت کا یہ کمال آبقوی ہے۔ خدار حمت کندایں عاشقان پاک طینت را

4

## (٢٥) وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن (٢٦) وسنة الغسل ان

### ﴿عُسل كِفرائض كابيان ﴾

(۲۵) عنسل کے فرض (۱) کلی کرنا (۲) ناک میں پانی ڈالنا (۳) پورے بدن کودھونا ہے۔

المسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا ہے کہ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اور منداورناک کے حصے بھی بدن کے باہر کے حصے شار کئے جاتے ہیں۔ اس لئے گلی کر کے اورناک میں پانی ڈال کروہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے (۲) آیت میں ہے وان کست ہ جنب فساطھ وا (آیت ۲ ، سورة المائدة ۵) آیت میں ہے کہ جنابت کی حالت میں خوب خوب پاکی حاصل کر واور بیاس وقت ہوسکتا ہے کہ گل کر کا اورناک میں پانی ڈال کر ہر جگہ پانی پہنچایا جائے۔ اس لئے کلی کرنا اورناک میں پانی ڈالنا خوش ہیں (۳) حدیث میں ہے عن عملی قال ان رسول الله ملنظ قال من ترک موضع شعرہ من جنابة لم یغسلھافعل بھا کذا کذا من الناد (الف) (ابوداؤ و شریف، باب فی الخسل من البخابة ص ۲۸ نمبر ۲۸۹) معلوم ہوا کہ ایک بال برابر بھی خسل میں خشک رہ جائے تو عسل نہیں ہوگا اس لئے کلی کرنا اورناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ (۳) عن اہی ہویو ۃ ان النبی علیہ جعل المضمضة و الاستنشاق للجنب ٹلاٹا فریضة (ب) (سنن دار قطنی ، باب ماروی فی مضمضة و الاستنشاق فی عسل البخابة جاول ص ۱۲ انمبر ۲۰۰۳)

فائدہ امام شافعیؒ کے نزدیک کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالناسنت ہیں۔ کیونکہ احادیث سے پتہ چاتا ہے کہ آپ شسل میں وضوکرتے تھاوروضو میں مضمضہ اور استشاق سنت ہیں۔ اس لیے شسل میں سنت ہوئے۔ دار قطنی میں دوسری حدیث ہے سسن دسول السلسہ علائیہ الاستنشاق فی المجنابة ثلاثا (جاول ہم ۱۲ انمبرا ۴۸) اس سے وہ سنت ثابت کرتے ہیں۔ امام مالکؓ کے نزدیک کلی کرنااور ناک میں یانی ڈالنا شس میں بھی فرض ہے۔

### ﴿ عُسل كى سنتوں كابيان ﴾

(۲۲) عنسل کی سنتیں یہ ہیں (۱) عنسل کرنے والا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے (۲) اور اپنی شرم گاہ کو دھوئے (۳) اور نجاست کو زائل کرے اگر اس کے بدن پر ہو(۴) پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرے گر پاؤں ابھی نہ دھوئے (۵) پھراپنے سر پر پانی بہائے (۲) اور بورے بدن پر تین مرتبہ پانی بہائے (۷) پھراس جگہ ہے الگ ہوجائے (۸) پھر دونوں پاؤں کو دھوئے۔

رد على المراق ا

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے جنابت سے ایک کے برابر بھی چھوڑ دیا اور نہیں دھویا تواس کے ساتھ آگ سے ایسااییا کیا جائے گا۔ یعنی عذاب دیا جائےگا (ب) حضور کے مضمضہ اور استنشاق کو جنب کے لئے تین مرتبہ فرض قرار دیا (ج) حضور کے جنابت میں تین مرتبہ استنشاق کوسنت قرار دیا۔ يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة ان كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوئه للصلوة الا رجليه ثم يتنحى عن ذلك المصلوة الا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وعلى سائر بدنه ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه (٢٧)وليس على المرأة ان تنقض ضفائرها في الغسل اذا بلغ الماء

استبر أحفن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه (الف)مسلم شريف، باب صقة عسل البحابة ص ١٣٥ نمبر ٣١٥ ين بخاري شريف، بخاري باب الغسل مرة واحدة ،ص ٣٩٥، نمبر ٢٥٥) ال حديث عص ٢٦٢ نيب كساته سنتين ثابت ، و في

نوٹ نجاست پہلے اس لئے زاکل کرے تاکہ پورے بدن پر پھیل کر بدن کو اور ناپاک نہ کرے۔اس لئے عسل کے شروع میں نجاست کو صاف کرنا ضروری ہے اگر بدن پرنجاست ہو۔

انت فرج: شرمگاہ، یفیض: بدن پر پانی بہائے یتنحی: نحی سے شتق ہے، ایک کنارے ہوجائے، ہٹ جائے۔

(٢٧) عورت پرنييں ہے كفسل ميں اپنے جوڑے كو كھولے اگر پانى بال كى جڑ ميں پہنچ جائے۔

ور ای قاعدہ کے اعتبار سے جنابت، چیش اور نفاس کے عسل میں بالول کی جڑتک پانی پہنچا ناضروری ہونا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مردکو جوڑا ہوتو اس کو کھولنا اور بالوں میں پہنچا تا ضروری ہے۔ لیکن عورت کو حضور نے بار بار کی پر بیٹانی کی وجہ سے خصوصی رعایت دی ہے کہ اگر سر کے تمام بالوں کی جڑتک پانی پہنچ جائے تو جوڑے کو کھولنا ضروری نہیں (۲) صدیث میں ہے عور توں کو جوڑا کھولنا ضروری نہیں ہے اگر بالوں کی جڑتک پانی پہنچ جاتا ہو۔ عن ام سلمة قالت قلت یا رسول اللہ ﷺ انبی امر أة اشد ضفر رأسی افانقضه لغسل الجنابة ؟قال لا ، انما یک فیک ان تحثی علی رأسک ثلاث حثیات ثم تفیضین علیک الماء فتطهرین (ب) (مسلم شریف، باب حکم ضفائر المعنسلة ص ۱۹۵ نمبر ۱۳۵ اس حدیث کے چارحدیثوں کے بعدی تشریک المعنسلة ص ۱۹۵ نمبر ۱۳۵ اس حدیث کے چارحدیثوں کے بعدی تشریک صدیث ہے جس میں بیافظ ہے تم تبصب علی رأسها فتعدلکہ دلکا شدیدا حتی تبلغ شؤن رأسها (ج) (مسلم شریف، باب استعال المعنسلة من آخیض فرصة من مک فی موضع الدم ص ۱۵ نمبر ۱۳۳۳) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پانی بالوں کی جڑوں کے اندر پہنچا تا وردی ہے تب غنسل ہوگا۔ اگر جوڑا نہیں کھولا اور پانی جڑتک نہیں پہنچا تو عورتوں کا خسل نہیں ہوگا۔

فاكره بعض ائمَه كنز ديك بال كى جراتك پانى پېنچانا ضرورى نېيى ہے۔ان كا استدلال مديث ٣٣٠ سے ہے۔

حاشیہ: (الف) حضور جنابت کاغسل کرتے تو پہنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ ہے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے اور شرم گاہ دھوتے۔ پھر نماز کی طرح وضو کرتے پھر پانی لیے اور انگلیوں سے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے یہاں تک کہ جب دیکھتے کہ بھیگ گئے ہیں تو تین لپ سر پر پانی ڈالے پھر پورے بدن پر پانی باتے پھر دونو پاؤں دھوتے (ب) ام سلم ظرماتی ہیں میں نے کہایار سول الشھیلی میں عورت ہوں سر پر جوڑا باندھتی ہوں کیا اس کو جنابت کے شل کے لئے کو لئی ہے کہ اپنے سر پر تین لپ (پانی) ڈال لوپھرا سے اوپر پانی بہالوادر پاک ہوجا درج) پھرا سے سر پر پانی بہا داور خوب کا کہ مرکے جوڑے میں پہنچ جائے۔

اصول الشعر (٢٨) والمعانى الموجبة للغسل انزال المنى على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة (٢٩) والتقاء الختانين من غير انزال المني.

لغت تنقض : نقض ي كولنا، ضفائر : ضفيرة كى جمع جورا .

﴿ عُسل واجب ہونے کے اسباب ﴾

(۲۸) ننسل واجب کرنے والے امور (۱) منی نکلنا کودکرشہوت کے ساتھ مرد سے اور عورت ہے۔

(۱) منی کودکراور شہوت سے نکلے تو عسل واجب ہوگا۔ لیکن بغیر شہوت کے نکلے جیسے جریان کے مرض میں ہوتا ہے تو عسل واجب نہیں ہوگا صرف وضو ٹو نے گا(۲) صدیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال لہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اذا رأیت السمذی فاغسل ذکرک و تو ضأ و ضو ئک للصلوة فاذا فضخت الماء فاغتسل (الف) ابودا وَدشریف، باب فی المذی سا السمذی فاغسل ذکرک و تو ضأ و ضو ئک للصلوة فاذا فضخت الماء فاغتسل (الف) ابودا وَدشریف، باب فی المذی سا الشمنر ۲۰۹) منداحم میں یوں عبارت ہاذا حذفت فاغتسل من الجنابة و اذا لم تکن حاذفا فلا تغتسل (ب) (منداحم علی استمر ۲۰۹) منداحم میں یوں عبارت ہو اور فضخت کا ترجمہ ہے کہ نمی کود کر نکلے تو عسل کرو۔ اور بیشہوت کے ساتھ نکلنے میں ہوتا ہی اب بین اللہ طالب، ج اول مس ۱۳ کا ایک حصہ بیں لیکن کود کر نیک ان میں عسل لازم نہیں ہے۔ اس طرح منی بیاری کی وجہ سے پائی کی طرح بیلی ہوجائے اور نکلتے وقت ندلذت ہواور نہ کود ناہواورودی کی طرح نکلے تو ظاہر ہے کہ اس میں منی کی خصوصیت ندر بی اس لئے اس سے عسل واجب نہ ہوگا۔

فائده امام شافعی فرماتے ہیں کہ نی بغیرلذت اور کودنے کے بھی نکلے توعسل واجب ہوگا۔

دلائل وه فرمات میں کہ عام احادیث میں کود نے اور شہوت کے ساتھ نکلنے کی قیر نہیں ہے۔ جیسے انسما المعاء من المعاء (ج) (مسلم شریف ، باب بیان ان الجماع کان فی اول الاسلام یو جب الخسل ۱۵۵ نمبر ۳۸۳ ) اس کئے شہوت کے بغیر بھی منی نکل جے تو خسل واجب ہوگا۔

وی عورت کی منی نکل جائے تو اس پر بھی غسل لازم ہوگا۔ دلیل حدیث میں ہے عین ام سلمة ... فهل علی المو أة من غسل اذا احتلمت؟ فقال رسول الله علی الماء (یعنی المهنی) (د) (مسلم شریف، باب وجوب الغسل علی المرأة بخروج المنی منطاص ۱۵۵ نمبر ۱۳۵ منطاع ۱۳۵ نمبر ۱۳۵ منطاع ۱۳۵ نمبر ۱۳۵ المعاء (یعنی المهنی) (د) (مسلم شریف، باب وجوب الغسل علی المرأة بخروج المنی منطاع ۱۳۵ نمبر ۱۳۵ نفسان ۱۳۵ نمبر ۱۳۵ نفسان ۱۳۵ نفسان

فائدہ امام ابوصنیفہ اورامام محمد کے نزدیک منی مقام سے جدا ہوتے وقت شہوت ند ہوتو عسل واجب نہیں۔اورامام ابو پوسف کے نزدیک منی مقام سے جدا ہوتے وقت اور نکلتے وقت بھی شہوت نہ ہوتب عسل واجب نہیں ہوگا۔

(۲۹) مرداورعورت کی شرمگاہوں کے ملنے ہے منی کے انزال کے بغیر۔

حاشیہ: (الف) حضرت علیٰ سے حضور کنے فرمایا ایبا نہ کرو۔اگر نہ ی دی کھوتو اپنے عضونحصوص کو دھولوا در نماز کے وضو کی طرح وضو کرو۔پس پانی کودکر نکلے تو وضو کرو۔پس پانی کودکر نکلے تو وضو کرو۔پس پانی کودکر نکلے تو خسل کرو۔(ج) منی نکلے تو عسل واجب ہے(و)ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور کے بو چھا کہ کیا عورت پر خسل ہے جب احتلام ہوجائے۔آپ نے فرمایا ہاں!جب کمنی دیکھے۔

#### (۳۰) والحيض والنفاس.

تشری عورت کے فرج داخل میں ایک پردہ ہوتا ہے جس کو اہل عرب ختنہ کرتے تھے بیٹورت کے ختنہ کی جگہ ہے۔ اس مقام تک مرد کے ختنہ کی جگہ یعنی حشفہ داخل ہوجائے توعنسل واجب ہوجائے گا۔ جاہم نی کا انزال نہ ہوت بھی۔

الماء من الماء (۱) جگد کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے پیٹنیس چلے گا کہ منی نکی یا نہیں نکی ۔ اس لئے سب انزال کو انزال کی جگد پر کھ کر عشل واجب ہو جائے گا(۲) صدیث میں ہے کہ شروع اسلام میں بیتھا کہ جب تک منی نہ نکلے تب تک عشل واجب نہیں ہوتا تھا۔ اور بید حدیث مشہور تھی انما الماء من الماء

الب المحيض المحيض المحيض ولا تقربوها حتى المحيض ولا تقربوها حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوها من حيث المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوها حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوها من حيث امركم الله (ب) (آيت ٢٢٢، سورة البقرة ٢) آيت بي اشاره م كرمائية من كرمة بي كرور (٢) مديث بي معن عائشة أن امرأة سألت النبى عُلَيْكُ عن غسلها من المحيض ؟ فامرها كيف تنعتسل قال خذى فوصة من مسك فتطهرى بها النبى النبي عُلَيْكُ عن غسلها من المحيض ؟ فامرها كيف تنعتسل قال خذى فوصة من مسك فتطهرى بها النبى رجى (جنارى شريف، باب استعال المختسلة من الحيض فرصة من ممك فرصة من المختسلة من الحيض فرصة من ممك فريف، باب استعال المختسلة من الحيض فرصة من ممك فرصة من المحيض فرصة من ممك فريف، باب استعال المختسلة من الحيض فرصة من ممك فرصة من ممك فرصة من ممك فرصة من ممك فريف، باب استعال المختسلة من الحيض فرصة من ممك فريف، باب استعال المختسلة من الحيض فرصة من ممك فريف، باب استعال المختسلة من المحيض فرصة من ممك فريف، باب استعال المختسلة من الحيض فرصة من ممك فريف، باب استعال المختسلة من الحيض فرصة من ممك فريف، باب استعال المختسلة من المحيض فريف من ممك فريف المواكن الموا

نفاس: بھی جنس کے درجے میں ہاس لئے جیش ہی کتمام دلائل سے نفاس میں بھی تنسل کرنال زم ہوگا (۱) البتہ ایک حدیث متدرک حاکم نے ذکری ہے جو کنز العمال میں ہے عن معافی عن النبی قال اذا مضی للنفساء سبع ثم رأت الطهو فلتغتسل ولتصل حاشیہ: (الف) آپ نے فرایا جب مرد مورت کے چاروں شعبوں (لینی شرمگاہ) پر بیٹے جائے اور ختنہ مورت کے فرن داخل سے بل جائے تو عسل واجب عبر بارک الوگ آپ کوچش کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہد و بیجے کدوہ گذری چیز ہے۔ (یا تکلیف کی چیز ہے) تو چیش کی حالت میں مورت سے الگ رہا کرو ادان سے قریب نہ ہو جب تک کدوہ پاک نہ ہاجا کیں۔ پس جب خوب پاک ہوجا کیں تواس مقام میں جماع کو جہاں اللہ نے تھم دیا ہے۔ (ج) ایک مورت نے حضور سے حضور شے حیض سے عسل کر والف) حضرت معادی سے مرفو عاروایت ہے کہ جب نفاس والی مورت کے مارے پر پاکی ویکھی تو عسل کر اور فرما دور نماز پڑھے

# (١٦) وسن رسول الله عليه الغسل للجمعة والعيدين والاحرام وعرفة (٣٢) وليس في

(الف) (متدرک للحاکم، کتاب الطبارة ، ج اول ،ص ۲۲ ۲ بر سنن لیبه های ، باب النفاس ۵۰۵ ، نمبر ۱۲۱۷) اس حدیث سے معلوم بواکہ نفساء بھی خون ختم ہونے کے بعد خسل کرے گی۔

#### ﴿ سنن غسل کابیان ﴾

(۳۱) سنت قرار دیاحضور کے غشل کو(۱) جمعہ کے لئے (۲)عیدین کے لئے (۳) احرام کے لئے (۴) عرفہ کے لئے ۔ان دنوں میں غشل کرنا سنت ہے۔

(۱) عدیث میں ہے عن ابسی سعید المحدری ان رسول الله علیہ فیلیہ قال غسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم (الف) (ابوداؤوشریف، باب فی الغسل یوم الجمعة ص۵۵ نمبر ۳۵۸ (۲) عن سمرة قال قال رسول الله علیہ من توضأ فبها و نسعمت و من اغتسل فهو افضل (ب) (ابوداؤوشریف، باب فی الرخصة فی ترک الغسل یوم الجمعة ص۵۵ نمبر ۳۵۸ مسلم شریف، تاب الجمعة ص ۵۵ نمبر ۲۵۸ مسلم شریف، باب فصل من استمع وانصت فی الخطبة بص ۲۸۳ ، نمبر ۸۵۷ مان دونول تنم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن پہلے نسل واجب قااب منسوخ ہوکرسنت باقی رہا۔

فا برہ امام مالک کے نزدیک پہلی حدیث کی وجہ سے جمعہ کے دن عنسل واجب ہے۔

عيدين كے لئے خسل سنت ہونے كے لئے حديث بيہ عن ابن عباس كان رسول الله عليه المسلم يعتسل يوم الفطر و يوم الاضحى (ح)دوسرى حديث بين ويوم عرفة كے (ابن ماجه، باب ماجاء في الاغتسال في العيدين ص ١٨٦، نمبر١٣١٥/١٣١٥)

نوب ابن ماجد شریف کی فہرست ابواب بنانے والوں نے بہت سے ابواب لکھنے میں چھوڑ دیے ہیں اس لئے ابن ماجہ کے ابواب کواحتیاط سے تلاش کریں۔ احرام کے لئے خسل کرنے کے لئے میرصدیث ہے۔ عن خدار جد بن زید بن ثابت عن ابیہ اند دای النہی عالیہ تسبط تریف، باب احرام النفساء تسبح د لاھ بلالسه واغتسل (د) (ترندی شریف، باب ماجاء فی الاغتسال عندالاحرام ص ۱۵ انجبر ۲۰۰۰ مرسلم شریف، باب احرام النفساء واستخباب اغتسال مالاحرام ص ۲۵ منبر ۲۰۰۹) اس صدیث میں بھی احرام کے وقت عنسل کا تذکرہ ہے۔ (۲) عنسل میں پاکی اورصفائی ہوتی ہے اس لئے اوپر کے تمام مقامات پر عنسل کرناسنت ہے۔

(۳۲) اور مذی اورودی نکلنے سے عسل نہیں ہے۔ان میں وضووا جب ہے۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایاجمعہ کاغنس بالغ پرواجب ہے (ب) آپ نے فرمایا جس نے وضو کیا تو بہت اچھا کیااور جس نے غنس کیا تو وہ افغنل ہے (ج) آپ عمیدالفطراورعیدالفخی کے دن غنس فرمایا کرتے تھے (و) زید بن ثابت نے آپ کودیکھا کہانہوں نے احرام کا کپڑ اا تارااو غنسل فرمایا (ہ) حضرت (باتی الگے صفحہ پر)

### المذى والودى غسل وفيها الوضوء (٣٣) والطهارة من الاحداث جائزة بماء السماء

لغت المذى: بيوى سے ملاعبت كے وفت تھوڑى لذت كے ساتھ عضو مخصوص سے پانی نكاتا ہے اس كو مذى كہتے ہيں۔الودى: پيشاب كرنے كے بعد جريان كے مريض كوسفيد تھوڑا گاڑا ساپانی نكلتا ہے اس كوودى كہتے ہيں۔ .

﴿ يانى كاحكام ﴾

(٣٣) حدثوں سے پاکی کرنا جائز ہے(۱) آسان کے پانی سے(۲) وادیوں کے پانی سے(۳) چشموں کے پانی سے(۴) کنوؤں کے پانی سے(۵) اور سمندر کے پانی سے۔

حاشیہ: (پیچھاصفحہ ہے آگے) علی بن طالب ہے روایت ہے کہ انہوں نے مقداد بن اسودکوحضور کے پاس ندی کے بارے بیس پوچھنے کے لئے بھیجا جوانسان سے نکتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے ۔ تو آپ نے فر مایا کہ وضوکر لواور اپنی شرمگاہ کو دھولو (الف) عبداللہ ابن عباس نے فر مایا کہ نکلنے والی چیز منی ، ندی اور ودی منتقل ہے ۔ بہر حال ندی اور ودی تو اپنی اتارا (ج) کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسان سے پاک کرنے والا پانی اتارا (ج) کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسان سے پائی اتارا پھراس کو ذبین کے چشموں میں بہایا۔ (د) آپ نے فر مایا کنویں کا پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی (ہ) سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کی مچھلی طلال ہے۔

والاودية والعيون والآبار وماء البحار (٣٣) ولاتجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والشمر (٣٥) ولا بماء غلب عليه غيره فاخرجه عن طبع الماء كالاشربة والحل وماء ياك عاصل كرناجا زي

لغت اودیہ: بمع ہے وادی کی۔ العون: عین کی جمع ہے چشمہ۔ الآبار: برکی جمع ہے کنواں۔ البحار جمع ہے بحرکی سمندر (۳۴)طہارت کرناجا رئیس ہے ایسے یانی سے جو درخت سے نچوڑا گیا ہویا چھل سے نچوڑا گیا ہو۔

را) یہ پھل اور درخت کے رس ہیں پانی نہیں ہیں۔اور پانی سے پاکی کرنا جائز ہے جیسے پہلے دلائل کے ساتھ ثابت کیااس لئے رس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔جاہے وہ پھل کارس ہو یا درخت کارس ہو(۲) حدیث سے پیے نہیں چلتا ہے کہ رس سے وضو کیا گیا ہو۔اس لئے بھی رس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔

کتے صاحب ہدامیے نئتہ بیان کیاہے کہ اگر کوئی رس پانی کی طرح پتلا ہواوراس میں پانی کی پوری طبیعت ہواورخود بخو درس ٹیک پڑا نچوڑانہ گیا ہوتو چونکہاس میں پانی کی پوری ردقت سلان اور طبیعت موجود ہےاس لئے ایسے رس سے وضوکر ناجا کز ہوگا۔

لغت اعتصر : نجورًا گیاہو، مشتق ہے عصرے۔

(۳۵) اور نہیں جائز ہے طہارت ایسے پانی ہے جس پر دوسری چیز غالب آگئ ہواوراس کو پانی کی طبیعت سے نکال دیا ہوجیے (۱) شربت (۲) سرکہ (۳) لوبیا کا پانی (۴) شور با(۵) گلاب کا پانی (۲) گاجر کا پانی۔

(۱) پیسباب پانی نہیں رہے بلکہ ان کا نام بھی بدل گئے ہیں اور اوصاف بھی بدل گئے ہیں۔ مثلاثر بت میں دوسری چیز اتن ل گئے ہے کہ اب اس کا نام بھی شربت ہو گیا۔ اب اس کو کوئی پانی نہیں کہتا۔ سرکہ کا حال بھی یہی ہولو بیا پکا دیاجائے جس سے پانی کی حقیقت بدل جائے تو وہ شور با کی طرح ہوجائے گا۔ اور اگر لوبیا کا پانی نچوڑ اجائے تو وہ رس ہے اور رس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ گلاب کا پانی ، گاجر کا پانی بیسب رس ہیں اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے (۲) حدیث میں اس کا اشار ونہیں ملتا ہے۔ عن اب امامه الباهلی قال قال دسول الله مسلطی الله علی اس کا اشار ونہیں ملتا ہے۔ عن اب الماء لا ینجسه شیء الا ماغلب علی دیحہ و طعمه و لو نه (الف) (ابن ماجہ شریف، باب الحیاض ص ۲۸ ے، نمبر ۲۱ مرح اور بر مراہ اور رنگ بدل باب الماء تقع فیہ النجامة ص ۱۵) اس حدیث سے علی ہے استدلال کیا ہے کہ پانی میں پاک چیز مٹی کے علاوہ مل جائے اور بو، مزہ اور رنگ بدل و را دیائی کی طبیعت بدل جائے تو اس سے وضواور شسل کرنا ج ترنہیں ہوگا۔

حاشیہ: (الف) آپؓ نے فرمایا یقینا پانی کوکوئی چیز تا پاک نہیں کرتی مگر غالب آجائے اس کی بواور مزااور رنگ پر (ب) آپ نے لیانہ الجن میں عبداللہ گو ہو چھا کیا تمہارے پاس پاک کرنے کی چیز ہے؟ فرمایانہیں! ہاں برتن میں کچھ نبیذ ہے۔ آپؓ نے فرمایا پاک پھل ہےاور پانی پاک ہے، پھر آپؓ نے وضوفر مایا۔ الباقلاء والمرق وماء الوردوماء الزردج(٣٦)وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير احد اوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الاشنان والصابون والزعفران (٣٤) وكل

ہے۔جس سےمعلوم ہوا کہ کوئی پاک چیز پاک پانی میں ال جائے اور طبیعت ند بدلے تواس سے وضو جائز ہے۔

ا پانی کی طبیعت نه بدلی موتو وضو جائز موگا۔

الن الن الرك الله الويا (ايكتم كى سزى موتى ب) الرق النورباء ورد الكاب الزردج الاردج الرادج الرادج الرادج

نف پانی کی طبیعت بھی اجزاء کے اعتبار سے بدلتی ہے اور بھی اوصاف کے اعتبار سے۔

(٣٦) اورجائزے وضوایسے پانی ہے جس میں پاک چیزل گئی ہواوراس کےاوصاف میں سے ایک وصف بدل دیا ہو۔ جیسے سیلا ب کا پانی اور وہ پانی جس میں اشنان گھاس اور صابون اورز عفران ملائے گئے ہوں۔

[1) پانی میں مٹی مل جانے کی وجہ سے اگر رقت اور سیلان باقی ہے تو طہارت جائز ہے۔ جیسے سیلاب کے پانی میں کافی مٹی مل جاتی ہے۔ پھر بھی لوگ اس کو پانی کہتے ہیں اس لئے اس سے وضو کرنا جائز ہے (۲) اس پانی سے وضو کرنے میں مجبوری بھی ہے ورند و یہاتی لوگ صاف پانی کہاں سے لائیں گے۔

صابون اوراشنان گھاس کا تھم : (۱) پانی میں ایسی چیز ملائی جائے جس سے پانی کومز بیر سخراکر نامقصود ہوتا ہے تواس کے ڈالنے کے بعدرفت سخراکر نامقصود ہوتا ہے تواس کے ڈالنے کے بعدرفت اور سیلان باتی ہوتو طہارت جائز ہوگ ۔ کیونکہ پانی کا نام اور پانی کی طبیعت باتی رہتی ہے (۲) حدیث میں ہے کہ بیری کی پتی ڈال کر پانی کو جوش دیا گیا اور مردہ کو نہلایا گیا۔اگران چیزوں کے ڈالنے سے طہارت جائز نہیں ہوتی تو بیری کی پتی ڈال کر جوش دینے کے بعد کیے نہلات ور کیسے طہارت ہوتی ؟ حدیث ہے میں است فقال اغسلوہ بماء اور کیسے طہارت ہوتی ؟ حدیث ہے عن ابن عباس عن المنبی عرب الله کم ماذا مات میں ۱۹۸۳ نہر ۱۹۸۳ میں بالیہ المحر ماذا مات میں ۱۹۸۳ نے سائل جائے تواس پانی سے پاکی میں کہ میں کہ ماذا مات میں ۱۹۸۳ نہر ۱۹۸۷ کی بی یا کوئی چیز پانی کی صفائی کے لئے ملائی جائے تواس پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے بشر طیکہ دقت اور سیلان ختم نہ ہوگیا ہو۔

اصول پانی کی مزیدصفائی کے لئے کوئی چیز ملائی گئی ہوتواس پانی سے طہرارت جائز ہے۔

فا کرد امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ خالص پانی نہیں رہااس لئے اس سے طہارت جائز نہیں ہوگی (موسوعة امام شافعی جاول ص۲۵)

الت المد: سلاب الاشنان: الكفتم كي كهاس جس كوپاني مين مزيد صفائي ك لئ والت إير

(۳۷) ہروہ طبرا ہوا پانی (جوبڑے تالاب سے کم ہو) اگراس میں نجاست گرجائے تواس سے وضوجائز نہیں ہے۔ نجاست کم ہویاز بادہ۔اس لئے کہ حضورہ اللہ نے نے پانی کونا پاکی سے محفوظ رکھنے کا تھم دیا ہے۔ چنا نچہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی طبرے ہوئے پانی میں

عاشیہ : (الف)ایک آ دی اپنے اونٹ ہے گراا ورمر گیا ، آپ نے فر ما پاس کو پانی اور بیری کی پتی سے نسل دواوراس کے دونوں کپڑوں میں کفن دو۔

ماء دائم اذا وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان او كثيرا لان النبي عَلَيْكُ امر بحفظ الماء من النجاسة فقال عليه السلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن

پیشاب نہ کرےاور نداس میں جنابت کاغنسل کرے۔اورحضورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی نیندسے بیدار ہوتواپنے ہاتھے کو برتن میں ہرگز نیدڑا لیے یہاں تک کہاس کوتین مرجبہ دھولےاس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہاس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری؟

فائدہ امام ما لک فرماتے ہیں کہ تھوڑے پانی میں نجاست گرنے سے جب تک رنگ، بواور مزامیں سے ایک نہ بدلے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔
ان کی دلیل بیصدیث ہے عن ابسی سعید المحددی قال قیل یا دسول الله انتوضاً من بئر بضاعه و هی بئر یلقی فیها المحیض ولحوم الکلاب والنتن؟ فقال دسول الله الله المنظیم ان الماء طهود لاینجسه شیء (و) (ترندی شریف، باب ماجاءان الماء لا بخستی عص الم نمبر ۱۲) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ ناپاک چیز گرنے سے جب تک مزا، بویا رنگ نہ بدل جائے پانی ناپاک نہیں اماء لا بخستی عص الم نمبر ۲۷) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ ناپاک چیز گرنے سے جب تک مزا، بویا رنگ نہ بدل جائے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ جس کنواں میں چین اور کتے کا گوشت اور گندگیاں اتنی ڈالی جاتی ہوگی اور پھر بھی رنگ یا بویا مزانہ بدلے بیناممکن

 فيه من الجنابة وقال عليه السلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لايدرى اين باتت يده  $(M\Lambda)$ و اما الماء الجارى اذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه اذا لم يرلها اثر لانها لاتستقر مع جريان الماء  $(M\Lambda)$  والغدير العظيم

ہے۔اس کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوال ماء جاری کے حکم میں تھا اور ماء جاری کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں کہ جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے ایک نہ بدلے۔ان کی دلیل یہ حدیث بھی ہے قال رسول الله عَلَیْتُ میں سے ایک نہ بدلے۔ان کی دلیل یہ حدیث بھی ہے قال رسول الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ میں اللہ عَلَیْتُ میں دوسری افدا کان السماء قبلتین لم یحمل المخبث (الف) (تر فدی شریف، باب ماجاءان الماء لا بخسہ شیء ص ۲۱ نمبر ۲۷) ہم کہتے ہیں دوسری حدیثوں میں یہ قبید نہیں ہے (۲) حدیث کمزور ہے۔

افت ماءدائم: تشہراہوا پانی (یہاں تھوڑا مراد ہے جو جاری نہ ہواور بڑا تالاب نہ ہو) یغمسن: ڈالنا۔ باتٹ: رات گزار نا۔ (۳۸) اور جاری پانی جب کماس میں نجاست گر جائے پھر بھی اس سے وضو جائز ہے آگراس میں نجاست کا کوئی اثر نظر ندآئے۔اس لئے کہ

(۲۸) اور جاری پای جب کہ ان کی مجاست کر جائے پیز می آن سے وسو جا کڑ ہے انزال یک مجاست کا کوی اگر نظر ندائے ۔ اس سے کہ نا پا کی پانی بہنے کی وجہ سے تھمبرے گی نہیں۔

تشری نجاست کااٹر نظرنہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ نجاست کی وجہ سے پانی کارنگ یا بویا مزامیں سے ایک بدل جائے تو جاری پانی ہونے کے باوجوداس سے وضویا عسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نا پاکی گری لیکن پانی کا مزایا بویا رنگ نا پاکی گرنے کی وجہ سے نہیں بدلا تو اس پانی سے وضویا عسل کرنا جائز ہے۔ وہ پانی ابھی تک پاک ہے۔

ج (۱) اس کے کہ جیسے ہی ناپا کی گری تو اس کو جاری پانی بہا کر دوسری جگہ لے گیا وہاں تھہر نے نہیں دیا۔ اس کے اس جگہ کا پانی پاک رہا(۲) صدیث میں ہے کہ ماء کثیر کا جب تک رنگ، بواور مزانہ بدلے پاک ہے عن ابی امامه الباهلی قال قال دسول الله علی الله علی الله علی دیحه و طعمه و لونه (ب) (ابن ماجہ شریف، باب الحیاض می می کے نہ برا ۵۲ مرطحاوی، باب المحاء لا بنجسه شیء الا ماغلب علی دیحه و طعمه و لونه (ب) (ابن ماجہ شریف، باب الحیاض می می کے نہیں ہوگا جب الما تقع فی النجامة ص ۱۵) مسکل نمبر سے ایک نہیں ہوگا جب تک کہ اوصاف ثلاثہ میں سے ایک نہ بدل جائے۔

الن الماء الجارى: جو يانى تنكه بهاكر لے جائے ، چلوسے يانى لے تو فوراد وسرايانى اس جگه آجائے اس كوماء جارى كہتے ہيں۔

(۳۹) ایسابرا تالاب جونہیں متحرک ہوتا ہواس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کے ترکت دینے سے۔اگراس کے ایک کنارے میں ناپا گ گر جائے تو دوسری جانب وضوکر ناجا مُزہے۔اس لئے کہ ظاہر رہیہے کہ ناپا کی وہاں تک نہیں پہنچے گی۔

رج ا تنالمباچوڑا تالاب ہوکدایک جانب اس کے پانی کوحرکت دی تو اس حرکت کا اثر اور رود وسری جانب نہ پنچے۔ تو جب حرکت کا اثر نہیں کہ پنچتا ہے تو نجاست کا اثر دوسری جانب کیے پنچ گا۔ جبکہ حرکت کا اثر تیز ہوتا ہے اور نجاست کا اثر دھیما ہوتا ہے۔ اس لئے دوسری جانب پاک (الف) آپ نے فرمایا جن کی بین ہوتا (الف) آپ نے فرمایا جن کی بوراس کے مزے کراوراس کے رنگ پر۔

الذى لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الآخر اذا وقعت في احد جانبيه نجاسة جاز الوضوء من الجانب الآخر لان الظاهر ان النجاسة لاتصل اليه  $( ^{ \prime } ^{ \prime } )$  وموت ماليس له

رہےگا۔اوردوسری جانب وضواور سکرنا جائز ہوگا۔

توں اما ابوحنیفہ قرماتے ہیں کفسل سے حرکت دینے کا اعتبار ہے اور امام محمد کے نزد یک وضو سے حرکت دیکر دیکھیں گے کہ دوسری جانب بہنچاہے یانہیں۔

فائدہ امام شافعیؒ کے نزدیک دومنکے پانی ہوتو وہ ماءکثیر ہے۔اس میں نجاست گرجائے تو جب تک رنگ، بویا مزانہ بدل جائے تو پانی پاک رہے گا۔ان کی دلیل صدیث قلمتین ہے جومسّلہ نمبر سے میں گزرگئی۔

نوے امام ابوصنیفہ کا مسلک احتیاط پرمنی ہے (۲) دس ہاتھ المبرا اور دس ہاتھ چوڑا حوض ہواور اتنا گہرا ہوکہ پانی کا چلوا تھانے سے زمین نظرنہ آئے تواس کو بھی عوام کی سہولت کے لئے بڑا تالب اور ماءکثیر کہتے ہیں۔

#### لغت الغدير: تالاب

(۴٠) پانی میں ایسی چیز کامرنا جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے پانی کونا پاک نہیں کرتا جیسے(۱) مجھر(۲) کھی (۳) بھڑ (۴) بچھو۔

(۱) اصل میں بہتا ہوا خون ناپاک ہے اور ان جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ اس لئے ان کے مرنے ہے پانی ناپاک نہیں ہوگا (۲) آیت میں ہے الا ان یکون میتة او دما مسفو حا (آیت ۲۵ سورة الانعام ۲) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بہتا ہوا خون ناپاک نہیں ہوتا اس لئے جس میں بہتا ہوا خون نہ ہووہ ناپاک نہیں کرے گا (۳) صدیث ہے پتہ چانا ہے کہ کھانے میں کھی گرجائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا کے کونکہ اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے عن ابھی ہویو قان رسول الله علیہ افا وقع الذباب فی اناء احد کم فلیغمسه کله شعم لیطرحه فان فی احدی جناحیه شفاء و فی الآخر دواء (الف) (بخاری شریف، کتاب الطب، باب اذاوقع الذباب فی الاناء ص ۱۸ مجلد ثانی نمبر ۱۸ کو گوری کھی کو کہتے کہا۔ اگر کھی ہے کہا ناپانی میں گرجائے تو اس کھانے کو کھاؤ۔ اور اس پانی سے وضو کرو قال دسول المحلہ علیہ نہ سلمان کل طعام و شواب وقعت فیہ دابة لیس لھا دم فماتت فیہ فہو حلال اکلہ و شربه و وضوء ہ (ب) (دار قطنی ، باب کل طعام وقعت فید دابة لیس لھادم فماتت فیہ فہو حلال اکلہ و شربه و وضوء ہ (ب) (دار قطنی ، باب کل طعام وقعت فید دابة لیس کا میں کا کرنے۔

فاكم امام شافعي كى ايك روايت جارے مطابق ہے اورايك روايت بدہے كدان جانوروں كے مرنے سے پانى نا پاك موجائے گا۔اس كئے

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا اگر کھی تم میں ہے کی کے برتن میں گرجائے تو پورے ہی کوڈیودو پھراس کو نکال کر پھینک دو۔اس نئے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیاری ہے (ب) آپ نے فرمایا،اےسلمان! ہروہ کھانا اور بینا جس میں ایساجانور گرجائے جس میں خون نہیں ہوتا اور اس میں مرجائے تو اس کا کھا: اور اس کا پینا اور اس سے وضوکرنا صلال ہے۔

نفس سائلة في الماء لايفسد الماء كالبق والذباب والزنابير والعقارب(١٣) وموت ما يعيش في الماء لايفسد الماء كالسمك والضفدع والسرطان(٢٦) واما الماء

کہ بیجانورمیتہ ہے اوران کا کھان حرام ہے۔ اورمیتہ ناپاک ہوتا ہے اس لئے ان کے مرنے سے پانی ناپاک ہوجائے گا۔

لغت نفس سائلة : بهتا ہوا خون۔ الت : مجھر۔ الذباب : مکھی۔ الزنابیر : بھڑ۔ العقارب : بچھو، عقرب کی جمع ہے۔

(۱۸) مرناالی چیز کاجو پانی میں زندگی گزارتی ہو پانی کونا پاکنہیں کرتی ہے جیسے (۱) مجھلی (۲) مینڈک (۳) کیکڑا۔

ربی (۱) جو جانور پانی میں پیدا ہوتا ہے اور اس میں زندگی گزارتا ہے اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا۔ کیونکہ بہتا ہوا خون رہے گاتو پانی کے اندر ہی نہیں رسکے گا۔ اور وہ جو تھوڑا بہت خون نظر آتا ہے وہ مکمل خون نہیں ہے۔خون کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو دھوپ میں رکھوتو وہ کا لاسا ہو جائے گا۔ اور در یائی جانور کے خون کو دھوپ میں رکھوتو وہ سفید ہوجاتا ہے۔ اس لئے وہ کمل خون بی نہیں ہے۔ اور مسئلہ نمبر ہم میں تفصیل سے گزر چکا ہے کہ جس جانور میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے۔ (۲) عن ابعی ھریر قال دسول الله مُللظین ھو المطھور ماء ہ المحل میتند (الف) (ترندی شریف، باب ما جاء فی ماء المحرانہ طھور ص ۲۱ نمبر ۲۹) سمندر کامینہ حلال ہے ساسدلال کیا جا سکتا ہے کہ کھانا تو حلال نہیں ہوگا۔

نا کرد امام شافعیؒ کی ایک روایت ہے کہ چھلی کے علاوہ دوسرے مائی جانور کے مرنے سے تھوڑ اپانی ناپاک ہو جائے گا۔اس لئے کہ مچھلی تو حلال ہے کیا۔ تو حلال ہے کیکن دوسرے جانور حلال نہیں ہیں اس لئے دوسرے جانور کے مرنے سے تھوڑ اپانی ناپاک ہوگا۔

لغت الضفدع: مينڈک. السرطان: كيكڑا.

نوے جوجانوریانی میں پیدا ہوتا ہےاوریانی ہی میں زندگی گزارتا ہے وہ مائی جانور کہلا تا ہے۔اور جویانی کےاوپر پیدا ہوتا ہےاوریانی میں رہتا ہے وہ مائی جانورنہیں ہے جیسے بطخ۔

(۴۲) اور ماء مستعمل نہیں جائز ہے اس کا استعال کرنا حدث کے پاک کرنے میں۔

شری جس پانی کوحدث عسل یا حدث وضوکوزائل کرنے کے لئے استعال کیا ہویا قربت حاصل کرنے کے لئے استعال کیا ہوا ہے پانی کودو بارہ حدث عسل یا حدث وضوکو پاک کرنے کے لئے استعال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ پانی مستعمل ہو چکا ہے۔اور ماء مستعمل خود پاک تو ہے لیکن حدث کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

 المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الاحداث  $(^{\prime\prime\prime})$ و الماء المستعمل كل مآء ازيل به

پلاتے ؟ حدیث میں ہے عن جابو یقول جاء رسول اللہ عُلَیْتُ یعو دنی وانا مریض لااعقل فتو ضاً و صب علی من و ضوئه فعقلت (الف) بخاری شریف، باب صب البری الله عُلیْت و ضوء علی الله علیہ الله علیہ الله الله ان ابن اختی وقع فعسح رأسی و دعا لی بالبر که ثم تو ضاً فشر بت من و صدوء ه (ب) (بخاری شریف، باب استعال فضل و ضوء الناس الم الم بمبر ۱۹۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہا استعمل پاک ہے تب بی تو و صدوء ه (ب) (بخاری شریف، باب استعال فضل و ضوء الناس الم بمبر ۱۹۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہا استعمل پاک ہے تب بی تو و ضدوء ه (ب) (بخاری شریف، باب استعال فضل و ضوء الناس الم الم الم بمبر ۱۹۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہا استعمل پاک ہے تب بی تو و ضوء و کو کا پل پایا ۔ اور استعمل پاک ہور ہوتا تو اور استعمل کی بوت کی احدیث و کر کی ہیں۔ اور ماہ مستعمل کی دور و بارہ استعمال کی اجا تا ہے جن ہیں آپ نے برعضو کے لئے نیا پانی لیا ہے ۔ اگر ماء مستعمل کی دور و بارہ استعمال کر لیے اور برعضو کے لئے نیا پانی نہ لیتے۔ حدیث ہیں ہے عن ابن عباس اتعبون ان ادیک مکیف کان رسول الله ﷺ یوضا فلاعا باناء فیه ماء فاعنو ف عوفة بیدہ الیمنی فتصضصص و استنشق شم اخل اکسوری ف جسمع بھا یدیه ثم عسل و جھه المنے (ج) (ابوداود، باب فی الوضوء مرتین ۱۳ مناس کی اس حدیث ہیں برعضو کے لئے الگ پانی لیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہیں برعضو کے لئے الگ پانی لیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہیں تھوڑ کے کان دیت مناس ہور ہوگئی ہے کہا ورحدیث ہیں تھوڑ کے کیدوہ ہوگئی ہے کہا وہ مور جن کی دیں دوبہ ہوگئی ہو کہا الماء الرا کہ ماہ شریف ، باب انہی عن الاغتمال فی الماء الرا کہ ۱۳ نم ۱۳۸۳ اس ادادی ہور کی معلوم ہوا کہاء شمل پاک تو ہے لیکن پاک رہے کی صلاحیت نہیں رکھا۔

فائد صاحب ہدایہ نے مامستعمل کے حکم کے سلسلے میں کئی قول نقل کئے ہیں۔لیکن اکثر ائمہ کا صحیح قول یہی ہے کہ وہ پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کما قال موسوعۃ الامام الشافعی ، باب حکم الماءامستعمل ج اول ۱۵۲۰)

(۴۳) مامستعمل ہروہ یانی ہے جس سے حدث زائل کیا گیا ہو (۲) یابدن پر قربت کے طور پراستعال کیا گیا ہو۔

تشری (۱) اگر مینی نجاست بدن یا کپڑے پر ہواس کو پانی سے دور کیا تو وہ پانی ناپاک ہے۔ البتہ نجاست مینی نہ ہوصرف حدث اکبر جنابت یا حدث اصغر وضوکر نے کے لئے روبارہ حدث اصغر وضوکر نے کے لئے روبارہ وضوکر نے سے بیانی استعمال کیا تو وہ ماء مستعمل ہوتا ہے (۲) یا پہلے وضومو جود ہولیکن قربت الہی حاصل کرنے کے لئے دوبارہ وضوکر نے تیا ہے ماء مستعمل ہوجا تا ہے۔ جس کا حکم او پر گذر چکا۔

حاشیہ: (الف) حضور میری عیادت کے لئے آئے میں بیار تھا اور سمجھتا نہیں تھا تو آپ نے وضونر مایا اور وضوکا پانی مجھ پر بہایا تو ہیں سجھنے لگ گیا (ب) حضرت سائب فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے حضور کے پاس لے گئی اور کہایار سول اللہ میری بہن کے بیٹے میں جنونیت کا اثر ہے۔ پس آپ نے میرا سر پو نچھا اور میرے لئے برکت کی دعا کی پھر وضوفر مایا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی بیا۔ (ج) حضرت ابن عباسؓ نے فرمیا کہ کیا تم پند کرتے ہو کہ حضور کیسے وضوفر ماتے ہے اس کو دکھو ایک بھر ایک بیٹر کرتے ہو کہ حضور کیسے وضوفر ماتے ہے اس کو دکھو یا دکھو ایک بیٹر کرتے ہو کہ حضور کیسے وضوفر ماتے ہے اس کو دھویا ۔ الی آخرہ (د) آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی تھر ہے ہوئے یانی میں شمل نہ کر ہے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو۔ ۔ الی آخرہ (د) آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی تھر ہے ہوئے یانی میں شمل نہ کر سے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو۔

حدث او استعمل في البدن على وجه القربة (٣٢) وكل اهاب دبغ فقد طهر جازت الصلوة فيه والوضوء منه(٣٥) الاجلد الخنزير والآدمي(٢٦) وشعر الميتة وعظمها طاهر

نائدہ امام محرفر ماتے ہیں کر قربت کا ارادہ کر کے وضویا عسل کرے قو پانی مستعمل ہوتا ہے اور قربت کے بغیر پانی استعمال کیا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا۔

نوط جب پانی عضو سے جدا ہوتب مستعمل ہوتا ہے۔اس سے پہلے مستعمل قرار دینے میں مجبوری ہے لفت حدث: حدث اصغر جیسے وضو، حدث اکبر جیسے جنابت نیجاست مینی کونجاست کہتے ہیں۔ وجدالقربة: حدث دور کرنے کی نیت ہویا وضور پروضو کرنے کی نیت ہو۔

﴿ جِمرے کے احکام ﴾

( ۲۴ ) کپاچڑاد باغت دیا جائے تووہ پاک ہوجا تا ہے۔اس پرنماز جائز ہے۔اوراس کے برتن سے وضوجا ئز ہے

نوف جس حدیث میں منع فر مایا ہے وہ کچے چمڑے سے منع فر مایا ہے جود باغت دیا ہوانہ ہو۔

(۵۵) مگرسور کا چرااورآ دی کا چرایا کنبیس ہوگا۔

وج سورنجس العین ہے اس لئے اس کا چمڑا دباغت دینے کے بعد بھی پاکنہیں ہوگا۔ آیت میں ہے او لحم المحنزیو فانه رجس آیت ۱۳۵ سورة الانعام ۲۔ اور آ دمی کا چمڑاعزت اور کرامت کی بناپر دباغت دینے کے بعد بھی قابل استعال نہیں ہوگا۔

(٣٦) مردار كے بال اوراس كى بدى ياك ہے۔

و (۱)بال، ہڈی، کھر اور سینگ میں بہتا ہوا خوان نہیں ہوتا ہے اور نہ ناپاک رطوبت ہوتی ہے اس لئے مردار کی یہ چیزیں بھی پاک ہیں (۲) صدیث میں ہے قال رسول الله عَلَيْتُ یا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارین من عاج (ب) (ابوداؤد شریف، باب فی الانفاع بالعاج جلد ثانی ص ۲۲۷ نمبر ۲۲۳ میں اول کتاب الخاتم سے پہلے ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کا می شریف، باب فی الانفاع بالعاج جلد ثانی ص ۲۲۷ نمبر ۲۲۳ میں اول کتاب الخاتم سے پہلے ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کا می شریف، باب فی الانفاع بالعاج جلد ثانی ص ۲۲۷ نمبر ۲۲۳ میں اول کتاب الخاتم سے پہلے ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کا می شریف باب کی الانفاع بالعاج جلد ثانی میں۔ ورنہ آپ سے کے کا ہاراور ہاتھی دانت کا کنگن خرید نے کے لئے کیسے فرماتے۔

عاشیہ : (الف)کی کچے چمڑےکود باغت دیاجائے تو وہ پاک ہوجا تا ہے۔ (ب) آپ نے فرمایا کدائو بان فاطمہ کے لئے پٹھےکا ہاراور ہاتھی دانت کے دوکتگن خریدو۔

## (27)واذا وقعت في البئر نجاسة نزحت و كان نزح ما فيها من الماء طهارة لها.

قائد امام شافعی کھال کے علاوہ سب کونا پاک کہتے ہیں۔ ان کی دلیل بیرحدیث ہے عن عبد اللہ بن عکیم قال کتب الینا رسول اللہ ان لا تستمتعوا من المیتة باهاب و لا عصب (الف) (نمائی شریف، باب ماید بغ بجلود المیت ج ثانی ص می کانبر ۲۵۵ مرابین ماجیشریف، باب ماید بغ بجلود المیت ج ثانی ص می کانبر ۲۵۵ مرابی ماجیشریف، باب الد باغة ج اول ص ۲۲ نمبر ۱۱۳ مونیف اور باضی مدیث سے استفادہ کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ سسمعت ام سلمة دا کودوالی حدیث سے استفادہ کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ سسمعت ام سلمة تقول سسمعت رسول الله مانسین یقول لا باس بمسک المیتة اذا دیغ و لا باس بصوفها و شعرها و قرونها اذا غسل مالماء (ب) (دارقطنی ، باب الد باغة ، نمبر ۱۱۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہڈی ، سینگ اور بال پاک ہیں۔

اصول جن ہڈیوں میں بہتا ہواخون نہیں ہےوہ پاک ہے۔

لغَت اهاب : كيا چمرا، دباغت ديئے بغير كا چمرا۔

### ﴿ كنوي كےممائل ﴾

( سے ) اگر کنویں میں نا یا کی گرجائے تو اس کا یانی نکالا جائے گا۔اور جو اس میں یانی ہے اس کا نکا لناہی اس کا یاک ہونا ہے۔

تشرق پہلے گزر چکاہے کہ بڑے تالاب کی طرح کنواں ہوتو وہ تھوڑی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔لیکن کنویں کی لمبائی اور چوڑائی کم ہوتو ناپا کی ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلی جائے گی اور ناپا کی پنچے اتر اتر کر گہرائی کی طرف چلی جائے گی اس لئے پورا کنواں ناپاک ہوجائے گا۔

پورے کنویں کا پانی بار بار نکالنامشکل ہے اس لئے صحر ااور جنگل میں جونجاست بار بار کنویں میں گرتی ہے مثلاً گوبر۔لیدوغیرہ تواس کے بہت سے گرنے سے نبواں ناپاک ہوگا۔اس طرح ناپاک ہوگا۔اس طرح ناپاک ہوگا۔اس طرح ناپاک ہوگا۔اس کو دھونے کی ضرورت نہیں صرف پانی نکالنے سے دیوارپاک ہو پانی سے کنویں کی دیوارناپاک ہوگا گئین اس کو دھونا مشکل ہے اس لئے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں صرف پانی نکالنے سے دیوارپاک ہو جائے گا۔اس طرح کیجڑ اور باتی ماندہ پانی بھی نکالنے کی ضرورت نہیں وہ بھی پانی نکالنے سے پاک ہوجا کیں گے۔ یہ سہولت مجبوری کی بناپر شریعت نے دی ہے۔اس لئے اس میں قیاس کو خل نہیں ہے۔ پورا کنواں ناپاک ہونے کی دلیل ہے ہے عن عطاء ان حبشیا وقع فی خرمنے مانھا (ج) (طحاوی شریف، باب الماء تقع فی النجامة ص ۱۲ اردار قطنی، باب البئر اداوقع فی حیوان خرمنے سے بورا کنواں ناپاک ہوجائے گا۔اس طرح ناپاکی گرنے سے بورا کنواں ناپاک ہوجائے گا۔اس طرح ناپاکی گرنے سے بورا کنواں ناپاک ہوجائے گا۔اس طرح ناپاکی گرنے سے بورا کنواں

حاشیہ: (الف) عبداللہ بن عکیم فرماتے ہیں کہ ہم جبینہ والوں کے پاس حضور کا خطآیا کہ مردار کے چڑے سے فائدہ نہ اٹھاؤ (ب) حضور قرمایا کرتے تھے کہ مردے کی کھال میں کوئی حرج نہیں ہے آگرد باغت دی جائے۔اوراس کے اون اوراس کے بال،اس کے ستعال میں کوئی حرج نہیں ہے آگرد باغت دی جاگر یائی سے دھود یا جائے (ج) عطاق فرماتے ہیں کہ ایک حبثی زمزم کے کنویں میں گر گیا اور مرگیا تو عبداللہ بن زبیر نے تھم دیا کہ اس کا پورا پانی نکالا و  $(^{\prime}\Lambda^{\prime})$ فان ماتت فیها فارة او عصفور او صعوة او سودانیة او سام ابرص نزح منها ما بین عشرین دلواالی ثلثین بحسب کبر الدلو و صغرها  $(^{\prime}\Lambda^{\prime})$ وان ماتت فیها حمامة او دجاجة او سنور نزح منها ما بین اربعین دلوا الی خمسین  $(^{\prime}\Lambda^{\prime})$  وان مات فیها کلب او شاة او

نا پاک ہوجائے گا۔

فائدہ امام شافعی کا مسلک گذر گیا ہے کہ دو مطلے کنویں میں پانی ہوتو جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے ایک نہ بدلے نا پاک نہیں ہوگا۔ دلیل حدیث قلتین گزرگی۔

لغت نزح: پانی کا کنوال سے نکالنا۔

( ۴۸) اگر کنویں میں چو ہایا چڑیا یا ممولا یا بھجنگا یا چھپکلی مرجائے تو ہیں لیکرتمیں ڈول تک نکالے جائیں گے۔ ڈول کے بڑے اور چھوٹے مونے کے لحاظ ہے

تشریع یعنی چھوٹا ڈول ہوتو تمیں ڈول اور بڑا ڈول ہوتو ہیں ڈول نکالے جائیں گے۔اور ایک قول یہ ہے کہ ہیں ڈول واجب ہے اور تمیں ڈول بھوٹا ہوتو ہیں ڈول بھوٹا ہوتو ہیں ڈول بھوٹا ہوتو ہیں ہورا دو تب ہمی پورا دول بھوٹا ہوتو ہوتا جانور ہوتب بھی پورا کواں نکالنا ہوگا۔

ج عن على قال اذا سقطت الفارة او المدابة في البئو فانز حها حتى يغلبك المهاء (الف) (طحاوى شريف، باب الما يقع فيه النجاسة ص ٢ ارمصنف عبد الرزاق، باب البئر تقع فيه الدابة ج اول ص ٨ نبر ٢٥ ارمصنف ابن البي شيبة ١٩٨ في الفارة والدجاجة اشباطهم ما تقع في النجاسة ص ٢ ارمصنف عبد الرزاق، باب البئر تقع فيه الدابة ج اول ص ١٨ نبر ١٥ ال عبد عبد بهول عبد عبد البئر ، ج اول ، ص ١٢٩ انجبر ال ١١ البير عبد بي عبد عبد عبد عبد المناز ول عبد المناز ول كالا جائع الدون بيس سي ملى و المناز عبد المناز ول كالمناز وله كالمناز ول كالمناز ولا كالمناز ول كالمناز ول

لغت عصفورة : جِزياب صعوة : ممولاب سودانية : بهجنگاب سام ابرص : گرگث.

(۴۹) اورا گر کنویں میں کبور یا مرغی یا بلی مرجائے تو کنویں سے جالیس سے بچاس ڈول تک نکالے جا کیں گے

رج (۱) عن الشعبي في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر قال نزح منها اربعون دلوا (ب) (طحاوي شريف، باب الما يقع فيه النجاسة ص ١٢ ارمصنف عبدالرزاق، باب البئر تقع فيه الدابة ج اول نمبر ٢٤٦ رمصنف ابن الي هيبة ، نمبر ١٤١٢)

(٥٠) اورا گركنوي ميس كتا يا بكرى يا آدى مرجائة وتمام پانى نكالاجائــــ

ج (ا) بیجانور بڑے ہوتے ہیں اس کے مرتے ہی پورے کویں میں نجاست پھیل جائے گا اس لئے پورے کویں کا پائی نکالا جائے گا (۲)
او پر صدیث گرری کے زمزم کے کویں میں جشش مراتو پورا کوال نکالا گیا (۳) عن عطاء قال اذا سقط الکلب فی البئر فاخوج منها حاشیہ: (الف) حضرت علی ہے دوایت ہے کہ جب کویں میں جو بایا جائور گرجائے تو اس کوا تنا نکالو کہ پائی تم پر فالب آجائے (ب) شعق سے منقول ہے کہ برندہ ، لی ادراس مقدار کے جانور کویں میں گرجا کیویں سے جالیس ڈول نکا لے جا کیں گے۔ ایک تول ہے کہ ستر ڈول نکالے جا کیں گے۔

آدمى نزح جميع ما فيها من الماء (10) وان انتفخ الحيوان فيهااو تفسخ نزح جميع ما فيها صغر الحيوان او كبر (۵۲) وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار فى البلدان (۵۳) فان نزح منها بدلو عظيم قُدِّرما يسع من الدلاء الوسط احتسب به (۵۳) وان كانت البئر معينا لا ينزح ووجب نزح ما فيها اخرجو مقدار ما فيها من الماء.

حين سقط نزع منها عشرون دلوا فان اخرج حين مات نزع منها ستون دلوااو سبعون دلوا فان تفسخ فيها نزح منها ما منها منون دلواو سبعون دلوا فان تفسخ فيها نزح منهاماء ها فان لم تستطيعوا نزح مائة دلوو عشرون و مائة (مصنف عبدالرزاق، باب البرّ تقع في الدابة ج اول ٢٢٨ مُمبر ١٢٥٩) مصنف ابن ابي شيبة ١٩٨٠ في الفارة ، تقع في البرّ ١٢٥٩، نمبر ١٢٥٩)

(۵۱) اگر جانور كنوس بيس بهول جائيا بيت جائي تو پوراياني نكالا جائي گاجانور چهونا مويابزار

نج (۱) پھو لنے اور بھٹنے کے زمانے تک نجاست پورے کویں میں پھیل جاتی ہے اس لئے جھوٹا جانور ہویا بڑا جانور ہو پورے کویں کا پانی نکالا جائے گا(۲) او پر حصرت علی کا قول گزرا کہ کہ چو ہا گر جائے اور پھول پھٹ جائے تو تو پورا کنواں نکالا جائے گا۔

لغت انتفى : پھول جائے۔ تفسى : بھٹ جائے۔

(۵۲) ذول کی تعداد میں اوسط قتم کی ڈول کا اعتبار ہے جوشہروں میں کنوؤں کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔

تشری جوڈول عام طور پر کنوؤں پر استعال ہوتا ہے جس میں تقریبا ساڑھے تین کیلوپانی آتا ہے اس ڈول کا اعتبار ہے۔اس ڈول سے جالیس سے بچاس ڈول یانی نکال دیتو کنواں یاک ہوگا۔

لغت دلاء :جمع ہے دلو کی ڈول۔

او شریعت میں ہمیشہ اوسط کا عتبار ہوتا ہے۔ آیت میں اس کا اثبارہ ہے۔ فکف ارتب اطعمام عشو ق مساکین من او سط ما تطعمون اهلیکم او کسوتھم (آیت ۸۹، سورة المائدة ۵) اس آیت میں اوسط کھا تا تکم دیا گیا ہے۔

(۵m) پس اگر کنویں کا پانی بڑے ول سے نکال دیا جائے اس مقدار سے جواوسط ڈول ساتا ہوتو اس کا حساب کیا جائے گا۔

تشری مثلا اتنا برا ذول استعمال کیاجس میں اوسط دس ڈول پانی آتا ہے تو دوڈول نکالنے سے ہیں ڈول پانی نکل جائے گا۔اورجس کنویں سے بیس ڈول یانی نکالنا تھاوہ ہیں ڈول نکالنا تھاوہ ہیں ڈول نکالنا تھارہ ہیں خول نکالنا تھا وہ ہیں ڈول نکالنا تھا وہ ہیں دول نکالنا تھا کا۔کیونکہ مقصود حاصل ہوگیا۔

لغت احتسب به : گن لیاجائے گا، شار کیاجائے گا

(۵۴) اگر کنواں چشمہ دار ہوکہ پورا پانی نہیں نکالا جاسکتا ہوتو واجب ہےا تنا نکالنا جتنی مقداراس میں پانی ہے۔

تشری کویں کے اندر چشمہ جاری ہے اور اتنا پانی نکلتار ہتا ہے کہ سب پانی نکالنامشکل ہے۔ ایک صورت میں دو ماہر اور تجربہ کار آ دمی سے انداز ہ کروایا جائے کہ کنویں میں اس وقت کتنے ڈول پانی ہیں۔ جتنے ڈول اس وقت پانی ہوائے ڈول نکال دینے ہے کنواں پاک ہوجائے

(۵۵) و عن محمد بن الحسن رحمة الله تعالى انه قال ينزح منها مائتا دلوا الى ثلث مائة (۵۵) و عن محمد بن الحسن رحمة الله تعالى انه قال ينزح منها مائتا دلوا الى ثلث مائة (۵۲) و اذا وجد في البئر فارة او غيرها و لا يدرون متى وقعت ولم تنفيخ ولم تنفسخ اعادوا صلوة يوم و ليلة اذا كانوا توضؤا منها وغسلوا كل شيء اصابه ماء ها (۵۷) وان

گا۔ چشمہ کا پانی بعد میں آکر کتنا ہی جمردے۔ امام ابوصنیفہ کا قول یہی ہے۔ ایک صورت یہ جمی ہے کہ کنویں کی مقدار گڑھا کھودے ادراس گرھے کو پانی نکال نکال کر جمردے تو سمجھا جائے گا کہ پورے کنویں کا پانی نکال دیا۔ اس سے کنواں پاک ہوجائے گا۔ زمزم والے کنویں میں میں خوال پانی نکال دیا۔ اس سے کنویں میں تھا اس لئے حضرت عبداللہ بن زبیر حشری گرا تھا جس کی وجہ سے پورا پانی نکالنا چا ہالیکن چشمے کی وجہ سے نہیں نکال سکے لیکن جتنا پانی کنویں میں تھا اس لئے حضرت عبداللہ بن زبیر خسب کم نفر مایا اتنا نکالنا کا فی ہے۔ عبارت بیہ ہے۔ فنظر و فاذا عین تنبیع من قبل الحجر الاسود قال فقال ابن الزبیر حسب کم (مصنف ابن الی شعیبة ، ۱۹۸ فی الفارة والدجاجة واشبا صحمات تقع فی البئر ، ج اول بھی ۱۵۴ نبر ۱۲۱)

- لغت معینا : چشمہوالا کنواں، عین سے مشتق ہے۔
- (۵۵) امام محر سے منقول ہے کہ کنویں سے دوسوڈ ول سے تین سوڈ ول تک نکالے جا کیں گے۔
- آشری (۱) یقول سہولت کے طور پر ہے (۲) امام محد نے اپنے ملک بغداداور کوفد میں دیکھا کہ عام طور پر کنویں میں پانی دوسو ہے لیکر تین سوڈول نکال دیتو کنواں پاک ہوجائے گا۔ پورے کنویں کا پانی ڈول تک ہوتا ہے۔ اس لئے وجو بی طور پردوسوڈول اور استحبا بی طور پر تین سوڈول نکال دیتو کنواں پاک ہوجائے گا۔ پورے کنویں کا پانی نکالنے کی دلیے منازر چکی ہے۔ اس طرح تظہرے ہوئے پانی میں عنسل جنابت کرنے سے منع کرنے کی حدیث گزر چکی ہے جس سے معلوم ہوا کہ پوراکنواں نا پاک ہوجائے گا۔
  - نوت مردہ جانور پہلے نکالے اس کے بعد ؤول سے بیسب مقدار نکالے تب پاک ہوگا۔
    - اصول اصل مقصد كنويس ميس موجودتمام پانى كونكالناب-
- (۵۲) اگر کنویں میں چو ہا پایا، یااس کے علاوہ مراہوا پایا جائے اور نہیں معلوم کہ کب گراہے اور ابھی پھولا اور پھٹانہیں ہے تو ایک دن اور ایک رات کی نمازلوٹائی جائے گی جب کہاس پانی سے وضو کیا ہو۔اوران تمام چیز ول کو دوبارہ دھویا جائے گا جن میں اس کا پانی لگا ہو۔
- ج جانور کنویں میں مرا ہوا ملا اور کوئی علامت نہیں ہے کہ کب گرا ہے اور کب مراہے تو ایک دو گھنٹے کا کوئی معیار نہیں ہے اس لئے یہی سمجھا جائے گا کہ ایک دن ایک رات پہلے مراہے اور اس در میان جن جن کوگوں نے اس پانی ہے دضو کیا ہے اس کو وہ تمام نمازیں لوٹانی ہوگی ۔ کیونکہ ناپاک پانی سے ندوضو ہواور ندنماز ہوئی ۔ اور اس پانی سے ایک دن اور ایک رات کے در میان جن لوگوں نے شسل کیا ہے یا کپڑا دھویا ہے ان کو بھی شسل اور نماز لوٹانی ہوگی ۔ کیونکہ ناپاک پانی سے نسل کیا ہے اور کپڑے دھویا ہے
  - اصول احتياط پرهمل کياجائے گا۔
  - (۵۷) اورا گرجانور پھول گيايا پھٹ گيا تو تين دن اور تين را توں کی نمازلوڻائے گاابو حنيفه کے قول ميں۔

انتفخت او تفسخت اعادوا صلوة ثلثة ايام ولياليها في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى (۵۸) وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى ليس عليهم اعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت (٥٩) وسور الآدمي ومايؤكل لحمه طاهر.

وج عموما جانور تین دن تین را توں میں پھولتا اور پھٹتا ہے۔اور اس کے خلاف علامت نہیں ہے اس لئے یہی کہا جائے گا کہ جانور تین دن پہلے گرا تھااورمراتھااوراب تین دن میں پھولا اور پھٹا ہے۔اس لئے جن لوگوں نے اس دوران اس پانی سے وضواورعسل سے نماز پڑھی وہ لوٹائیں گے۔حضرت کا قول یقین اور احتیاط برمنی ہے۔

(۵۸) اورصاحبین فرماتے ہیں کہ وضوکرنے والوں پرکسی چیز کالوٹا نہیں ہے جب تک تحقیق ندہوجائے کہ کب گراہے۔

و 📢 🕕 حضرت امام ابو یوسف نے دیکھا کہ ایک پرندہ نے مردہ کولا کر کنویں میں ڈالاجس سے وہ رجوع کر گئے اور فر مانے لگے کہ ہوسکتا ہے که ابھی چھو لے ہوئے چو ہے کو کنویں میں ڈالا ہو۔اس لئے تین دن پہلے کا تھم نہیں لگایا جائے گا(۲) یقین ہے کہ پانی پاک ہے اور شک ہے کہ تین دن پہلے جانورگرا ہوتو یقین پڑمل کرتے ہوئے ابھی تک پانی پاک قرار دیا جائے گا۔اور جب سے مردہ جانورکو کنویں میں دیکھا ہے اس وقت ہے کنواں نا پاک قرار دیاجائے گا۔

#### ﴿ جو تھے کا استعال ﴾

(۵۹) آ دمی اورجس جا نور کا گوشت کھا یا جا تا ہے اس کا جوٹھا پاک ہے۔

وج (۱) تھوک گوشت سے بیدا ہوتا ہے اس لئے جو حکم گوشت کا ہے وہی حکم تھوک کا ہوگا۔ آ دمی کا تھوک تو پاک ہے ہی۔ اور جن جانوروں کا گوشت طال بان كاتفوك بهي پاك بوگا اور جوشما پاك بوگا (٢) عن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله عَلَيْكَ انا و خالد بن الوليد على ميمونة فجاء تنا باناء من لبن فشرب رسول الله عُلِينية وانا على يمينه و خالد على شماله فقال لى الشربة لک فان شئنت اثرت بها خالدا فقلت ما کنت لاوثر على سورک احدا (الف)(شَاكُلْرَمْرُي، باب ما ماء في مفة شراب رسول التُعلَيْظُ س١١)اس حديث ہے معلوم ہوا كه آ دمى كا جوٹھا پاك ہے۔تب ہى تو آپ نے اپنا جوٹھا دوسرے كو پينے ديا۔اس قتم كى بہت احادیث ہیں۔حلال جانور کا جوٹھایا ک ہونے کی۔

وج (۱) یہ ہے کہ جوٹھا گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور گوشت حلال ہے اور کھانے کے قابل ہے تو اس کا جوٹھا بھی پاک ہوگا(۲) دلیل میرصدیث - عن البواء قال قال رسول الله ما اكل لحمه فلا بأس بسؤره (سنن يحتى ،باب الخمر الذي وردفى سور ما يكل محدج اولي من ۱۸۱۱ نمبرو ۱۱۸)

حاشیہ : (الف)ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ میں اور خالد بن ولیدمیموند کے پاس آئے ۔ پس دودھ کا برتن لایا گیا۔ حضور کے نوش فرمایا۔ اور میں آپ ے دائیں جانب تھااور خالد بائیں جانب تو مجھے حضور یف فرمایا پینے کاحق آپ کے لئے ہے۔ اگر چاہیں تو خالد کوتر جے دیں۔ میں نے کہا آپ کے جوشے پر میں کمی اورکوتر جیخہیں دے سکتا۔

# (٠٠) وسور الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس(١١) وسور الهرة والدجاجة

(۲۰) كتة كاجوشاادرسوركااور بيما ركھانے والے جانور كاجوشانا ياك ہے۔

(۱) کا، سوراور پھاڑ کھانے والے جانور کا گوشت طال نہیں ہے۔ اور پہلے گزر چکاہے کہ تھوک گوشت سے پیدا ہوتا ہے تو گوشت طال نہیں ہے۔ اور پہلے گزر چکاہے کہ تھوک گوشت سے پیدا ہوتا ہے تو گوشت طال نہیں ہے اس لئے اس کا تھوک اور جو ٹھا بھی ناپا کہ ہونے کے سلسے میں ہے مدیشہ ہے میں اب ان السلام شریب الکلب فی اناء احد کم فلیغسلہ سبعا (الف) (بخاری شریف، باب او اشرب الکلب فی اناء احد کم فلیغسلہ سبعا میں از الف) (بخاری شریف، باب او اشرب الکلب فی اناء احد کم فلیغسلہ سبعا میں کہ موائی ہے جو شے میں برتن کو سات مرتبہ وہونے سے پاک ہوگا (۳) ہماری ولیل حضرت الوہریوہ کا کا قول ہے عن ابی ھویو قال اذا و لئع الکلب فی الاناء فاہر قلہ شم اغسلہ شلاث مواند مواند کے کا جو ٹھا تین مرتبہ وہونے سے باک ہوجائے گا (۳) اصل بات سے کہ تا پاکی زائل ہونے سے برتن پاک ہوجا تا ہے۔ اور اس سے فلیظ تا پاکی پاخا نہ اور پیشا بین مرتبہ دھونے سے زائل ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہے۔ اور اس موجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہے۔ اور اس مدیث سے جو پرٹی پاک ہوجاتا ہے۔ اور است مدیث سے جو پرٹیل کرتے ہوئے سات مرتبہ دھونے سے زائل ہوجاتی ہوجاتا ہے اور برتن پاک ہوجاتا ہے تاس کا جو ٹھا تو برقواتی پاک ہوجانا چاہے۔ البتہ مدیث سے جو پرٹیل کرتے ہوئے سات مرتبہ دھونے گا تو تو اب ملے گا۔ سورنجس العین ہوس سے اس کے اس کا جو ٹھاتو تا پاک ہوجانا چاہے۔ البتہ مدیث سے جو پرٹیل کی ہوجانا پاک ہوگاتو تا ہوئے۔ البتہ مدیث سے پرٹیل کی ہوجانا پاک ہوگاتو تا ہے۔ اور اس میں کے اس کا سی کا سی کا جو ٹھاتو تا پاک ہوگاتو تو اس میں کے اس کا جو ٹھاتو تا پاک ہوگاتی کی دور کیا تو تو اس میں کہ کیا ہوگاتو تا ہوئے کا ہوگاتو تا ہوئے کا ہوگاتو تو کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا کہ کو ٹھاتو تا ہوئی کیا ہوئی کیا کو ٹھاتو تا ہوئی کے دور کیا ہوئی کیا کے دور کا کیا کہ کیا کیا کہ کو ٹھاتو تا ہوئی کے دور کیا کیا کہ کو ٹھاتو تا ہوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کیا کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ

ریل و لحم خنزیر فانه رجس (آیت ۱۳۵ اسورة الانعام ۲) پها ژکهانے والے جانورکا گوشت حلال نہیں ہے اس لئے اس کا جو تھا بھی ناپاک ہے۔ اس لئے کہ وہ میع یعنی درندہ جانور ہے۔ حدیث بیہ عن ابی ثعلبة ان رسول الله عَلَیْتُ نهی هن اکل کل ذی ناب من السباع (بخاری شریف، باب اکل کل ذی ناب من السباع (بخاری شریف، باب اکل کل ذی ناب من السباع (بخاری شریف، باب اکل کل ذی ناب من السباع (بخاری شریف)

(۱۱)(۱) بلی کا جوٹھا(۲) تھلی پھرنے والی مرغی کا جوٹھا (۳) پھاڑ کھانے والے پرندے (۴)اوراوران جانوروں کا جوٹھا جوگھر میں رہتے ہوں جیسے سانپاور چو ہا مکروہ ہے۔

(۱) بلی پھاڑ کھانے والا جانور ہے اس لئے اس کا جوٹھا ناپاک ہونا چاہئے لیکن بیگھر ہیں رہتی ہے اور اس سے بچنا مشکل ہے اس لئے شریعت نے سہیل دیدی اور اس کا جوٹھا کروہ ہوا۔ (۲) صدیث ہیں ہے عن ابی ہویو قعن النبی عَلَیْتُ قال یغسل الاناء اذا و لغ فیمه السکلب سبع موات اولاهن و اخواهن بالتواب و اذا و لغت فیمه المهوة غسل موة (ج) (ترندی شریف، باب ماجاء فی سور الکلب ص ۲۲ نمبر ۱۹) عن ابسی هویوة قال النبی عَلَیْتُ السور سبع (سنن البحقی، باب سورالحر ق ج اول ص ۲۳۹ ردار قطنی باب سور الحر ق ج اول نمبر ۲۰۱۲ ردار قطنی باب سور الحر ق ج اول نمبر ۲۰۱۲) بلی کے جو مجھے کے بارے میں بیمدیث بھی ہے۔ ان دسول الله عَلَیْتُ قال انها لیست بنجس انما هی من المطوافين علیکم والطوافات (د) (ترندی شریف، باب ماجاء فی سورالحر ق ص ۲۲ نمبر ۱۹ رابودا کوشریف، باب و رائحر ق باب ماجاء فی سورالحر ق ص ۲۵ نمبر ۱۹ رابودا کوشریف، باب و رائحر ق باب ماجاء فی سورائحر ق ص ۲۵ نمبر ۱۹ رابودا کوشریف، باب و رائحر ق باب ماجاء فی سورائحر ق ص ۲۵ نمبر ۱۹ رابودا کوشریف، باب و رائحر ق باب ماجاء فی سورائحر ق ص ۲۵ نمبر ۱۹ رابودا کوشریف، باب و رائحر ق باب ماجاء فی سورائحر ق ص ۲۵ نمبر ۱۹ رابودا کوشریف، باب و رائحر ق باب ماجاء فی سورائحر ق ص ۲۵ نمبر ۱۹ رابودا کوشریف، باب و رائحر ق باب ماجاء فی سورائحر ق سے سے سورائحر بی باب و رائحر کاشریف، باب ماجاء فی سورائحر ق ص ۲۵ نمبر ۱۹ رابودا کوشریف باب و رائحر کوشریف، باب ماجاء فی سورائحر ق ص کانمبر ۱۹ رابودا کوشریف باب و رائحر کاشریف باب ماجاء فی سورائحر کاشریف باب ماجاء فی سورائحر کاشریف باب ماجاء فی سورائحر کاشریف کاشریف

ماشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جب کتائم میں سے کسی کے برتن میں پی لے تواس کوسات مرتبد دھوؤ (ب) آپ نے فرمایا جب کتابرتن میں مندؤ الے تو پانی انڈیل دو پھراس کو تین مرتبد دھوؤ۔(ج) آپ نے فرمایا کتابرتن میں مندؤ ال دے تواس کوسات مرتبد دھوؤاور شروع ادرا خیر میں شی سے دھوؤ۔ اور جب بلی مندؤ ال دے تو ایک مرتبد دھویا جائیگا۔(د) آپ نے فرمایا بلی ناپاکنیں ہے اس لئے کہ وہتم پر بار بار آنے والیوں میں سے ہے المخلات وسباع الطيور وما يسكن في البيوت مثل الحية والفارة مكروه (٢٢) وسور الحمار والبغل مشكوك (٢٣) فان لم يجد الانسان غيرهما توضأ بهما وتيمم وبايهما

20)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے۔اس لئے دونوں حدیثوں کو ملانے کی وجہ سے بیہ کہتے ہیں کہ بلی کا جوٹھا مکروہ تنزیبی ہے۔ یہی حال گھر میں رہنے والے تمام جانوروں کا ہے۔

کھلی پھرنے والی مرغی نجاست میں منہ ڈالتی رہتی ہے۔اس لئے اس کے منہ میں نجاست کے گمان کی وجہ سے مکروہ ہے۔اگراس کی چونچ بالکل یاک ہوتواس کا جوٹھا یاک ہے کیونکہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔

الدجاجة: مرغی - انخلات: جو کھلی پھرتی ہو۔ سباع الطيور: وہ پرندے جو شکار کر کے کھاتے ہیں ۔ الحية: سانپ - الفارة : حویا

(۲۲) گدھے کا جوٹھااور خچر کا جوٹھا مشکوک ہے۔

من فرمایا۔ اور جب گوشت حلال نہیں ہوگا تو اس کا لکلا ہوا تھوک بھی نجس ہوگا۔ اس اعتبار سے گدھے کا جوشا نا پی ہونا چاہئے ۔ لیکن آ پ منع فرمایا۔ اور جب گوشت حلال نہیں ہوگا تو اس کا لکلا ہوا تھوک بھی نجس ہوگا۔ اس اعتبار سے گدھے کا جوشا نا پی ہونا چاہئے ۔ لیکن آ پ گدھے پرسوار ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آ پ کے کپڑے پرگدھے کا پیندلگا ہوگا اور پیینہ گوشت سے نکلتا ہے اور کسی پینے کا تھم بھی وہی ہو جو تھوک کا تھم ہے ۔ اس لئے اگر پیینہ گئے سے کپڑ انہیں دھویا اور پیینہ پاک ہے تو اس اعتبار سے تھوک بھی پاک ہونا چاہئے ۔ تو گویا کہ گدھے کو تھوک کے سلطے میں دونوں تیم کے دلائل ہیں اس لئے گدھے کا جو تھا مشکوک ہے۔ نجس ہونے کی دلیل ہیہ ہونے وہ خیبر جانی می قال نہیں وہ تھوک بھی پاک نہیں ہوگا۔ اور تھوک پاک ہونے کی دلیل ہیہ عن معا فیال کنت ردف المنہ میں گئے ہوئے ۔ ان دونوں تیم کے دلائل کی وجہ سے گدھے پرسوار ہوئے تو گھرے کپڑے پر پیدندگا ہوگا اور پیینہ پاک ہونے چو تھوک بھی پاک ہونا چاہئے ۔ ان دونوں تیم کے دلائل کی وجہ سے گدھے کہ جو تھا مشکوک ہے۔ ان دونوں قیم کے دلائل کی وجہ سے گدھے کہ جو تھا مشکوک ہے۔ ان دونوں قیم کے دلائل کی وجہ سے گدھے کا جو تھا مشکوک ہے۔ ان دونوں قیم کے دلائل کی وجہ سے گدھے کا جو تھا مشکوک ہے۔ کپڑے پر پیدندگا ہوگا اور پیدنہ پاک کے جو تھا حوال کا جو تھا ہوگا کا کہ وہ کے گدھے کہ کو تھا مشکوک ہے۔ ان دونوں قیم کے دلائل کی وجہ سے گدھے کا جو تھا مشکوک ہے۔ کپڑے کہ بہت گدھے کہ کو تھا مشکوک ہے۔ ان دونوں قیم کے دلائل کی وجہ سے گدھے کا جو تھا مشکوک ہے۔ ان دونوں قیم کے دلائل کی وجہ سے گدھے کا جو تھا مشکوک ہے۔

قا مرہ امام سائی کے نز دید بیچنے دلال کی وجہ سے لد مطیحا بوٹھا پا ک ہے۔ البغل: خچرچونکہ گدھی سے پیدا ہوتا ہے اس لئے جو تھم گدھی کے جوشے کا ہواوہی تھم خچر کا بھی ہوا۔ یعنی اس کا جوٹھا مشکوک ہے۔

لغت البغل : فچر

عاشیہ : (الف) آپ نے غزوہ نیبر کے دن گدھے کے گوشت کھانے ہے روکا اور گھوڑے کے گوشت میں رخصت دی(ب) حضرت معادُ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچیے گدھے برسوارتھا جس کا نام عفیر تھا۔

بدأ جاز.

وجے جب گدھااور خچر کا جو ٹھامشکوک ہوا تو تو وہ پاک بھی ہے اور نا پاک بھی ہے۔اس سے اگر کوئی اور پانی نہیں ہے صرف گدھے کا جو ٹھایا خچر کا جو ٹھایا نخچرکا جو ٹھایا نی اس کے پاس ہوتو چونکہ پانی ہے اس لئے اس کو وضو کرنا چاہئے۔اب بھی ہوسکتا ہے اس لئے اس کو قیم کرنا چاہئے۔اب بہلے وضو کرے اور بعد میں قضو کرے وہ بھی ٹھیک ہے۔

42



# ﴿ باب التيمم

 $[^{\gamma}Y]_{(1)}$ ومن لم يجد الماء وهو مسافراو خارج المصربينه و بين المصر نحو الميل او اكثر .

#### ﴿ باب التيمم ﴾

نیروی نیم : تیم کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔اورشر بعت میں حدث سے پاک کرنے کے لئے مٹی کا ارادہ کرنے کو تیم کہتے ہیں۔اس کی دلیل یہ آیت ہے فلم تسجدو ماء فنیم موا صعیدا طیبا فامسحوا ہو جو هکم وایدیکم (الف) (آیت ہم سورۃ النسام اپنی پرقدرت نہ ہوتو تیم جائز ہے۔

[۱۲۳] (۱) جو پانی نہ پائے اس حال میں کہ وہ مسافر ہویا شہر سے باہر ہواور اس آ دمی کے درمیان اور شہر کے درمیان تقریبا ایک میل یا اس سے زیادہ ہو ( تووہ تیم کر بگا)

عاشیہ : (الف)اگر پانی نہ پاؤتو پاک مٹی تیم کرلواس طرح کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو پونچھلو (ب) اگرتم بیار ہویا سفر پر ہواور تم میں سے کوئی پا خانہ سے آیا ہویا ہوی سے جماع کیا ہواور پانی نہ پائے تو تیم کرلو پاک مٹی سے اس طرح کہ چبرے اور ہاتھوں کو پونچھلو (ج) حضرت ابن مُرَّ نے مدینہ سے ایک میل یا دومیل دوری پرتیم فرمایا بھرعصر کی نماز پڑھی پھرمدین تشریف لائے تو سورج بلند تھا۔ [ ٢٥] (٢) او كان يجد الماء الا انه مريض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او خاف الجنب ان اغتسل بالماء يقتله البرد او يمرضه فانه يتيمم بالصعيد[٢٧](٣) والتيمم

[۲۵] (۲) اگریانی توپاتا ہو گرید کہ بیار ہوپس خوف ہو کہ اگر پانی استعال کرے گا تواس کا مرض بڑھ جائے گا۔ یاجنبی کوخوف ہو کہ اگر عنسل کرے گا توسر دی اس کو مارڈ الے گی یااس کو بیار کردے گی تووہ یاک مٹی سے تیم کرسکتا ہے۔

[المرابعة المرابعة المرابعة الله نفسا الا وسعها (الف) (آيت ٢٨١ مورة البقرة) (٣) حديث بين مهم كالب بوتو يتم كرسكتا مهر (٣) آيت لا يكلف الله نفسا الا وسعها (الف) (آيت ٢٨٦ مورة البقرة) (٣) حديث بين مهم كه يمار بوني كافن عالب بوتو يتم كرسكتا مهم و تلا و لاتقلوا انفسكم عالب بوتو يتم كرسكتا مهم و تلا و لاتقلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فذكر ذلك للنبي عَلَيْتُ فلم يعنف (ب) (بخارى شريف، باب اذا خاف البحب على نفسالم في الواف الموت اوخاف العطش يتم من بروي سرم بوصح كاخوف بولي يمار بوني كاخوف بوتو تيم كرسكتا مهم و تلا و المسكم ادخاف المعلوم بواكه بردى سرم من بوصح كاخوف بولي يمار بوني كاخوف بوتو تيم كرسكتا مهم و في المسكم و تناسب و المسكم و تناسب و تناسب

فالكرة امام ثافعيٌ فرماتے ہیں جان جانے كاخوف ہو یاعضوتلف ہونے كاخوف ہوتب تيم كرسكتا ہے اس سے پہلے ہیں۔

لغيت الصعيد : پاک مٹی۔

[۲۲] (۳) تیم کے دوضربے ہیں۔ایک کو چہرے پر ملے اور دوسرے کو دونوں ہاتھوں بیر کہنو سمیت۔

تیری تیم کے لئے دو ضربے ہو نگے۔ایک ضربہ زمین پر مارکر چہرے پرملیگا اور دوسراز مین پر مارکر دونوں ہاتھوں پرملیگا کہنوں سمیت رجی حدیث میں ہے۔ عن عمار بن یاسر حین تیمموا مع رسول الله علیت فامر المسلمین فضر بوا باکفهم التراب ولم

توں تیم وضو کے قائم مقام ہے اس لئے بورے چہرے کواور پورے ہاتھ کو کہنیو سسیت گیرنا ضروری ہے۔جبیبا کہ دار قطنی کی حدیث ہے معلوم ہوا۔

فائدو صحاح سند کی کتابوں میں ایک ضربہ کا تذکرہ ہے اس لئے امام احمد اور اسحاق کی رائے ہے کہ ایک ضربہ سے چیرہ اور ہاتھ ملنا کافی ہے۔البتہ جمہورائمہ کا مسلک یہی ہے کہ دوصر بے ضروری ہیں۔ام احمد کی دلیل بیصدیث ہے عن عصار بن یاسو قالی سالت النبی

عاشیہ: (الف) الله کسی نفس کومکلف نہیں بناتے گراس کی وسعت کے مطابق (ب) عمرابن عاص سردی کی رات میں جنبی ہو گئے تو ولا تقتلو انفسکم الخ آیت پڑھی۔اس کا تذکرہ حضور کے پاس کیا گیا تو آپ نے تنبیذ ہیں کی (ج) عمار بن یاسر نے حضور کے ساتھ تیم کیا تو مسلمانوں کو تھم دیا تو انہوں نے اپنی تھیلی کوشی پر مارا اور اپنے ہاتھوں پر ملا (د) تیم وضر بے ہیں۔ایک ضربہ چبرے کے لئے اور مٹی سے کچھ بھی نہیں لیا بھراسپنے چبرے پر ایک مرتبہ ملا، بھردو بارہ اپنی تھیلیوں کوشی پر مارا اور اپنے ہاتھوں پر ملا (د) تیم وضر بے ہیں۔ایک ضربہ چبرے کے لئے کہنیوں سمیت۔

ضربتان يسمسح باحدايهما وجهه وبالاخرى يديه الى المرفقين [YZ](7) والتيمم فى المحنابة والحدث سواء [YA](6)و يجوز التيمم عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى بكل ماكان من جنس الارض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل

مربی عن الته مع ف امر نی ضربة و احدة للوجه و الكفین (ابواؤوشریف، باب التیم ، ۱۳۵ مبر ۱۳۲۷ بخاری شریف، باب التیم ضربة ، نمبر ۳۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چہر اور ہاتھ کے لئے ایک ہی ضربہ کا فی ہے۔

[ ۲۷] (۲۷) تیم جنابت اور حدث کے لئے برابر ہے۔

[۷۸](۵) جائز ہے تیم امام ابوحنیفۂ اورامام محکہ کے نز دیک ہروہ چیز سے جوز مین کی جنس سے ہو۔ جیسے مٹی ،ریت ، پیھر ، گیج ، چونہ ،سرمہ اور ہڑتال سے۔اورامام ابو پوسف فرماتے ہیں کہ نہیں جائز ہے مگر مٹی اور ریت سے خاص طور پر۔

را)جابر ابن عبدالله ان رسول الله عَلَيْتُ قال جعلت لى الارض مسجدا و طهورا (ج) (بخارى شريف، كاب التيم ص ١٨ نمبر ٣٣٥) جس كامطلب يه به كرآب زين سي تيم كياجا سكتا

صاشیہ: (الف)ایک دیہاتی رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہم لوگ ریت میں رہے ہیں اور ہم میں حائصہ اور جنبی اور نفساء ہوتے ہیں اور ہم پر چار چار ماہ گزر جاتے ہیں کہ جھے اور ہم ہیں گئی ہے۔ یعنی مغرے ہیں کہ جھے اور ہم ہیں یعنی حضرے عراق استے ہیں کہ جھے اور ہم ہیں یعنی حضرے عراق میں کہ جھے اور ہم ہیں یعنی حضرے عراق میں کہ جھے اور ہم ہیں گئی ہے۔ پھر اپنے چرے حضور کے پاس آئے اور بتایا تو آپ نے فرمایاتم کو صرف اتنا کر لینا کانی ہے۔ پھر اپنے چرے اور دونوں ہتھیا یوں پرایک مرتبہ مارا (ج) جابر بن عبداللہ سے حضور کے باس آئے اور دونوں ہتھیا یوں پرایک مرتبہ مارا (ج) جابر بن عبداللہ سے حضور کے فرمایا کہ زبین ہمارے کے ہم عبداور پاک کرنے کی چیز بنادی گئی ہے۔

والزرنيخ وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصة [ ٢٩] (٢) والنية فرض في التيمم كل شيء ينقض الوضوء [ ٠٠] (٤) وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء.

ہے۔ چاہاں میں اگنے کی صلاحیت ہویانہ ہو۔ جیسے پھروغیرہ (۲) آیت یم میں ہے فتیہ مدوا صعیدا طیبا اور صعید کے معنی زمین کا او پرکا حصہ ہے چاہاں میں اگنے کی صلاحیت ہویانہ ہو۔ اس لئے ریت، پھر، گئے، چونہ، سرمداور ہڑتال ہے بھی تیم کرسکتا ہے۔ اثر میں ہے ۔ عن حدماد قال تیمم بالصعید و المجس و المجبل و المرمل (مصنف ابن ابی شیبہ، ۱۹۹۱ یجزی الرجل فی تیممہ، جاول س ۱۳۸۸ بنمبر مدان اسلام ابوحنیفہ کی تائید ہوتی ہے۔

نوے ہروہ چیز جوآگ میں جلنہیں اور پھلے نہیں وہ تمام چیزیں زمین کی جنس سے ہیں۔

نائمو امام ابولیسف مدیث کی بنیاد پر بیفرماتے ہیں کہ صرف وہ مٹی جس میں اگنے کی صلاحیت ہواور ریت سے تیم کرسکتا ہے دوسری چیزوں سے تیم نہیں کرسکتا۔ ان کی دلیل بیاثر ہے۔ عن ابن عباس قال اطیب الصعید الحرث و الارض المحوث (مصنف ابن البی شیبة میں المجری الرجل فی تیمہ میں ۱۲۸ منبر ۱۷۰۷)

الخت التراب : مثی الرال : ریت، الجص : علی النورة : چونه، الكال : سرمه، الزرن : برتال (ایک تم كی دهات بوتی النورة : چونه، الكال : سرمه، الزرخ : برتال (ایک تم كی دهات بوتی ا

نائده امام شافعیؒ کے نزدیک صرف مٹی سے تیم جائز ہے۔ان کی دلیل امام ابو یوسف کی دلیل ہے۔

[19] (٢) فيتم مين نيت فرض ہے اور وضومين مستحب ہے۔

نج (۱) تیم کے معنی ہی ہیں قصداورارادہ کرنے کے ،اس لئے تیم میں تیم کرنے کا ارادہ اور نیت کی جائے گی توپا کی ہوگ۔اور بغیرارادہ کے چہرہ اور ہاتھ پرمٹی پھر گئی توپا کی نہیں ہوگ (۲) پانی بذاتہ خود طاہراور طہور ہے۔اس کے برخلاف مٹی سے تو چہرہ اور خراب ہوتا ہے۔اس لئے وضویس نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اس لئے وہاں نیت کرنامستحب ہے۔اور مٹی بذاتہ مطہر نہیں ہے اس لئے نیت کرنے سے مطہر بنے گی۔اس لئے تیت کرنے سے مطہر بنے گی۔اس لئے تیت کرنافرض ہے۔آیت میں ہے۔ تیسم موا صعیدا طیبا (آیت ۳۳، سورة النساء ۴) اس کا ترجمہ ہے پاک مٹی کا رادہ کرو۔جس سے ارادہ اور نیت کا ثبوت ہوا۔

# ﴿ نواقض تيمّ كابيان ﴾

[44](4) تيمم كوه ومتمام چيزين تو ژني بين جووضو كوتو ژني بين \_

رہ متیم وضو کے قائم مقام ہے اس لئے جواحداث وضوکوتو ڑتے ہیں وہ تمام تیم کوبھی تو ڑ دیں گے۔اس طرح عشل کا تیم عشل کے قائم مقام ہے۔اس لئے جو جنابت، چیض اور نفاس عشل کوتو ڑھیں گے۔

[12](A) وينقضه ايضا روية الماء اذا قدر على استعماله[27] (P) ولا يجوز التيمم الا بصعيد طاهر[27](P) ويستحب لمن لم يجد الماء وهو يرجو ان يجده في آخر الوقت ان يؤخر الصلوة الى آخر الوقت فان وجد الماء توضأ وصلى والا بيمم[27](11) ويصلى بتيممه ماشاء من الفرائض والنوافلُ

[اك] (٨) نيزتيم كوتورد كالپاني كود كيسناجب كه پاني كاستعال يرفدرت مو

چونکہ تیم پانی پرقدرت نہ ہونے کی حالت میں جائز ہے اس لئے جوں ہی پانی پرقدرت ہوگی تیم ٹوٹ جائےگا۔ آیت میں ہے فلم تجدو ماء فتیم موا صعیدا طیبا۔ اور اس نے پانی پالیا تو تیم ٹوٹ جائےگا۔ وضو کے تیم ٹو فنے کے لئے وضو کی مقدار پانی اور خسل کے تیم کے لئے عسل کی مقدار پانی پرقدرت ہوتو ٹوٹے گا۔

ا ۲۷](۹)اور تیم جائز نہیں ہے گر پاک مٹی ہے۔

رست المرد الله على المرد المر

[28](۱۰)اس آومی کے لئے مستحب ہے جو پانی نہ پاتا ہولیکن امید ہے کہ آخری وقت میں پانی پالیگا تو نماز آخری وقت تک مؤخر کردے۔پساگر پانی پایاتو وضوکرےاورنماز پڑھےورنہ تیم کرے۔

(۱) جس کے پاس ابھی پانی نہیں ہے تو وہ ابھی بھی تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ حقیقت میں مجبوری تو ابھی ہے۔ البتہ پانی ملنے ک امید ہے اس لئے اصل پر غمان کرنے کے لئے مستحب سے ہے کہ پانی ملنے تک نماز مؤخر کرے۔ پس اگر پانی مل جوئے تو وضو کر کے اصل پر نماز پڑھے ورنہ تو تیم کر کے نماز پڑھے (۲) حضرت علی کا قول ہے اذا اجسب السرجل فی السفو تلوم ما بینه و بین آخر الوقت فان لیم یجد الماء تیمم و صلی (الف) (دارقطنی ، باب فی بیان الموضع الذی یجوزاتیم فیہ جاول ص ۱۹۵ نمبر ۱۰ کے رسن لیم تی ، باب من تلوم ما بینہ و بین آخر الوقت رجاء وجود الماء ، ج اول ، ص ۳۳۵ ، نمبر ۱۰۱۱) حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی کی امید کرنے والوں کے لئے مؤخر کرن مستحب ہے۔

اول وقت میں نماز پڑھ لی بھر پانی پایا تو نماز نہیں لوٹائے گا۔ حدیث ابودا وَدسے ثابت ہے اول وقت میں نماز پڑھ لی بھر پانی پایا تو نماز نہیں لوٹائے گا۔ حدیث ابودا وَدسے ثابت ہے۔

حاشيه: (الف) أكرآ دى سفر مين جنى بوجائة واس كدرميان آخرى وقت تك انظاركر، پس أكر پانى نديائة تيم كريدور نماز ريسين

[23] (۲ ) ويبجوز التيمم للصحيح المقيم اذا حضرت جنازة والولى غيره فخاف ان الشعل بالطهارة ان تفوته صلوة الجنازة فله ان يتيمم ويصلى.

[1] تیم وضوکا کمل نائب ہے۔ جس طرح ایک وضوے کی وقت کے فرائض پڑھ سکتا ہے اس طرح ایک تیم سے کی وقت کے فرائض پڑھ سکتا ہے۔ ایسانہیں ہے کہ وقت ختم ہوتے ہی تیم ٹوٹ جائے گا(۲) آیت میں وضوء شل اور تیم کے تذکرے کے بعد بیفر مایا لیسج عل علیکھ من حوج ولکن پوید لیطھر کم (آیت ۲ سورة المائدہ ۵) اس کا مطلب بیہ کہ وضوء شل اور تیم تینوں کے ذریعہ کمل پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے تیم سے بھی وضوی طرح کی نماز پڑھ سکتے ہیں (۳) حدیث میں ہے۔ ان المصعبد المطیب طہوروان لم تسجہ دالم ماء الی عشو سنین (الف) (ابوداؤ دشریف، باب الجنب بیم ص۵۳ نمبر۳۳۳) طھورکا مطلب بیہ کہ تیم کا حکم وضوی طرح ہے کہ ایک تیم سے گئم ازیں پڑھ سکتا ہے

قائمہ امام شافعیؒ کے نزویک ایک تیم سے ایک فرض پڑھ سکتا ہے۔اور اس کے تالع کر کے نوافل اور سنن پڑھ سکتا ہے۔لیکن جب دوسرے فرض کا وقت آئے گا تو اس کے لئے دوسرا تیم کرنا ہوگا پہلاتیم کا فی نہیں ہوگا۔

[4] تیم ان کنزدیک طہارت ضروری ہے یعنی وقت آنے پر پانی ند ملے تواب اس وقت تیم کریں۔اس لئے تیم کی ابتداوقت فرض آنے پر ہوگی (۲) حضرت عمروا بن العاص، حضرت علی اور حضرت عبدالله ابن عمر کا قول ہے یتید مسم لسکل صلوق (ب) (واقعلمی ، باب الیم واندیفی میں اور مسلم ۱۹۵۳ راسنن للبیعتی ، باب الیم لکل فریضة ، جاول، ص ۱۳۳۹، نمبر ۱۹۵۸) اس لئے وہ ہر نماز کے وہ تر نماز کے وہ الگ الگ تیم کرنا واجب قرار دیتے ہیں (موسوعة امام شافعی ، باب متی تیم للصلوق ، جاول، ص ۱۸۳)

[42](۱۲) جائز ہے تیم کرن تندرست آ دمی کے لئے جومقیم ہو۔ جب کہ جنازہ حاضر ہوجائے اور ولی اس کے علاوہ ہواورخوف ہو کہ اگروضو کرنے میں مشغول ہوتو نماز جنازہ اس سے فوت ہوجائے گی تواس کے لئے جائز ہے کہ تیم کرےاورنماز پڑھے۔

(۱) حنیه کا مسلک بیہ کہ ولی نے نماز جناز وپڑھ لی تو دوبارہ نماز جناز وہنیں پڑھ سکتا۔ اس لئے جوآ دی میت کا ولی نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھ کا تو اس سے ہمیشہ کے لئے وہ نماز جنازہ فوت ہوجائے گی۔ اب چاہے وہ تندرست ہے، تیم ہے پانی ایک میل کے اندر ہے لیکن خوف ہے کہ وضو کرنے گیا تو نماز جنازہ فوت ہوجائے گی۔ اس مجوری کی بناپر گویا کہ اس کو پانی پر قدرت نہیں ہے اس لئے تیم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے کہ وضو کرنے گیا تو نماز جنازہ فوت ہوجائے گی۔ اس مجوری کی بناپر گویا کہ اس کو پانی پر قدرت نہیں ہے اس لئے تیم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے کہ وضوء فتیم موصلی (ج) (مصنف ابن سکتا ہے دو اس میں اس میں اس کا اور میں اس میں اس میں اس اور میں اس میں اس میں میں کہ جانی میں کہ ہم نمیر کو اس میں اس میں اس میں اس میں کہ ہم کر سکتا ہے۔ میں اس کو ایک خوف ہو تو نماز جنازہ کے لئے تیم کر سکتا ہے۔

نا مرہ الم شافعی کے زور یک دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے اس لئے تیم کرنے کی مجبوری نہیں ہے۔ اس لئے نماز جنازہ کے فوت ہونے

حاشیہ : (الف کیا کہ مٹی مسلمان کا وضو ہے جاہے دس سال تک ہو (ب) ہر نماز کے لئے تیم کرے (ج) ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ نوت ہونے کا خیف معاورتم جنو پہنیں ہوتا تیم کرواور نماز پڑھو۔ [۲۷] (۱۳) وكذلك من حضر العيدفخاف ان اشتغل بالطاهارة ان يفوته العيد[22] (۱۳) وان خاف من شهد الجمعة ان اشتغل بالطهارة ان تفوته الجمعة توضأ فان ادرك الجمعة صلاهاوالا صلى الظهرار بعا[2۸] (۱۵) وكذلك ان ضاق الوقت فخشى ان

نوے خودولی کی نماز جنازہ فوت ہونے کا خطرہ ہوتو تیم نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھسکتا ہے۔اس لئے اس کے قل میں مجبوری نہیں ہوئی

[24] (۱۳) ایسے ہی جوعید کی نماز کے لئے حاضر ہواورخوف ہو کہ اگر دضو میں مشغول ہوا تو اس سے عید کی نماز فوت ہو جائے گی (تو تیم م کر کے نماز پڑھ لے )

الله (۱) نمازعید بھی امام کے ساتھ فوت ہوجائے تو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا اوروضو کے لئے جائے گا تو نماز فوت ہوجائے گی۔اس لئے گویا کہ پانی پر قدرت نہیں ہے۔اس لئے تیم کر کے نمازعید پڑھ سکتا ہے۔ باقی دلائل او پر گزر گئے (۲) عن ابسراھیم قال یتیسم للعیدین والم جناز ۃ (مصنف ابن ابی شیبۃ ۳۹۴ لرجل بحدث یوم العید مایصنع ، ج ٹانی ص ۹، نمبر ۵۸۶۷) اس اثر معلوم ہوا کہ نماز جناز ہا اورعید کوفت ہونے کا خوف ہوتو تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

[24] (۱۴) اگراس کوخوف ہوجو جمعہ میں حاضر ہوا کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا توجعہ فوت ہوجائیگا پھر بھی وضوکرے۔ پس اگر جمعہ پائے تو اس کو پڑھے ور نہ ظہر کی نماز چار رکعت پڑھے۔

جعد فوت ہوجائے تواس کا خلیفہ ظہر کی نماز ہے۔ اس لئے جعد کا فوت ہونا کھل فوت ہونا نہیں ہے۔ اس لئے تیم نہیں کریگا بلکہ وضوئ کر سے گا۔ پس اگر جعد ل گیا تو وہ پڑھے داس اثر سے استدلال ہے۔ سئل عن المحسن عن رجل احدث یوم المجمعة فذھب لیتو ضا فجاء وقد صلی الامام قال یصلی اربعا (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۱۹۸۸ میل کے دث یوم المجمعة ، جمہر مرکم کے دث یوم المجمعة ، جمہر مرکم کے دث یوم المجمعة کے لئے وضور ہے۔

اصول جونماز فوت ہوجائے اوراس کا نائب نہ ہواس کے لئے تیم کرسکتا ہے اور جس کا نائب ہواس کے لئے تیم نہ کرے۔ [۸۵] (۱۵) ایسے ہی اگر وقت تنگ ہوجائے ۔ پس ڈر ہو کہ اگر وضو کرے گاتو وقت فوت ہوجائے گا۔ پھر بھی تیم نہ کرے کین وضو کرے اور نماز قضا کر کے بڑھے۔

حاشیہ : (الف)ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جنازے کی نماز نہ پڑھے گمر طہارت کی حالت میں (ب) حضرت حسن کو پو جھاکسی آدمی کو جمعہ کے دن حدث لائت ہوگیا۔وہ وضوکرنے گیاواپس آیا توامام نمازیوری کرچکاتھا؟ فرمایا چاررکعت ظہر پڑھے۔ توضأ فاته الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضاو يصلى فائتته  $[P_3](Y)$  والمسافر اذا نسى الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلوته عند ابى حنيفة ومحمد وقال ابو يسف يعيد  $[P_3](Y)$  وليس على المتيمم اذا لم يغلب على ظنه ان

على يہاں وقت تنگ ہونے كى وجہ سے نماز قضا ہوگى۔اور قضاادا كاخليفہ ہے۔اس لئے نماز كمل فوت نہيں ہوئى۔اس لئے وضوكرے گا۔ادر وقت فوت ہوگيا تو قضانماز پڑھے گا۔

[24](١٦) مسافر پانی اپنے کجاوہ میں بھول گیا اور تیم کیا اور نماز پڑھی پھروفت میں پانی یاد آیا تو اپنی نماز نہیں لوٹا ئیگا امام ابوصیفه اور محمد قرکھما ' اللہ کے نزدیک ۔اورامام ابو پوسف ؓ نے فرمایا نمازلوٹائے گا۔

وجے طرفین فرماتے ہیں کہ کجاوہ میں عموما پانی خود پینے کے لئے اور اونٹ کو بلانے کے لئے ہوتا ہے۔وضوکرنے کے لئے صحرا اور جنگل میں کجاوہ میں بانی نہیں بایا۔اس لئے اس کے اس لئے ہوتا ہے۔ اس لئے گویا کہ اس نے پانی نہیں پایا۔اس لئے اس کے اس کے اس کے عمرا درست ہے۔اس لئے نماز نہیں لوٹا کے گا۔
کا تیمتم درست ہے۔اس لئے نماز نہیں لوٹا کے گا۔

اصول کجاوہ کی حالت پانی کو یا دولانے والی نہیں ہے۔

۔ فاكرو فاكرو نماز اس لئے نمازلونائے گا۔

اصول کجاوہ کی حالت پانی کو یادولانے والی ہے۔

نونے اختلاف اس صورت میں ہے جب خود پانی رکھا ہو۔ یااس کے حکم ہے کس نے پانی رکھا ہو۔ اورا گر کسی اور نے اس کے کجاوہ میں پانی رکھا تھا تو بالا تفاق تیم کرنا درست ہے کیونکہ بیرمعذورہے۔

نوٹ میرمئلہاصول پرمبنی ہے۔

نغت رحل : کجاوه

[۸۰] (۱۷) تیم کرنے والے پر پانی تلاش کرنا ضروری نہیں ہے جب کداس کوغالب گمان نہیں ہے کداس کے قریب پانی ہے

ورا) جنگل اورصحوا میں ہاور قرب و جوار میں پانی کے آٹار نہیں ہیں اور غالب گمان نہیں ہے کہ ایک میل کے اندر پانی ملے گا تو حقیقی طور پر بھی پانی پانے والانہیں ہے اور آٹار ہے بھی پانی پانے والانہیں ہے۔ اس لئے اس پر پانی کا تلاش کرنا ضروری نہیں ہے (۲) اس کا انداز ہ حضرت عبدالله ابن عمر من المجوف حتی اذا کانا بالموبلد حضرت عبدالله ابن عمر من المجوف حتی اذا کانا بالموبلد نزل عبد الله فتیمم صعیدا طیبا فمسح بوجهه ویدیه الی الموفقین ثم صلی (الف) (مؤطالام مالک، باب العمل فی التیم عاشیہ: (الف) حضرت نافع اور حضرت عبدالله بن عرمقام جرف سے تشریف لارہے تھے۔ یہاں تک کہ جب دونوں مربد کے پاس آئے تو عبدالله بن عمرات کی جب دونوں مربد کے پاس آئے تو عبدالله بن عمرات کی مرباک کی سے تیم کیا۔ پس چرے کو بو نجھا اور دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت بو نجھا پھر پاک می سے تیم کیا۔ پس چرے کو بو نجھا اور دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت بو نجھا پھر ناز پڑھی۔

بقربه ماء ان يطلب الماء[ ۱ ۸](۱ ۱)وان غلب على ظنه ان هناك ماء لم يجز له ان يتيمم وحتى يطلبه [ ۲۲](۱۹) وان كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل ان يتيمم فان منعه منه تيمم وصلى.

ص ۱۳) اور بخاری کی اسی حدیث میں اتن عبارت زیادہ ہے شہ دخل السمدینة و اشسس مو تفعة فلم بعد (الف) (بخاری شریف، باب التیم فی الحضر اذالم یجد الماء ص ۳۸ ، نمبر ۳۳۷) ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ گرپانی دور ہواور قریب میں ملنے کی امید نہ ہوتو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مدینہ آنے کے بعد نماز نہیں لوٹائی۔

[۱۸](۱۸) اوراگراس کوغالب گمان ہے کہ یہاں (قریب میں) پانی ہے تواس کے لئے جائز نہیں ہے کہ تیم کرے یہاں تک کہ پانی کو تلاش کرے۔

(۱) غالب گمان یہ پانی پانے کی علامت ہے۔ اس لئے پانی پاتے وقت تیم نہیں کرسکتا جب تک کہ پانی تلاش کرنے کے بعد یہ یقین نہ ہوجائے کہ ایک میل کے اندر پانی نہیں ہے (۲) حضرت علی کا قول بھی ہے عین علی اذا اجنب الوجل فی السفو تلوم ما بینه و بین آخر الوقت فان لم یجد الماء تیمم و صلی (دار قطنی ، باب فی بیان الموضع الذی یجوز الیم فیرج اول ۱۹۵ نمبر ۱۹۵ مرمصنف ابن الحی شیبة ، ۱۹۵ من قال لائیم مارجان بقد رعلی الماء، ج اول ، ص ۱۹۸ ، نمبر ۱۹۵ )

ا صول علامت ظاہرہ اور غالب گمان پانی پانے کے درج میں ہیں۔

قا مدہ اہام شافعیؒ کے یہاں ہے کہ پانی ملنے کی امید ہویانہ ہوہر حال میں تلاش کرنا ہوگا اور پانی ند ملنے پرتیم کرےگا۔ تاکہ فیلم تبعدوا ماء کا کلمل تحقق ہوجائے۔

[۸۲] (۱۹) اگرسائھی دوست کے پاس زائد پانی ہے تو تیم کرنے سے پہلے اس سے مائلے۔ پس اگروہ پانی سے منع کردے تو تیم کرے اور ` نماز بڑھے۔

را) ساتھی ہونا پانی ملنے کی امید ہاں گئے انگے بغیر تیم نہ کرے (۲) اس کی تائیدا کی روایت ہے بھی ہوتی ہے عن عائشة ان رسول الله علیہ استیقظ و حضرت الصلوة فالتمس الناس الماء فلم یجدو ا (ب) (سنن بیعقی ، باب اعواز الماء بعد طلبح اول ص۲۲۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انداز وہوکہ پانی ملے گاتو پہلے اس کی کوشش کرے پھرنہ ملنے پر تیم کرے۔



حاشیہ: (الف) پھرحضرت ابن عمر مدینہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ سورج بلند تھا اور نماز عصر نہیں اوٹائی (ب) حضور بیدار ہوئے اس حال میں کہ نماز کا وقت ہوچکا تھا تو لوگوں نے یانی تلاش کی۔ (22)

# ﴿باب المسح على الخفين

[٨٣](١) المسح عملي الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء اذا لبس

#### ﴿ باب المسح على الخفين ﴾

مرور المرابع على المرابع المحاوم المرابع المرا

عن ابی و قاص عن النبی علی النبی علی الحفین (الف) (بخاری شریف،باب المح علی الخفین ص ۲۰۲۲) مسح علی الخفین کا ثبوت حدیث متواتر سے بالبت اگر و امسح علی الحفین (الف) (بخاری شریف،باب المحین (آیت ۲ سورة المائدة ۵) میں الخفین کا ثبوت حدیث متواتر سے بالبت اگر و امسح علی الخفین کا جواز نکاتا ہے۔ ورنہ اصل آیت میں تو پاؤں کے دھونے کا حکم ہے۔ ویکداس کا ثبوت حدیث سے باس لئے مسح علی الخفین کے لئے بہت سے شرائط ہیں۔ مسح علی الخفین کی حدیث جالیس صحابہ سے منقول ہیں۔ اور بلاتا ویل اس کا انکار کرنے والا کا فرمے۔ صرف روافش اس کے خلاف ہیں۔

[ ۸۳] (۱) موزے پرمسے جائز ہے حدیث کی وجہ سے ہروہ حدث نے جو وضو واجب کرنے والا ہو۔ جب کہ موزے کو طہارت پر پہنا ہو پھر حدث ہواہو۔

اوردونوں پاؤں کو طہارت پرداخل کیا ہواس کی دلیل بیرحدیث ہے عن مغیرة بن شعبة قال کنت مع النبی عُلیلیہ فی سفر فاهویت لا نوع خفیه فقال دعهما فانی ادخلتهما طاهر تین فمسح علیهما (ج) (بخاری شریف، باب اذااد خل رجلیه و هاطاهر تان سس منبر ۲۰۱) اس حدیث سے حفیہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے کہ صرف پاؤں کو دھو کرموزہ پین لیا اور بعد میں باقی اعضاء دھو نے تو جائز ہے۔
کیونکہ آپ نے فرمایا دونوں پاؤں کو پاکی کا حالت میں داخل کیا ہوں۔

حاشیہ: (الف) حضور کے موزے پرمسح فرمایا (ب) حضور مہیں حکم دیتے تھے جب ہم سفر میں ہوں کہ اپنے موزے تین دن تین رات نہ کھولیں گر جنابت سے (مسح نہ کریں) لیکن پاخانہ اور پیٹاب اور نیندے مسح کر سکتے ہیں (ج) مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا تو میں آپ کے موزے کھولئے کے لئے جھکا تو آپ نے دونوں موزوں پرمسح فرمایا۔

الخفين ثم احدث  $[\Lambda^{\alpha}](7)$  فان كان مقيما مسح يوما و ليلة وان كان مسافرا مسح ثلثة ايام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث  $[\Lambda^{\alpha}](7)$  والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا يبتدأ من الاصابع الى الساق وفرض ذلك مقدار ثلث اصابع من اصابع اليد

فاکرہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کھمل وضوکر کے موزہ پہنا ہوتب سے کرسکتا ہے ورنہ نہیں۔ان کے نز دیک وہ احادیث متدل ہیں جس میں ہے کہ طہارت پرموزہ پہنا ہو۔

نوك حفيه كنزد كيوضومين ترتيب واجب نهين باس كئي بھي موز هكمل وضوے بہلے پہن لے تومسح جائز ہے۔

[۸۴](۲) پس اگرمقیم ہے تو ایک دن ایک رات تک مسح کرے اور مسافر ہے تو تین دن تین رات تک مسح کرے گا۔ اور مدت مسح کی ابتداء حدث کے بعد سے ہوگی۔

اس مدت کی دلیل صدیث میں ہے قال اتیت عائشة... فقال جعل رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله علی الله الله علی الل

نوك جواحاديث تحديدمت كےخلاف ہيں وہ ضعيف ہيں اور علماء كے يہاں معمول بہانہيں ہيں۔

شری موزوں پرس کاطریقہ یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر کے حصے پرس کیا جائیگا۔ ینچے کے حصے پزئیس کیا جائے گا۔ اور تین انگیوں سے پاؤں کی انگلیوں کی جانب سے کھینچا جائے گا اور کھینچتے کھینچتے پنڈلی تک لے جایا جائے گا۔ اور ہاتھ کی انگلیوں سے تین انگلیوں کی مقدار کھینچنا فرض ہے۔

را) پاؤل کے اور پرس کرنے کی دلیل بیصدیث ہے عن علی قال لو کان الدین بالو أی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلاہ وقلہ رأیت رسول الله علیہ اللہ علیہ علی ظاهر خفیہ (ب) (ابوداودشریف، باب کیف المسے ص ۲۲ نمبر۱۲۲) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ پاؤل کے اور مس کرنا ضروری ہے۔ اور جس صدیث میں پاؤل کے بیچے سے کرنا ثابت ہے وہ فضیلت کے طور پر ہے۔ اور تین انگل سے پنڈلی تک کھینچنے کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن جابو قال رسول الله علیہ بیدہ هکذا من اطراف الاصابع عاشہ: (الف) آپ نے تین دن تین رات مسافر کے لئے اور ایک دن ایک رات میں اگر ور کے اور ایک دن ایک رات میں اگر وہ موزہ کے اور کے حصد پرس فرماتے ہیں اگر دین سے رائے ہے ہوتا تو موزے کا نجیا حصد یادہ ایس اس کے اور کے قصصے۔ اور رسول التعلیم کود یکھا کردہ موزہ کے اور کے حصد پرس فرماتے ہیں اگر دین سے رائے ہے ہوتا تو موزے کا نجیا حصد پرس فرماتے ہیں اگر دین سے رائے ہے ہوتا تو موزے کا نجیا حصد پرس فرماتے ہے۔

[٨٦] (٣) ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر ثلاث اصابع الرجل وان كان اقل من ذلك جاز [٨٨](٥) ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل.

الى اصل الساق و خطط بالاصابع (الف) (ابن ماجيشريف، باب في مسح اعلى الخف واسفله، ١٥٥ ، نبر ٥٥١) اس مديث مين اصل الساق و خطط بالاصابع جمع كاصيغه به حس كاصطلب بيه كم مسيم تين الكليال بول -

انت خطوطا: خط کی طرح کھینچے ہوئے، الساق: پنڈلی

[۸۲] (۲۸) مسے نہیں جائز ہے ایسے موزے پرجس میں بہت زیادہ پھٹن ہو۔اس سے پاؤں کی تین انگلیوں کی مقدار ظاہر ہوتی ہو۔اوراگراس سے کم ظاہر ہوتی ہوتو مسح جائز ہے۔

وج اصل بد ہے کہ موزہ اگر پاؤں سے کھل جائے تو پوراموزہ کھول کر پاؤں دھونا پڑتا ہے۔ اب تین انگی پھٹنا بھی موزہ کا کھانا ہے۔ کیونکہ چوتھائی قدم بعض مقامات پرکل کا تھم ہوتا ہے۔ کیونکہ قدم میں اصل انگلیاں ہیں اور تین انگلیاں اکثر قدم ہے۔ اس لئے تین انگلیوں کی مقدار کھیتے اور اتنی مقدار ظاہر ہونے سے یوں ہم جا جاتا ہے کہ قدم کھل گیا۔ اس لئے اب موزہ کھول کر پاؤں دھونا ہوگا۔ موزہ کھلئے سے پاؤں دھونے کی دلیل بیاثر ہے عن رجل من اصحاب النبی عُلَیْتُ فی الرجل یمسے علی خفیہ ٹم یبدو لہ فینز عہما قال یغسل قدمیہ (ب) (اسنن کلیست کی موزی میں اور میں المحمد میں مواضع میں مواضع میں مواضع الوضوء شیء فلا تمسے علیہ و احلع (اسنن کلیست معمر اعن الذی سے علیہ رسول اللہ جاول ص ۲۲۵ ہم بمبر کے ایم موضف این ابی فلیش میں الرجل کے علیہ و احلع (اسن کلیست کی میں الرجل کے علیہ دو احلی میں کا دول میں ۱۳۲۸ ہم مواضع الوضوء شیء فلا تمسے علیہ و احلی (اسن کلیست کی دائم میں این الی شیبہ ما کا دول میں ۱۳۲۸ ہم کلی میں کا دول میں ۱۳۵۸ میں کا دول میں ۱۳۵۸ میں کا دول میں ۱۳۵۸ میں کا دول میں کا دول میں ۱۳۵۸ میں کی دول کی میں کردول کی میں کو کی کلی کی کلی کردول کی کلی کردول کی کلی کردول کا کھوں کی کلی کی کلی کردول کی کلی کردول کی کلی کردول کر

نوف اگر تین انگلیوں سے کم کی مقدار ایک موز ہ پھٹا ہوتو اس برسے جائز ہے۔

نا کردہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سابھی پھٹا ہوجس سے وضو کی جگہ ظاہر ہوتی ہوتو اس پرسے کرنا جائز نہیں ہے۔ہمارا جواب یہ ہے کہ تمرید میں میں میں ایس اس میں اس اس میں موجند ہوں۔

تھوڑ ابہت تو پھٹا ہوا ہوتا ہی ہے اس لئے بیمقدار معفو عنہ ہے۔

لغت خرق : کچفن، یتبین : ظاہر ہوتاہے۔

[٨٤] (٥) موز ، برمس جائز نبيل باس آدى كے لئے جس پر عسل واجب ہے۔

جے مسئلہ نمبرایک میں حدیث گزر چکی ہے کہ صرف حدث اصغر (وضو) میں مسح کرسکتا ہے۔ جن هد ثوں میں عنسل کی ضرورت پڑتی ہواس میں یا دُل کھولنا ہوگا لہذا مسح علی الخفین جائز نہیں ہے۔

عاشیہ: (الف)حضور نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا انگلیوں کے کنارے سے پیڈلی تک اور انگلیوں سے کھینچتے ہوئے (ب) اسحاب رسول کے ایک آدی سے بیدوایت ہے کہ ایک آدمی کو حصوے۔ سے بیدوایت ہے کہ ایک آدمی کو حصوے۔

[ ٨٨] (٢) وينقض المسح ما ينقض الوضوء وينقض ايضا نزع الخف [ ٩ ٨] (٤) ومضى المملدة فاذا مضت الملدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه اعادة بقية الوضوء [ • ٩] (٨) ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة

[ ٨٨] (٢) مسح كوتو رتى ہو وہ چيزيں جو وضوكوتو رتى ہيں اور موزے كا كھل جانا بھى۔

وجی جن حدثوں سے وضوٹو نتا ہے ان حدثوں ہے سے بھی ٹوٹ جائے گا اور دو بارہ موز ہ پرسے کرنا ہوگا۔البتہ موز ہ کھول کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ مسے وضوٹو نے گا اس سے سے بھی ٹوٹ جائے گا۔لیکن موز ہ پاؤں سے نکل جائے تو تو دونوں موزے کھول کر پاؤں دھونا ہا گا۔

مسكة نجرام ميں حديث گزرچكى ہے كہ موزہ كھلنے ہے دوبارہ پاؤل دھونا ہوگا۔ اگرايك پاؤل كاموزہ كھل گيا تو دونوں پاؤل كودھونا ہوگا۔
كيونكه ايك موزہ پرمسح كريں اور دوسرے پاؤل كودھوئيں اس طرح عنسل اور سے ايك وظيفه ميں جمع نہيں كر سكتے۔ دونوں پرمسح كريں گي يا دونوں كودھوئيں گے۔ حديث سے بھى اس كا پيتہ چاتا ہے (۲) عن مغيرة بن شعبة قال غزونا مع رسول الله عملی الله علی الله عملی الله عملی الله عملی الله عملی الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی ا

[ ۸۹] ( ے ) اور مدت کا گزرتا بھی مسح تو ڑتا ہے۔ پس جب مدت گزر جائے تو دونوں موزوں کو کھولے اور دونوں پاؤں کو دھوئے اور نماز پڑھے۔اوراس پر باتی وضوکولوٹانالاز منہیں ہے۔

ادپری کی حدیثوں میں گزر چاہے کہ قیم کے لئے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات مدت میں ہے۔ پس مید مدت سے پرگزر جائے تو مسی کا وقت ختم ہوجائے گا۔ کیوں کہ موزہ حدث کے لئے مانع تھا۔ وقت گزر نے پر مانع ختم ہو گیا اور حدث پاؤں کے اندر سرایت کر گیا اس لئے موزہ کھولنا ہوگا اور پاؤں دھونا ہوگا۔ پس اگر پہلے سے وضومو جود ہے تو صرف پاؤں دھولے باقی وضو کولوٹا نالا زم نہیں ہے۔ البت لوٹا لے تو اچھا ہے (۲) مسئل نہر ہم کی حدیث میں میگزرا ہے کہ فیسنز عہما قال یعسل قد مید (ب) (سنن لیسے تھی ،نمبر و سرا) حسل مطلب می تھا کہ صرف دونوں قدموں کودھونالا زم ہے۔ پوراوضولوٹا نالازم نہیں ہے۔

- النائد الكالك الكالك

حاشیہ : (الف) حضور نے ہمیں حکم دیا کہ موزے پرمسح کرنے کا تین دن تین رات مسافر کے لئے اورایک دن ایک رات مقیم کے لئے جب تک موز ہ نہ کھولے (ب) دونوں موزے کو کھولیں فرمایا کہ دونوں قدموں کو دھوئے گا۔ ايام ولياليها [ ۱ ٩ ] (٩) ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم اقام فان كان مسح يوما وليلة او اكثر لزمه نزع خفيه وان كان اقل منه تمم مسح يوم و ليلة [ ٢ ٩ ] (١٠) ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه [ ٩٣ ] (١١) ويجوز المسح على الجوربين الا ان يكونا

تین رات\_

ج مقیم نے ایک دن ایک رات پورا کرنے سے پہلے سفر کیا تو حدث قدم پر سرایت کرنے سے پہلے مسافر بن گیااس لئے مدت اب لمبی ہوکر مسافر کی مدت پر عمل کرے گا یعنی جب ہے مسمح شروع کیا تھااس وقت سے تین دن تین رات تک پورا کرے گا۔اورا گرایک دن اورا لیک رات پورا ہوں ہوگا۔اس صورت میں تین دن پورا نہیں کرسکتا پورا ہو جا تا تو حدث قدم پر سرایت کر جا تا اب وہ اٹھے گا نہیں ۔اب تو پاؤں کھول کر دھونا ہی ہوگا۔اس صورت میں تین دن پورا نہیں کرسکتا حدث قدم پر سرایت کرنے سے پہلے مدت کا حکم بدل سکتا ہے۔سرایت کرنے کے بعد نہیں۔

[۹۱] (۹) کسی نے متح شروع کیااس حال میں کہ وہ مسافر تھا پھر تھیم ہو گیا، پس اگرایک دن ایک رات مسح کر چکا ہے یااس سے زیادہ کر چکا ہے تو اس پر دونوں موز وں کوکھولنالازم ہے۔اوراگراس سے کم ہے تو ایک دن ایک رات پورا کر ہےگا۔

مسافرت کی حالت میں ہوتب ہی تین دن سے کرے گالیکن اگر درمیان میں مسافرت کی حالت ختم ہوگئ تو مقیم کی مدت ایک دن ایک رات ہی رات ہی راکتفاء کرے گا۔ اب اگر ایک دن ایک دن ایک رات ہی راکتفاء کرے گا۔ اب اگر ایک دن ایک رات ہی رائیس کیا ہے تو ایک دن ایک رات ہورائیس کیا ہے تو ایک دن ایک رات ہورائیس کیا ہے تو ایک دن ایک رات ہورا کرے گا۔ کیونکہ قیم تو اخیر ابھی ہے ہی۔

[۹۲] (۱۰) جس نے جرمون کوموزے کے اوپر پہنا تواس پڑھے کرے گا۔

جرموق یا موق اس موزے کو کہتے ہیں جواجھے موزے کی حفاظت کے لئے اس کے اوپر پہنتے ہیں۔ تو گویا کہ دونوں موزے ہی ہیں۔ اس کئے جرموق پرمسے کرسکتا ہے

جرموق پرمح کرنے کے لئے وہی شرائط ہیں جوموزے پرمسح کرنے کے لئے ہیں (۲) مدیث میں ہے عن انسس بن مالک ان رسول الله ملین کا مدیث میں ہے عن انسس بن مالک ان رسول الله ملین کان یمسح علی الموقین والحماد (الف) (سنن لیمقی ،باب المح علی الموقین ،جاول، ۱۳۲۸ ،نمبر ۱۳۸۸ ابوداؤ دشریف،باب المح علی الخفین ،ص۲۲ نمبر ۱۵۳ ) اس مدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے جرموق پرمسح فرمایا۔

فلکی امام شافع کے نزدیک جرموق پرمسے کرناجا ئزنہیں ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ قدم کابدل موزہ ہےاوراب موزہ کابدل جرموق ہے بیہ بدل کا

بدل ہو گیا جو سیح نہیں ہے۔ہم جواب دیتے ہیں کہ دونوں موز مل کرایک ہی موز ہ دوطاق والا ہو گیااس لئے جائز ہے۔ انٹیت جرم ق اورموق: موز سے پر جوموز سے حفاظت کے لئے پہنتے ہیں اس کو جرموق یا موق کہتے ہیں۔

عاشیہ : (الف) آپ جرموق اور ممامہ رہم کیا کرتے تھ (خمار کا ترجمہ یہ ان ممامہ بے)

# مجلدين او منعلين وقالا لا يجوز اذا كا نا ثخينين لا يشفان [٩٣] (١٢) ولا يجوز المسح

جائز جب كەمولے ہوں اور پانی نہ چھنتا ہو۔

شرت سوت کے موزے کو جوربین یا جراب کہتے ہیں۔اس کے تلے پر چرا چڑھا ہوا ہوتواس کومعلین کہتے ہیں۔ بینعل سے مشتق ہے۔جوتے کی ایر میں جولو ہالگاتے ہیں اس کونعل کہتے ہیں۔اور تلے میں بھی چمزا ہواور جوتے کی طرح قدم پر بھی چمزا ہوتو چونکہ کافی چمزا لگ گیااس لئے سوت کے اس موزے کومجلدین کہتے ہیں۔ جورب مجلدین ہوں یامنعلین ہوتب ابوضیفہ کے نزدیک ان پرمسح کرنا جائز ہے

وج عن مغيرة بن شعبة قبال تبوضياً النبي عَلَيْكُ ومسح على الجوربين والنعلين (الف)(ترمذي شريف، باب في المح على الجوربين والتعلين ج اول ص ٢٩ نمبر ٩٩ رابوداؤد، باب المح على الجوربين ص ٢٣ نمبر ١٥٩)

حدیث سے معلوم ہوا کہ جور بین پرسے کرنا جائز ہے۔اور والعلین کائر جمہاستاذ ابوالولیڈ نے یہ کیا ہے جوربین جومعلین ہولیتی ایساسوت کا موز ہجس میں نخل لگا ہوا ہو۔اورراشدین کی سے روایت ہے۔ قال رأیت انس بن مالک دخل النحلاء و علیه جو ربان اسفلهما جىلو د واعلاهه ما خز فمسح عليهما (ب)اسن<sup>ىلىيمق</sup>ى،باب ماورد فى الجوربين والتعلين ،ج اول ، ۴۲۸،نمبر ١٣٥٧)اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام ابوحنیفہ نے جوسوت کے موزے میں مجلدین اور معلین ہونے کی قیدلگائی ہے وہ ان روایات کی روشنی میں لگائی ہے۔ فاكره صاهبين اورائمه ثلاثةً بيفر ماتے ہيں كه تين شرطيں موں توسوت كےموزے برستے جائز ہے(۱) اتنا موٹا مو كرتے وقت پانی پاؤں ك خال تک سرایت نہ کرتا ہو(۲) بغیر باندھے پاؤں پر رکتا ہو(۳) ایک میل تک موزے میں چل سکتا ہو۔ تواس موزے پرسم کرسکتا ہے۔اور اس کی وجہ بیہ ہے کدان شرطول سے سوت کا موز ہ چمڑے کے موزے کے مشابہ ہوجائے گا۔ کیونکہ اصل میں چمڑے کے موزے پرمسے کرنا جائز ہاں گئے میشرطیں لگائی گئیں۔(۲) عام احادیث سے جوربین پرسح کرنے کا ثبوت ہے جاہے مجلدین اور متعلین ہویا نہ ہو۔اس لئے خالص جوربین پر مذکورہ شرطوں کے ساتھ مسح کرنا جائز ہے۔

نوت امام ابوصنیفہ نے آخری عمر میں صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا ہے۔اس لئے جوربین پرمسے کرنے کا اتفاق ہوگیا۔

افت خف : چیزے کا موزہ، جوربین : سوت کا موزہ جس کے تلے میں چیزالگا ہوا ہو، متخینین : شخین کا تثنیہ ہے موٹا موزہ، یشفان : تثنیہ ہے یشف کا جس میں یانی چھن جا تا ہو۔

[۹۴] (۱۲) عمامه پر،ٹو پی پراور برقع پراور دستانے پرسے جائز نہیں ہے۔

وج (۱) آیت میں سر پرمسے کرنے کا حکم دیا ہےاب خبرآ حاد حدیث کے ذریعہ سے کتاب اللہ پرزیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔اس لئے احادیث کی وجہ سے پگڑی،ٹوپی اور برقع پرمسے کرنا جائز نہیں ہے۔اور جن احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے پگڑی پرمسے کیا اس کا مطلب میہ ہے

حاشیہ : (الف) آپ نے وضوفر ما یا اور سوت کے موزے پر اور چپل پرمتح فر مایا ، یا چپل کے ساتھ متح فر مایا (ب) میں نے انس بن ما لک گودیکھا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوئے اورآپ کے پاکال میں دوسوت کے موزے تھے۔ دونوں کے نیچ کا حصہ چڑے کا تھااوراو پر کا حصہ ریشم تھاتو آپ نے دونوں پرمسح فرمایا۔

# على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين [٩٥] (١٣) ويجوز على الجبائر وان شدها

کرسرک بعض حصد پرمس کیا آور گیری پرمسی کرلیا (۲) چنانچه حدیث بین اس طریقهٔ کارکا ثبوت ہے عن انسس بین مالک قال دائیت رسول الله علی مسلط مقدم راسه فلم ینقض العمامة رسول الله علی مسلط مقدم راسه فلم ینقض العمامة (الف) (ابوداوَد شریف، باب المسط علی العمامة ص ۲۱ نمبر ۱۳۵۷) مسلم بین ہے ان النبی علی المنظی مسح علی المخفین و مقدم راسه و علی عمامته (مسلم شریف، باب المسط علی العمامة میں ۱۳۳ انمبر ۲۵٪) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بحض ہر پرمس کیا اور پگری پرمس کیا۔ اس کے عمامته (مسلم شریف، باب المسط علی العمامة میں ۱۳۵۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بحض ہر پرمس کیا اور پگری پرمس کیا۔ اس کے معام مرسل کافی نبیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ مر پرمس کی فی نبیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ مر پرمس کی فی ترین کی شریف، باب ما جاء فی المح علی الحور بین والعمامة میں ۱۹۹۹ میں جس سے پنہ چاتا ہے کہ بنا ما جاء فی المح میں گر دے بین المارک، والثافوں کی جو از المح علی بعض الراس (ج اول میں ۲۲۲ نمبر ۲۸۷) اور اس کے خوالی وی بیں جو مسط کی اور میں گر دے بین کرنا جا ترنبیں ہے۔ اس کے تو ادا کی جو تا ہے کہ بارے میں گر دے بین (۲) ان چیز وں کے دھونے میں کوئی حرج نبیں ہے اور مسل کرنا جو ترنبیں ہے۔ اس کے تو تا ہے کہ دس سے پنہ چاتا ہے کہ بارے میں گر دے بین (۲) ان چیز وں کے دھونے میں کوئی حرج نبیں ہے اور مسلم کرنا جو ترنبیں ہے۔ اس کے تاتھ کو دھونا ہی ضروری ہوگا۔ دستا نے پرمس کرنا جو ترنبیں ہے۔

لغ**ت** القفازين : دستانے

[98](۱۳)مسح جائز ہے زخم کی پٹیوں پراگر چدان کو بغیر وضو کے باندھا ہو۔

(۱) زخم کی پٹیوں کو کھولنامشکل ہے اور حرج ہے۔ اس لئے پٹی رہتے ہوئے اس پرسے کیا جائے گا۔ چاہے پٹی کو صدث کی حالت میں باندھا ہور ۲) ابوداؤو میں پنیلی ہونے اس بنیلی ہوں و یعصر او یعصب شک موسی علی جرحه خرقه ثم بمسح علیها و پغسل سانر جسده (ب) (ابوداؤو شریف، باب فی المجد ورتیم ص۵۵ نمبر ۳۳۲) (۳) عن علی بن طالب قال سألت رسول الله علی سانر جسده (ب) (ابوداؤو شریف، باب فی المجد ورتیم ص۵۵ نمبر ۳۳۷) (۳) عن علی بن طالب قال سائلت و سول الله علی المحسر کیف یتوضاً صاحبها و کیف یغتسل اذا اجنب؟ قال یمسحان بالماء علیها فی المجنابة والوضوء (ج) (دار قطنی، باب جواز المسح علی الجائر، ص۳۳ نمبر ۲۵۷ مرابن ماج شریف، باب المسح علی الحصائب والجبائر، جاول، ص۳۸ نمبر ۲۵۰ المسائل معلوم ہوا کہ بھی پرمسے کرنا جائز۔ ہے۔ السن للیمقی، باب المسح علی الحصائب والجبائر، جاول، ص۳۸ نمبر ۲۵۰ المدیث سے معلوم ہوا کہ بھی پرمسے کرنا جائز۔ ہے۔

لن الجائر: جمع ہے جبیرہ کی پٹی، پھچی۔

نوے عمومازخم پر بغیروضو کے ہی پٹی باندھتے تھاس کے باوجود صحاباس پرسٹے کرتے تھے۔ کیونکہ مجبوری ہے۔اس لئے بغیروضو کے بھی پٹی

حاشیہ: (الف) میں نے حضورگود یکھا کہ آپ کے سر پر قطری گیڑی تنی پس آپ نے گیڑی کے بنچے ہاتھ داخل کیا پھر سرکے اگلے حصہ پر سے فر مایا اور گیڑی نہیں کھولی (ب) صرف اس کوکانی میہ ہوگا کہ تیم کرے اور باتی جم کو کھولی (ب) صرف اس کوکانی میہ ہوگا کہ تیم کرے اور باتی جم کو دھوئے (ج) حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کوٹو نے ہوئے پر کچھی ہواس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے وضوکرے اور جنبی ہوجائے تو کیسے خسل کرے؟ آپ نے فرمایا کہ دونوں پٹی پر پانی ہے سے کرے جنابت میں بھی اوروضو میں بھی۔

على غير وضوء [97 9] فإن سقطت من غير برء لم يبطل المسح [97] (91) وانسقطت عن برء بطل.

باندهی تواس پرسے کرنا جائز ہے۔

[٩٦] (١٨) پس اگر بغیر زخم اچھا ہوئے پٹی گر گئی تو مسح باطل نہیں ہوگا۔

وضوکر کے پٹی پڑسے کیا تھااس درمیان ابھی زخم ٹھیکنہیں ہوا تھا کہ پٹی گر گئی تو پہلائسے چلے گا۔ دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔

ج جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے تو پٹی باندھنا گویا کہ اس کو دھونا ہے اس لئے اس کو دوبارہ سے کی ضرورت نہیں (۲) مجبوری بھی ہے۔ [92] (۱۵) اگر پچھی زخم ٹھیک ہوکر گری ہوتو مسے باطل ہوجائے گا۔

رخم ٹھیک ہوگیا تواب مجبوری نہیں رہی اس لئے اصل پرآ جائے گا اور سے باطل ہوجائے گا۔اب اس کو دوبارہ دھونا ہوگا۔

لغیت برء: زخم تھیک ہونا۔

المجاوری کے وقت ہی فرع پڑمل کہ ستا ہے اور مجبوری ختم ہوجائے تواصل پڑمل کر ناضروری ہے۔



## ﴿باب الحيض

# [٩٨] (١) اقل الحيض ثلثة ايام و ليليها فما نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة

#### ﴿ باب الحيض ﴾

حیف کے معنی بہنا ہے۔ شریعت میں ایسی عورت جون بالغہ نہ ہو، آئمہ نہ ہو، جریان خون کا مرض نہ ہوا ورحمل نہ ہواس کے رحم سے خون نکے تو اس کو چیف کہتے ہیں۔ جس کو جریاں خون کا مرض ہویا حاملہ ہویا نابالغہ ہویا آئمہ ہواس کے رحم سے جوخون نکاتا ہے وہ چیف نہیں ہوتا ہے بلکہ استحاضہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے آیت ہے ویسٹ لونک عن المحیض قل ہو اذی فاعتز لوا النساء فی المحیض ولا تقربو ہن حتی یطھرن (الف) (آیت ۲۲۲سورة البقرة ۲)

[۹۸](۱) حیض کی کم سے کم مدت تین دن تین را تیں میں تو جواس سے کم ہووہ حیض نہیں ہے وہ استحاضہ ہے اوراس کی زیادہ سے زیاہ مدت دس دن میں اور جواس سے زیادہ ہوتو وہ استحاضہ ہے۔

امام شرفعی گئرز کیکے حیف کی کم سے کم مت ایک دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہیں۔ان کی دلیل بیقول ہے عن عطاء قبال اکشو السحیض خمسة عشوة و قال ادنی الحیض یوم (ر) (دار قطنی ، کتاب الحیض ص ۲۱۱ نمبر ۵۹۰/۷۵۹) اس قتم کے قول سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ حیض کی کم سے کم مدت ایک دن اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہیں۔امام مالک ؓ کے زد کیکے حیض کی کم سے کم مدت میں کوئی حد تعین نہیں ہے۔ کیوں کہ اوپر حضرت عطاء کا قول آیا کہ کم سے کم مدت ایک دن ہو کتی ہے۔

حاشیہ: (الف) اوگ آپ سے چف کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرماد یہ بحثے وہ گندگی کی چیز ہے۔ اس لئے چف کے زمانے میں عورتوں سے الگ رہواوران سے قریب نہ ہو جب تک کہ پاک نہ ہوجائے (ب) آپ نے فرمایا چیف لاک کے لئے اور ثیبہ کے سے جوچیف سے مایوں ہو چکی ہو تین دن سے کم نہیں ہے اور دس دن سے زیادہ نہیں ہے اور دس دن سے زیادہ دیکھتو وہ ستحاضہ ہے ، پس جب کہ چیف کے زمانہ سے زیادہ ہوتو وہ نماز قضا کرے گی چیف کا خون بالکل کالا ہوتا ہے اس پر سرخی چھائی ہوتی ہے اور ستحاضہ کے خون میں تھوڑی سے زردی ہوتی ہے۔ (ج) کم سے کم چیف کا خون تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دی دن ہے اور خون بادہ دی دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دی دن ہے اور کا مطاعہ نے فرمایا چیف زیادہ سے در کم سے کم کیف کا خون تین دن ہے اور زیادہ سے ذیادہ دی دن ہے اور کی سے درکھ سے کم ایک دن۔

واكثره عشرة ايام ومازاد على ذلك فهو استحاضة [99] (٢) وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في ايام الحيض فهو حيض حتى ترى البيض خالصا [٠٠١] (٣) والحيض يسقط عن الحائض الصلوة ويحرم عليها الصوم وتقضى الصوم ولا تقضى

[99] (۲) اورعورت حیض کے زمانہ میں جوسرخ خون ،زردخون اور مٹیالاخون دیکھتی ہے وہ سب حیض ہیں۔ یہاں تک کہ سفید خالص پانی د کھے۔

تون ام عطیہ سے روایت ہے قالت کینالا نعد الکدرة والصفرة شینا (ب) (بخاراًی شریف، باب الصفرة والکدرة فی غیرایام احین ص ۲۷ نمبر ۳۲۷) اس قول میں حیف کے زمانے کے علاوہ میں شیالا اور زردرنگ کا خون حیف شار نہیں کرتے تھے۔ اور حیف کے زمانے میں جو شیالا اور زرد دُرن ہے اس کو حیض شار کریں گے جیسا کہ حضرت عاکشہ کے قول سے معلوم ہوا۔

فائدہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ممیالاخون حیض نہیں ہے۔ بیغذا کی خرابی کی وجہ سے ہے ، حیض کے خون کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی دلیل اوپر میں ام عطیہ کا قول ہے۔ کنا لا نعد الکدرة و الصفرة شیئا (بخاری شریف، نمبر ۳۲۷)

نوط عورت حيض والى بوتو سبزخون خون حيض بو گااوراگرآ ئسه بوتو سبزخون استحاضه بوگا لغت الصفرة: زردرنگ، الكدرة: شيالارنگ كاخون ـ

[••ا] (۳) حیض ساقط کر دیتا ہے جا نصبہ عورت سے نماز کواور حرام کر دیا تا ہے اس پر روز ہ۔ چنانچہ جائصنہ قضا کرے گی روز ہ اور نہیں قضا کرے گی نماز کو۔

حیض کی حالت میں نماز شروع ہی سے ساقط ہو جاتی ہے اس لئے بعد میں اس کی قضانہیں ہے۔اور روزہ واجب ہوتا ہے کین حیض ک حالت میں اس کوادانہیں کر علتی ۔اس کا ادا کرناحرام ہے اس لئے بعد میں قضا کرے گ

ر ا) دس روز کی نمازیں بچاس ہو جائینگی اور ہر ماہ میں بچاس نمازیں قضا کرنے میں حرج عظیم ہے اس لئے نماز شروع ہی ہے ساقط ہو

عاشیہ : (الف)عورتیں حضرت عائشہ کوڈ ہیں جس میں کرسف ہوتا اور کرسف میں زردرنگ کاخون ہوتا تو حضرت عائشہ فرماتی جلدی مت کرویہاں تک کہ سفیداون نہ دیکھ لو۔اس کا مطلب یہ وتا کہتم تب حیض سے پاک ہوگ (ب) ہم ملیالا اور زر درنگ کےخون کوچین نہیں ثمار کرتے تھے۔

### الصلوة [ ١ • ١ ] (٣) ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت [ ٢ • ١ ] (٥) ولا يأتيها زوجها

جائ گی اورروزه سال بحریم صرف دی دن قضا کرتا بوگا ای بین حرج نہیں ہے اس کے روزه فرض رہا البتہ بعد بین قضا کرے گی (۲) صدیث بین ہے عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم و لا تقضی الصلوة؟ فقالت احروریة انت؟ قلت لست بحروریة و لکنی اسأل قالت کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصوم کی الحائض دون الصلوة ص ۱۵ نمبر ۱۵۳۵ برخاری شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلوة ص ۱۵۳ نمبر ۱۵۳۵ برخاری شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلوة ص ۱۵۳ نمبر ۱۵۳۵ بیم سکم شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلوة ص ۱۵۳ نمبر ۱۳۳۵ بیم سکم شریف، باب لاقتصی الحائض دون الصلوة ص ۲۵ نمبر ۱۳۳۵ بیم سکم شریف علیہ ب

[ا ۱۰] ( س ) حا ئصنه عورت مسجد میں داخل نہیں ہوگی اور نہ بیت اللہ کا طواف کرے گی

المسجد لحائض المسجد لحائض المسجد لحائض المسجد فانى لا احل المسجد لحائض ولا جنب (ب) (ابوداو وشریف، باب فی الحب یرش المسجد سر ۲۳۲ اس مدیث سے معلوم بوا کرمائضہ عورت محبر میں داخل نہیں ہو کتی۔ اور محبورام میں طواف بوتا ہے اس لئے وہ طواف بھی نہیں کر کتی (۲) تا ہم طواف کے منع کے بارے میں مستقل مدیث ہے عسن عائشة قال کے ملک نفست؟ قلت نعم قال فان ذالک شیء کتبه الله علی بنات آدم فافعل ما یفعل المحاج غیر لا تطوفی بالبیت حتی تطهری (ج) (بخاری شریف، باب تقصی الحائض المناسک کلماالا الطواف بالبیت ص ۲۲ نمبر ۲۰۵۵) مدیث سے معلوم بواکہ ما کند اور کے گا۔

[۱۰۲] (۵) شوہر حاکضہ بیوی ہے وطی نہیں کرے گا۔

رج آيت يل محويس المحيض عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لاتقربوهن حتى يطهرن (و) (آيت ٢٢٢ سورة البقرة ٢)

نوط ولمى توكرناحرام ب-البته عورت كوازار ببهناكرليت سكتاب اوراگراول حيض مين ولمى كرليا توايك وينار صدقه كرے اورا خير حيض مين ولحى كرليا تو آدها دينار صدقه كرے (ابوداؤ دباب فى ايتان الحائض مسمنم بر ٢٦٥) مين حضرت ابن عباس كا قول بــــاذا اصابها فى اول اللهم فدينار واذا اصابها فى انقطاع اللهم فدينار .

حشیہ: (الف) معاد افر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیابات ہے کہ حاکصہ روزہ کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی ؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیائم مقام حرور میکی رہنے والی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں لیکن میں پوچھتی ہوں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کوچش آتا تھا ہمیں روزہ کی قضا کا تھم ویا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا تھم نہیں دیا جاتا تھا اور بہتی کے لئے حلال قر ارنہیں دیتا (ج) آپ قضا کا تھم نہیں دیا جاتا تھا (ب) آپ نے فرمایا ان گھروں کے دروازے مجدسے پھر دواس لئے کہ میں مجد کو جا کشہ اور جنبی کے لئے حلال قر ارنہیں دیتا (ج) آپ نے فرمایا شایدتم کوئیس آگیا ہے۔ اس لئے حاجی جننے کام کرتے ہیں تم نے فرمایا شایدتم کوئیس آگیا ہے۔ اس لئے حاجی جننے کام کرتے ہیں تم بھی کروسوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کروجب تک تم پاک نہ ہو جا دورا کے نہ دورہا کیں۔ نہ ہو جا کیں۔ نہ ہو جا کیں۔

 $(3)^{-1}$  ا $(4)^{-1}$  و لا يجوز لحائض و لا لجنب قراء ة القرآن  $(4)^{-1}$  ا $(4)^{-1}$  و لا يجوز للمحدث مس المصحف الا ان يأخذه بغلافه  $(4)^{-1}$  ا $(4)^{-1}$  فاذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة ايام

[۱۰۳] (۲) حائضہ اور جنبی کے لئے قر ن کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔

رج (۱)عن ابن عمو عن النبی علی الله تقرء الحائض و لا الجنب شیئا من القرآن (الف) (ترندی شریف،باب باب ما جاء فی ابخنب والحائض لایقر االقرآن ص ۳۲۹ نمبر ۲۲۹)علاء فرماتے ہیں کداگر عورت کو بچ پڑھانا ہوتو آیت کو کمڑ اکمڑ اکمڑ اکر کے پڑھائے۔البتہ تبیج اور تبلیل پڑھ کتی ہے، دعا پڑھ کتی ہے، تفصیل ترندی کی حدیث ۱۳۱ کے تحت ہے۔

[۱۰۴] (۷) حدث والے کیلئے جائز نہیں ہے قرآن کوچھونا مگریہ کے قرآن کوغلاف سے پکڑے۔

ترق صدث رالاً وى زبانى قرآن بره هسكتا بالبية قرآن كوچيونيين سكتا، اگرچيونا بوتوكسى غلاف ك ذريعة قرآن كوچيوئ كا-

[1) لا يسمسه الا المطهرون (آيت ٩ سورة الواقعة ٥٦) (٢) حديث مين ہے كان فسى كتباب النبي لعمروبن حزم الا تمس القرآن الاعلى طهر (ب) (دارقطنى ،باب في خص المحدث عن مس القرآن ج اول ص ١٢٨ نمبر ١٨ ١٣ من باب الحائج لائمس القرآن الاعلى طهر (ب) (دارقطنى ،باب في خص المحدث ولا تقر أالقرآن ، ص ١٢١ م، نمبر ١٨ ١٩٥) اس قسم كى بهت مى احاديث دارقطنى مين نقل كى بين جن سے معلوم ہوتا ہے كہ قرآن كو بغير وضو جيونا جائز نہيں ہے۔

نوع جوغلاف اورجلد قرآن كے ساتھ چېكا ہوا ہے وه گويا كتاب كا حصہ ہے اس لئے اس غلاف كے ساتھ چھونا جائز نبيس ہے۔ اس كے علاوه غلاف ہونا جا ہے۔

نون کی بار بار وضوکرانے میں حرج ہے(۲) وہ مرفوع القلم ہیں (۳) اس کو قر آن سے رو کئے سے وہ قر آن نہیں پڑھیں گے اس کئے بچوں کو بغیر وضوکی حالت میں قرآن پڑھنے کے لئے دینا جائز ہے۔

رُرُوا](٨) اگر حیض کا خون دس دن سے کم میں منقطع ہو گیا تواس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے جب تک کفشل نہ کرے یااس حائضہ پر کامل نماز 'ُهُ تَ گزرجائے۔

وی دن سے کم میں چیف منقطع ہوا ہے تو ممکن ہے کہ دوبارہ خون آجائے اور عورت کی عادت بدل جائے اس لئے یا تو عورت عسل کرلے تاکہ کمل پاک بوجائے آیت حسب یہ سطھون (آیت ۲۲۲ سورۃ البقرۃ) میں تشدید کے ساتھ پڑھیں تو مطلب بوگا کہ خوب خوب پاک ہوجائے اور بیا ک وقت ہو سکت ہے جب عورت عسل کرلے (۲) ایک اثر سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ سال انسسان عطاء قال المحائض تسری المطھو ولا تعتبال اتحل لؤوجھا ؟قال لاحتی تعتبال (ج) (مصنف عبدالرزاق ، باب الرجل یہ بیا امرائے وقد رائت

عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا جنبی اور حاکصہ قرآن نہ پڑھیں (ب) حضور نے عمر و بن حزم کے خط میں لکھا تھا کہ قرآن کو نہ چھوئے گریا کی پر (ج) حضرت عطاء سے پوچھ حاکصہ پاک ہوجائے کیکن فنسل نہ کرے تو کیا وہ شوہر کے لئے حلال ہے؟ فرمایانہیں جب تک غنسل نہ کر لیے۔ لم يجز وطيها حتى تغتسل او يمضى عليها وقت صلوة كاملة [ ٢٠١] (٩) وان انقطع دمها لعشرة ايام جاز وطيها قبل الغسل [ ٢٠١] (١٠) والطهر اذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجارى.

الطہر ولم تغتسل سسس نہر ۱۲۷۳)رالسنن للبیھتی ، باب الحائض لا توطأ حق تطھر وتغتسل ، ج اول ، ۲۲۳ ، نبر ۱۲۸۳) دوسری شکل ہے کہ اس عورت پرایک کامل نم ز کا وقت گزر جائے تو اللہ کا فرض اس پرواقع ہوجائے گا تو حکنا میں مجھا جائے گا کہ پاک ہوگئ ۔ کیونکہ اللہ کا فرض واجب ہو گیا تو انسان کا حق بھی اس کے تحت آجائے گا۔

نوف حفیکا مسلک یہاں احتیاط پرمنی ہے۔

نوك نماز كالتناوفت گزرجائ كه عورت غسل كر تح يمه بانده سك

[ ۱۰۲] (۹) اورا گرحا کھند کا خون دس دن پورے ہونے پر منقطع ہوتو اس عورت سے خسل سے پہلے بھی وطی کرنا جائز ہے۔

دل دن سے زیادہ تو حیض آبی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جوخون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا۔ اس لئے عورت نے مسل نہیں کیا ہے تب بھی اس سے وطی کر سکتا ہے۔ البتہ بہتر ہے کفسل کے بعد وطی کر سے تا کہ کمل پاک پر وطی ہو۔ اس صورت میں آیت حتی یہ طہر ن بغیر تشدید کے ، پرعمل ہوگا۔ جس کی تغییر حضرت مجاہد فی قبول ہوگا۔ جس کی تغییر حضرت مجاہد فی نقطع اللہ مفاذا تطہر ن قال یقول اذا اغتسلن (سنن للبہتی ، باب الحائض لا تواک حتی تعظم و تغتسل ، ج اول جس ۲۱۲۸ ، نمبر ۲۱۲۸ )

فائدہ امام شافعی اورامام مالک کے نزویک ہرحال میں عنسل ہے۔ پہلے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ان کے نزدیک حتصی یسطھوں کا ترجمہ طہارت بالماء ہے۔اوراثر بیصقی سے استدلال کرتے ہیں کہ کمل طہارت ہونی چاہئے تب وطی کرے۔

[ ۱۰۵] (۱۰) وہ پا کی جود وخون کے درمیان ہوجیش کی مدت میں تو وہ جاری خون کی طرح ہے۔

تشرق عمومااییا ہوتا ہے کہ پچھ دریخون آتا ہے پھر بند ہوجاتا ہے، پھر آتا ہے پھر بند ہوجاتا ہے، چین کا خون مسلسل نہیں آتا رہتا ہے۔ اس کے عین اس مدت میں عورت نماز نہیں پڑھے گی اور نہاس کے حیض کی مدت کے درمیان پاکی اور طہر ہوتو اس کا حکم بھی خون آنے ہی کی طرح ہے۔ یعنی اس مدت میں عورت نماز نہیں پڑھے گی اور نہاس کا شوہراس سے وطی کرے گا۔ مثلا پہلے دن خون آیا پھرخون بندر ہا پھر دسویں دن خون آیا تو پہلے دن سے لیکر دس دن تک جیش ہی شار کیا جائے گا اور اس کا حکم جیش ہی کی طرح ہوگا۔

جے جس طرح نصاب زکوۃ میں شروع سال اوراخیر سال میں نصاب پورا ہوجانا کافی ہےاسی طرح حیض کے شروع دن میں اوراخیر دن میں خون آجائے تو تمان دن حیض ہی شار کر دیا جائے گا۔ چاہے درمیان میں خون ندآیا ہو (۲)عموما ہمیشہ خون آتا بھی نہیں ہے۔اس لئے مسلسل خون آنے کی شرطنہیں لگائی گئے۔ [ ٠ ٠ ١] ( ١ ١ ) واقسل السطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لا كثره [ ٩ ٠ ١] ( ١ ٢ ) ودم الاستحاضة هو ما تراه المرأة اقبل من ثلثة ايام او اكثر من عشرة ايام [ ٠ ١ ١] ( ١٢ )

[۱۰۸] (۱۱) دوحیفوں کے درمیان کم سے کم طہر پندرہ دن ہو نگے اور کوئی حذبیں ہے زیادہ طہر کے لئے۔

شرت دوجیفوں کے درمیان کم ہے کم پندرہ دن طہر ہوگا اور زیادہ طہر کے لئے کوئی حدنہیں ہے۔ دوسال اور تین سال بھی عورت کوچف نہیں آتا ہے۔

رج (۱) ابراہیم تخعی سے منقول ہے کہ کم سے کم طہر کی مدت پندرہ دن ہوتی ہے۔اس لئے پندرہ دن ہو گئے۔

نو یہ پر اور نہ سے استرال کیا جا سکتا ہے کہ اور نہ سے استرال کیا جا سکتا ہے کہ طہر کی مت پندرہ دن ہے۔ دن ہو۔

[109] (۱۲) اور استحاضه کاخون وه ہے جوعورت تین دن ہے کم دیکھیے یادس دن سے زیادہ دیکھے۔

و عورت کو حنفیہ کے نز دیک کم سے کم تین دن تک حیض کا خون آئے گا۔ لیکن مثلا دو دن خون آیا اور پھر گیارہ دن تکہ کوئی خون نہیں آیا تو بیدو دن کا خون استحاضہ کا خون شار کیا جائے گا۔ اس طرح دس دن سے زیادہ خون آیاوہ استحاضہ کا خون شار ہوگا۔

تون جن امامول کنزدیک بیش کا خون ہونے کا مدارخون کے کالے یا خون کے مرخ ہونے پر ہان کنزدیک استحاضہ کا مسئلہ بہت اسان ہے کہ جب کالا اور انتہائی سرخ خون آئے گا تو اس کو بیش شار کریں گے۔ اور جب پیلا ، زرد یا شیالا خون آئے گا تو اس کو استحاضہ شار کریں گے۔ اور جب پیلا ، زرد یا شیالا خون آئے گا تو اس کو استحاضہ شار کریں گے۔ اور استحاضہ کی حالت میں عورت نماز پڑھے گی ، روزہ رکھے گی اور شوہر سے وطی بھی کرائے گی۔ علاء فرماتے ہیں کہ عورت متحیرہ ہولیتی نہ عادت کا اندازہ ہوکہ مہنے میں کون کون سے دن فیض آتا تقا اور نہ ہیں ہولیتی نہ عادت کا اندازہ ہوکہ مہنے میں کون کون سے دن فیض اور استحاضہ کا فیصلہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے عن فیاط مدہ بنت ابھی حبیش انھا کیانت تستحاض فقال لھا النبی عادی اللہ کان دم الحیض فانہ دم اسو دیعرف فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلوة فیاذا کان الآخر فتوضئی و صلی (الف) (ابوداؤد، باب من قال تو ضاکل صلوۃ ص ۱۳۸ نمبر ۲۰۰۳) چنانچہ ام احمد نے خون کی رنگت پر حیض اور استحاضہ کا فیصلہ کیا ہے۔

[11] (۱۳) استحاضه کا تکم کلمیر پھوٹنے کے تکم کی طرح ہے۔ نہ نماز کورو کتا ہے ندروز بے کواور نہ وطی کو۔

استحاضری حالت میں بیسب جائز ہیں۔ حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے (۱) عن عائشة انها قالت قالت فاطمة بنت ابی حبیث لرسول الله علیہ الله علیہ الله ان لا اطهر؟ افادع الصلوة فقال رسول الله علیہ الله ان عرق ولیس بالحیضة فاذا اقبلت المحیضة فاتر کی الصلوة فاذا ذهب قدرها فاغسلی عنک الدم وصلی (ب) (بخاری شریف، باب ماشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جب میش کا نون ہو۔ یقیناً وہ کا لا نون ہوتا ہے جو پچانا جا تا ہے۔ پس جب کہ بیخون ہوتو نماز سے دک جاؤ، پس جب کہ دومرا نون ہور این استحاضہ کا تو وضو کرداور نماز پڑھو (باتی المح سفور کے کہنے گی یا رسول اللہ! میں پاکنیں ہوتی ہوں تو کیا نماز چھو (باتی المح صفح پر)

ف حكم الرعاف لا يمنع الصلوة ولاالصوم ولا الوطى[ ١ ١ ١](١٢) واذا الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة ردت الى ايام عادتها ومازاد على ذلك فهو استحاضة

الاستحاصة ص ٢٣ نبر ٣٠١) رسلم شریف، باب المستحاصة وغسلها وصلوا تقاص ١٥١ نبر ٣٣٣) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مستحاضة نماز پڑھے گی۔اورروزہ نماز کی طرح ہے اس لئے روزہ بھی رکھے گی (۲) شو ہروطی کرے اس کی دلیل بیحدیث ہے عن عدیر مة قال کانت ام حبیبة تستحاض فکان زوجها یغشاها (الف) (ابوداؤد، باب المستحاضة یغشا هاز وجھاص ٢٩ نمبر ٣٠٩) (٣) مستحاض کا خون حدیث سے معلوم ہوا کہ تکسیر پھوٹے کی طرح ہے۔اورنگبیر پھوٹے کی حالت میں نماز،روزہ،اوروطی جائز ہیں اس لئے استحاضہ کی حالت میں بھی بیہ سب جائز ہو گئے۔

انت رعاف: ناک سے جوخون آتا ہے جس کو تکسیر چھوٹنا کہتے ہیں،اس کورعاف کہتے ہیں۔

تھیں چھن واستحاضة رخم کے اندر جاروں طرف حیض کی جھلیاں ہوتی ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں۔ جب حیض کا زمانہ آتا ہے تو وہ کٹ کٹ کر خون کے ساتھ گرتی ہیں۔ بب حیض کا زمانہ آتا ہے تو وہ کٹ کٹ کر خون کے ساتھ گرتی ہیں۔ اس لئے حیض کا خون گاڑھا اور کا لا ہوتا ہے۔ لیکن رخم رگوں میں کوئی بیاری ہوتو حیض کے بعد بھی اس سے خون گرتا ہے۔ جس میں وہ جھلیاں نہیں ہوتی یا سرخ رنگ کا خون ہوتا ہے ، استحاضہ کا خون رخم میں خراش یا بیاری کی وجہ سے آتا ہے۔

[۱۱۱](۱۴)اگرخون دس دن سےزیادہ ہوجائے اورعورت کے لئے عادت معروف ہوتواس کی عادت کےزمانے کی طرف لوٹایا جائے گا۔اور جوعادت معروفہ سےزیادہ ہوگا وہ استحاضہ کاخون ہوگا۔

شری مثلاکسی کی عادت ہر مہینے میں تین یانچ دن حیض آنے کی ہے۔ اب اس کونو دنوں تک خون آگیا تو سمجھا جائے گا کہ اس کی عادت بدل گئی اور نو دن تک حیض شار کیا جائے گا کہ اس کی دن سے بھی زیادہ خون آگیا تو دس دن سے زیادہ جوخون ہے وہ استحاضہ ہو گا اور اس کے ساتھ ہی عادت پانچ روز تھی اس سے جوزیا دہ خون آیا وہ بھی استحاضہ ہو جائے گا۔ یعنی پانچ روز سے زیادہ تمام خون استحاضہ شار کیا جائے گا۔ اور عادت کے مطابق پانچ رز حیض کے ہول گے۔

صديث ين اس كا اشاره موجود م قالت عائشه رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله عَلَيْكُ امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك شم اغتسلى و صلى (ب) (مسلم شريف، باب المستاضة وغسلها وصلواتها صادا أنم بر٣٣٣) (٢) عن النبى عَلَيْكُ قال في المستحاصة يدع الصلوة ايام اقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل و تتوضأ عند كل صلوة

حاشیہ: پچھیے صفحہ ہے آگے ) دوں؟ آپ نے فرمایا کہ میدرگ کا خون ہے چین نہیں ہے۔ پس جب بیش آئے تو نماز چھوڑ دو۔ پس جب بیش کے زمانے کی مقدار چلی جائے تو اپنے سے خون دھووَاورنماز پڑھو(الف) عکر مەفرماتے ہیں کہ ام حبیبہ مستحاضہ ہوتی تھی اوران کے شوہران سے دطی کرتے تھے (ب) حضرت عاکش فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ام حبیبہ کا برتن خون سے بھراہوا تھا تو اس سے حضور کے فرمایا تنی مدت مطہرے رہومتنی مدت تمہارا حیض تم کورو کے رکھتا تھا۔ پھر منسل کرواورنماز [۲ | ۱](۱۵) وان ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة ايام من كل شهر والباقى استحاضة [۱۲] (۱۲) والمستحاضة ومن به سلسل البول والرعاف الدائم والجرح النحى لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلوة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاء وا من

و تبصوم و تصلی (الف) (ترندی شریف، باب ماجاءان المستخاصة تنوضاً لکل صلوة ص۳۳ نمبر۱۲۷)اس حدیث سے معلوم ہوا که تورت کے چیف کے لئے عادت معروفه ہواور دس دن سے زیادہ خون آگیا تو عادت سے زیادہ جتنا ہوگاوہ سب استخاصٰہ کا خون ہوگا۔

[۱۲] (۱۵) اگر بالغ ہونے کے بعد شروع سے متحاضہ ہوئی ہے تو اس کا حیض دیں دن ہیں ہر ماہ میں اور باقی استحاضہ ہوگا۔

تشرق ایک عورت کو پہلاخون آیا اور دس دن سے زیادہ خون آیا اور ستحاضہ ہوگئی اس کی کوئی عادت نہ بن سکی جس پرمحمول کیا جائے اور ہروقت نب میں سات کسی عصر سے ایس میں میں جوششتر سے میں کا میں انتقادی ہوگئی اس کا میں ساتھ ہے۔ اس ساتھ

خون آتا ہے توالی عورت کے لئے ہر ماہ میں دس دن حیض شار کئے جائیں گے۔اور باقی دن استحاضہ کے ہو تگے۔

(۱) ہرماہ میں تین دن تو نقینی طور پرچیض کا زمنہ ہے۔ باقی سات دنوں میں شک ہے۔ البتہ حفیہ کے نزدیک چیف زیادہ سے زیادہ وس دن سے اس کی دلیل مسئلہ نمبرایک میں حدیث گزرگی اقل ہے اس کے دل دن تک حیض ہی شار کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ دس دن چیف کی مدت ہے اس کی دلیل مسئلہ نمبرایک میں حدیث گزرگی اقل المحیض ثلاثة ایام و اکثرہ عشرة ایام (دارقطنی نمبر ۸۳۷)

نائدہ امام ابو یوسف کی رائے ہے کہ نماز اور روز ہ کے حق میں تین دن چیف ہوگا اور باقی دن نماز اور روز ہے ادا کرے گی اور وطی کے حق میں دس دن چیف شار ہوگا تا کہ دس دن تک وطی نہ کرے۔ بید مسئلہ احتیاط پر ہے۔

نوث باضابطہ کوئی حدیث اس کے بارے میں نہیں ملی۔

فاكده امام شافعي كنزديك بيب كدا گرخون كالاياس خيت تواس وقت حيض موگا اور باقى زماندا سخاضه كاشار موگا ـ ان كى دليل وه احاديث بين جن مين كالے اور سرخ خون كويش كبا گيا ہے۔ بير حديث مسئله نمبر ۱۲ ميں ابوداؤد كے حوالے سے گزر چكى ہے۔ حديث كے الفاظ بيد متحد فانه دم اسو ديعرف (ابوداؤدشريف، نمبر ۳۰۸)

[۱۱۳] (۱۲) ستحاضہ عورت اور جس کوسلسل البول ہے یا ہمیشہ نکسیر بہتی ہے یا وہ زخم ہوجو بندنہ ہوتا ہوتو وضوکریں گے ہرنماز کے وقت کے لئے اور نماز پڑھیں گے اس وضو سے وقت میں جتنی چاہے فرائض میں سے اور نوافل میں سے ۔ پس جب کہ وقت نکل جائے تو ان کا وضو باطل ہو جائے گا اور ان کے اوپراز سرنو وضوکرنا ہوگا دوسری نماز کے لئے۔

تشریخ (۱) جس کوسلسل استحاضہ کا خون آتا ہو(۲) یاسلسل پیشاب آتا ہو(۳) یا نکسیر پھوٹی ہواور ہمیشہ خون آتار ہتا ہو(۳) یا زخم سے خون بندنہ ہوتا ہوا دراتنا بھی وقت نہیں ملتا ہوکہ وضوکر کتح بمہ باندھ سکے اور فرض نماز پڑھ سکے توایسے لوگوں کومعذور کہتے ہیں۔ اور معذور کے لئے

حاشیہ : (الف) آپ نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا کہ چین کے زمانے میں نماز چھوڑ دیگی جتنی حیض کی عادت تھی ۔ پھر شسل کر سے اور ہرنماز کے لئے وضوکر سے اور روز ہ رکھے اور نماز پڑھے۔

الفرائض والنوافل فاذا خرج الوقت بطل وضوء هم وكان عليهم استيناف الوضوء لصلوة الفرائض والنوافل فاذا خرج الوقت بطل وضوء هم وكان عليهم استيناف الوضوء لصلوة الخرى[۱۱] (۱۸) والدم الذي الخرى[۱۱] (۱۸) والدم الذي

شریعت نے سہولت دی ہے کہ ہرفرض نماز کے وقت وضوکریں گے اور اس وضو ہے فرض اور نوافل جنتی چاہے پڑھیں۔ جب وقت نکل جائے گا تواب ضرورت پوری ہوگئی اس لئے نکلنے کی وجہ سے وضوٹوٹ جائے گا۔خون تو نکل ہی رہا تھا مجوری اور ضرورت کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کررہے تھے۔ لیکن جب ضرورت پوری ہوگئی تو خون نکلنے کا اعتبار کرلیا گیا اور وضوتو ڑ دیا گیا۔ اب نئے وقت کے لئے نیا وضو کریں گے۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے (ا) عین المنبی علیہ انہ قال فی المستحاضة تدع الصلوة ایام اقر انہا التی کانت تحیض فیھا نم تعنسل و تسوضاً عند کل صلوة و تصوم و تصلی (الف) (ترندی شریف، بب ماجاءان المستحاضة توضا کیل صلوة ص ۱۳۳ نہر اللہ اللہ ماجاء فی المستحاضة التی قد عدت ایام اقر انھا قبل ان یستمر الدم ہی ۸۸، نمبر ۱۲۲۷) نیہ سوضنی لکیل صلوة مسلوة و ان قبط و المدم عملی المحصور (ب) ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ ہرنماز کے لئے وضوکر کی ۔ البتہ ہمارے یہاں نماز کی بجائے نماز کے وقت کے لئے معذور وضوکریں گے۔ کونکہ محاورہ میں نماز بول کرنماز کا وقت مراد لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ظہر میں آؤ یعنی ظہر کے وقت میں اور کیت میں اور کیت میں وقت میں اور کیت میں اور کی کے دونوں کے تحت میں بہت ہیں۔ اس کے عند اور شوافع کا مسلک قریب تو گیا۔

فاكرو امام شافعی كنزديك احاديث كى بناير برنمازك لئے وضوكيا جائے گااوراس كتحت ميس نوافل پر هسكتے بيس

نوف احادیث میں ہرنماز کے لئے شمل کرنے کا حکم ہے وہ استحباب کے طور پرہے یاعلاج کے طور پرہے

لغت مسلسل البول: جن كوهروقت ببيثاب كا قطره آتار هتا هو، الرعاف الدائم: هميشة نكسير پھوٹتی رہتی ہو، لا ریقاً: خون بند نه ہوتا ہو

فاكده امام زفرُ كے نزد يك فرض نماز كاونت داخل ہونے سے پہلے وضوتو لے گا۔

﴿ نفاس كابيان ﴾

[۱۱۳] (۱۷) نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد نگلے۔

تشری مینس سے شتق ہے۔ لینی وہ خون جونفس یعنی انسان نکلنے کی وجہ سے نکلے۔

لغت عقيب: بعدمين، يبجهي

[۱۱۵] (۱۸) وہ خون جو حاملہ عورت دکھے یاعورت جو ولا دت کی حالت میں دیکھے بچے نکلنے سے پہلے وہ استحاضہ ہے۔

تشریکا حاملہ عورت حمل کی حالت میں خون دیکھے یا بچہ پیدا ہونے سے پہلےعورت کو جوخون آتا ہے وہ استحاضہ کا خون ہے۔

وج (۱) کیونکہ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ہواور رہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہے۔اور حیض اس لئے نہیں ہوسکتا کہوہ

(ب) آپ نے فرمایہ ستخاضہ کے سلسلے میں کہ وہ چیش کے زمانے میں نماز چیموڑ دے گی جس میں چیش آیا کرتا تھا۔ پھڑشل کرے گی اور ہر نماز کے وقت وضوکر ہے گی اور روز ہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی (ب) ہر نماز کے لئے وضوکر واگر چیٹون چٹائی پڑئیکتار ہے۔ تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة [ ١ ١ ] (١ ٩) واقبل النفاس لا حد له واكثره اربعون يوما ومازاد على ذلك فهو استحاضة [ ١ ١ ] (٢٠) واذا تجاوز الدم على الاربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت الى ايام عادتها وان لم يكن لها عادة في النفاس ردت الى ايام عادتها وان لم يكن لها عادة في النفاس و

خالی رحم سے نکلتا ہے اور یہاں رحم بچہ سے بھرا ہوا ہے (۲) حیض کی جھلیں کٹ کٹ کراگرتی ہیں تو حیض ہوتا ہے اور بچہ کی حالت میں بچہ کا آنول جھلیوں کے ساتھ چپکا ہوتا ہے اس لئے جھلیاں نہیں کٹ سکے گی اس لئے وہ حیض کا خون نہیں ہے۔اس طرح بچہ کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہے اس لئے نہ جیش آسکتا ہے اور نہ نفاس۔اس لئے وہ استحاضہ کا خون ہے۔

### فائده امام شافعی اس کوچض قرار دیتے ہیں

[117] نفاس کی کم ہے کم مدت کے لئے کوئی حذبیں ہے اور اس کی زیادہ مدت چالیس دن ہیں اور جواس سے زیادہ ہووہ استحاضہ ہے۔

حدیث میں ہے عن ام سلمة قالت کانت النفساء تجلس علی عهد رسول الله علی البعین یوما (الف) (ترمذی شریف، باب ماجاء فی کم تمکث النفساء ص النب علی اور ابوداؤدشریف، باب ماجاء فی وقت النفساء صهم تمبر ۱۳۱۲) ان احادیث معلوم بواکنفاس کی زیاده بقضاء صلواة النفاس (ب) (ابوداؤدشریف، باب ماجاء فی وقت النفساء ص المناس المادیث معلوم بواکنفاس کی زیاده سے زیاده مدت چالیس دن ہے۔ اس کے بعد جونون آئے گاوه استحاضہ بوگا۔ اور کم کی کوئی صرفیل ہے۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عسن انسس قال قال رسول المله علی انفاس اربعون یوما الا ان تری الطهر قبل ذلک (ج) (وارقطنی، کتاب الحین محدیث نبر ۱۳۹۸) الا ان تری الطهر قبل ذلک سے معلوم ہواکہ چالیس دن سے پہلے خون بند ہوجائے گی۔ یوچا ہے چند گھنے کے بعد خون بند ہوجائے گی۔

[ ۱۱۷] (۲۰ ) نفاس کاخون چالیس دن سے تجاوز کر جائے حالانکہ بیٹورت اس سے پہلے بچے جن چکی تھی اوراس کے لئے نفاس میں عادت تھی تو نفاس کاخون لونا یا جائے گااس کی عادت کی طرف ۔اورا گراس کی عادت نہ ہوتو اس کے نفاس کی مدت چالیس دن ہے۔

آشری جس عورت کو پہلے بچہ بیدا ہو چکا ہواور نفاس کے لئے اس کی ایک عادت ہومثلا بچیس روز نفاس آتا ہواب اس کو بچاس روز تک خون آگیا تو دس روز تو یقیناً استحاضہ ہاس لئے اس دس روز کے ساتھ باتی پندرہ دن بھی استحاضہ شار کیا جائے گا۔اور اس کی پہلی عادت کے مطابق کیا تو دس روز بی نفاس ہوگا۔ کیونکہ چالیس دن کے بعد والے دس دن استحاضہ ہوا کہ بچیس دن کے بعد بھی استحاضہ بی آیا ہے۔اور اگراس عورت کی کوئی عادت نہیں ہے تو حدیث کے مطابق چالیس روز نفاس ہوگا اور باتی دن استحاضہ ہوگا۔عادت کی طرف بچیسرنے کی دلیل

حاثیہ: (ب)ام سلم فرماتی ہیں کے نفساءعورت حضور کے زمانے میں چالیس دن تک پیٹھتی تھی (نمازنہیں پڑھتی تھی (ب)حضور کنفاس کے وقت کی نماز قضا کرنے کا تھم نہیں دیتے تھے (ج)حضور کے نفاس کاوقت چالیس دن متعین کیا۔ گریہ کہ اس سے پہلے طہر دکھیا ہے لا تو پہلے بھی پاک ہوجائے گی) [۱۱۸] (۲۱) ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الاول عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد و زفر رحمهما الله تعالى من الولد الثاني.

اور حدیث مسئله نمبر۱۹ میں گزرگئی۔

[۱۱۸] کسی عورت نے ایک ہی حمل سے دو بچے دیئے تو اس کا نفاس وہ خون ہے جو پہلے بچے کے بعد نکلے امام ابوصنیفہ کے نزدیک ۔اور امام محمد اور امام زفر ؒ نے فرمایا کہ دوسرے بچے کے بعد۔

رج امام ابوصنیفداورامام ابویوسف فرماتے ہیں کدایک بچہ بیدا ہونے کے بعدرجم کا منہ کھل گیا اور انسان بھی بیدا ہو گیا جس سے لفظ نفاس شتق ہے۔ اس لئے پہلے بچے کے بعد جوخون نکلے گاوہ سب نفاس شار کیا جائے گا۔ اور امام محمد اور زفر ماتے ہیں کدایک بچہ پیٹ میں موجود ہے اس لئے پہلے بچے کے بعد جوخون ہو تا ہے وہ استحاضہ کاخون ہوتا ہے۔ اس لئے پہلے بچے کے بعد جوخون ہو وہ استحاضہ کاخون ہوتا ہے۔ اس لئے پہلے بچے کے بعد جوخون ہو وہ استحاضہ کاخون ہوگا۔ ووسری بات میہ کداہم کا منہ بھی پورا کھلا ہوانہیں ہے جب تک کدوسرا بچہ بیدا ہوکر منہ پورانہ کھل جائے نفاس کاخون کسے شار کہا جائے گا۔

ماصل طرفین کی نظر بچه پیدا ہونے کی طرف گئ اورامام محمد کی نظراندر جو بچہ ابھی تک موجود ہے اس کی طرف گئی۔



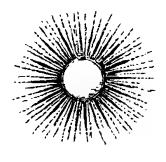

#### ( 94 )

# ﴿باب الانجاس

# [ 9 ا ا ]( ا ) تطهير النجاسة واجب من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى عليه

#### ﴿ باب الانجاس ﴾

ضروری نوف انجاس نجس کی جمع ہے ناپا کی ۔ نجس کی دو شمیں ہیں نجاست حکمیہ جیسے وضواور عسل کی ضرورت ہواور نجاست حقیقہ جیسے پیشاب اور پاخاند یہاں ای نجاست حقیقہ ہے کا حکام کے متعلق بحث ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے و ٹیابک فطهر (آیت ہمسورۃ المدرہ می اور پاخاند یہاں ای نجاست حقیقہ کے احکام کے متعلق بحث ہے۔ اس کی دلیل یہ آئیت ہے و ٹیابک فطهر (آیت ہمسورۃ المدرہ می الحدایا اذا اصاب ٹوب اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ من المحیضة کیف تصنع فقال رسول اللہ اذا اصاب ٹوب احداکن اللہ من المحیضة فلتقرصہ ٹم لیسن میں المحیضة کیف تصنع فقال رسول اللہ اذا اصاب ٹوب احداکن اللہ من المحیضة فلتقرصہ ٹم لیسن میں المحیضة کیف تصنع فقال رسول اللہ اذا اصاب ٹوب احداکن اللہ من المحیضة فلتقرصہ ٹم لیسن میں المحیضة کیف تصنع فقال رسول اللہ اذا اصاب ٹوب احداکن اللہ من المحیضة فلتقرصہ ٹم المحیضة کیف تصنع فقال رسول اللہ اور المحیضة کیف تصنع فقال در اللہ میں اللہ اور اللہ کیسن سے میں المحیضة کیف تصنع فقال رسول اللہ اور اللہ کیسن سے میں المحیضة کیف تصنع فقال در اللہ کیسن سے میں المحیضة کیف تصنع فقال در اللہ کیسن سے میں المحیضة کیسن سے میں سے میں

[۱۱۹](۱) نجاست کو پاک کرنا واجب ہے(۱) نماز پڑھنے والے کے بدن سے (۲) اس کے کپڑے سے (۳) اور اس مکان سے جس پر نماز پڑھتے ہیں۔

تشری نماز پڑھنے والے کے لئے بدن، کپڑااور مکان کا پاک ہونا ضرری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی تجاست حکمیہ سے پاک ہونے کی دلیل تو وضواو بخسل کے ابواب میں گزری اور نجاست هیقیہ سے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے۔

وی انجاست صمیہ سے پاک ہونا بغروری ہے تو نجاست هیقیہ مثلا پیشاب، پا خانداگا ہوتو اس سے پاک ہونا بدرجہ اولی ضروری ہوگا۔ کونکہ یہ تواور بھی زیادہ گذری پیز ہے (۲) بدن پاک ہونے کی دلیل بیصد بہ ہہ سمعت انس بن مالک یقول کان النبی علیہ ہوگا۔ کونکہ یہ تواور بھی زیادہ گذری پیز ہے (۲) بدن پاک ہونے کی دلیل اور کان النبی علیہ ہوتے کی دلیل اور کی آیت ہے نہر ۱۵) پانی سے استخار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صلی کا بدن نجاست هیتیہ سے پاک ہونا چاہئے۔ کپڑ اپاک ہونے کی دلیل اور کی آیت ہے وثیابک فطھر اور صدیث میں ہے عن اسماء ابنة ابسی بیکر ان امرأة سألت النبی علیہ من الثوب یصیبه المدم من السحی فقال رسول اللہ حتیہ ثم اقر صید بالماء ثم رشیہ و صلی فیہ (ج) (تر مُدی شریف، باب اجاء فی عسل وم الحی من الثوب سبعة مواطن الشوب سے مران النبی نہی ان یصلی فی سبعة مواطن الشوب سے المہ و فی معاطن الابل و فوق ظہر بیت اللہ (د) (تر مُدی کوفی الے مزرة و المقبرة و قارعة الطریق و فی الحمام و فی معاطن الابل و فوق ظہر بیت اللہ (د) (تر مُدی کوفی الے مزرة و المقبرة و قارعة الطریق و فی الحمام و فی معاطن الابل و فوق ظہر بیت اللہ (د) (تر مُدی کوفی الے مزرة و المقبرة و قارعة الطریق و فی الحمام و فی معاطن الابل و فوق ظہر بیت اللہ (د) (تر مُدی کوفی الے مزرة و المقبرة و قارعة الطریق و فی الحمام و فی معاطن الابل و فوق ظہر بیت اللہ (د) (تر مُدی کوفی الے مزرق المقبرة و قارعة الطریق و فی الحمام و فی معاطن الابل و فوق طور بیت اللہ (د) المقبرة و المقبرة و قارعة الطریق و فی الحمام و فی معاطن الابل و فوق طور بیت اللہ و فوق اللہ و فوق طور بیت و بیت اللہ و فوق طور بیت و بیت اللہ و بیت اللہ و بیت و بیت اللہ و بیت و بیت

حاشیہ: (الف)حضور کی بیوی نے آپ سے پوچھا کہ ہم میں سے ایک کے کپڑے کوچین کاخون لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کس کے کپڑے کوچین کاخون لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کسے کی کپڑے کوچین کاخون لگ جائے تو میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ۔ ہمارے ساتھ پانی کا برتن ہوتا یعنی آپ اُس سے استخافر ماتے (ج) حضور کی بیوی نے اس کپڑے کے بارے میں جس میں حیض کاخون لگ جائے پوچھا تو آپ نے فرمایا کھرچو پھراس کورگروپانی سے پھراس پرپانی بہاؤاوراس میں نماز پڑھو(د) آپ نے سات جگہ نماز پڑھنے ہے منع فرمایا(ا) پچرال باتی استحلام فیرپ

[ • ٢ ا ](٢) ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن ازالتها به كالخل و ماء الورد[ ١ ٢ ا ](٣) واذا اصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالارض جاز

شریف، باب ماجاء فی کراهیة مایصلی الیه و فیص ۸۱نمبر ۳۳۲) اس حدیث سے معلوم ہوا که ان مقامات پر ناپا کی ہوتی ہے اس لئے ان مقامات برنماز پڑھنانا جائز ہے۔

[۱۲۰](۲) نجاست کا پاک کرناجا ئز ہے پانی کے ذریعہ اور ہروہ بہنے والی پاک چیز کے ذریعہ جن سے نجاست کا زائل کرناممکن ہوجیسے سر کہ اور گلاب کا یانی۔

(۱) حنفیہ کے زدیک اصل قاعدہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے نجاست کے اجزاء دھل جاتے ہیں وہ پانی نہ ہوں تب بھی ان چیزوں سے نجاست ھیتے کو پاک کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اصل نا پاکی تو اجزاء نجاست ہیں جب وہ بی نہیں رہیں تو کیڑا پاک ہوجائے گا۔ اس لئے گلاب کا پانی یا سرکہ جو پانی کی طرح پتلا ہوتے ہیں اور اجزاء نجاست کو دھوڈالتے ہیں ان سے نجاست کو دھویا تو پاک ہوجائے گا۔ البتہ یہ دس کی قسموں میں سے ہیں اس لئے ان سے وضویا عسل کرنا جائز نہیں ہے۔ تفصیل پہلے گزر چکی ہے (۲) حدیث میں ہے قالت عائشة ما کان لاحد انا الا ثبوب و احد تحصیف فیمہ فاذا اصابہ شیء من دم قالت ہویقها فقصعته بظفر ها (الف) (بخاری شریف، باب حل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیم ۲۵ نمبر ۱۳۲۲ رابوداؤد شریف، باب المرأة تغسل ثو بھا الذی تلبہ فی حیضها ص ۵۸ نمبر ۱۳۲۳ ) آخری حدیث ہے۔خون سب کنزویک نا پاک ہے اور اس کو تھوک سے ترکر کناخن سے رگڑ دیا اورخون زائل ہوگیا تو وہ چیز پاک ہوجائے گی (۳) جو تے پرنجاست گی ہواور زمین پررگڑ دیا جائے اور نجاست زائل ہوجائے تو جو تا پاک ہوجا تا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل قاعدہ میں ہے کہ خواست کے زیان سے کیڑ ایاک ہوجائے گا۔

فائدہ امام محداورامام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف پانی سے نجاست زائل کرے گاتو پاک ہوگا۔ کسی دوسری بہنے والی چیز سے نجاست زائل کرے گاتو چیز پاک نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں پانی سے منی ،خون ، پیشاب پاک کرنے کا ذکر ہے۔ عن اسماء بنت اہی بکر " ... اذا اصاب ثوب احداکن المدم من الحیضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلی فیه ( بخاری شریف ، باب شسل دم الحیض ، من الحیض ، من بانی سے ناپاکی بالی ہوگا۔ الحیض ، من بانی سے ناپاکی دورکرنے کا تذکرہ ہے۔ اس لئے صرف پانی سے ناپاکی پاک ہوگا۔

- الغية ما لغ : هر بهنه والى چيز، الخل : سركا، ماءالورد : گلاب كاپانى ـ
- نوے جس بہنے والی چیز میں نجاست زائل کرنے کی صلاحیت نہ ہواس سے کپڑا اپاک نہیں ہوگا۔

[۱۲۱] (۳) اگرموزے کوالی نجاست لگ جائے جس کوجسم ہے پھروہ خٹک ہوجائے لیں اس کورگڑ دے زمین ہے تو اس موزے میں نماز

حاشیہ : (پچھلےصفحہ سے آگے) بھینئنے کی جگہ میں (۲) اونٹ ذرنح کرنے کی جگہ میں (۳) قبرستان میں (۴) راستے کے درمیان (۵) عنسل خانہ میں (۲) اونٹ کے باندھنے کی جگہ میں (۷) اور بیت اللہ کے اوپر (الف) حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑ اہوتا تھا جس میں ہم لوگ حائصہ ہوتیں تھیں۔ پس جب کہ اس کپڑے کو پچھنون لگ جاتا تو تھوک ہے ترکر لیتے تھے اور ناخن ہے رگڑتے تھے۔

# الصلوة فيه $[771]^{(4)}$ والمنى نجس يجب غسل رطبه.

جائز ہے <mark>تشریخ</mark> جس نجاست کوجہم ہے جیسے پا خانہ، لید، گوبر وغیرہ وہ چمڑے کےموزے یا جوتے پرلگ جائے پھر خشک ہو جائے پھراس کو زمین سے اتنارگڑ دے کہ یا خانہ لگا ہوامحسوں نہ ہوتو وہ جوتایا موز ہ یا ک ہوجائے گا۔

(۱) چڑے میں جوناپا کی سرایت کی ہوگی وہ کم ہاورسو کھنے کی وجہ ہے ناپا کی کےجہم نے واپس چوں لیااور چڑے کے اندر بہت کم ناپا کی رہ گئی اور اوپر کے حصے کو زمین سے رگڑ ویا تو نجاست زائل ہوگئی اور پہلے بتایا گیا ہے کہ نجاست کے زائل ہونے سے کیڑا یا چڑا پاک ہوجا تا ہے۔ اس لئے یہ جو سے یا موزے پاک ہوجا نیں گ (۲) حدیث میں ہے عن ابسی ھریو ۃ ان رسول المله علی اذا وطبی احد کہم ہنعلہ الاذی فان النواب له طهور (الف) (ابوداؤ دشریف، باب فی الاذی یصیب العل ص ۲۱ نمبر ۲۸۵ رباب الصلوۃ فی العلی ، نمبره ۲۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹی سے رگڑ نے کے بعد جوتایا موزہ پاک ہوجائے گا۔

اصول نجاست هنیقیہ کے زائل ہونے سے چیز پاک ہوجائیگی۔

لغت جرم : جسم دار، جفت : خشك بوگيا، دلك : ركر ار

فاكر امام شافعی فرماتے ہیں كەموزے میں نجاست لگ جائے تو بغیر دھوئے پاك نہیں ہوگی - كيونكه رگڑنے كی وجہ سے نجاست پھر بھی موزے پر رہ جائے گی اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے كہ نجاست كودھوئے بغیر يا كنہیں ہوتی ۔

نوك ترنجاست دھونے سے پاک ہوگا۔

[۱۲۲] (۴) منی ناپاک ہے۔ ترمنی کودھونا واجب ہے۔

وج (۱) منی نکلنے سے خسل واجب ہوتا ہے۔ جس چیز پر خسل واجب ہوظاہر ہے کہ وہ چیز خود بھی ناپاک ہوگی (۲) مدیث میں ہے حضرت عائشة عن عائشة من کو خضور کے کپڑے سے دھویا کرتی تھی اگروہ ناپاک نہ ہوتی تو وھونے کی ضرورت نہیں تھی۔ حدیث میں ہے سالت عائشة عن السمندی یصیب المثوب؟ فقالت کنت اغسله من ٹوب رسول الله علیہ فی خوج الی الصلوة و اثر الغسل فی ٹوبه بقع السماء (ب) (بخاری شریف، باب خسل المنی وفر کے ۳۸ منہر ۲۳۰ مسلم شریف، باب تھم امنی ۱۳۸۹) دوسری حدیث ہے یا السماء (ب) (بخاری شریف، باب خاسة البول والامر بالتزہ مندی عدار انسمایغسل المثوب من خمس، من الغائط و البول و القیء و الدم و المنی (داقطنی ، باب نجاسة البول والامر بالتزہ مندی اول ص۱۳۳ نہر ۲۵۳)

فاکدہ امام مالک کا بھی یہی مسلک ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی ایک اپنے جوتے سے گندگی روند بے قرمٹی اس کے لئے پاک کرنے والی چیز ہے (ب) حضرت عائشہ سے کپڑے میں مثنی لگ جانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور کے کپڑے میں دھویا کرتی تھی پھروہ نماز کے لئے نگلتے تھے تو دھونے کا اثر ان کے کپڑے میں یانی کا دھید ہوتا۔

[۲۳ ا] (۵) فاذا جف على الثوب اجزاه فيه الفرك[۲۳ ا] (۲) و النجاسة اذا اصابت المرآة والسيف اكتفى بمسحهما.

کہ حضور کی منی کو کپڑے سے رکڑ کرصاف کیا کرتی تھی۔ اگر نا پاک ہوتی تورگڑنے سے پاک نہیں ہوتی اس لئے منی پاک ہے (۲) منی سے انسان پیدا ہوتا ہے جو پاک ہے۔ اس لئے منی بھی پاک ہونی چاہئے (۳) وہ عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں عسن ابن عباس قال سئل النبی علی عن المنی یصیب الثوب قال انما ھو بمنزلة المخاط و البزاق و انما یکفیک ان تسمسحه بنحوقة او باذخو (الف) (دارقطنی ، باب ماورد فی طہارة المنی وحکمہ رطباویا بیاج اول ص اسانم را ۲۲ می کہتے ہیں اس کی سند کن ورے۔

[۱۲۳] (۵) پس اگر کیڑے پرختک ہوجائے تو کافی ہے اس کو کھر چ وینا۔

تشری کا پاک ہے لیکن تھوڑی گا ڑھی ہوتی ہے اس لئے کپڑے پر خشک ہوجائے تو رگڑنے سے اس کے تمام اجزاء نکل جا کیں گے اور کپڑا پاک ہوجائے گا۔اور تھوڑی بہت رہ گئی تو وہ معفو عنہ ہے۔

الحدیث میں رگر کر پاک کرنے کی دلیل موجود ہے عن عائشة لقد رأیتنی افر که من ثوب رسول الله عَلَیْ فرکا فیصلی فیه (ب) مسلم شریف،باب محم المنی ص ۱۸۸ برتر ندی شریف،باب ماجاء فی المنی یصیب الثوب س ۱۳ نمبر ۱۱۱ (۲) عن عائشة قالت کنت افرک المنی من ثوب رسول الله عَلَیْ اذا کان یابسا و اغسله اذا کان رطبا (ج) (دارقطنی،باب ماجاء فی المنی و من ثوب رسول الله عَلَیْ اذا کان یابسا و اغسله اذا کان رطبا (ج) (دارقطنی،باب ماجارة المنی و محکمه رطباویا بساض اول س ۱۳۱ نمبر ۲۸۳ ) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خشک منی ہوتو اجھی طرح رگرنے سے بھی کپڑا پاک موجود سے گا۔

فا کدہ امام مالک کے نزد کیے منی صرف دھونے سے پاک ہوگی۔رگڑ ناکا فی نہیں ہے۔

[۱۲۴] (۲) نجاست جب كه آئينه كو ياتكوار كولگ جائة كافی موگاان دونوں كو يونچھ دينا۔

را) آئینداور تلوار کینے ہوں کہ پونچھنے سے تمام نجاست صاف ہوجائے تو پونچھ دینے سے پاک ہوجا ئیں گے۔ کیونکہ نجاست کمل صاف ہوجائے تو پونچھ دینے سے پاک ہوجا ئیں گے۔ کیونکہ نجاست کمل صاف نہیں ہونے کے بعد نجاست باتی نہیں رہی۔اس لئے پاک ہوجا ئیں گے۔لیکن اگر تلوار یا آئینہ تقتین ہیں یا کھر درا ہیں اور نجاست کمل صاف نہیں ہوتی تو پونچھنے سے پاک نہیں ہونگے۔دھونا پڑے گا۔(۲) صحابہ کرام قال کرتے تھے اور تلوار کوصاف کرکے نماز پڑھ لیتے تھے دھونے کا اتفاق کم ہوتا تھا جس سے معلوم ہوا کہ کہ چکنی چیز یو چھ دینے سے صاف ہوجائے تو پاک ہوجائے گی۔

لغت المرآة: آئينهـ

حاشیہ: (الف)حضور سے کپڑے بین من لگ جانے کے بارے میں پوچھا تو فر مایا کہ وہ ناک کی نیٹ اور تھوک کی طرح ہے۔ صرف کافی ہے کہ کپڑے ہے کے مکڑے سے پونچھورے یا اوخر گھاس سے پونچھورے راب)حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جھوکود کھتے ہوکہ میں حضور کے کپڑے سے اچھی طرح منی رگڑتی تھی پھرآپ اس میں نماز پڑھتے (ج) حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ میں حضور کے کپڑے سے منی رگڑتی جب کہ شک ہوتی اور اس کودھوتی جب کہ تر ہوتی۔

[۲۵] (۷) وان اصابت الارض نجاسة فجفت باشمس وذهب اثرها جازت الصلوة على مكانها ولا يجوز التيمم منها.

[۱۲۵](۷) اگرز مین پرناپاکی لگ جائے اور سورج اس کوخشک کردیے اور ناپاکی کا اثر ختم ہوجائے تو اس جگہ پرنماز جائز ہے اور اس سے تیم جائز نہیں ہے۔

شرت پیشاب یا پاخانہ یا کوئی اور ناپا کی زمین پر گلی ہولیکن سورج نے اس ناپا کی کوخشک کر دیا اور ناپا کی کااثر ات ختم ہو گئے اب پیے نہیں چاتا کہاس جگہ پیشاب یاپاخانہ تھا تواب وہ جگہ پاک ہوگئی اس پرنماز پڑھناجا کڑے۔ تیم کرنا جا کڑنہیں۔ کیونکہ آیت قرآنی سے اس کے لئے مٹی کابالکل یاک ہونا ضروری ہے فتیمموا صعیدا طیبا بالکل یاک مٹی کی قید ہے۔

نج (۱) مدیث یس م قال عبد الله ابن عمر کنت ابیت فی المسجد فی عهد رسول الله مانشه و کنت فتی شابا عزباء و کانت الکلاب تبول و تقبل و تدبر فی المسجد فلم یکونوا یر شون شیئا من ذلک (الف) (ابودا به شریف، باب فی طحور الارض اذا یبست م ۲۰ نمبر ۳۸۲) (۲) عن ابی قلابة قال اذا جفت الارض فقد زکت (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۲۷ من قال اذا کانت جافة فحوز کاتها، جاول، م ۵۹، نمبر ۲۲۵)

کتامسجد میں پیشاب کرتا ہو پھراس کو کوئی دھوتا نہ ہواوراس پرنماز پڑھتا ہو بیاس بات کی دلیل ہے کہ پیشا ب خشک ہونے کے بعداوراس کے اثر ات چلے جانے کے بعد جگہ پاک ہوگئی۔ابوقلا بہ کے قول میں توصاف ہے کہ زمین خشک ہوگئ تو پاک ہوگئ ۔

نوك نجاست تر ہويااس كا اثرات نه كئے ہوں تو دھوئے بغيرزيين پاكنہيں ہوگا ..

فائدہ امام شافعی اورامام زفر فرماتے ہیں کہ نجاست خشک ہونے اوراٹرات جانے کے بعد بھی دھوئے بغیرز مین پاکنہیں ہوگی۔

[ال پاک کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی گی (۲) حدیث میں ہے ان ابنا هریو قال قنام اعرابی فبنال فی المسجد فتناوله النباس فقال لهم النبی عَلَیْ عُلِی دعوہ و هریقوا علی بوله سجلا من ماء او ذنو با من ماء فانما بعثتم میسرین لم تبعثوا معسرین (ج) (بخاری شریف، باب صب الماء علی البول فی المسجد ۲۲۰ میر ۲۲۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمین پر پانی بہانے سے پاک ہوگی۔ یہاں پیشاب تر تھااور جلدی میں نماز پڑھنی تھی اس لیے یا کہ ہوگی۔ یہاں پیشاب تر تھااور جلدی میں نماز پڑھنی تھی اس لئے یانی سے یاک کی گئی۔ البتہ خشک کے لئے اور کی حدیث پڑمل ہوا۔

لغت جفت : خشك هو گئي۔

حاشیہ: (الف) عبداللہ ابن عمرُ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے زمانے میں مجدمیں رات گزاتا تھا۔ میں جوان اکیلا تھا۔ کتا پیشاب کرتا تھا اور مجدمیں آتا جاتا تھا تو کوئی بھی اس پر پانی نہیں چھڑ کتا تھا (ب) ابوقلا ہے نے فرمایا جب زمین ختک ہوجائے تو پاک ہوج کے گی (ج) ابو ہر برۃ نے فرمایا ایک دیہاتی کھڑے ہوئے اور مجدمیں پیشاب کرنے گئے۔ لوگوں نے ان کوچھڑ کتا تھا وہ کہا ہے وہ کہاں کوچھوڑ دواور اس کے پیشاب پرایک ڈول پانی بہادو (سجلا کہایا ذنوبا کیا) تم بوگ آسانی کے ساتھ بھیجے گئے ہوں تھے گئے ہوں۔

### [٢٦] من اصابته من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار

[۱۲۷](۸) کسی کونجاست مغلظہ لگ جائے جیسے خون ، پیثاب ، پا خانداور شراب درہم کی مقداریا اس سے کم تو نماز اس کے ساتھ جائز ہوگی اوراگرزیادہ ہوجائے تو جائز نہیں ہوگی۔

ترت نجاست مغلظہ بدن یا کپڑے پرلگ جائے اور درہم یعنی بھیلی کی چوڑ ائی سے کم ہوتو دھوئے بغیر نماز جائز ہو جائے گی اگر چہدھونا ضرور کی ہے۔ کیونکہ اتنی مقدار شریعت نے معاف کی ہے در نہ ترج عظیم لازم ہوگا۔

و (۱) پھر کے ذریعہ استجاکی صدیث میں ہے کہ پھر سے مقام پاخانہ صاف کردیا جائے تو نماز جائز ہوجائے گی۔ حالانکہ پھر کے ذریعہ صفائی سے نجاست کمل صاف نہیں ہوگی صرف کی ہوگی اس کے با وجود نماز جائز کردی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتن مقدار نجاست فلیظہ معاف ہے۔ حدیث میں ہے عن عائشة قالت ان رسول اللہ عَلَیْتُ قال اذا ذھب احد کم الی الغانط فلیذھب معه بثلاثة احجاد یستطیب بھن فانھا تجزئ عنه (الف) (ابوداؤ دشریف، (باب الاستجاء بالاتجار ص منہرم) پاخانہ کا مقام ایک درہم کی مقدار یا بھیلی گہرائی کے مقدار ہے اس لئے اتن ہی مقدار معاف ہوگی اس سے زیادہ گی ہوتو دھوئے بغیر نماز جائز نہیں ہوگی حدیث میں ہے عن النہی عُلیْتُ تعاد الصلوة من قدر الدر ھم من الدم (دارقطنی ،باب قدر التجامة التی بطل الصلوة ص ۱۵۸۵ نمبر ایسی معلوم ہواکہ درہم سے کم ہوتو محاف ہے اور درہم یاس سے زیادہ ہوتو نماز جائز نہیں ہے۔

فائکہ امام شافع اورامام زفر فرماتے ہیں کہ تھوڑی نجاست بھی دھونی پڑے گی اس لئے کہ احادیث میں دھونے کا حکم ہے اور تھوڑی نجاست اور زیادہ نجاست میں کوئی فرق نہیں کیا ہے اس لئے تھوڑی نجاست کو بھی دھونی پڑے گی تب نماز جائز ہوگی

لغت نجاسة مغلظة : جس نجاست کے نجاست ہونے پرا تفاق ہودہ نجاست مغلظہ ہے۔اورجس نجاست میں علاء کا اختلاف ہووہ نجاست .

خفیفہ ہے۔

نوف خون، انسانی پیشاب، پاخانه کنجاست مغلظه مونی دلیل بیرهدیث بیا عدمار اندما ینغسل الثوب من خدس من الغائط و البول و القیء و الدم و المنی (ب) (دارقطنی ، باب نجاسة البول و الامر بالتزه مندوا کلم فی بول با یک کلمه ج ادل سه ۱۳۸۳ نمبر ۱۳۵۳ شراب کنا پاک مونی کول با یک کلیم می داری شعلبة المخشنی انه سأل رسول الله قال انا نجادر اهل الکتاب و هم یسطبخون فی قدور هم المخنزیر و یشربون فی آنیتهم المخمر فقال رسول الله علی الله علی استعال آئیة الل الکتاب ج و اشربوا و ان لم تجدو غیرها فارحضوها بالماء و کلوا و اشربوا (ج) (ابوداوَ دشریف، باب فی استعال آئیة الل الکتاب ج

حاشیہ: (الف) آپؑ نے فرمایاتم میں سے کوئی ایک پاخانہ جائے تواپنے ساتھ تین پھر لے جائے۔اس سے اس کی صفائی کرے۔اس لئے کہ بیصفائی کرنا کائی ہو جائے گا (ب) اے ممار! کپٹر اپانچ نجاستوں ہے دھویا جاتا ہے(۱) پاخانہ (۲) پیٹنا ب(۳) تے (۳) خون (۵) اور منی سے (ج) کتاب سے معاملہ کرتے ہیں اوروہ اپنی ہانڈیوں میں سور پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ برتن مطرقواس میں کھاؤ اور بیو۔ اورا گراس کے علاوہ نہ ملے تواس کو پانی سے دھوؤاور اس میں کھاؤاور ہیو۔

# المدرهم فمادونه جازت الصلوة معه وان زاد لم يجز [٢٠ ا] (٩) وان اصابته نجاسة

ثانی ص۱۸۰ نمبر ۳۸۳۹) اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس برتن میں شراب پیتے ہوں اگر اس کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تواس کودھوکراس میں پیو، دھونے کا حکم اس بات پردال ہے کہ شراب ناپاک ہے اس لئے شراب دالے برتن کودھونا پڑیگا تب پاک ہوگا۔انسم السخسس والمیسسر والانصاب، والازلام رجس من عمل المیطان (آیت ۹ ،سورۃ المائدۃ ۵) اس آیت میں بھی شراب کوناپاک قرار دیا ہے۔ [۱۲۵] (۹) اور اگر کیڑے یابدن کونجاست خفیفہ لگ جائے جیسے گوشت کھائے جانے والے جانور کا پیشاب تواس کے ساتھ نماز جائز ہے جب تک چوتھائی کیڑے کونہ لگ جائے۔

نجاست خفیفہ کے بارے میں اصل روایت رہے کہ اتنا لگ جائے کہ لوگ اس کوکٹیر اور زیادہ سمجھیں تو کپٹر اناپاک ہو جائے گا۔ دوسری روایت ہے کہ کپٹر سے کی چوتھائی ہوتو وہ گویا کہ کثیر ہو گیا اور کپڑ اناپاک ہوگا۔ کیونکہ ستر کھلنے میں چوتھائی ستر کھل جائے تو وہ کل ستر کھلنے کے قائم

عاشیہ: (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ کچھلوگ مقام عرینہ سے مدینۃ نے توان کے بیٹ پھول گئے توان کو حضور نے صدقہ کے اونٹ میں بھیجا اور کہا کہ اس کا دودھ بھی بیوا دراس کا بیشاب بھی بیو(ب) آپ نے فرمایا جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے بیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے لیتی پاک ہے) (ج) دونوں کی بڑی چیزوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیئے جارہے ہیں۔ پھر کہا کہ کیوں نہیں ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دومرا چغلی کرتا پھرتا تھا (د) آپ نے فرمایا بیشاب سے پر ہیزکیا کرواس لئے کہ عام طور پر عذاب قبرای سے ہوتا ہے۔ مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلوة معه ما لم يبلغ ربع الثوب[٢٨] (١٥) وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فماكان له عين مرئية فطهارتها زوال

مقام ہے۔احرام کی حات میں سرمنڈ دانے میں چوتھائی سرمنڈ دائے تو کل سرمنڈ دانے کے قائم مقام ہےای طرح یہاں بھی چوتھائی کپڑے پرلگ جائے تو پورے کپڑے میں لگنے کے قائم مقام ہوگااور کپڑا نا پاک ہوجائے گا۔

تعنی حض حضرات نے فرمایا کیڑے کی چوتھائی اور بعض حضرات نے فرمایا کیڑے کا ہر حصہ بن کا لگ الگ نام ہے جیسے آسین ، دامن تو ہوتھائی ای طرح دامن کی چوتھائی مرافیہ ہے۔ گائے ہینس کے چروا ہے کے لئے ان کے پیٹاب سے پخابہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر چوتھائی کیڑے میں پیٹاب لگنے اور کیچر لگنے کو معاف نہ کیا جائے تو ان کے لئے حرج ہوجائے گا۔ اس لئے امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ نجاست خفیفہ چوتھائی کیڑے پرلگ جائے تو اس میں نماز جائز ہوگی اگر چدو ہولینا چاہئے۔ اس ہولت کی وجہ بیصدیث ہے۔ قسلت لام سلمة ان امرأة اطب فید یہ وامشی فی المکان القدر؟ فقالت قال رسول الله عُلَیْتُ یطهر و ما بعدہ (الف)وعن عبد الله ابن مسعود قبال کینا نصلی مع رسول الله عُلیْتُ و لا نتو صاف من الموطی (ب) (تر مَدی شریف، باب، جاء فی الوضوء من الموطی صلاس نمبر ۲۰۱۳ ارابودا وَدشریف، باب، جاء فی الرجل یطا الاذی برجلہ مستمود کی اس کے اور بعد کے مکان اس کو جھاڑ دے تو نماز ہوجائے گی۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جاست غلیظ ایک در ہم ہے کم ہویا خفیفہ چوتھائی کیڑے سے کم ہوتو معنوعنہ ہیں ورنہ جرج ہوگا۔

فائدہ ام محمد کے نزدیک حدیث عرید کی بنا پر ما کول اللحم کا پیشاب پاک ہے۔ ﴿ نجاست پاک کرنے کا طریقہ ﴾

[۱۲۸](۱۰) نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ جس کو دھونا واجب ہے دوطریقے ہیں (۱) پس جونجاست آ کھے سے نظر آتی ہواس کی پاک اس کے عین کا زائل کرنا ہے۔ گریہ کہاس کا اثر باقی رہ جائے جس کا زائل کرنامشکل ہو۔

شری جونجاست خشکہ ہونے کے بعد آ نکھ سے نظر آئے اس کے پاک کرنے کا طریقہ سے کہ آئی مرتبہ دھوئے کہ بین نجاست زائل ہوجائے - چاہے ایک مرتبہ میں زائل ہوجائے چاہے پانچ مرتبہ میں۔

(۱) نجاست مرئير كين كزائل بونے سے پاک بونى كى دليل بي حديث عن اسماء بنت ابى بكر انها قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله عَلَيْكِ كيف تنصنع احدانا بثوبها اذا رأت الطهر اتصلى فيه قال تنظر فان رأت فيه دما فلتقرصه بشىء من ماء ولتنضع ما لم ترى وتصلى فيه (ح) (ابوداؤد شريف، باب المرأة تغمل ثو بحا الذى تلبر في حضماص

حاشیہ: (اف) میں نے ام سلمہ سے کہا میں الی عورت ہوں جس کا دامن لمباہے اور گندگی کی جنگہوں پر چلتی ہوں ، انہوں نے فرمایا کہ جعنور کے بعد کی جنگہوں پر چلتی ہوں ، انہوں نے فرمایا کہ جعنور کے بالکہ بعد کی جنگہوں پر چلتی ہوئی فشک ناپا کی کی وجہ سے وضونہیں کرتے (ج) ایک عورت اس کو پاک کردے گی۔ (باتی اسکو بیاک کی حکم سے در باتی اسکو بیاک کی جب کہ پاکی دیکھے۔ کیا اس کپڑے میں نماز پڑھے گی؟ آپ نے (باتی اسکو سے بیا جی میں سے ایک اسپنے کپڑے کے ساتھ کیے کرے گی جب کہ پاکی دیکھے۔ کیا اس کپڑے میں نماز پڑھے گی؟ آپ نے (باتی اسکو سے بیاک دیکھے۔ کیا اس کپڑے میں نماز پڑھے گی؟ آپ نے (باتی اسکو سی بیاک دیکھے۔ کیا اس کپڑے میں نماز پڑھے گی جب کہ بیاک دیکھے۔ کیا اسکو نماز پڑھے گی جب کہ بیاک دیکھے۔ کیا اسکو بیاک دیکھے۔ کیا اسکو بیاک دیکھے کی بیاک دیکھے کیا کہ بیاک دیکھے کیا کہ بیاک دیکھے۔ کیا اسکو بیاک دیکھے کی بیاک دیکھے کیا اسکو بیاک دیکھے کی دیکھے کی بیاک دیکھے کی بیاک دیکھے کی بیاک

عينها الا ان يبقى من اثرها ما يشق ازائتها [ ٢ ٩ ] ( ١ ١ ) وما ليس له عين مرئية فطهارتها ان يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل انه قد طهر.

۵۸ نمبر ۳۱۱) اس حدیث میں ہے کہ پانی ڈالو جب تک که نجاست نظر آئے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ نجاست مرئیہ زائل ہونے تک دھویا جائے گا(۲) متحاضہ کے سلسلے میں بیرحدیث ہے عن عائشہ قبالت جائت فاطمہ بنت ابی حبیش ... فاذا ادبوت فاغسلی عسنک السدہ و صسلسی (الف) (مسلم شریف،باب المستحاضہ وغسلھا وصلوا تھاص ۱۵ انمبر ۳۳۳)اس میں بیرتایا کہ خون کودھو وَاورنماز پرمعو۔کتنی مرتبددھو وَرینہیں بتایا جس کا مطلب بیہ ہے کہ نجاست مرئیہ کے زائل ہونے تک دھوؤ۔

نجاست زائل ہو جائے گراس کی رنگت زائل کرنے کے لئے صابون وغیرہ کی زمت کرنے پڑے تواس کی چندال ضرورت نہیں ہے کپڑا پھر بھی پاک ہو جائے گا۔ جیسے گوبر لگنے کے بعد عام پانی سے دھونے سے گوپر زائل ہو جاتا ہے لیکن اس کا داغ باقی رہتا ہے تواس کے زائل کرنے کے لئے صابون وغیرہ کی زمت ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل بی صدیث ہے سا لمت عائشة عن المحائض بصیب ثوبھا المدہ؟ قالت تعسله فان لم یذھب اثرہ فلتغیرہ بشیء من صفرہ (ب) (ابوداؤ دشریف، باب المرأة تغسل ثوبھا الذی تلب فی مضاص ۵۸ نمبر ۲۵۷) صدیث سے معلوم ہوا کہ داغ اور رنگت نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو صفرہ سے بدل دیا جائے (۲) شریعت بول بھی مشقت شدیدہ کی مکلف نہیں بناتی۔

[۱۲۹] (۱۱) جونجاست نظرنہیں آتی اس کی طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ دھوتے رہے یہاں تک کہ دھونے والے کوغالب گمان ہوجائے کہ وہ یاک ہو گیا ہوگا۔

تشری جوناپا کی خٹک ہونے کے بعد نظرند آتی ہوجیسے پیٹاب،شراب اس کواتی مرتبددھوئے اور برمرتبہ تچوڑے کہ دھونے والے کو گمان ہونے لگے کہ تمام نجاست نکل کراب کیڑا یا کہ ہوگیا ہے۔

رج دھونے کی تکرار سے نجاست نکلتی چلی جائے گی اور آخرتمام نجاست نکل جائے گی اور زیلان نجاست ہی ہے کپڑا یا بدن پاک ہوجاتا ہے (۲) علماء نے کہا ہے کہ تین مرتبدھویا جائے اوروہ اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں عن ابسی ھویو ۃ ان السببی علیہ قال اذا استیقظ احمد کے مین نومه فلا یغمس یدہ فی الاناء حتی یغسلها ثلاثا فانه لا یدری این باتت یدہ (ج) (مسلم شریف، باب کراھة عمس المتوضی وغیرہ یدہ المشکوک فی نجاستھا فی الاناء قبل عسلھا ثلاثا ص ۲۳۱ نمبر ۲۷۸) یہاں نجاست غیر مرسکہ ہے تو تین مرتبہ دھونے کے لئے کہا گیا تو اور نجاست غیر مرسکہ میں جمی تین مرتبہ دھویا جائے۔

حاشیہ: (پیچھاصفیہ ہے آگے) فرمایا غور کرواگراس میں خون دیکھوتو اس کو پانی کے ذریعہ رگڑ وکھر پانی بہاتے رہوجب تک گندگی نینظر آنے گیا اور کھراس میں نماز پڑھو(الف) فاطمہ بنت الج حمیش سے حضور ئے فرمایا جب حیض کا خون ختم ہوجائے تو اپنے جسم سے خون دھودَ اور نماز پڑھو(ب) حضرت عائشہ کواس حائف ہے بارے میں پوچھا جس کے کپڑے میں خون لگا ہوتو فرمایا کہ اس کو دھوئے۔ پس اگراس کا اثر نہ جائے تو زردرنگ سے متغیر کردے (ج) آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو تین مرتبد دھوئے۔ اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ اپنے ہاتھ کو کہاں گزارا۔ [ • ١٣ ] [ ٢ ١ ) والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر والمدر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه وليس فيه عدد مسنون.

### ﴿ استنجاء كابيان ﴾

[۱۳۰](۱۲) استنجاسنت ہے، کانی ہے اس میں پھر اور ڈھیلا اور جواس کے قائم مقام ہو۔ مقام کو پو تھے یہاں تک کہ اس کوصاف کردے۔

الشری پا خانہ صاف کرنے کے لئے پھر، ڈھیلا ،کلڑی اور الیمی چیزجس سے پاخانہ صاف ہوجائے ان تمام چیزوں سے استنجا کرناسنت ہے۔
ان چیزوں سے اتن مرتبہ مقام صاف کرے کہ پاخانہ صاف ہوجائے تو کانی ہوجائے گا۔ اور پیشاب کے لئے الیمی چیز کی ضرورت ہے جو
پیشاب کو چوس لے جیسے ڈھیلا۔ پھر سے کام نہیں چلے گا کیونکہ اس میں پیشان چوسنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر یا ڈھیلا استعال کرنے سے
نجاست کی کی ہوجائے گی مکمل صفائی نہیں ہوگی۔ لیکن مخرج کے پاس ایک درہم چوڑ ائی کے اندر اندر ہوتو شریعت نے انسانی مجبوری کو دیکھتے
ہوئے اس کی سہولت دی ہے۔ تاہم بہتر ہے کہ پانی استعال کرے تا کی مکمل صفائی ہوجائے

نوف یہاں بھی اصل مقصد نجاست کوصاف کرنا ہے جائے و صلے میں صاف ہوجائے۔ تین عدد ضروری نہیں ہے۔ ان سب کی دلیل یہ صدیث ہے عن عائشة قالت ان رسول الله و قال اذا ذهب احد کم الی الغانظ فلیذهب معه بثلثة احجار یستطیب بهن فانها تجزئ عنه (الف) (ابوداو در نریف، باب الاستخاء بالا تجاری کنمبر ۴۰) حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پھر اور د صیالا استخاء کے لئے کافی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تین پھر اس لئے ہونا چاہئے کہ ان سے عموا پاکی ہوجاتی ہے۔ ای لئے کہا فانها تہ جزئ عنها (۲) عن اببی هریرة عن النبی عَلَیْتِ قال ... و من السنجمر فلیو تر من فعل فقد احسن و من لا فلا حرج (ابوداو در نیف، باب الاستار فی الخلاء ص ۲ نمبر ۴۵)

قائدة امام شافعی فرماتے ہیں کہ تین پھر لینا ضروری ہے اور اگر تین سے صفائی نہ ہوتو پھر زیادہ پھر لیں گے۔لیکن طاق پھر لئے جا کیں گے۔ان کی ولیل بیرحدیث ہے عن سلمان قال قیل له قد علمکم بینکم صلی الله علیه وسلم کل شیء حتی النحرائة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلثة احبحاراو ان نستنجی برجیع او بعظم (ب) (مسلم شریف، باب الاستطابة ص۱۲۲۳ میر ۲۲۲۳) اس حدیث میں استخار نے کہ بہت سے آداب فرکور ہیں۔ساتھ ہی ہیے کہ تین پھر سے کم سے استخاء کرے۔ہم کہتے ہیں کہ یہ اس لئے ہے کہ اس سے عموما صفائی ہوجاتی ہے یا استخاب کے طور پر ہے واجب نہیں ہے۔

لغت المدر: وصلاء ينقيه: صاف كرد \_\_

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی ایک پاخانہ جائے تو اپ ساتھ تین پھر لے جائے اور ان سے پاکی حاصل کرے۔اس لئے کہ یہ تین پھر پاک حاصل کرنے کے لئے کافی ہے (ب) حضرت سلمانؓ سے لوگوں نے کہا کہ تہمارا نبی تم کو ہر چیز سکھا تا ہے یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔کہاہاں! ہم کوروکا کہ پاخانہ کی حالت یا پیٹا ب کی حالت بین قبلہ کا استقبال کریں یادائیں ہاتھ سے استخباکریں یا تین پھر سے کم سے استخباکریں یالید یا ہڈی سے استخباکریں۔ [ ۱۳۱] (۱۳) وغسله بالماء افضل[ ۱۳۲] (۱۳) وان تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه الا الماء او المائع[ ۱۳۳] (۱۵) ولا يستنجى بعظم ولا روث ولا بطعام ولا

[۱۳۱] (۱۳) مقام کو پانی کےساتھ دھونا افضل ہے۔

سمعت انس بن مالک یقول کان النبی علیت اذا خوج لحاجته اجیء انا و غلام معنا اداوة من ماه یعنی یستنجی به (الف) (بخاری شریف، باب الاستخاء بالماء ص ۲۷ نمبر ۱۵۰) اوپر کی حدیث اوراس حدیث کے لمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے ساتھ استخاکر ناافضل ہے۔ اس لئے کہ اس سے ممل صفائی ہوجاتی ہے۔ البیہ پھر استعال کرنے سے کفایت کرجائے گی اور نماز جائز ہوجائے گی۔ [۱۳۳] (۱۴۷) اگر نجاست مخرج سے زیادہ پھیل جائے تواس میں جائز نہیں ہے اس میں مگریانی یا بہنے والی چیز۔

شخین کے نز دیک مخرج کے علاوہ ایک درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست پھیل جائے اورامام محکد ؒ کے نز دیک مخرج کے ساتھ ایک درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست پھیل جائے تو یانی سے دھونا ضرور ک ہے۔اب پھر سے صاف کرنا کافی نہیں ہوگا

الجارا) مخرج كومجورى كه درجه بين بقر سے صاف كرنا كافى قرار دياس لئے اس سے زيادہ بھيل جائے تو پانى سے دھونا ضرورى ہوگا (٢) حضرت على كتول سے تائيد ہوتى ہے۔ قال على بن ابى طالب انهم كانوا يبعوون بعوا وانتم تثلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة السماء (ب) (سنن ليستى ،باب الجمع فى الاستنجاء بين المسح بالا جار والغسل بالماء، جاول بص ٢٦١، نمبر ١٥٥) اس سے معلوم ہواكہ پقراس وقت كافى ہوگا جب نجاست مخرج تك ہوجيہا كہ حجابہ ختك پا خانہ كرتے تھے تو مخرج تك ہوتا تھا ليكن مخرج سے زيادہ ہوتو پانى استعال كرنا ہوگا۔

نوں پانی ہے بھی استنجا کرنا جائز ہے۔اور ہروہ بہنے والی چیز جس سے نجاست زائل ہو جائے اس سے بھی استنجا کرنا جائز ہے۔امام شافعیؒ کا اختلاف اس بارے میں پہلے گزر چکا ہے۔

[۱۳۳] (۱۵) نداستنجاكرے بلرى سے، ندليدسے، ندكھانے سے، ندداكيں باتھ سے۔

نیں (۱) یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جوخود ناپاک ہوجیسے لید ، سوکھا گو برتو وہ دوسر ہے کو کیسے پاک کرے گی۔ اس لئے ناپاک چیز سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے (۲) ایسی چیز جو چینی ہوجیسے ہڈی اس سے مقام صاف نہیں ہوگا صرف نجاست مزید پھیل جائے گی اس لئے اس سے بھی استنجا جائز نہیں ہے (۳) ایسی چیز جومحتر م ہوجیسے کھانا اور کاغذتو اس سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ احترام کے خلاف ہے۔ اس طرح دایاں ہاتھ محترم ہے اس کو بھی پاخانہ کے لئے استعال کرنا اچھانہیں ہے۔ اس لئے اس سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔

نوے ان چیزوں سے استنجا کرلیااور نجاست صاف ہوگئ تو نماز کے لئے درست ہوجائے گی۔ان چیزوں سے مکروہ ہونے کی دلیل حضرت

حاشیہ: (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور جب قضاء حاجت کے لئے نکلتے تو میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا پانی سے بھرے ہوئے برتن کے ساتھ۔ جاتے، بعنی اس سے حضور استنجاء فرماتے (ب) حضرت علی فرماتے ہیں کہ صحابہ بینگنی کی طرح پاخانہ کرتے تھے اور تم لوگ پتلا پاخانہ کرتے ہواس لئے پھر کے بعد پانی استعال کرو۔

#### بيمينه.

سلمان کی حدیث ہے جومسکل نمبر ۱۳ میں سلسمان ... لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیسمین الیسمنع فرمایا ہے۔



### ﴿ كتاب الصلوة ﴾

## [٣٨] ](١) اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الافق و آخر

#### ﴿ كتاب الصلوة ﴾

<u>ضروری نوٹ</u> صلوۃ کے لغوی معنی دعا ہے۔ شریعت میں ارکان معہودہ کوصلوۃ کہتے ہیں۔ صلوۃ کے فرض ہونی کی دلیل قرآن کی بہت سی آستیں ہیں۔ مثلاان الصلوۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقو تا (الف) (آیت ۱۰۳۰ سورۃ النساء ۲۰)

نوے نماز اہم عبادت ہے اور طہارت اس کے لئے شرط ہے۔اس لئے طہارت کو مقدم کیا۔اب طہارت کے ابحاث ختم ہونے کے بعد نماز کے مسائل کوشروع کیا

وت نماز کے لئے شرط ہا گرونت نہ ہوا ہوتو نماز ہی واجب نہیں ہوتی۔ونت آنے پر ہی نماز واجب ہوتی ہے۔وجوب کی اصل وجہ تو اللّٰد کا تھم ہے لیکن ہم اللّٰہ کے ہرونت کے تھم کونہیں من پاتے اس لئے علامت کے طور پرونت کور کھ دیا کہ جب ونت آئے تو سمجھلو کہ تھم آگیا اور نماز شروع کرو۔ونت کی دلیل اوپر کی آیت ہے۔

[۱۳۴۶] (۱) فبحر کااول ونت جب کہ صح صادق طلوع ہو جائے ، فجر ٹانی وہ افق میں پھیلی ہو کی سفیدروثنی ہے اور فبحر کا آخری ونت جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔

تے خرک نماز فرض ہونے کی دلیل یہ آیت ہے و سبح بحمدک ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من اناء الليل فسبح و اطرافها النهار لعلک ترضی (ب) (آیت ۳۰ اسوره طه۲) بلکه اس آیت میں تمام نمازوں کے اوقت کی طرف اشاره ہو گیا۔ گیا۔ اور نماز فخر کے وقت کی طرف بھی اشاره ہو گیا۔

النے الفجرا اثانی: فجری دوسمیں ہیں (۱) صبح کا ذب (۲) صبح صادق صبح کا ذب بشرقی افق میں پھیڑئے کی دم کی طرح کمی کی روشنی ہوتی ہے جو بہت مشکل سے نظر آتی ہے ۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد محرابی شکل میں پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے جس کو صح صادق کہتے ہیں ۔ بعض ماہرین فلکیات اس کو اٹھارہ ڈگری پر بتاتے ہیں اور بعض پندرہ ڈگری پر بتاتے ہیں۔ دلائل دونوں طرف ہیں ۔ اس صبح صادق کے وقت فجر کی نماز واجب ہوتی ہے ۔ اس کی طرف مصنف نے البیاض المعترض کہ کر اشارہ کیا ہے ۔ صدیث میں اس کی دلیل ہے عدن سے سو ۃ بن نماز واجب ہوتی ہے ۔ اس کی طرف مصنف نے البیاض المعترض کہ کر اشارہ کیا ہے ۔ صدیث میں اس کی دلیل ہے عدن سے سو ۃ بن جند بیٹ قال قال دسول الله عَلَیْ ہوئی روشن کے صادق ہے۔ آ یت میں بھی اس طرف اشارہ ہے و کے لوا و اشور ہوا حتی صادق ہے۔ آ یت میں بھی اس طرف اشارہ ہے و کے لوا و اشور ہوا حتی صادق ہے۔ آ یت میں بھی اس طرف اشارہ ہے و کے لوا و اشور ہوا حتی صادق ہے۔ آ یت میں بھی اس طرف اشارہ ہے و کے لوا و اشور ہوا حتی

حاشیہ: (الف) نمازمومن پروفت متعینہ کے ساتھ فرض ہے (ب) اپنے رب کی تیجے بیان سیجئے سورج کے طلاع ہونے سے پہلے اورغ وب سے پہلے اور دت کے کیجہ حصے میں ۔ پس تہبیے بیان سیجے اور دن کے کناروں میں شاید کد آپ راضی ہو جائیں (ج) آپ کودھو کے میں نہ ڈالے بلال کی اذان اور نہ بیت کی کمبی سفیدی بیال تک کروشنی کھیل نہ جائے۔

وقتها ما لم تطلع الشمس[۱۳۵] (۲)واول وقت الظهر اذا زالت الشمس وآخر وقتها عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى اذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقال ابو

يتبيين لكم الخيط الابيض من النحيط الاسود من الفجر (آيت ١٨٥سورة البقرة ٢)تبين براد فجر كاخوب واضح بونا بي جوسح صادق كے وقت ہوتا ہے۔

[۱۳۵](۲) ظهر کا اول وقت جب سورج ڈھل جائے اور اس کا آخری وفت امام ابوحنیفہ کے نز دیک جب ہر چیز کا سامیہ دومثل ہو جائے سامیہ اصلی کے علاوہ۔اورصاحبین کے نز دیک جب کہ ہر چیز کا سامیا کیکٹل ہو جائے۔

حاشیہ: (الف) ابوذر فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ سفر میں تصفق مؤذن نے ظہری اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا محفظ اہونے دو۔ پھراذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا محفظ اہونے دو۔ یہاں تک کہ ہم نے شیلے کا سابید یکھا۔ پھرآپ نے فرمایا سخت گری جہنم کی لیف ہے۔ پس جب کہ شخت گری ہوتو نماز کوشنڈ ا کر کے پڑھو (ب) آپ نے فرمایا کہ جرئیل نے بیت اللہ کے پاس میری دومر تبامامت کی۔ پس ظہری نماز پہلے وقت پر پڑھائی جس وقت کے سابی چبل کی طرح ہو گیا۔ پھرعمری نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سابیا ایک شمل کی نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سابیا کے شمل کی اور دومری مرتبہ ظہری نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سابیا کی شمل ہو جب کہ ہر چیز کا سابیا اور کھا نا روزہ دار پر حرام ہو گیا۔ اور دومری مرتبہ ظہری نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سابیا کی شمل ہو جب کہ ہر چیز کا سابیا کے شمل ہو گیا جس وقت پر معرب کی نماز پڑھائی تھی۔ پھرعمری نماز پڑھائی جس وقت ہر چیز کا سابید وشل ہو گیا۔ پھرمغرب کی نماز پڑھائی تھی۔ پھرعمری نماز پڑھائی جس وقت ہر چیز کا سابید وشل ہو گیا۔ پھرمغرب کی نماز پڑھائی جس وقت پر۔ (باتی الکی صفحہ پر)

يوسف و محمد رحمهما الله اذا صار ظل كل شيء مثله [٣٦] (٣) واول وقت العصر اذا خرج وقت الظهر على القولين و آخر وقتها مالم تغرب الشمس.

شریف، باب ماجاء مواقیت الصلوة عن النبی آلیکی میں۔ اور ظہر کا آخری وقت ایک شل باب المواقیت باب المواقیت باب المواقیت باب المواقیت باب ماجاء مواقت بیان کئے گئے ہیں۔ اور ظہر کا آخری وقت ایک شل بتایا گیا ہے۔ اور ایک مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ ای حدیث کی بنا پرصاحبین بھی اس طرف گئے ہیں کہ ایک مثل تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ تا ہم احتیاط ای ہیں ہے کہ ایک مثل کے بعد ظہر نہ پڑھے اور دوشل ہے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے نہ فن الزوال: ٹھیک دو پہر کے وقت جب سورج سر پر ہوتو اس وقت جوتھوڑ اساسا یہ ہوتا ہے اس کوسا یہ اللوال کہتے ہیں۔ اس کوچھوڑ کر ہر چیز کا سابیاس کے قد کے برابر ہوتو وہ ایک مثل سابیکہ لاتا ہے۔ مثلا ایک آ دمی کا قد ساڑھے پانچ فٹ تک چلا جائے تو ایک مثل ہوگیا۔ اور سابیا صلی کے علاوہ سابیر سافر ہے گیا تو وہ گیا۔ اور سابیا صلی کے علاوہ سابیر سائر ہے پانچ فٹ تک چلا جائے تو ایک مثل ہوگیا۔ اور سابیا صلی کے علاوہ سابیر سائر ہے پانچ فٹ تک چلا جائے تو ایک مثل ہوگیا۔ اور سابیا صلی کے علاوہ سابیر سابیر ہوگیا۔ اور سابیا سابیر ہوگیا۔ ورمثل ہوگیا۔ ورمثال ہوگیا۔ ورمثال ہوگیا تو دوشل ہوگیا۔

[۱۳۷] (۳) عصر کا اول ونت جب کہ ظہر کا ونت نکل جائے دونوں تول پر۔اوراس کا آخری ونت جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ تشرق صاحبین کے قول کے مطابق مثل اول کے بعد عصر کا وقت شروع ہوگا۔اور امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق دومثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہوگا۔اور بعض ائمہ نے دونوں حدیثوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہا یک مثل کے بعد اور دومثل سے پہلے وقت مہمل ہے یعنی نہ ظہر کا وقت ہے اور نہ عصر کا وقت ہے۔

الدین سے پہ چانا ہے کہ ظہر کے بعد فوراعصر کا وقت شروع ہوتا ہے نہ دونوں کے درمیان وقت مہمل ہے اور نہ شتر ک ہے۔ پہلی حدیث سے پہ چانا ہے کہ عمر کی آخری نماز دوشل پر پڑھی گئی کین دوسری صدیث میں موجود ہے کہ غروب آفتا ہے کہ عمر کی نماز پڑھی کا لیت آفتا ہے زر دہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھی چاہئے۔ تاہم غروب سے پہلے البتہ آفتا ہور کی نماز پڑھی گاتوا داہوگی قضا نہیں ہوگی۔ کیونکہ ابھی وقت باقی ہے۔ غروب آفتا ہے پہلے تک عصر کے وقت ہونے کی دلیل۔ عصر کی نماز پڑھی گاتوا داہوگی قضا نہیں ہوگی۔ کیونکہ ابھی وقت باقی ہے۔ غروب آفتا ہے پہلے تک عصر کے وقت ہونے کی دلیل۔ وقت ہونے کی دلیل۔ اورج مجدر بکہ قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا (آیت ۱۳۰ سورہ طحہ ۲) غروب سے پہلے نماز پڑھنے کا مطلب سے ہے کہ نماز عصر کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے (۱) وسم جمعن ابھی ھو بو قان النبی علیا ہی نہ الدرک من المصب و من ادرک من العصر و کعہ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک المصب و من ادرک من العصر و کعہ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک المصب و من ادرک من العصر و کھہ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک رکھہ من الحصر و الف) (ترنہ کی شریف، باب ماجاء فیمن ادرک رکھہ من العصر و کھہ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک من العجر و کھہ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک من العصر و کھہ قبل ان تعلی میں میں میں ادرک من العجر و کھہ قبل ان تعلیم السمس فقد ادرک من العجر و کھہ قبل ان تعلیم المیں میں العجاد کی میں ادرک من العجاد کی میں العجاد کو میں ادرک من العجاد کی العجاد کی میں العجاد کی میں ادرک من العجاد کی میں العجاد کی میں ادرک میں العجاد کی میں العجاد کی میں ادرک میں العجاد کی کی میں ادرک میں العجاد کی میں ادرک می

حاشیہ: (پیچھلےصفحہ ہے آگے) پھرعشا آخرہ کی نماز پڑھائی جب کہ تہائی رات چلی گئے۔ پھرضح کی نماز پڑھائی جس وقت زمین میں اسفار ہو گیا۔ پھر میری طرف جبرئیل متوجہ ہوئے اور کہا کہا ہے محمد! بیآ پ سے پہلے انبیا کا وقت ہے۔ اور نماز وں کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے (الف) آپ نے فرمایا جس نے مسمح کی ایک رکھت پائی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے گویا کہ اس نے صبح کی نماز پالی۔ اور جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکھیت پالی تو گویا کہ عصر کی نمازیا ہی۔ [ ١٣٤] [ ٣ ) واول وقت المغرب اذا غربت الشمس و آخر وقتها مالم تغب الشفق [ ٣٥] [ ٣ ) وهو البياض الذي يرى في الافق بعد الحمرة عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله هو الحمرة.

نبر ۵۷۹) سورج غروب ہونے سے پہلے عصری ایک رکعت پالے تو گویا کہ پوری عصری نماز پالی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے تک عصر کا وقت ہے

[182] (4) مغرب كااول وتجب سورج ذوب جائے اوراس كا آخرونت جب تك كرشفق غائب ندموجائے۔

مغرب کاول وقت کے بارے میں حدیث گزر چکی ہے۔ اور حضرت جرئیل علیہ السلام نے مغرب کی نماز دونوں دن سورج غروب ہونے کے بعد ہی پڑھائی۔ اس کئے کہ مستحب وقت وہی ہے۔ لیکن مغرب کا آخری وقت حقیقت میں شفق کے غروب ہونے تک ہے۔ اس کی دلیل میحدیث ہے عن عبد الله بن عمر ان النبی عَلَظِیْ قال اذا صلیتم الفجر ... فاذا صلیتم المعوب فانه وقت المی این یسقیط الشفق (الف) (مسلم شریف، باب اوقات الصلوات الحمس ص۲۲۲ نمبر ۱۲۲ رتز ندی شریف، باب ماجاء فی مواقیت الصلوات میں میں میں میں میں میں میں معلوم ہوا کہ مغرب کا وقت شفق کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔

عاشیہ: (الف)(الف) آپ ّے فرمایا ہی جب کہ مغرب کی نماز پڑھوتواس کا دفت شغل کے ڈو بے تک ہے (ب) ابوسعود انصاری فرماتے ہیں کہ صفود کماز پڑھتے تھے مغرب کی جب سورج ڈوب جاتا تھا اورعشا کی جب افتی کا لا ہوجاتا تھا، اور کھی ہو فزکر تے تھے یہاں تک کہ لوگ جن ہوجا کیں۔ [ ١٣٩] (٢) واول وقت العشاء اذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر [ ٠ ٣٠] ( ٢) واول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر.

فائد، صاحبین اورجمہورائمہ کے زویک بیض متطیر کے پہلے جوسرخی ہے وہاں تک مغرب کا وقت ہے۔ ان کی دلیل بیحدیث ہے عن ابن عسم و قال و قال و سول الله علیہ الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق و جبت الصلوة (الف) (دار قطنی ، باب فی صفة المغرب و النبیج جاول ص ۲ کا نمبر ۲۳۳ و ارسن للبیحقی ، باب دخول دقت العثاء بغیبو بة الشفق ، جاول ، ص ۵ مرم ۵ مفر ۱۷ مربرہ و النبیج جاول سے معلوم ہوتا ہے کہ سرخ شفق تک مغرب کا وقت ہے اس کے غروب ہونے کے بعد عشا کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔

[۱۳۳] (۲) عشا کا اول وقت جب شفق غائب ہوجائے اور اس کا آخر وقت جب تک کہ فجر نے طلوع ہوجائے۔

و عناکا اول وقت کے بارے میں مسئلہ نمبر ۱۱ اور مسئلہ نمبر ۱۷ میں صدیث گرر چی ہے۔ البت آخری وقت کے بارے میں بیصدیث ہے عن عمائشہ قالت اعتبم النبی علیہ خات لیلہ حتی ذهب عامہ اللیل و حتی نام اهل المسجد (ب) (مسلم شریف، باب وقت العثاء و تأخیرها صوبر ۲۲۹ نمبر ۲۲۸ ) اس صدیث سے مولوم ہوا کہ عامہ اللیل رات کا ایک بڑا حصہ چلا گیا۔ دوسری صدیث میں ہے کہ آدھی رات چلی گئی ہی۔ اس لئے آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثبوت سے صحیح صدیث سے ثابت ہے۔ اور آخر رات تک عشاکے وقت ہونے کی دلیل صحابہ کا قول ہے قال لابی هریرة ما افرط صلوة العشاء؟ قال طلوع الفجر و عن عبد الرحمن بن عوف فی امر أة تطهر قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء (ج) (السنن بیستی ، باب آخر وقت الجواز لصلو قالعثاء، جاول میں ۵۵۳ نمبر ۱۵۱۳ کا صحابی کاس قول سے معلوم ہوا کہ عشاکا وقت طلوع فی میں کئی کی سلک ہے صحابی کا ولی قبل کے دیں اور اس کا آخر وقت جب تک می صادق طلوع نہ ہو۔

حدیث میں ب (۱) عن خارجة بن حذافة انه قال خوج علینا رسول الله عَلَیْ فقال ان الله امد کم بصلوة هی خیر لکم من حمر النعم الوتر جعله الله لکم فیما بین صلوة العشاء الی ان یطلع الفجر (و) (ترندی شریف، باب ماجاء فی فضل الوتر سس ۱۰ انبر ۲۵۳ مرابودا و دشریف، ابواب الوتر، باب استخباب الوتر سس ۲۰۸ نمبر ۱۳۸۸) اس سے معلوم بواکدوترکی نماز کا وقت عشاکے بعد سے کیکر منح صادت طلوع ہونے تک ہے۔ اور حدیث میں امد کم یعنی ایک نماز زیادہ کی اس سے معلوم بواکدوترکی نماز واجب ہے۔ تب ہی تو پانچ نماز پرزیادتی ہوگا۔ ایک اور صدیث ہے عن مسروق انه سأل عائشة عن و تر النبی عَلَیْ فقالت من کل اللیل قد او تر

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا شفق وہ سرخی ہے۔ پس جب شفق عائب ہوجائے توعشا کی نماز واجب ہے (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ایک رات عشا کی نماز پڑھی یہاں تک کدرات کا عام حصہ جاچکا تھا۔ اور مجد والے سوچکے تھے (ج) حضرت ابوہریرہ سے پوچھا گیا کہ عشا کی نماز کہ ہوگی؟ فرمایا طلوع فجر پر اور عبدالرحمٰن بن موف سے پوچھا گیا اس عورت کے بارے میں جوطلوع فجر سے پہلے چین سے پاک ہو۔ فرمایا مخرب اور عشا کی نماز پڑھے گی (و) ہمارے پاس حضور صلی الله علیہ وسلم آئے آپ نے فرمایا اللہ نے ایک نماز زیادہ کی ہے وہ تہمارے لئے عشا کی نماز سے کی برخ طلوع ہونے تک کی ہے۔

[ ا م ا ]( ٨) ويستحب الاسفار بالفجر [ ٢ م ا ] ( ٩) والابراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء.

اولیه و او سبطیه و آخوه فانتهی و توه حین مات فی وجه السبحر (الف) (ترندی شریف، باب ماجاه فی الوتر اول اللیل وآخره ص ۱۰۰ نمبر ۲۵۶) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وترکی نماز اول ، اوسطا ورآخررات میں پڑھی جائےتی ہے۔

[۱۴۹](۸) فجر میں اسفار کرنامستحب ہے۔

تشريح فجر كاصل وقت توطلوع صبح صادق سے شروع ہوجاتا ہے۔ ليكن مستحب بيہ ب كداسفار كر كے فجر كى نماز شروع كر ہے۔

ا ) جماعت بری ہوگی ورنہ لوگ غلس اوراند هرے میں کم آئیں گے اور جماعت کی قلت ہوگی (۲) مدیث میں ہے عن رافع بن خدیج قال سمعت رسول الله یقول اسفر وا بالفجر فانه اعظم للاجر (ب) (ترنہ کی شریف، باب الاسفار بالفجر سم نمبر ۱۵ میں الفاظ یوں ہیں اصبحہ وا بالصبح اسے معلوم ہوا کہ فجر کو اسفار کرکے یو هنامتحب ہے۔

فائد امام شافعی اوردیگرائمہ کے نزدیک برنماز کواول وقت میں پڑھنامستحب ہے۔اور فجر کوغلس اورا ندھیرے میں پڑھنامستحب ہے۔ان کی دلیل بیرصدیث ہے ان عاقشة اخبر تبه قالت کن نساء المؤ منات یشهدن مع رسول الله عَلَيْكُ صلوة الفجر متلفعات بسمو وطهن ثم ینقلن الی بیوتهن حین یقضین الصلوة لا یعوفهن احد من الغلس (ح) (بخاری شریف، باب وقت الفجر ۱۸۲۸ بسمو وطهن ثم ینقلن الی بیوتهن حین یقضین الصلوة لا یعوفهن احد من الغلس (ح) (بخاری شریف، باب وقت الفجر ۱۳۵۰ نمبر ۱۳۵۵ مین دیکھے غلس میں نماز پڑھی گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ مدین کی طرح اوگ غلس میں مجد میں آجاتے ہوں تواسفار مستحب ہاورا گرلوگ موئے رہتے ہوں تواسفار مستحب ہاورا گرلوگ موئے رہتے ہوں تواسفار مستحب ہے۔

[۱۳۲] (۹) مستحب ہے گرمی میں ظہر کو تھنڈا کرکے پڑھنااور سردی میں اس کو مقدم کرنا۔

را) صدیث میں ہے عن عبد الله بن عمر حدثاه عن رسول الله عَلَيْ انه قال اذا اشتد الحر فابر دوا بالصلوه فان شدة الحر من فيح جهنم (د) (بخارى شريف، باب الابراد بالظر فى شدة الحرص ٢ منبر ٥٣٣ مرتز فى شرق الحرص ٢ منبر ١٥٣ مرتز فى شرة الحرص ٢٠ منبر ١٥٥ )) اس حديث معلوم بواكر كى بوتو ظهر كى نماز مؤخر كركے پڑھنامتحب ہے (٢) اور حديث ميں ہے الظمر فى شدة الحرص ٢٠ منبر ١٥٤ )) الله عَلَيْ خوج حين ذاغت الشمس فصلى الظهر (ه) (بخارى شريف، باب وقت الظمر عند

حاثیہ: (الف) آپ نے پوری ہی رات وتر پڑھی۔ شروع رات میں ، درمیان میں اور آخر میں ۔ آخری آپ کی وتر جب انتقال کیا سحری کے وقت تھی (ب) آپ فرمایا کرتے تھے فجر کو اسفار کرکے پڑھواس میں اجرو تو اب زیادہ ہے (ج) حضرت عائشٹ نے خبر دی کدموں کو رتیں حضور کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتیں اپنی چادروں میں لیٹ کر۔ پھراپے گھروں کوجاتیں جس وقت نماز پوری کرلیتیں تو وہ اندھیرے کی وجہ سے پیجانی نہیں جاتیں (و) آپ نے فرمایا اگر گرمی زیادہ ہوتو نماز محضد کی کرے پڑھو۔ اس لئے کہ تحت گری جہنم کی لیٹ میں سے ہے(ہ) آپ کیلے سورج ڈھل گیا اور ظہر کی نماز پڑھی۔

[٣٣] (١٠) وتاخبر العصر مالم تتغير الشمس[٣٣] (١١ وتعجيل المغرب [١٣٥] (٢٠) وتاخير العشاء الى ما قبل ثلث الليل.

الزوال م 22 نمبر ۵۳۰) اس معلوم بوا كهروى بوتو نما زجلدى پرهى جائے۔ ايك دوسرى حديث ميں ہے سمعت انس بن مالک يقول كان النبى عُلِيْكُ اذا اشتد البود بكو بالصلوة وذا اشتد الحر ابود بالصلوة يعنى الجمعة (الف) (بخارى شريف، باب اذااشتد الحريوم الجمعة ص ١٢٣ كتاب الجمعة نمبر ٩٠١) اس حديث سے معلوم بوا كه سردى ميں ظهرى نما زجلدى پڑھے اور گرميں ميں ديركر كي سے ديركر كي سے ديركر كي سے ديركر كي باب اذا اشتد الحريوم الجمعة ميں المجمعة ميں المحديث ميں علم مين المحديث كي بر ھے۔

[۱۴۳] (۱۰) عصر مؤخر كرے جب تك سورج ميں زردى نه آجائے۔

الشه مس بیضاء بقیة (ب) (ابوداؤوشریف، باب فی وقت صلوة العصر ۲۵ نمبر ۴۰۸) (۲) دوسری حدیث میں ہے سمعت ابا الشه عسف بیضاء بقیة (ب) (ابوداؤوشریف، باب فی وقت صلوة العصر ۲۵ نمبر ۴۰۸) (۲) دوسری حدیث میں ہے سمعت ابا مسعود الانصاری یقول ... و رأیته یصلی العصر و الشمس مرتفعة بیضاء قبل ان تدخلها الصفرة (ج) (دار قطنی، باب ذکر بیان المواقیت و اختلاف الروایات فی ذلک ج اول ۲۵ منمبر ۲۵۹) ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ آفتاب زرد ہونے سے بہلے تک عصری نماز مو خرکر نامتی ہے۔ تاکو عصر سے پہلے سنن اورنوافل پڑھ سکے۔ کیونکہ عمری نماز کے بعدنوافل نہیں پڑھ سکے۔ کیونکہ عمری نماز کے بعدنوافل نہیں پڑھ سکے۔ الاسماری المعرب کوجلدی پڑھ سنا (مستحب ہے)

را) او پرکی حدیث میں دیکھا کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے دونوں دن ایک ہی وقت میں مغرب کی نماز پڑھائی اس کا مطلب ہے کہ اول وقت میں مغرب کی نماز پڑھائی اس کا مطلب ہے کہ اول وقت میں مغرب کی ماز پڑھائم ستحب ہے (۲) حدیث میں ہے فقام الیہ ابو ایو بھر ... وقال اما سمعت رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الفطرة مالم یؤ خووا المغرب الی ان تشتبک النجوم (د) (ابوداؤو شریف، باب نی وقت المغرب معلوم ہوا کہ مغرب کوجلدی پڑھنا خیرکی چیز ہے۔

[۱۲۵] (۱۲)عشا کوتها کی رات تک مؤخر کرنامتحب ہے۔

وج حدیث میں ہے عن ابسی هر یوة قال قال رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَی امنی الاموتهم ان یؤ خروا العشاء الی ثلث اللیل او نصفه (ه) (تر مَدَى شریف، باب ماجاء في تاخیرالعثاء الآخرة ص ٢٦ منبر ١٥ ارابودا و دشریف، باب ماونت العشاء الآخرة ص

حاشیہ: (الف)حضور جب تخت سردی ہوتی تو جلدی نماز پڑھتے اور جب بخت گری ہوتی تو شنڈ اکر کے نماز پڑھتے بعنی جمعہ کی نماز (ب) علی ابن شیبان فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس مدینہ آئے تو آپ عمر کومؤ خرکرتے سے جب تک سورج سفید ہوتا (ج) ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضور کود یکھا کہ عمر کی نماز پڑھتے ہیں اس حال میں کہ سورج بلندر ہتا ہے اور سفید رہتا ہے۔ اس میں زردی آنے سے پہلے (و) حضور صلی الله عدیه و سلم فرما یا کرتے سے میری امت ہمیشہ خیر میں رہے گی یا فطرت پر رہے گی جب تک ستارے چیکئے تک مغرب کی نماز کومؤ خرنہ کرے (و) آپ نے فرما یا میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ وتا تو میں ان کوعشا کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔

[٣٦] (١٣) ويستحب في الوتر لمن يالف صلوة الليل ان يؤخر الوتر الى آخر الليل وان لم يثق بالانتباه اوتر قبل النوم.

۲۲ نمبر ۲۲۲)س معلوم موا كرعشا كي نمازكوتها كي رات تك مؤخركر نامستحب ب

[۱۳۷] (۱۳) وتر میں متحب ال شخص کے لئے جس کو تہد پڑھنے کا شوق ہویہ ہے کہ مؤخر کرے رات کے اخیر حصہ تک ،اور اگر اعمّاد نہ ہو جاگنے پر تو وتر پڑھے ہونے سے پہلے۔

شری جس کو تبجد پڑھنے کا شوق اور عادت ہووہ وتر رات کے اخیر حصہ میں پڑھے۔اور جسکو جاگنے پراعتماد نہ ہوتو اس کوسونے سے پہلے وتر پڑھ لینا جائے۔

حج صديث بين ہے عن جابر قبال قال رسول الله عَلَيْكُ من خاف ان لا يقوم من آخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم آخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم آخره فليوتر آخر الليل فان صلوة آخر الليل مشهودة و ذلك افضل (الف) (مسلم شريف، بابمن خاف ان لا يقوم من آخر الليل فليوتر اوله، ص ٢٥٨، نمبر ٢٥٨) اس حديث سے معلوم ہواكہ وتر اخير ميں پڑھنا چاہئے ۔ليكن اگر سوجانے كا خطره ہوتو سونے

لغت يثق بالاغتباه : جا گئے پراعتمار ہو

سے پہلے پڑھ لینا جائے۔



حاشیہ : (انف) آپ نے فرمایا کہ جس کوخوف ہو کہ وہ رات کے آخری جھے میں بیدار نہ ہوسکے گا تو وہ اول رات میں وتر پڑھ لے۔اور جس کولا کچ ہو کہ آخری رات میں بیدار ہوگا اس کو آخری رات میں وتر پڑھنا چاہئے ۔اس لئے کہ آخری رات کی نماز حاضر کی جاتی ہے اور بیافضل کے ۔ 114

### ﴿باب الاذان

### [27 ا]( 1) الاذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ماسواها. [7 م ا] (٢) ولا

#### ﴿ باب الاذان ﴾

ضروری نوٹ الا ذان کے معنی اعلان کے ہیں، اذان میں نماز کا اعلان کیاجاتا ہے اس لئے اس کواذان کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت اس آیت سے ہے بایھا الذین آمنوا اذا نو دی للصلوة من یوم المجمعة فاسعوا الی ذکر الله (الف) (آیت ۹ سورة الجمعة ۲۲) [۱۳۵] (۱) اذان سنت ہے یانچول نمازول کے لئے اور جمعہ کے لئے نداس کے علاوہ کے لئے۔

آثری پانچون نمازوں اور جمعہ کے علاوہ اذان سنت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ (۱) وتر (۲) عیدین (۳) جنازہ (۲) کسوف (۵) استقاء (۲) تراوی (۷) سنن زوائد کے لئے اذان ویناسنت نہیں ہے۔ اذان سنت ہونے کی دلیل بیصد یہ ہے ان ایس عمر کان یقول کان المسلمون حین قدموا المدینة یجتمعون فیتحینون الصلوة لیس ینادی لها فتکلموا یوما فی ذلک فقال بعضهم المسلمون حین قدموا المدینة یجتمعون ویتحینون الصلوة لیس ینادی لها فتکلموا یوما فی ذلک فقال بعضهم بل بوقا مثل قرن الیهود فقال عمر اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلوة؟ فقال رسول الله یا بلال! قم فناد بالصلوة (ب) بخاری شریف، باب بداء الاذان ص ۸۵ نبر ۱۲۰ مسلم شریف، باب بداء الاذان ص ۱۱۳ نمبر ۲۵۷ مسلم شریف، باب بداء الاذان ص ۱۱۳ نمبر ۲۵۷ مسلم شریف، باب بداء الله یا بلال المدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے لئے اذان دیناست ہے۔

ا ۱۳۸] (۲)اذان میں ترجیع نہیں ہے۔

ترجیع کامطلب یہ ہے کہ اشھد ان لا المه الا الله اور اشھد ان محمدا رسول الله کودودومرتبرآ ہتہ آ ہتہ کے پھران دونوں کلمات کودودومرتبہزورزورے کے بق ہیں۔ حنفیہ کنزد یک اذان میں ترجیع نہیں ہے جو از عبداللہ بن زیبرجس نے فرشتے کوخواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھا اور حجرت بلال کواذان کے کلمات کی تلقین کی ترجیع نہیں ہے۔ عن عبد الله بن زید قبال کا اذان رسول الله منظم شفعا شفعا فی الاذان و الاقامة (ج) اس میں ترجیع نہیں ہے۔ عن عبد الله بن زید قبال کا اذان رسول الله منظم شفعا شفعا فی الاذان و الاقامة (ج) (ترزی شریف، باب ماجاء فی ان الاقامة شنی شخص ۲۸ نمبر۱۹۳۷ ابوداؤد شریف، باب کیف الاذان ص ۲۸ نمبر۱۹۳۷ کو حضرت ابو محذورة کو آباز بلند کروانے کے لئے تھا ناکمدد و بارہ شہادتین پڑھوایا تو انہوں نے سمجھا کہ ترجیع اصل ہے۔ حال نکہ دو بورشہادتین پڑھوانا آ واز بلند کروانے کے لئے تھا ناکمدد

حاشیہ: (الف)اے ایمان والو جمعہ کے دن نماز کے لئے جب اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر جاؤ (ب) حضرت عبداللہ بن عمر فر مایا کرتے تھے کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو جمع ہوتے تھے اور نماز کا انتظار کرتے تھے۔ان کے لئے اذان نہیں دی جاتی تھی ۔لوگوں نے اس بارے میں ایک دن بات کی تو بعض نے کہا کہ ناقوس رکھ لوچیسے کے نصاری کے ناقوس ہوتے ہیں ۔ جعض نے کہا بلکہ زستگھا لے لویبود کے زستگھا کی طرح تو حضرت عمر نے فرمایا ایک آدی کو نہ بھیج جونماز کے لئے آواز دے ۔ تو آپ نے فرمایا اے بلال کھڑے ہوکر نماز کی اذان دو (ج) عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور کی اذان شفعہ شفعہ تھی ۔اذان میں بھی اور اقامت میں بھی۔

ترجيع فيه [971](7) ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح الصلوة خير من النوم مرتين [-61](7) والاقامة مثل الاذان الا انه يزيد فيهابعد حي على الفلاح قد قامت الصلوة

شریف، باب صفة الا ذان ص ۱۲۵ نمبر ۲۵ سرترندی شریف، باب ماجاء فی الترجیع فی الا ذان ص ۴۸ نمبر ۱۹۲ میں تفصیل ہے ہے۔ ابد محذورة کی حدیث جودار قطنی میں ہے اس میں ترجیع نہیں ہے۔ (دار قطنی ، باب فی ذکراذ ان ابی محذورة واختلاف الروایات فیص ۲۴۱ نمبر ۸۹۲ میں ترجیع کے کمات نہیں ہیں۔ حدیث میں ترجیع کے کمات نہیں ہیں۔

نوف تطویل کی وجہ سے حدیث نقل نہیں کرر ہا ہوں۔

[۱۲۹] (۳) فجر کی اذان میں جی علی الفلاح کے بعد دومر تبدالصلوۃ خیر من النوم زیادہ کریں۔

حديث مين به عن بلال قال قال رسول الله عليه لا تشويس في شيء من الصلوات الا في صلوة الفجر (الف) (تذى شريف، باب ما جاء في التحويب في الفيرص ٢٩٨ نمبر ١٩٨) اور وارقطني مين سمعت اب محدورة يقول كنت غلاما صبيا فا ذنت بين يدى رسول الله عليه الفجر يوم حنين فلما بلغت حي على الصلوة، حي على الفلاح قال رسول الله المحت فيها الصلوة خير من النوم (ب) (وارقطني، باب ذكر الاقامة واختلاف الروايات فيها ص ٢٣٣ نمبر ٨٩٩) اس سيمعلوم بواكه صبح كي نماز مين الصلوة خير من النوم (ب) (وارقطني، باب ذكر الاقامة واختلاف الروايات فيها ص ٢٣٣ نمبر ٨٩٩) اس سيمعلوم بواكه

[ • 10] ( س ) اقامت اذ ان کی طرح ہے گرید کہ زیادہ کیا جائے گا تی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلو ة دومر تبد

فائده امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک اقامت فرادی فرادی یعنی ایک ایک مرتبه تمام کلمات ہیں سوائے قد قامت الصلو ہے۔ ان کی

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا نماز میں ہے کسی میں تھویب نہ کرو مگر فجرکی نماز میں (ب) ابومحذورۃ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا لڑکا تھا۔ پس میں نے تنین کے دن حضور کے سامنے فجر کی اذان دی ۔ پس جب میں جمعی الصلوۃ جی علی الفلاح پر پہنچا تورسول الشقطی ہے فرمایا اس میں الصلوۃ فیرمن النوم ملالو (ج) اذان دی پھر تصور کے سامنے فجر کھڑے ہوئے پھر آموز کی دیر پیٹھے پھر کھڑے ہوئے پھر آموز کی دیر پیٹھے پھر کھڑے ہوئے پھر آموز کی دیر پیٹھے پھر کھڑے ہوئے پھر آموز کی دیر پیٹھے کھر کھڑے ہوئے پھر کہا اذان ہی کے مثل مگریے کہا۔

مرتين [ ۱ ۵ ا ](۵) و يترسل في الاذان و يحدر في الاقامة [ ۲ ۵ ا ](۲) ويستقبل بهما القبلة [ ۵۳ ا ] (۷) فاذا بلغ الى الصلوة والفلاح حول وجهه يمينا وشمال.

ولیل بہت ی احادیث ہیں۔مثلا عن انس قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یؤ تر الاقامة الا الاقامة (الف) (بخاری شریف، باب الاقامة واحدة الاقوله قد قامت الصلوة ص ۸۵ نمبر ۲۰۷ رسلم شریف، باب الامر بشفع الاذان وایتارالا قامة ص ۱۲ انمبر ۲۰۷ رسلم شریف، باب الامر بشفع الاذان وایتارالا قامة ص ۱۲ انمبر ۲۰۷ استحاب کے قائل ہیں۔ حنفیہ کہ یہاں بھی اگرا قامت فرادی و روح و توا قامت میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ صرف انضلیت کا فرق ہے۔

[161] (۵) تھبر کھر کرکرے اوان میں اور جلدی کرے اقامت میں۔

ا اذان میں آواز دورتک بینچانا ہے اس لئے تھوڑ اکلم رکھمات اداکر ہے اورا قامت میں مجدتک آواز پینچانا ہے اس لئے مسلسل کہتا چلا جائے تھر کھر کرنہ کے (۲) عن جابو ان رسول الله عَلَيْتُ قال لبلال یا بلال! اذااذنت فتوسل فی ذلک و اذا اقمت فاحدر (ب) (ترندی شریف، باب ماجاء فی الترسل فی الاذان ص ۴۸ نمبر ۱۹۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان تھر کھر کردے اورا قامت میں جلدی کرے۔ یہ ستحب ہے۔

الخت ترسل: تُقْبِرُ طُبِهِ كُربات كرنا، يحدر: مسلسل بات كم جانا-

[۱۵۲] (۲) اذ ان اورا قامت کہتے وفت قبلہ کا استقبال کرے۔

الجان اورا قامت کہتے وقت قبلے کا استقبال کرناسنت ہے۔ لیکن اگراس کے خلاف کیا تو اذان اورا قامت کی ادائیگی ہوجائے گی۔ البتہ سنت کی مخالفت ہوگی (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے ابوداؤد میں معاذ بن جبل کی لمبی حدیث ہے اس میں ایک عبارت اس طرح ہے فحداء عبد الله بن زیدالمی رجل من الانصار وقال فیہ فاستقبل القبلة (ج) (ابوداؤد شریف، باب کیف الاذان ص۸۲ نمبر کے اور ان اور کا دور کی اس لئے استقبال قبلہ کر کے اذان دی تھی اس لئے استقبال قبلہ کر کے اذان دی تھی اس لئے استقبال قبلہ کر کے اذان دی تھی اس لئے استقبال قبلہ کر کے اذان دی تھی اس لئے استقبال قبلہ کر کے اذان دی تھی اس لئے استقبال قبلہ کر کے اذان دی تھی اس لئے استقبال قبلہ کر کے اذان دی تھی اس لئے استقبال قبلہ کر کے اذان دی تھی اس لئے استقبال قبلہ کر کے ادان دی تھی اس لئے استقبال قبلہ کر کے ادان دی تھی اس لئے استقبال قبلہ کر کے ادان دی تھی اس لئے استقبال قبلہ کر کے ادان دی تھی اس کے استقبال قبلہ کر کے ادان دی تھی اس کے استقبال قبلہ کر کے ادان دی تھی اس کے استقبال قبلہ کر کے ادان دی تھی اس کے استقبال قبلہ کر کے ادان دی تھی اس کے استقبال قبلہ کر کے ادان دی تھی استقبال قبلہ کر کے ادان دی تھی اس کے استقبال قبلہ کر کے ادان دی تھی استقبال قبلہ کی کہنا سنت ہے۔

[۱۵۳] (۷) پس جب کہ جی علی الصلو ۃ اور جی علی الفلاح پر پہنچے تواپنے چہرے کودائیں اور بائیں پھیرے۔

تشری علی الصلو ق میں دائیں جانب چہرہ پھیرے تا کہ دائیں جانب والوں کواذان کی خبر پننچ جائے اور حی علی الفداح میں بائیں طرف چہرہ پھیرے تاکہ بائیں جانب والوں کواذان کی خبر پننچ جائے۔

اس کی وجر مدیظ ش بیت (۱)عن عون بن جمعیفة عن ابیه قال اتبت النبی علیه بمکة و هو فی قبة حمراء من ادم فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا... فلما بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا... فلما بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا... فلما بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا... فلما بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا... فلما بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا... فلما بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا... فلما بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا... فلما بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا... فلما بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا البه بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا ... فلما بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت اتبع فمه ههنا و ههنا ... فلما بلغ حی علی الصلوة حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و فخرج بلال فاذن فکنت الفلاح لوی الفلاح الفلا

حاشیہ : (انف) آپؓ نے تھم دیابلال کو کہاذان کوشفع کرے اورا قامت کووتر کرے گرقد قامت الصلو ۃ کو( ب) آپؓ نے بلال سے فرمایا اے بدال جب اذان دو تواس میں ٹھبر تھبر کر دواور جب اقامت کہوتو مسلسل کہتے چلے جاؤ ( ج)عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ فرشتہ نے قبلہ کی طرف استقبال کیا (اوراذان دی )۔ ا [ ۵۳ ا] ( ۸) و يؤذن للفائتة ويقيم فان فاتته صلوات اذن للاولى واقام و كان مخيرا في الثانية ان شاء اذن واقم وان شاء اقتصر على الاقامة [ ۵۵ ا ] ( ۹ ) وينبغى ان يؤذن ويقيم على طهر فان اذن غير وضوء جاز.

شه مالا ولم يستدر (الف) (ابوداؤوشريف، باب في المؤ ذن يستدير في اذاني ١٥٨م بمر٥٢٠) اس حديث معلوم بواكر حي على الصلوة اور حي على الفلاح مين چره دائيس اور بائيس چرانا جائية -

[۱۵۴] (۸) بہت ی فائن نمازوں کے لئے اذان دی جائے گی اورا قامت کہی جائے گی پس اگر بہت ی نمازیں فوت ہوجا کیں تو پہلی نماز کے لئے اذان دے اورا قامت کیے اوراگر کے لئے اذان دے اورا قامت کیے اوراگر چاہے تو ہرایک کے لئے اذان دے اورا قامت کیے اوراگر چاہے تو ہرایک کے لئے اذان دے اورا قامت کیے اوراگر چاہے تو صرف قامت پراکتفاکرے۔

تشری ایک نماز فائتہ ہواس کے لئے اذان کہی جائے گی اورا قامت کہی جائے گی۔اوراگر بہت ی نمازیں ہوں تو اختیار ہے جاہے ہرایک کے لئے اذان دےاور ہرایک کے لئے اقامت کہاور چاہے تو صرف پہلی کے لئے اقن دےاور باقی ہرایک کے لئے اقامت کہے۔

وج حدیث میں ہے قبال عبد الله ان المشرکین شغلوا رسول الله عَلَیْنِهُ عن اربع صلوات یوم المحندق حتی ذهب من الملیسل مباشاء المله فیامر بلالا فاذن ثم اقام فصلی الظهر ثم اقام فصلی العصر ثم اقام فصلی المعرب ثم اقام فصلی العام فصلی العساء (ب) (ترندی شریف، باب ماجاء فی الرجل تفو ته الصلوات با تصن یبد أص ۱۳ نبر ۱۹ مابر کیف یقضی الفوائت من الصلوة ص ۲ من المال المقدلوگول کو با بر سے بلانا ہے اور ہرائیک اذان دے اور باقی کے لئے اقامت کم (اور چا ہے تو ہرائیک نماز ول کے لئے اذان جمیع ہو چکے ہیں اس لئے باقی نمازوں کے لئے اذان دینے کی چندال حاجت نہیں ہے۔ البتہ ہرفرض نمازاذان کے ساتھ شروع ہے اس لئے اگر ہرائیک کے لئے اذان دی تو دے سکتا ہے۔ اذان دینے کی چندال حاجت نہیں ہے۔ البتہ ہرفرض نمازاذان کے ساتھ شروع ہے اس لئے اگر ہرائیک کے لئے اذان دی تو دے سکتا ہے۔ اللہ المال المال

کی اتباع کرر ہاتھا۔ وہ بھی اس طرف بھی اس طرف چیرہ کرتے تھے.. پس جب جی علی الصلوۃ اور جی علی الفلاح پر پنچے تواپی گردن کودائیں اور ہائیں جانب بھیرالیکن مکمل نہیں گھوے (ب)عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مشرکین نے حضور کوغزوۂ خندق کے دن چارنمازوں سے مشغول کردیا۔ یہاں تک کہ رات کا پچھے حصہ چلاگیا تو بلال کو تھم دیا تو انہوں نے اذان کہی بھراۃ مت کہی اور ظہری نماز پڑھی بھراۃا مت کہی اور عصری نماز پڑھی بھراۃا مت کہی اور طبری نماز پڑھی بھراۃا مت کہی اور عصری نماز پڑھی بھراۃا مت کہی اور مخرب کی نماز پڑھی بھراۃا مت کہی اور عصری نماز پڑھی۔

[۱۵۲] (۱۰) ويكره ان يقيم على غير وضوء [۵۵] (۱۱) او يؤذن وهو جنب [۵۸] (۲۱) ولا يؤذن لصلوة قبل وقتها الا في الفجر عند ابي يوسف.

(الف) (ترندی شریف، باب ما جاء فی کراهیة الا ذان بغیر وضوء ص ۵ نمبر ۲۰۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے۔

[۱۵۲] (۱۰) اور مکروہ ہے کہ اقامت کیے بغیر وضو کے۔

رج او پرگزر چکی ہے کہ دوسرول کونماز کی طرف بلائے اورخودنماز چھوڑ کروضو کے لئے جائے تو کتنی بری بات ہے؟

[ ۱۵۷] (۱۱) یااذ ان د باس حال میں کہ وہ جنبی ہوتو (وہ مکروہ ہے )

ہے جب بغیر وضو کے اذان دینا مکروہ ہے تو جنابت کی حالت میں اذان دینا بدرجۂ اولی مکروہ ہوگا (۲) حدیث مسئلہ نمبر ۹ میں گزرگئی ہے۔ (ترندی شریف ،نمبر ۲۰۰۰)

[۱۵۸] (۱۲) نہیں اون دی جائے نماز کے لئے اس کے وفت سے پہلے مگر فجر میں امام ابو یوسف ؒ کے نز دیک

[ازان وین کا مقصد وقت بتانا ہے۔ لیکن وقت سے پہلے اذان دینے سے وقت کی تجبیل ہوگ۔ اس لئے وقت سے پہلے اذان ندوی جائے (۲) مدینہ طیبہ میں فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جاتی تھی وہ تجد والوں کو بیدار کرنے کے لئے اور جو تجد پڑھ تھی میں ان کو آرام کرنے کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ چنا نجے مدینہ طیبہ اور مکہ کرمہ کی طرح تہجد پڑھنے والے کثر سے ہوں تو ان کو بیدار کرنے کے لئے اذان دی جاسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کے لئے عبداللہ بن منتوب دوسری اذان دیا کرتے تھے۔ صدیث میں ہے عن عبد الله بن مسعود عن النبسی علی اللہ تعنین احد کہم او احدا منکم اذان بلال من مسحورہ فانه یو ذن او ینادی بلیل لیرجع فائمہ کم ولینبه نائمکم (ب) (بخاری شریف، باب الاذان قبل النجرص کے منبر ۱۲۲ رنسائی شریف، باب الاذان فی غیر وقت الصلوہ صحورہ کی نماز کے لئے نہیں تھی ، تبجد والوں کو بیدار کرنے کے لئے من النبسی علی النہ منتوب دوبارہ اذان دیا کرتے تھے۔ صدیث میں ہے (۳) عن عائشة عن النبسی علیہ النہ من سے رسم النبی علیہ النبی علیہ النبی علیہ النبی علیہ باب الاذان بالیل ص ۵ کمنوم (ج) (بخاری شریف، باب الاذان بالیل ص ۵ کمنوم (ج) (بخاری شریف، باب الاذان بالیل ص ۵ کمنوم (ج) (بخاری شریف، باب الاذان بیل الفجرص کے منبر ۱۲۲ مندی کی مند سے سے اذان دینے سے اذان لوٹائی پڑے گی حدیث میں ہے ادان لوٹائی پڑے گی حدیث میں ہے مند النبی علیہ بین الدی قامرہ النبی علیہ النبی علیہ قد نام (د) (تریدی شریف، باب ماجاء فی الاذان بالیل عن دن البن عمر ان بلالا اذن بلیل فامرہ النبی علیہ الذین ان العبد قد نام (د) (تریدی شریف، باب ماجاء فی الاذان بالیل

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کہ اذان ندرے گروضو کی حالت میں (ب) آپ نے فرمایاتم میں سے کسی ایک کو بلال کی اذان تحری سے ندرو کے اس لئے کہ وہ اذان دیج ہیں رات میں تاکیتم میں سے تبجد میں کھڑے ہونے والے لوگ واپس ہوجا ئیں اورتم میں سے سونے والے بیدار ہوجا ئیں (ج) آپ نے فرمایا کہ بلال رات میں اذان دیج ہیں اس لئے تحری کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ بن کمتوم اذان دے (د) حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے رات میں اذان دے دی تو حضور کے ان کو کھم دیا کہ یکار کرکھو لہ میں نیند میں تھا۔



### ﴿باب شروط الصلوة التي تتقدمها

[90 | ]( | ) يجب على المصلى ان يقدم الطهارة من الاحداث او الانجاس على ما قدمناه [41 | (7) ويستر عورته [11 | (٣) والعورة من الرجل ما تحت السرة الى الركبة

#### ﴿ باب شروط الصلوة التي تتقدمها ﴾

نٹرور کی نوٹ شروط: شرط کی جمع ہے۔ وہ فرائض جونماز سے پہلے ادا کئے جائیں۔ جوفرائض نماز کے اندرلازم ہیں ان کوار کان کہتے ہیں۔ جیسے مصلی کا بدن پاک ہونا۔ میشروط چھ ہیں (۱) بدن پاک ہونا حدث اور نجس دونوں سے (۲) جگہ پاک ہونا (۳) کپڑا پاک ہونا (۳) ستر عورت ہونا (۵) نماز کی نیت کرنا (۲) قبلہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تفصیل آگے آرہی ہے۔

[109](١)واجب بنماز برصن والي بركه بهلي ياك حاصل كر عدث ساورنجس سے جيسا كه بهلي بم نيان كيا۔

ترفی حدث کی دوشمیں ہیں۔ حدث اصغر عیے وضوکر نے کی ضرورت ہواور حدث اکبر چیے خسل کر نے کی ضرورت ہوجیے جنابت ہویا حیف یا انسان سے پاک ہوئی ہو۔ تو مصلی کوان دونوں حدثوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حدث اصغر سے پاک ہونے کی دلیل بیآ ہت ہے وافا قسم المی المصلوة فاغسلوا و جو هکم و اید یکم المی المرافق النج (آیت ۲ سورة المائدة ۵) اور حدث اکبر سے پاک ہونے کی دلیل بیآ یت ہے و ثیابک فطهر ولیل بیآ یت ہے وان کے نتم جنبا فاطهر وا (آیت ۲ سورة المائدة ۵) اور نجس سے پاک ہونے کی دلیل بیآ یت ہے و ثیابک فطهر (آیت ۴ سورة المدرثر ۲۷) ظاہر ہے کہ کیڑے میں نجس گی ہوتی ہے اس لئے نجس سے پاک ہونے کی دلیل اس آیت میں موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی اس کا پیت چتا ہے بیا عمار انما یغسل النوب من خمس من الغائط والبول والقیء والدم والمنی (دارقطنی، باب نجاسة البول والامر بالتزہ منہ ج اول ص ۱۳۳۳ نمبر ۲۵۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بدن ، کیڑا اور مکان ان نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ باقی تفصیل باب الانجاس میں دیکھیں۔

[۱۲۰] (۲)مصلی ایناسترعورت کرے۔

عائشة المراق المراق المراق المراق المسجد (الف) (آيت الاسورة الاعراف) اورحديث مين ب عائشة قال رسول الممله على مسجد (الف) (تر ندى شريف، باب ما جاء القبل صلوة المرأة الحائض الابخمار صلام قال دسول الممله على المراقة المرأة تصلى بغير خمار (ب) (تر ندى شريف، باب ما جاء القبل صلوة المرأة تصلى بغير خمار العالم المراقة على بغير خمار العالم المراقة على بغير خمار المراقة على بغير خمار المراق المراقة على بغير خمار المراقة على بغير خمار المراقة على بغير خمار المراقة المراقة على بغير خمار المراقة المراق

[171] (٣) مردكامترناف كي فيج س كمطنة تك باور كلثناستر بندكه ناف

الشرك المسترين واخل إورناف سترين واكل نبيل إلى التي تمازين ناف كل جائة فمازنين أو في كيكن الرهمنا كا جوتها أن

## والركبة عورة دون السرة [٢٢] ١ ](٣) وبدن المرأة الحرة كله عورة الا وجهها وكفيها

کھل جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔

العورة (الف)(دارقطنی، باب الام بعلیم الصلوة والضرب علیما و مدالعورة التی یجب سر هاج اول کتاب الصلوة و مسمع المحدرة (الف) (دارقطنی، باب الام بعلیم الصلوة والضرب علیما و مدالعورة التی یجب سر هاج اول کتاب الصلوة فی سبع سنین و اضو بو هم عن عصو بن شیعب عن ابیه عن جده قال قال رسول الله عَلَيْتُ مرو صبیانکم بالصلوة فی سبع سنین و اضو بو هم علیها فی عشو و فرقوا بینهم فی المضاجع و اذا زوج احد کم خادمه من عبده او اجبره فلا ینظرون الی شیء من عبده فان کل شیء اسفل من سوته الی رکبته من عورته (ب) (سنن للیمتی ، باب ورة الرجل ج نافی ص۲۲۳ مر ۱۳۲۳ مر ورته فان کل شیء اسفل من سوته الی رکبته من عورته (ب) (سنن لیمتی ، باب ورة الرجل ج نافی ص۲۲۳ مر ۱۳۲۳ می در المربع الی در کبته کار جمه هناسمیت کیا ہے۔ جسے کہ و اید دیکم الی المو افق کار جمه کہنوں سمیت کہا تی اسفل من سوته ہے۔ جس کا مطلب یہ کرناف سے نیج نیج سر تا اسفل من سوته ہے۔ جس کا مطلب یہ کرناف سے نیج نیج سر تاف سری داخل نہیں ہے۔

فائدة المام شافعی کنزو یک گفتاستر میں سے نہیں ہے۔ ان کی دلیل بیره دیث ہے عن عدر بن شعیب عن ابیه عن جده قال قال رسول الله عَلَيْهِ ... فلا ينظر الى مادون السرة و فوق الركبة فان ما تحت السرة الى الركبة من العورة (ج) (وار قطنى ، باب الام بتعلیم الصلوات والضرب علیها وحدالعورة التی سجب ستر هاص ٢٣٧ نمبر ٢٥٨ را بودا وَوشریف، باب متى یو مرالغلام بالصلوة ص٨ كنمبر ٢٩٦) اس حديث ميل گفتاس او پرستر كها گيا ہے۔ اس لئے ان كے يهال گفتاسترنہيں ہے۔

نوط ان احادیث کی وجہ سے حنفیہ کے بعض حضرات کا قول ہے کہ گھٹنا نماز میں کھل جائے تو نماز فاسدنہیں ہوگی۔ یہ بھی فرمایا کہ گھٹنا کا ستر ہلکا ہے اور ران کااس سے زیادہ تخت ہے۔

لغت السرة: ناف، الركبة: كهنار

[۱۲۲] (م) آزاد عورت کابدن کل کاکل ستر ہے سوائے اس کے چبرے اور اس کی دونوں ہتھیلیاں۔

شرت آزاد عورت کا چیرہ اور تھیلی سترنہیں ہے۔ یعنی اگر بینماز میں کھل جائے تو نماز فاسدنہیں ہوگ ۔

وج آیت میں ہے ولا یسدین زینتھن الا ما ظهر منها (و) (آیت اسورة النور۲۲) آیت کا مطلب یہ کے کورتی اپنی زینت کع

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا گھٹاستر میں سے ہے (ب) آپ نے فرمایا اپنے بچوں کونماز کا تھم دوسات سال کی عمر میں اور اس پر مارودس سال کی عمر میں۔اور اس کو علیحدہ سلاکہ اور جبتم میں سے کوئی اپنے خادم یا توکر کی شادی کرائے تو اس کے ستر میں سے کی چیز کی طرف ندد کیھے۔اس لئے کہ ہر چیز جوناف سے نیج ہے گھٹنا سمیت وہ اس کا ستر ہے (د) عور تیں اپنی زینت محکٹنا سمیت وہ اس کا ستر ہے (د) عور تیں اپنی زینت نظام کر میں مگروہ جو نود بخو دنیا ہر ہوجائے (یعنی چرہ اور تھیل)

# [ ۲۳ ا ](۵) وماكان عورة من الرجل فهو عورة من الامة وبطنها و ظهرها عورة وما سوى

ظاہر نہ کریں کین جوزیت خود بخو دظاہر ہوجائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ چرہ اور ہاتھ خود بخو دظاہر ہوجائے ہیں اس لئے وہ ستز نہیں ہیں۔ عن ابن عباس فی قولہ و لا یبدین زینتهن الا ماظهر ،الآیة قال الکحل و المخاتم (سنن اللہ سنی اس سنی اللہ سنی اللہ سنی اللہ سنی ہے اور خاتم انگوشی ، باب عورة المرأة الحرة ، ج نانی بھل ۱۹۹ ، بسر ۱۳۱۲ اس اثر میں الکیل سے مراد سرمدلگانے کی جگہ یعنی چرہ مراد ہا اور خاتم انگوشی بہن کے جگی یعنی ہاتھ مراد ہے۔ کہ ہاتھ اور چرہ کھلے ہوں تو بیستر نہیں ہیں (۲) ان دونوں کے ظاہر کرنے میں ضرورت بھی ہے اس لئے نماز میں یہ دونوں سر نہیں ہیں (۲) صدیث میں ہے عن عائشة ... قال رسول الله علیہ اللہ علیہ المواة اذا بلغت المحیص میں یہ دونوں سر نہیں ہیں اللہ عذا و هذا و اشار الی و جهه و کفیه (الف) (ابوداؤد شریف ، باب فی ما تبری المرأة من زیتھا ج نانی صسلح لها ان یوی منها الا هذا و هذا و اشار الی و جهه و کفیه (الف) (ابوداؤد شریف ، باب فی ما تبری المرأة من زیتھا ج

وف قدم نماز میں سر ہے یانہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قدم کو تھیلی سے زیادہ کھولنے کی ضرورت ہے اس لئے جھیلی سرنہیں ہونا چاہئے، پھر قدم بھی متام زینت ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ قدم سر ہے اوروہ اس محتلی سرنہیں ہونا چاہئے، پھر قدم بھی متام زینت ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ قدم سر ہا ازاد؟ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں عن ام سلمة انها سألت النبی عَلَیْتُ الصلی المرأة فی درع و حمار لیس علیها ازاد؟ قال اذا کان الدرع سابغا یغطی ظهور قدمیها (ب) (ابوداؤدشریف، باب نی کم صبی المرأة ص ۱۰۱ کیا بالصلو تن نمبر ۱۲۴۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تورت کے دونوں قدم جھیے ہوئے ہوں تب ہی نماز جائز ہے۔ اس لئے عورت کے دونوں قدم سر ہیں۔

نوف ان احادیث اور ضرورت کی وجہ بے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں ستر ہیں کیکن باہر سترنہیں ہیں۔

[۱۹۳] (۵) مردکے جتنے اعضاءستر ہیں وہ باندی کے بھی ستر ہیں اوراس کا پیٹے اوراس کی پیٹے ستر ہیں اوراس کے علاوہ اس کے بدن میں سے سترنہیں ہے۔

شرت باندی کے کندھے سے کیکر گھٹنے تک ستر ہیں لیکن سر، گردن، باز و، پنڈلی اور پاؤل سترنہیں ہیں۔

بی باندی مولی کے کام کے لئے باہر تکتی ہے اس لئے ان اعضاء کوستر قرار دینے سے حرج لازم ہوگا۔ اس لئے بیاعشاء سرنہیں ہیں۔ نماز میں بیاعضاء کول ما کیں تو نماز فاسرنہیں ہوگی (۲) ان صفیة بنت ابی عبید حدثته قالت خرجت امرأة مختمره متجلبة فقال عصر من هذه المرأة فقیل له هذه جاریة لفلان رجل من بنیه فارسل الی حفصة فقال ما حملک علی ان تخمری هذه الامة و تجلبیها تشبیهها بالمحصنات حتی هممت ان اقع بها لا احسبها الا من المحصنات لا تشبهوا الاماء بالمحصنات (ج) (سنن للبحق، باب عورة الامة، ج ثانی مسلم ۱۳۲۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی کاسترا تنائیس ہے جتنا بالمحصنات (ج) (سنن البحق، باب عورة الامة، ج ثانی مسلم ۱۳۲۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی کاسترا تنائیس ہے جتنا

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا اے اساء اعورت جب بالغ ہوجائے تواس بات کی صلاحت نہیں رکھتا کہ اس سے دیکھا جائے گریداور میا اور آپ نے اپنے چہرے اور ہمتنی کی طرف اشارہ فرمایا (ب)ام سلمڈ نے حضور سے پوچھا کیاعورت کرتے میں اور دو پٹہ بین جب کداس پرازار نہ ہونماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب کہ کرتاا تنالباہوکہ دونوں قدم کے اوپر کے حصے کوڈ مانپ دے تو پڑھ سکتی ہے (ج صفیہ بنت الی عبید بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت دو پٹہ اوڑھ کر (باتی اسکام سفیہ پر)

ذلك من بدنها ليس بعورة [٢٣ ا ] (٢) ومن لم يجد ما يزيل النجاسة صلى معها ولم يعد (١٢٥ ا ] (٢) ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود [٢٢١]

۔ آ زادعورت کا ہے۔لیکن پیتان اورسینہ موضع شہوت میں اس لئے وہ تمام جگہمیں ستر میں شامل ہونگی۔

نوك خالص باندى: مدبره،ام ولدسب خالص باندى مين شامل بين \_

(٨) فان صلى قائما اجزاه والاول افضل.

[۱۲۴] (۲) اگر کوئی ایسی چیزند پائے جس ہے نجاست زائل کر سکے توالی نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا اور بعد میں نہیں لوٹائے گا۔

سر کرے پر یاجہم پر نجاست گلیموئی ہے لیکن نجاست کوزائل کرنے کے لئے اوراس کودھونے کے لئے اس کے پاس پانی یا ہنے والی چیز

نہیں ہے تو وہ اس کپڑے میں اور اس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لے گا۔

ﷺ اس کی طاقت میں اس سے زائد نہیں ہے اور شریعت طاقت سے زیادہ مکتف نہین بناتی۔اس کے اس کی نماز جائز ہوجائے گی۔لوٹا نے کی ضرور نے نہین ہوگی۔

[170] (٤) جو كيثراند پائة ونگابى نماز پر مفى گار بينه كرركوع اورىجده كااشاره كرے گا۔

و ان کے پاس بالکل کیڑے نہیں ہے یا کیڑے ہیں لیکن تین چوتھائی سے زیادہ ناپاک ہیں تو گویا کہ اس کے پاس کیڑے ہیں بی نہیں۔
اس لئے وہ نگا ہوکر نماز پڑھے گا۔البتہ کھڑا ہونے میں ستر دور تک نظر آئے گا اور برامعلوم ہوگا اس لئے قیام چھوڑے گا اور بیٹھ کرنماز پڑھے
گا۔اور کوع اور مجدے کے لئے اشارہ کرے گا۔ کیونکہ بھی اس کے بس میں ہے (۲) عن ابن عباس قال الذی یصلی فی السفینة
والمذی یصلی عویانا یصلی جالسا (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب صلوۃ العریان ج ٹانی ص۸۵ نمبر۵۵ میں اس اثرے معلوم
ہوا کہ ذکا آ دی مجبوری کہ وجہ سے بیٹھ کرنماز فرض اوا کرے گا اور اس سے قیام ساقط ہوجائے گا۔

لغت یومی : اشاره کرےگا۔

[۱۲۷] (۸) پس اگر نظے نے کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھی تو کانی ہوجائے گی لیکن پہلاافضل ہے ( یعنی بیٹھ کرنماز پڑھنا )

وج مرض کی مجبوری کے وقت کھڑے ہونے کا نائب بیٹھنا ہے اور رکوع اور سجدے کا نائب ان کواشارہ سے اداکرنا ہے۔ اس لئے ان سب ارکان کا نائب ہو گیا۔ لیکن کھڑے ہونے میں ستر کھلنے کی بدنمائی واضح ہے اس کا کوئی نائب بھی نہیں ہوا اس لئے بیٹھ کرنماز پڑھنا افضل ہے تا کہ عنداللہ اور عندالناس بدنمائی سے نج جائے۔ تاہم کھڑے ہوکرنماز پڑھے گاتو نماز اداہوجائے گی۔ کیونکہ یہ مجبور ہے (۲) اثر میں ہے عن

حاشیہ (پچھلے صفحہ ہے آگے) جاب میں نکلی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہے؟ ان کوکہا گیا کہ یہ فلاں کی باندی ہے۔ان کے لڑکوں میں سے ایک آ دمی کا نام لیا تو انہوں نے حضرت حفصہ کوخبر بھیجی کہ آپ لوگوں کو کس چیز نے ابھارااس بات پر کہاس باندی کو دو پٹہاڑھا کیں اوراس پر جاب ڈالیس اور آزاد عورتوں کے مشابہ کر ویں۔ یہاں تک کہ میں نے سوچا کہاس کو ماروں۔ میں اس کونہیں مجھتا تھا گر آزاد عورت ۔ باندیوں کو آزاد عورتوں کے مشابہ مت بنا کو الف ) ابن عمباس سے روایت ہے کہ جوکشتی میں نماز پڑھے اور جوزنگا نماز پڑھے دہ میٹھ کرنماز پڑھے۔ [ ۲۷ ا] ( ۹ ) وينوى للصلوة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها و بين التحريمة بعمل [ ۲۸ ا] ( ۱۰ ) ويستقبل القبلة الإ ان يكون خائفا فيصلى الى اى جهة قدر

میمون بن مهران قال سئل علی عن صلوة العریان فقال ان کان حیث یراه الناس صلی جالسا، وان کان حیث لایراه الناس صلی قائما (مصنف عبدالرزاق، باب صلوة العریان، ج ثانی، ص۸۸۸، نمبر۲۱۵۸) اس اثر سے کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

[ ١٦٤] (٩) اس نماز کی نیت کرے جس میں داخل ہور ہا ہے الی نیت کہ اس کے درمیان اورتح بمہ کے درمیان کی عمل سے فصل منہو۔

تشری نیت ارادے کا نام ہے تی میر کے ساتھ ساتھ ارادہ ہو کہ میں فلال نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر دل کے ارادہ کے بغیر نماز پڑھ کی یاتح میر باندھ لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر نیت کی پھرکوئی عمل کیا اور عمل کے بعد دوبارہ نیت کئے بغیراحرام باندھ لیا تو چونکہ احرام کے وقت نیت نہیں تھی اس لئے احرام نہیں ہوا۔

ر یہ سمعت عمر بن خطاب علی المنبویقول سمعت رسول الله میلی یقول انما الاعمال بالنیات (الف میلیسی یقول انما الاعمال بالنیات (الف) (بخاری شریف، باب کیف کان بدءالوی الی رسول الله ص انمبرا) اگرامام کی اقتدامین نماز پڑھ دہا ہوں۔ کیونکہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ساتھ متضمن ہے۔

الج عن ابسى هريرة ان رسول الله عليه النما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبرو (ب) (مسلم شريف، باب ائتام الماموم بالامام، ص ١٤٤، كتاب الصلوة ، نمبر ٢٨١٨ ربخارى شريف، باب انما جعل الامام ليوتم بيص ٩٥ نمبر ٢٨٨) اس حديث معلوم بهوا كم مقتدى كوامام كى مكمل اقتداكر في چائج راوراس سے انحواف نبيل كرنا چاہج راس لئے امام كى اقتداكى نيت ضرورى ہودى عدن ابى هويوة قال قال دسول الله عليه الامام ضامن والمؤذن مؤتمن (ترذى شريف، باب ماجاءان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن (ترذى شريف، باب ماجاءان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ص ٥١ نمبر ٢٠٠) جب امام ضامن بواتواس كى اقتدائهى كرنى چاہئے۔

نوے نیت میں دل سے ارادہ کرنا کافی ہے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں، مگر زبان سے بول لے تو بہتر ہے۔ [۱۲۸] (۱۰) نماز میں قبلہ کا ستقبال کرے مگریہ کہ خوف ہوتو نماز پڑھے جدھر جا ہے۔

وج آیت میں ہے وحیث ما کنتم فولوا و جو هکم شطره (ج) (آیت ۱۳۳۳ سورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز میں قبلہ کی طرف چرہ کرنے سے نماز ادا ہوجائے گی۔ اس کی دلیل بیآیت ہے دلیله اللہ (د) (آیت ۱۵ اسورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجود کی کے موقع پرکسی اور

عاشیہ: (الف) عمرابن خطاب مے منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا کرتے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ب(ب) آپ نے فرمایا امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے اس لئے اس کے خلاف نہ کرو پس جب وہ کمیر کہتو تم تعبیر کہو (ج) جہاں کہیں ہوا پنا چرہ بیت اللہ کی طرف نماز میں کرو (د) اللہ ہی کے لئے مشرق ومغرب ہے تو جد هر بھی چرہ کرووہاں اللہ ہے۔

[ ۲۹ ا ] ( ۱ ۱ ) فان اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسئله عنها اجتهد و صلى فان علم انه اخطأ بعد ما صلى فلا اعادة عليه [ ٠ ٧ ١ ] ( ٢ ١ ) و ان علم ذلك و هو في الصلوة

طرف توجه کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہوجائے گی۔ کیونکہ وہاں اللہ کا چیرہ ہے۔

[۱۲۹](۱۱)اگرنماز پڑھنے والوں پر قبلہ مشتبہ ہوجائے اور وہاں کوئی موجو زئیس ہے جس سے اس کے بارے میں پوچھ سکے تواجتہا دکریگا اور نماز پڑھیگا پس اگر جانا کفطی ہوگئ نماز پڑھنے کے بعد تو اس پرلوٹا نائبیں ہے۔

قبل کا پرتہ نہ چلے اور کوئی آدمی بھی نہ ہوکہ اس سے پوچھ سکے تو تحری کرے گا اور جدهرول کا رجی ان ہوائی طرف نماز پڑھ لیگا۔ اور نماز کے بعد معلوم ہوا کہ کہ غلط جہت میں نماز پڑھی ہے ہے بھی نماز لوٹا نے کی ضرورت نہیں ہے نماز ہوگئ۔ اس لئے کہ اس کی وسعت میں جتنا تھا وہ کرگز راہے (۲) صدیت میں ہے عن جابو قال کنا مع النبی علیا نظر ناہ فاصابنا غیم فتحرینا و اختلفنا فی القبلة فیصلی کل رجل منا علی حدة فجعل احدنا یخط بین یدیه لنعلم امکنتنا فلما اصبحنا نظر ناہ فاذا نحن قد صلینا علی غیر القبلة فذکر نا ذلک للنبی عَلَیْتُ فقال قد اجز اُت صلواتکم (الف) (سنن لیسی میں ،باب الاختلاف فی القبلة عند کونا ذلک للنبی عَلَیْتُ فقال قد اجز اُت صلواتکم (الف) (سنن لیسی میں ،باب الاختلاف فی القبلة عند اُلی میں ۱۲ میر ۱۲ میں میں میں میں میں اس مدیث سے معلوم عند اُتحری ،ح نافی ،ص ۲۱ میر میں تو قبلہ غلط بھی ہوجائے تو نماز لوٹا نے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ کری ،ک اس کا قبلہ ہوگیا۔

[ ١٤٠] (١٢) اورا گرقبله کی غلطی کوجانا اس حال میں کدوہ نماز میں ہے تو قبلہ کی طرف گھوے گا اور اس پر بنا کرے گا۔

محابہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ سولہ یاسترہ ماہ کے بعد قبلہ بدل گیا۔ پھھ کابہ نماز میں تھے اور اطلاع دی گئی کہ قبلہ بدل گیا۔ پھھ کابہ نماز کے درمیان ہی گھوم گئے۔ ارنماز پر بناکی اور نماز پڑھتے رہیں۔ صدیث میں ہے عن عبد الله بن عمو قال بین الناس بقیاء فی صلوة الصبح اذ جاء هم آت فقال ان رسول الله عَلَیْ قد انزل علیه اللیلة قرآن وقد امر ان یستقبل الکعبة فی صلوة الصبح اذ جاء هم آلی الشام فاستداروا الی الکعبة (ب) (بخاری شریف، باب ماجاءومن لم برالاعادة علی من ہی فصلی الی غیرالقبلة ص ۵۸ کتاب الصلوة نمبر ۲۰۰۳) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تری کر کے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہواور درمیان میں شیح قبلہ کا مم وگیا تو اس طرف پھرجائے اور پہلی نماز پر بناکرے۔ پہلی نماز پھی تحری کی بنا پر سے ج

انت استدار: گھوم جائے، شتق دورسے ہے، بنی : بنا کرے۔

استدار الى القبلة و بنى عليها.

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر قبلہ بالکل پشت کے پیچھے ہو گیا تو چونکہ کممل الٹا ہو گیااس لئے نماز لوٹائے گا۔ہم کہتے ہیں کہ اس کی طاقت میں اتنا ہی تھااس لئے نہیں لوٹائے گا۔ پھر صدیث میں بھی لوٹانے کا حکم نہیں ہے۔



### ﴿باب صفة الصلوة﴾

[ ا ك ا ]( ا ) فرائض الصلوة ستة التحريثمة [ ۲ ك ا ] ( ۲ ) والقيام [ ۳ ك ا ]( ۳ ) والقراء ة  $[ 7 \, 2 \, 1 \, ] ( \, 7 \, )$ 

#### ﴿ باب صفة الصلوة ﴾

ضروری نوف صفة الصلوة سے مرادنمازی بیت ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے اوراس میں کیا کیا ہو۔

[اكا](ا) نماز كے فرائض چھ ہیں(ا) تحریمہ۔

تر یمکی دلیل بیآ یت ب و دبک کبر (آیت ۳ سورة المد شر ۲) مدیث میں بے عن ابی سعید قال قال دسول الله مفتاح الصلوة الطه و دو تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم و لاصلوة لمن لم یقرأ بالحمد و سورة فی فریضة او غیر ها ((الف) (ترندی شریف، باب ما جاء فی تحریم الصلوة و تحلیلها التسلیم ۵ نمبر ۲۳۸ / ابودا و دو شریف، باب الا م یحدث بعد ما برفع رأ سم من آخر در کعت ۸ مه نمبر ۱۱۸ ) اس مدیث معلوم بواکنما دشروع کرنے کے لئے تحریم باندها فرض ہے۔ آیت میں ہو ذکر اسم دبه فصلی (آیت ۱۵ سورة الاعلی ۸۷) اس آیت سے بھی تحریم شابت بوتا ہے۔ اس لئے که اس ذکر سے مراد تحریم باند صنی تعمیر ہے۔ در ۱۵ الله الله ۱۵ کو ابونا۔

نج کھڑا ہونے کی دلیل یہ آیت ہے۔ وقوموا لله قانتین (ب) (آیت ۲۳۸ سورۃ البقرۃ۲) اس آیت سے نماز میں قیام فرض ہے۔ [۱۷۳] (۳) قرأت کرنا فرض ہے۔

رج فاقرء ما تیسر منه وافیموا لصلوة واتوالز کوة (ج) (آیت ۲۰سورة المزمل ۲۳) اس آیت ہے معلوم :واکه نماز میں قر اُت پڑھنافرض ہے (۲) اوپرمئلہ میں ایک حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ قر اُت کرنافرض ہے۔

[42](4)رکوع فرض ہے

[24](۵) تجدہ فرض ہے۔

ج دونول كى دليل بيآيت بيا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوربكم (د) (آيت 22سورة الحج ٢٢) اورواقيموا الصلوة و آتوالزكوة واركعوا مع الراكعين (ه) (آيت٣٣سورة البقرة٢)

[۲2ا](۲)اورقعدة اخيرة تشهدكي مقدار (فرض ب)

تشری تشهد پڑھنا تو واجب ہے کیکن تشہد کی مقدار قعد ہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے۔

حاشیہ: آپ نے فرمایا نماز شروع کرنے کی چیز پا کی ہے۔اوراس کاتح بیر باندھنا تکبیر کہنا ہےاور نماز کو کھولنا سلام کرنا ہےاوراس کی نماز ہی کمل نہیں ہوئی جس نے الحمداور سورۃ نہیں پڑھی فرض نماز میں ہویااس کے علاوہ میں (ب) اللہ کے لئے خاموثی کے ساتھ کھڑے رہو (ج) قرآن سے جتنا آسان ہو پڑھواور نماز قائم کرواور زکوۃ دو(د) اے ایمان والورکوع کروبجدہ کرواورا پنے رب کی عبادت کرو(ہ) نماز قائم کروہ ذکوۃ دواور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

### التشهد[ ١ ١ ] ( ١) وما زاد على ذلك فهو سنة.

رجہ (۱) ہیصدیث ہے وہ صحابی جس نے نماز جلدی جلدی پوری کی اور تین مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے ان کوآپ نے نماز پڑھنے کا طریقتہ بتایا۔اس صدیث کے آخر میں آپ نے چارکام کرنے پر زور دیا ہے۔ان میں سے تین کام تو آیت کی وجہ سے فرض ہیں۔اس لئے چوتھا کام بھی فرض بی ہوتا جا ہے -حدیث میں ہے عن رفاعة بن رافع ان رسول الله عَلَيْتِ بينما هو جالس فی المسجد يوما ... فان كان كان معك قرآن فاقرء والا فاحمد الله وكبر ه وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجـدا ثـم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلوتك وان انتقضت منه شيئا انتقضت من صــــلــوتک (الف)(ترندی شریف،باب ماجاء فی وصف الصلو ة ص۲۲ نمبر۳۰ اس حدیث میں(۱) قر أت(۲)رکوع (۳)سجده (4) اورتشہد میں بیٹنے کے لئے کہا گیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ ان میں ہے کسی چیز کی کمی رہ گئی تو تہاری نماز میں کمی رہ گئی۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ قعد ۂ اخیرہ میں کمی رہ گئی تو نما میں کمی رہ جائے گی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ قعد ۂ اخیرہ تشہد کی مقدار فرض ہے(۲) تر مذی كاك باب مين حضرت ابو بريره كى حديث بجس كا خير مين بيجمله به شم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلوتک کیلما (ب)(ترندی شریف،باب ماجاءوصف الصلو قاص ۱۷ نمبر۳ ،۳۳)اس سے بھی معلوم ہوا کہ قعد ہ اخیرہ میں بیپھنا فرض ے(m)ابوداوُدی*ںعبداللّٰدینمسعودکی حدیث ہے* وان رسول الله عَلَیْتُ اخذ بید عبد الله بن مسعود فعلمه التشهد فی الصلومة فذكر مثل دعاء حديث الاعمش اذا قلت هذا اوقضيت هذا فقد قضيت صلوتك ان شئت ان تقوم فقم وان شسئت ان تقعد فاقعد (ج) (ابوداؤدشريف،باب التشهد ص٣٦م انمبر٠ ٩٤)اس حديث سے بھی معلوم ہوا كة شهدكى مقدار بيٹے گاتو نماز پوری ہوگی ور نئییں (۴) آپ نے کوئی بھی نمر ز بغیرتشہد کی مقدار بیٹھے ہوئے پوری نہیں کی ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تشہد کی مقدار بير من الله عمر ان رسول الله المنطقة على اذا قضى الامام الصلوة وقعد فاحدث قبل ان يتكلم فقد تمت صــلـوتــه و مــن كــان خلفه مـمن اتـم الصلوة (د)(ابوداؤدشريف،بابالامام يحدث بعدمابرفع راُسـص ٩٨ نمبر١٤٧)اس ــيجهي معلوم ہوتا ہے کہ قعد ہُ اخیرہ فرض ہے۔

[22] (2) اور جوان سے زیادہ ہووہ سنت ہے۔

شری مصنف نے ان کے علاوہ کوسنت کہا ہے حالانکہ نماز میں کچھ چیزیں واجب بھی ہیں۔ کیکن سب کوسنت اس لئے کہا کہ وہ سنت اور

حاشیہ: (الف) حضور مبحد میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھ ... آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچے قرآن ہوتو اس کو پڑھو ورنہ اللہ کی تحمیہ کروہ ہوہ ہوگر ہوں کرو۔ پھر اطمینان سے بیٹھو پھر کو اور بہلیل کرو۔ پھر اطمینان سے بیٹھو پھر کھڑے ہو کہ اور ان میں سے بیٹھو پھر کھڑے ہو جا کہ پھر ہوں کہ اور ان میں سے بیٹھے کی رہ گئی تو نماز میں کی رہ گئی (ب) پھر سر جدے سے اٹھا تیں یہ ان تک کہ اطمینان سے بیٹھ جا تیں اور یہ چیزیں اپنی تمام نمازوں میں کریں (ج) آپ نے عبد اللہ بن معود گا ہاتھ پھڑا پھر ان کونماز کی تشہد سکھلائی (پس حضرت اعمش کی حدیث کی طرح دعا کاذکر کیا) پھر آپ نے فرمایا جب تم نے تشہد کہ لیا یا اواکر لیا تو اپنی نماز پوری کر لی۔ اس لئے اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جا تیں اور اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جا کیں (د) "پ نے فرمایا اگر امام نے نماز پوری کر لی اور بھر گئی اور اور جو اس کے بیٹھے ہیں ان کی نماز بھی پوری ہوگئی۔

[421](٨) واذا دخل الرجل في صلوته كبر [421](٩) ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بابهاميه شحمتي اذنيه.

حدیث سے ثابت ہیں۔اس لئے ان کوسنت کہاہے۔ورنداس میں پچھواجبات بھی ہیں۔مثلا (۱) قر اُت فاتحہ (۲) سورۃ ملانا (۳) مکررافعال میں ترتیب کی رعایت رکھنا (۴) قعد ہُ اولی (۵) قعد ہُ اخیرہ میں تشہد پڑھنا (۲) جن رکعتوں میں قر اُت جہری ہے اس کو جہری پڑھنا اور جن رکعتوں میں سری ہے اس کوسری پڑھنا (۷) وتر میں دعائے قنوت پڑھنا (۸) تکبیرات عیدین، بیسب واجبات ہیں۔ [۸کا](۸) اگر آدمی نماز میں واضل ہوتو تکبیر کہے۔

شرق تحریمہ باندھتے وقت تکبیر کے۔ کیونکہ آیت میں ہے و ربک فکبو (آیت ۳سورۃ المدرؒ۴۷)اس لئے تحریمہ کے ساتھ ہی تکبیر کیے۔ مسئلہ نمبرامیں صدیث گزری جس میں تھا و تحریمھا التکبیر اس صدیث ہے بھی پیتہ چلتا ہے کہ تحریمہ کے وقت تکبیر کیے۔

و اسم رب فیصلی اما ابوحنیفه کنز دیک تکبیرداخل نماز نہیں ہے بلکہ وہ شرا اَطانماز میں سے ہے۔ کیونکہ آیت میں ہے و ذکر اسم رب فیصلی (الف) (آیت ۱۵ سورة الاعلی ۱۸۷) اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو پھر نماز پڑھو۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ ذکر پہلے ہوگا تکبیر پہلے ہوگا پھر نماز ہوگی۔

فائدہ فائدہ منابعہ الم مثافق کے نزدیک وہ داخل نماز اور فرائض نماز میں سے ہے۔اس لئے ان کے تمام شرائط وہی ہیں جونماز کے لئے ہیں۔

تشريح كتبير كہنے كے ساتھ دونوں ہاتھوں كواتنا اٹھائے كدونوں انگو شھے كان كى لوكے برابر ہوجائے۔

حدیث میں وونوں طریقہ ہیں لیتی پہلے ہاتھ اٹھائے پھر تکبیر کے اور یہ بھی ہے کہ پہلے تکبیر کے پھر ہاتھ اٹھائے۔ حفیہ کے زدیک بہتر یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے تاکی اللہ کے علاوہ کا انکار ہوجائے پھر تکبیر کے تاکہ اللہ کا قرار ہوجائے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے ان ابن عصو قبال کان رسول الله علیہ افا قام للصلوة رفع یدیه حتی تکونا حذو منکبیه ثم کبو (ب) حدیث ہاب رفع الیدین حذوالمنگین مع تکبیرة الاحرام ص ۱۲۸ نمبر ۱۹۹۹ ابوداؤد شریف، باب رفع الیدین صدال انمبر ۲۲۷ ) اس حدیث حدیث صحاوم ہوا کہ پہلے قاتھ اٹھائے پھر تکہیر کے پھر ہاتھ اٹھائے تبہی کے حدیث عدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے قاتھ اٹھائے پھر تکہیر کے پھر ہاتھ اٹھائے تا کہ اللہ عالیہ کان الحویوث اذا صلی کبو ٹم رفع یدیه ... و حدث ان رسول الله عالیہ کان میں اس کا بھی ذکر ہے۔ انہ رأی مالک بن الحویوث اذا صلی کبو ٹم رفع یدیه ... و حدث ان رسول الله عالیہ کان یہ علیہ اللہ عالیہ کان کیفعل ھکذا (مسلم شریف، باب رفع الیدین حذوالم کا کہیں مع تکبیرة الاحرام ص ۱۲۸ نمبر ۱۹۹۱ رابوداؤدشریف، باب رفع الیدین حذوالم کا تعلیم کان کے مدالہ کا تعلیم کا تعلیم کان کے مدالہ کا تعلیم کی کی کر انہ کا تعلیم کا کہیں کی کر ہاتھ اٹھ کان کے کہ کان کی کر انہ کا تعلیم کی کر انہ کی کر انہ کی کر ہاتھ اٹھائے کی کر انہ کا تعلیم کی کر انہ کی کر انہ کا تعلیم کا کر کی کر کر کے۔ انہ در فع الیدین کی کر انہ کی کر انہ کر ۲۱ کی اس حدیث میں پہلے تکبیر کی کھر ہاتھ اٹھائے۔

ہاتھ کان کی لوتک اٹھائے اس طرح کہ انگلیاں کان کی لو کے مدمقابل ہوں اور باتی ہاتھ گلے اور مونڈ ھے کے قریب ہوتا کہ تمام احادیث پڑل ہوجائے۔ کان کی لوتک انگلیاں رکھنے کی دلیل سے مدیث ہے عن مالک بن المحودیث ان رسول الله علیہ ہوجائے۔ کان اذا کبر رفع

حاشیہ : (الف)اپنے رب کانام ذکر کرو پھرنماز پڑھو(ب) آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کومونڈھے کے برابرا ٹھاتے پھڑ تکبیر کہتے۔

یدیه حتی یحاذی بهما اذبه (الف) (مسلم شریف، باب استجاب رفع الیدین ص ۱۲۸ نمبر ۱۳۹) ای کآگردیث میر ب عن قتباد به بهذا الاسناد انه رأی نبی الله علیه و قال حتی یحاذی بهما فروع اذبیه (ب) (مسلم شریف س ۱۲۸ نمبر ۱۳۹) عن وائل بن حجو قال رأیت النبی علیه مین افتتح الصلوة رفع یدیه حیال اذبیه (ج) (ابوداو دشریف، باب رفع الیدین کی آخری صدیث ب س ۱۱ المبر ۲۵۷) این سب احادیث سے معلوم مواکه تکمیر کے وقت باتھ کان کی لوتک مردا شائے گا موثد سے تک الشحانے کی جو صدیث ب میں کرده عورتوں کے لئے ہے۔ اور اس کی دلیل میصدیث ب عن وائل بن حجو قال قال وسول الله علیه علی یدیها حذاء ثدییها (د) (رواه رسول الله علیه این حجو اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذبیک والمراة تجعلی یدیها حذاء ثدییها (د) (رواه الطبر انی ،اعلاء اسنن ، باب افتراض التحریم و تانی ص ۱۸۱) اس مدیث میں عورتوں کے بارے میں آیا کہ وہ این پیتان تک ہاتھ الفائے۔ کیونکہ اس کے لئے یمی زیادہ ستر کی چیز ہے۔

فائد ام شافعی اوردیگرائم کنزدیک باته موند هے تک اٹھا کیں گے۔ان کی دلیل بیاحادیث ہیں۔ عن سالم بن عبد الله عن ابیه ان رسول الله و کان بر فع بدیه حذو منکبیه اذا افت الصلوة (ه) ( بخاری شریف، باب رفع الیدین فی الگیر ةالاولی ۱۰۲ نمبر ۲۵۵ مسلم شریف، باب استخباب رفع الیدین حذو المنگین ص ۱۲۸ نمبر ۲۵۹) ان احادیث سے معلوم ہوا که باتھ مونڈ ھے تک اٹھاتے سے حنفیداس طرح عمل کرتے ہیں کہ تمام احادیث برعمل باجائے۔

لغت ابھام : انگوٹھا، شحمة كان كانرما، كان كى لو۔

وی کوع کے وقت میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔احادیث سے ثابت ہے۔البتہ حنیہ اس پھر اس کے نہیں کرتے ہیں کہ اس کے خلاف صدیث موجود ہے۔اوراصل بات بیہ کہ حضرت امام اعظم کی نگاہ قوموا للہ قانتین (و) کی طرف گئ ہے۔ اس لئے دوسری احادیث پر عمل کیا۔ حدیث بیہ ہے (ا) قبال عبد الملہ بن مسعود الا اصلی بکم صلوة رسول الله علیہ فصلی فلم یرفع بدیه الا فی اول مرة (ز) (ترزی شریف، باب ان النبی کم برفع الافی اول مرة ، ص ۵۹ نمبر ۲۵۵) عن البواء ان رسول الله علیہ کان اذا افتتح الصلوة و فع یدیه الله علیہ کم مین اذابه ثم لا یعود (ح) (ابوداوَدشریف، باب من لم یز کر الرفع عندالرکوع ص ۱ اانمبر ۲۵ کرنسائی شریف، باب رفع المیدین حذوالم من اذابه ثم لا یعود (ح) (ابوداوَدشریف، باب من لم یز کر الرفع عندالرکوع ص ۱ اانمبر ۲۵ کرنسائی شریف، باب رفع المیدین حذوالم من الرکوع والرفصة فی ترک ذلک ص ۱۶ انمبر ۱۵۰۹) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رکوع کے وقت رفع یدی کے چھوڑنے کی گنجائش ہے قائدہ امام شافی اوردیگرائمہ کے یہاں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے الحقے وقت رفع یدیه حتی یہاں کر کے دلی میں باتے وقت اور رکوع سے الحقے وقت رفع یدیه حتی یہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ الله بن عمو قال دائیت دسول الله علیہ اذا قام فی الصلوة دفع یدیه حتی

حاشیہ: (الف) آپ جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کوکان کے برابراٹھاتے (ب) صحابی نے حضور کو دیکھاا در فرہا یا ہاتھ کوکان کی لو کے برابراٹھاتے (ج) وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ جب انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھوں کوکانوں کے برابراٹھایا (د) آپ نے فرہایا اے ابن حجر! جبتم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کوکان کے برابر کرو۔ اورعورت اپنے ہاتھوں کو بہتان کے برابر کریں (ہ) آپ اپنے ہاتھوں کومونڈھے کے برابراٹھایا کرتے تھے جب نماز شروع کرتے (و) اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہویا عاجزی سے کھڑے رہو (ز) عبداللہ بن سعود ڈنے فرمایا۔ کیا ہیں تم لوگوں کوحضور کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر نماز مرحد بارہ نہیں اٹھاتے بھردو بارہ نہیں اٹھاتے۔ [ • ﴿ ا ] ( • ا ) فان قال بدلا من التكبير الله اجل او اعظم او الرحمن اكبر اجزاه عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله تعلى وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز الا ان يقول

تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبو للركوع ويفعل ذلك اذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده و لا يفعل ذلك في السجود (الف) (بخارى شريف، باب رفع اليدين اذا كرواذ اركع واذ ارفع ١٠٠٥ نبر ١٠٠٧ مسلم شريف، باب استخباب رفع اليدين صدّ والمنكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع وفي الرفع من الركوع واند لا يفعله اذا رفع من السجو وص ١٦٨ نمبر ١٩٠٠) اس معلوم بواكدركوع كوفت باتها شانام ستحب ب-اورندكر في كبعي النجائش ب-اس لئ اس مسئله برجها شانام سحب مواسمة من المركوع كربي المنافق من المناف

[ ۱۸۰] (۱۰) اگراللہ کے بجائے اللہ اجل کہا یا اللہ اعظم کہا یا الرحمٰن الا کبر کہا تو امام ابو صنیفہ اور امام مجمد کے نز دیک کافی ہوجائے گا۔اور امام ابو پوسف نے فرمایا کنہیں جائز ہے گریہ کہے اللہ اکبو اور اللہ الا کبواور الله الکبیو۔

تشری امام طرفین کے نزدیک تکبیرتحریمہ کے وقت اللہ کی تعظیم کا کوئی بھی کلمہ کہ گا اورتحریمہ باندھے گا تو کافی ہوجائے گابشر طیکہ تعظیم کا کلمہ ہو۔استغفار وغیرہ نہ ہو۔البتہ تکبیر کے علاوہ کسی اور کلمہ سے تحریمہ باندھنا مکروہ ہے۔

آیت میں ہے و ذکر اسم رب فصلی (آیت ۱ اسرا ۱۸ کی ایس سے معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے اللہ کا کوئی بھی نام لے ، چاہو ہو کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوکہ اصل ، چاہو ہو کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوکہ اصل ، چاہو ہو کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوکہ اصل مقصود اللہ کی تعظیم کا کوئی کلمہ ہو (۳) حدیث میں ہے عن ابی سعید خدری قال کان رسول الله ﷺ اذا قام المی المصلو قباللہ کی تعظیم کرنا ہے جا کہ کی تر نہی شریف ، باب مایقول عندا فتاح الصلو قص ۵۵ نبر ۲۳۲ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تر بیہ کے وقت تک سے کہ اس کے کی بھی کلمات سے تعظیم کرنا کافی ہوگا۔

فاكد امام ابویوسف اورامام شافعی كنزديك خاص طور پراللداكبراوراللدالاكبراوراللدالكبيركها ضرورى بوگا-اس كئے كه يهى كلمات حديث من تكبيرتم يمد كيات الله علي المصلوة استقبل ميں تكبيرتم يمد كيات وسول الله علي المصلوة استقبل المساعدى يقول كان دسول الله علي افام الى المصلوة استقبل المقبلة ورفع يديه وقال الله اكبر (و) (ابن الجيشريف، باب افتتاح الصلوة، ص اله بمبره ١٠٠٠) الله المرين وصف الصلوة، باب منه ١٢٠ نمبره ٢٠٠٠) اس حديث ميں خاص الله اكبركا ذكر ہے -اس كئ اس كلمه كے ساتھ تكبيرتم يمد موگا - الله الكبرمين اورالله الكبيرمين زياده مبالغه ہاس كئة ان دونول كلم سے بھی تح يمدادا موج سے گا -

عاشیہ: (الف)حضور جب نماز میں کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کوا ٹھاتے یہاں تک کہ ہوجاتے مونڈھوں کے قریب۔اوراییا ہی کرتے جس وقت رکوع کے لئے تکبیر کہتے۔اوراییا ہی کرتے جب رکوع سے سراٹھاتے۔اور مع اللہ لمن حمدہ کہتے اور دفع یدین تجدہ میں نہیں کرتے (ب) اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے (ج) آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تبلہ کا استقبال کرتے اور دونوں ہاتھوں کوا تھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔

### الله اكبر والله الاكبر والله الكبير [ ١٨ ] ( ١١) ويعتمد بيده اليمني على اليسرى

[ ۱۸۱] (۱۱) اور پکڑے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر اور دونوں ہاتھوں کو ناف کے بنچےر کھے۔

تشری صدیث میں میبھی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پررکھے۔اور میبھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو بکڑلے۔اس لئے حفیہ کے بزدیک سنت طریقہ میہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے اگل میں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑلے اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی ہوجائے۔
میررکھے۔تا کہ دونوں مدیثوں بیمل ہوجائے۔

ایمن علی الیسری وائسل بن حجو انه رأی النبی عُلَیْتُنَهٔ ... ثم وضع یده الیمنی علی الیسری (الف) (مسلم شریف، باب وضع یده الیمنی علی الیسری الیمنی علی الیسری الیه فال کان دسول الله فی الصلوة خمبر ۲۵ کان دسول الله علی الشمال فی الصلوة و صعب با بیس علی الشمال فی الصلوة و الیسری علی الشمال فی الصلوة و صعب با بیس علی الشمال فی الصلوة و الیسری فی الصلوة و صعب علی الیسری فی الصلوة ترون الیسری فی الصلوق من النت ترون فی الیسری فی الصلوة ترون الیسری فی الصلوة ترون الیسری فی الصلوة ترون الیسری فی الصلوة ترون الیسری فی الصلوق ترون الیسری فی الیسری فی الصلوق ترون الیسری فی الصلوق ترون الیسری فی الیسری الیسری فی الیسری الی

نائده امام شافق کے نزدیک ہاتھ سینے پررکھناسنت ہے۔ان کی دلیل میصدیث ہے عن وائسل اند رأی النبی میکیلی وضع یمیند علی شد مالسه نم وضعها علی صدرہ (د) (ابوداؤدشریف،باب وضع البیمنی علی الیسری فی الصلوۃ ،ص ۱۱۸ ۵۹۰ سرتن لیسے میں ،باب وضع البیمنی علی الصدر فی الصلوۃ ،من السنة ض ثانی ص ۲۷ ، نمبر ۲۳۳۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھ سینے پررکھنا چاہئے۔

نوط امام ترندیؒ نے بہترین فیصلفر مایا ہے کہ دونوں کی گنجائش ہے۔ورأی بعضهم ان یضعها فوق السرة ورأی بعضهم ان یضعها تحت السرة و کل ذلک و اسع عندهم (ه) (ترندی شریف، باب ماجاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلوة ص ۵۹ نبر ۲۵۲)

توت قیام میں جہاں جہاں ذکر مسنون ہے وہاں وہاں ہاتھ باندھنا بہتر ہے۔اور جہاں جہاں ذکر مسنون نہیں ہے وہاں وہاں ہاتھ چھوڑ نا

صاشیہ : (الف) وائل بن جرنے حضور کو دیکھا... پھراپنے دائمیں ہاتھ کو بائمیں ہاتھ پر رکھ (ب) آپ ہماری امامت کرتے تو بائمیں ہاتھ کو دائمیں ہاتھ سے پکڑتے (ع) حضرت علی نے فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تھیلی کو تھیلی پر رکھے ناف کے بنچے (د) حضور نے دائمیں ہاتھ کو بائمیں ہاتھ پر رکھا بھران دونوں کو اپنے سے برکھا (ہ) بعض علماء کی دونوں ہاتھوں کو ناف کے اور بعض کی رائے ہے کہ ان دونوں کو ناف کے بنچر کھے۔اور علماء کے نزدیک ان میں سے جرایک کی گذائش ہے۔

ويسطعها تحت السرة [١٨٢] (١٢) ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك السمك وتعالى جدك ولا اله غيرك[١٨٣] (١٣) ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم

ئسنون ہے۔

لغت يعتمد : پكريگا، السرة : ناف\_

[۱۸۲] (۱۲) تحریمہ باندھنے کے بعد پڑھے سبحانک اللهم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک قریمہ باندھنے کے بعد اور بھی بہت میں منقول ہیں۔ لیکن حنفیہ کے زدیک سبحانک اللهم النج پڑھنازیادہ بہتر ہے

بيع يه مديث عن ابى سعيد الخدرى قال كان رسول الله عَلَيْنَا الل عَلَيْنَا الله عَ

ناكمه امام شافعی كنزد كي اللهم وجهت وجهى المخرير هنازياده بهتر بـاس كا ثبوت بيرمديث بع عن على بن ابى طالب قال كمان رسول الله اذا قام الى الصلوة كبر ثم قال وجهت وجهى المخ (ب) (ابردا وَ دشريف، باب ما يستقتح به الصلوة من الدعاء ص اانمبر ٢٠) امام ابو يوسف ان دونوں احاديث كى وجه سے دونوں دعاؤں كے ملانے كة اكل بين ـ

[۱۸۳] (۱۳) اوراعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوربسم الله الرحمٰن الرحيم برزهے\_

عاشیہ : (الف) آپ جب رات میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکمیر کہتے کھرسجا نک العهم الخ کہتے (ب) آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے کھروجھت وجھی الخ پڑھتے (ج) جب قرآن پڑھوتو اعوذ باللہ پڑھو( د) آپ پی نماز کو بھم اللہ ہے شروع فرماتے۔

## ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ١٨٣] (١٨٠) ثم يقرأ فاتحة الكتاب

اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها ،اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين (الف) (ترندى شريف، باب ماجاء في ترك الجهر بهم الله الرجمان الرحيم ص ٥٥ نمبر ٢٣٣ ربخارى شريف، باب ما يقول بعد النبير ص ١٠ انمبر ٢٣٣ مرمسلم شريف، باب جمة من قال لا يجمر بالبسملة ص ١٤ انمبر ٢٩٩ ) اس معلوم مواكم عاب "بهم الله آست يرصحة تنهد

نوے یہ جی معلوم ہوا کہ ہم اللہ الحمد للہ یا دوسری سورتوں کا جز نہیں ہے در نہ ہم اللہ ذور سے پڑھتے۔

الکو امام شافی کے نزدیک بیم اللہ ورے پڑھی جائے گی۔ کول کہ وہ بیم اللہ کوالمحد کا جزیا نے ہیں اور سورت کا بھی جزمانے ہیں۔ ان کی دریت اوپر گزری (۲) عن انس بن مالک قال بینا رسول الله ذات یوم بین اظهر نا اذا غفی اغفاء قشم رفع رأسه متبسما فقلنا ما اضحکک یا رسول الله قال انزلت علی انفا سورة فقرء بسم الله ارحمن الرحیم انا اعطیناک الکوشر النج (ب) (مسلم شریف، باب ججة من قال البسملة آیة من اول کل سورة سوی برائة ص ۲۱ نمبر ۲۰۰۰ برایودا وَدشریف، باب جاء من قال البسملة آیة من اول کل سورة سوی برائة ص ۲۱ نمبر ۲۰۰۰ برایودا وَدشریف، باب باب باب معلوم ہوا کہ بسم اللہ سورة کا جز ہے۔ اس لئے اس کو جہری نماز میں جہرے پڑھنا چاہئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم (ج) (وارقطنی بی بھی واضح دلیل دارقطنی میں ہے عن ابن عباس ان رسول الله منتین سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم (ج) وال ص ۲۰۰۸ نمبر ۱۱۵ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاول ص ۲۰۰۸ نمبر ۱۱۵ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاول ص ۲۰۰۸ نمبر ۱۱۵ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کو جہری نماز میں جہری پڑھنا چاہئے بیاب وجوب قراءة بسم اللہ الرحمن الرحیم جاول ص ۲۰۰۸ نمبر ۱۱۵ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحیم اللہ عبری پڑھ لے تو ایس میں کا کہ ان اللہ میں اللہ میں جہری نماز میں جہری پڑھنا چاہئے کا دراحتیا طرح کمل موجائے۔

[۱۸۴] (۱۸) پھرسورهُ فاتحه پڙھے۔

شری حفیہ کے نزدیک قرآن کی کسی جگہ سے ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھنا فرض ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں پڑھیگا تو نماز نہیں ہوگی۔البتداس پرسورۂ فاتحہ پڑھناواجب ہے۔اگرنہیں پڑھے گاتو کمی رہ جائے گی اور بحبدۂ سہوکر ناپڑے گا۔

حاشیہ: (الف) عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے سنا کہ میں نماز ہیں ہم اللہ پڑھ رہا ہوں قو میرے باپ نے کہا کہ اے میرے بیارے بیٹے بینی چیز ہے۔ نئی ایجاد کرنے ہے بچو ... اور فرمایا میں نے حضور "ابو بکر ، عمر اور عثمان کے ساتھ نماز پڑھی کی سے نہیں سنا کہ وہ ہم اللہ زور ہے کہتے ہوں۔ اس لئے اس کو مت کہا کرو۔ جب تم نماز پڑھو تو المحمد للہ النے کہو(ب) حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے درمیان حضور تھے۔ اچا تک آپ پر وی کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر سکراتے ہوئے سراٹھایا۔ ہم نے کہایارسول اللہ! آپ کوکس چیز نے ہنایا ؟ آپ نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورة نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الموثر پڑھی (ج) آپ ہم اللہ کوزور سے پڑھتے تھے (د) ابوسعید سے روایت ہے کہ آپ نے بم کو تھم دیا کہ فاتحہ پڑھیں اور قرآن میں جوآسان ہو وہ پڑھیں (د) پھر پڑھو جو تمہارے یاس قرآن میں سے آسان ہو۔

## [ ١٨٥] (١ ١) وسورة معها او ثلاث آيات من اى سورة شاء [ ١٨١] (١ ١) واذا قال الامام

شریف، باب وجوب القراَة للا مام والماموم فی الصلو ة کلھاص ۵۰ انمبر ۵۷ کرمسلم شریف، باب وجوب قرائة الفاتحة فی کل رکعة ص ۱۵ مبر ۳۹۷)اس کا مطلب بیہوا کیقر آن میں سے جوآسان ہواس کا پڑھنافرض ہے۔ جاپے سورۂ فاتحہ کے علاوہ ہو۔

سورة فاتحدواجب بونے كى دليل (٣) عن عبادة بن صاحت ان رسول الله ماليك قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (الف) (بخارى شريف، باب وجوب القراءة الا مام والماموم فى الصلوة كلهاص ١٠ انمبر ٢٥٦ مسلم شريف، باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ص ١١٩ نمبر ٣٩٥ انمبر ٣٩٥ ان مديث معلوم بواكه سورة فاتحه پر هناواجب مي نبيس پر هيس گوتو كى ره جائے گى حديث بيل مهكل ركعة ص ١٩٩ نمبر ٣٩٥ ان من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج ثلاثا غير تمام (ب) (مسلم شريف، باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ص ١٩٩ نمبر ١٨٥ فه سى خداج كامطلب يه جوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ص ١٩٩ نمبر ١٩٥ الاوراؤو شريف، باب من ترك القراءة فى صلوت شريف ١٩٨ نمبر ١٢٥ فه خداج كامطلب يه جيك فاتح چور شريف عنها نمبر كى اوراس كالتمام مجدة سهوت كرنا پر حكا ـ

نائرہ امام شافعی اورامام مالک فرماتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ان کی دلیل اوپر کی احادیث ہیں۔ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت اوراس مئلہ کی حدیث نمبر۱۴ور۳ کوملائیں تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ فاتحہ پڑھناواجب ہے۔جس کے قائل ہم بھی ہیں۔

[١٨٥] (١٥) اورسور وُ فاتحد كے ساتھ سورة ملائے يا تين آيتيں جس سورة ہے بھی ہو۔

تشري سورهٔ فاتحه كے ساتھ كوئى چھوٹى سورت ياكس سورت كى تين آيتيں بلانا واجب ہے۔

عبرها (ح) (ترندی شریف، باب ماجاء فی تحریم الصله عَلَیْت ... و لا صلوة لمن لم یقرا بالحمد و سورة فی فریضة او غیره ما (ح) (ترندی شریف، باب ماجاء فی تحریم الصله قر تحلیلها ص۵۵ نمبر ۲۳۸) اس مدیث میں وسورة فی فریضة سے معلوم ہوتا ہے کہ سورة فاتحد کی طرح سورة ملا نا بھی واجب ہے۔ (۲) ابودا وَ وشریف وغیره میں نما زظهر، عصر، مغرب اور فخر میں کون کون ک سورة پڑھتے شھاس کا تذکر قفصیل کے ساتھ ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ سورة کا ملا نا واجب ہے۔ تفصیل ابودا وَ و، باب قدر القراءة فی صلوة الظهر والعصر، باب قدر القراءة فی المغر بص ۱۲۳ نمبر ۹۸ میرتر ندی شریف، باب ماجاء فی القراءة فی الصح ص ۲۵ نمبر ۲۰۰۱)

[۱۸۷](۱۷)اور جب امام کیےولاالضالین تووہ آمین کیےاور مقندی بھی آمین کیےاوراس کو آہشہ کیے۔

تشري امام سورهٔ فاتحه بره حرآمین کے اور مقتدی بھی آمین کیے انکین دونوں آمین آہتہ کیے۔

[۱) عن ابسى هريرة ان رسول الله عَلَيْكُ اذا امن الامام فامينوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب وكان رسول الله عَلَيْكُ يقول آمين (و) (بخارى شريف، باب جمرالامام بالتاً مين ٤٥ انمبر ٢٥٠ممم

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاان کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحذ نہیں پڑھی (ب) آپ نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اوراس میں ام القرآن لینی سورہ فاتحذ نہیں پڑھی تو وہ ناقص ہے۔ تین مرتبہ بیکمل نہیں ہے (ج) آپ نے فرمایااس کی نماز نہیں ہوگی جس نے الحمد نہیں پڑھی اور سورۃ نہیں ملائی فرض نماز میں ہویااس کے علاوہ میں ہو(و) آپ نے فرمایا جب امام تمین کہو تھ تم بھی آمین کہو۔اس لئے کہ جس کی آمین فرشتے کی آمین کے موافق ہوجائے گی اس (باتی اسکام صفحہ پر ) ا ولا الضالين قال آمين ويقولها المأتم ويخفيها [-4] ا[-4] ثم يكبر ويركع [-4] الما [-4] ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا

شریف، باب السمیع والتحمید والتا مین ۲۵ انبر ۱۳۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آمین کہے۔ اور آ ہت آمین کہنے کی دلیل بیحدیث ہے (۱) حضرت امام اعظم کی نگاہ اس بات کی طرف گئی کہ آمین دعا ہے اور نماز میں قر اُت کے علاوہ جتنی دعا ئیں کی جاتی ہیں سب آ ہت ہیں۔ اس کئے آمین بھی آ ہت ہونی چاہئے۔ چنا نچہ حضرت نے آ ہت والی حدیث پرعمل کیا۔ آ داب دعا یہ ہیں کہ گڑ گڑ اگر آ ہت کی جائے۔ آ یت یہ ہا ادعوا دبکم تضرعا و خفیة انه لا یحب المعتدین (الف) (آیت ۵۵ سورة الاعراف ک) (۲) حدیث میں بھی ہے عن علقمة بن وائل عن ابیه ان النبی عَلَیْتُ قوء غیر المعضوب علیهم و لا الضالین فقال آمین و خفض بھا صوته (ب) (ترخی شریف، باب ما جاء فی التا مین ص ۵۸ نمبر ۲۸۸ دارقطنی ، باب التا مین فی الصلوة بعد فاتحة الکتاب والجھر بہا، ج اول ، ص ۲۳۸ نمبر ۱۲۵۲) اس حدیث معلوم ہوا کہ آمین آ ہت کہنا چاہئے۔ بخاری ، سلم وغیرہ میں زور سے آمین کہنی باضا بطرحدیث نہیں ہے۔

نا من الم شافی اورامام ما لک کی نزد یک آمین زور سے کہنا بہتر ہے۔ ان کی دلیل (۱) اوپر کی حدیث سے امام بخاری اورامام سلم نے استدلال کیا ہے کہزور سے آمین کے (اگر چراس میں زور کالفظ نہیں ہے) (۲) عن ابی ہریو قال توک الناس التأمین و کان رسول الله اذا قال غیر المعضوب علیهم و لا الضالین قال آمین حتی یسمعها اهل الصف الاول فیر تب بها المسجد (ج) (ابن ماجر شریف، باب الجمر با مین ص ۱۲۱، نمبر ۱۲۵۸ دارقطنی ، باب التا مین فی الصلوق ج اول س ۱۲۵ نمبر ۱۲۵۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آمین زور سے کہنا چا ہے کیکن خودا بو ہر یو فرماتے ہیں کہ صحابہ نے زور سے آمین کہنا چھوڑ دیا تھا۔

يه استجاب كااختلاف ہے۔ كوئى زورے آمين كہتا ہوتواس پر كليزميں كرنا چاہئے۔

ا ۱۸۷] (۱۷) پھرتگبير کے اور رکوع کر ہے۔

سب حدیث میں ہے کہ آپ کو گاور سجدے میں جمیر کہتے سمع ابا هویو قیقول کان رسول الله عَلَیْتُ اذا اقام الی الصلوة یکبو حین یقوم ثم یکبو حین یو کع (د) (بخاری شریف، باب الگیر اذا قام من النجود ص ۱۰۹ نمبر ۲۸۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کدرکو گ میں جاتے ہوئے تکمیر کہے۔

[۱۸۸] (۱۸) دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے پر ٹیکے اور انگلیوں کوکشادہ کرے اور پیٹیچکو برابر کرے ،سرکونیا ٹھائے نہ زیادہ جھکا ئے۔

تروع میں ہاتھ سے ممتنوں کواس طرح بکڑے جیسے اس پر فیک لگائے ہوئے ہو۔ اور انگلیوں کو مھنے پر پھیلائے ہوئے رکھے۔ پیٹے کو

عاشیہ: (پچھلے منجہ نے آگے) کے لئے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضور کا مین کہا کرتے تھ (الف) اپ رب کو گڑ گڑا کر آ ہت کی سے پکارو۔ وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پندنہیں فرماتے (ب) آپ نے غیرالمغضوب علیم مولا الضالین پڑھا اور اس کے ساتھ آواز آ ہت کی رحی آپ جب غیرالمغضوب علیم مولا الضالین کہتے تو آمین کہتے ۔ پہلی صف والے اس کو سنتے اور مسجد کونے اٹھتی (و) آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے جب کھڑے ہوئے میں جاتے۔

ينكسه [ ١٨٠٩] ( ٩ ١) ويقول في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلثا و ذلك ادناه [ ٠ ٩ ١] ( ٢٠) ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا لك الحمد

سرین کے برابرر کھے۔سرکونہ زیادہ جھکائے اور نہ پیٹھے سے اٹھا کرر کھے۔ بلکہ پیٹھ کے برابرر کھے۔

لغت لا ینکسه: ندزیاده جھکائے۔

[۱۸۹] (۱۹) اور رکوع میں سجان ربی انعظیم تین مرتبہ کے اور بیاس کا ادنی درجہہے۔

تشری کم ہے کم تین مرتبہ بحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔اس سے زیادہ بھی کہسکتا ہے۔لیکن طاق مرتبہ کہنا افضل ہے۔

و عن ابن مسعود ان النبى مَلَيْكُمْ قال اذا ركع احدكم فقال ركوعه سبحان ربى العظيم ثلث مرات فقد تم ركوعه و ذلك ادناه (ج) (ترندى شريف، باب ما جاء فى التيم فى الركوع والسجو وص ۲۰ نمبر ۲۲۱ / ابودا وَ دشريف، باب ما يقول الرجل فى ركوعه سجوده ص ۱۳۸ نمبر ۸۷)

[ ۱۹۰] (۲۰ ) چرا پے سرکوا ٹھائے اور کہے مع اللہ کن حمد ہ اور مقتدی کیے ربنا لک الحمد۔

تشرق امام ابوحنیفه کے نزد کی امام صرف مع الله کمن حمدہ کیجاور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کیج

وج حدیث میں ہے عن ابی هریرة ان رسول الله عَلَیْ قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لک المحتمد (و) (بخاری شریف، باب آخروباب مایقول الرجل اذار فع راسی المحتمد (و) (بخاری شریف، باب آخروباب مایقول الرجل اذار فع راسی المحتمد (و) (بخاری شریف، باب آخروباب مایقول الرجل اذار فع راسی الانمبر ۲۲۷) اس سے معلوم ہوا کہ امام سمع المدلمن حمدہ کہے اور مقتری ربنا لک الحمد کیے۔الته منفر دہوتو چونکہ وہ امام اور مقتری دونوں ہے اس کے وہ دونوں کے گا۔

عاشیہ: (الف) کچھ محابہ نے حضور کی نماز کا تذکرہ کیا تو ابوحید ساعدی نے فرمایا میں آپ کوحضور کی نماز بتا تا ہوں۔حضور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھتے گویا کہ ان کو پہلو سے الگ رکھتے (ب) حضور جب ردنوں گھٹنوں پر رکھتے گویا کہ ان کو یک رکھتے نہ سرکوا دنچا اٹھلتے ارنسینچ جھکاتے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھتے (ج) نبی نے فرمایا جسبتم میں سے کوئی رکوع کرے تو مرکو برا بردکھتے میں مرتب کہتو اس کارکوع پورا ہوگیا اور بیادنی درجہ ہے (د) آپ نے فرمایا جب امام من اللہ کن تھرہ کہتو تم لوگ المعم ربنا لک المحد کہو۔

# [ ۱ و ۱ ] ( ۲ ۱ ) فاذا استوى قائما كبر و سجد [ ۲ و ۱ ] (۲۲ ) واعتمد بيديه على الارض و

نائد امام شانعی کنزدیک امام دونوں کلمے کہے گا۔ان کی دلیل بیصدیث ہے عن ابسی هریوة قال کان النبی مالیت اذا قال سمع الله لم الله من حمده قال اللهم لک الحمد (الف) (بخاری شریف، باب مایقول الامام و من خلفه اذار فع راسم من الرکوع ص ۲۹ انبر ۲۲۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام تمیج اور تمحید دونوں کہے گا۔ جم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جب تنها نماز پڑھ رہا ہوتو دونوں کے گا۔

نوٹ دونوں حدیثوں کودیکھتے ہوئے صاحبین فرماتے ہیں کہ امامسمیے اور تحمید دونوں کہے۔

[191] (۲۱) پس جب كەسىدھا كھڑا بوجائے تو تكبير كيم اور تجده كرے۔

تشرق امام ابوحنیفة کے نزویک اطمینان ہے کھڑا ہوناجس کوتعدیل ارکان کہتے ہیں واجب ہے۔

وج حدیث میں ہے عن اہمی مسعود الانصاری قال قال رسول الله سلطی لا تبحزی صلوة لا یقیم الرجل فیها صلبه فی السر کوع و فی السجود (ب) (تر ندی شریف، باب ماجاء فی من لا یقیم صلبه فی الرکوع ولا البح دص الا نمبر ۲۲۵ مرابوداؤدشریف، باب مرالنبی الله الدی لا یتم رکوعه بالا عادة ص ۱۹ منمبر ۱۹۳۵) ان صلوة من لا یقیم صلبه فی الرکوع والبح وص ۱۳ انمبر ۸۵۵ مربخاری شریف، باب امرالنبی الله الدی لا یتم رکوعه بالا عادة ص ۱۹ منمبر ۱۹۳۵) ان احادیث سے امام ابوحنیفہ تعدیل الارکان کو واجب کہتے قر اردیتے ہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر نماز کافی نمبیں ہوگ ۔ کیونکہ تعدیل ارکان نہ کرنے کی وجہ سے حضور کے نماز لوٹا نے کا حکم دیا۔

فائدہ امام شافعی اورامام ابو یوسف کے نزدیک فرض ہے۔ان کی دلیل یہی او پر کی حدیث ہے۔

امام شافعیؒ کے یہاں فرض کے بعد سیدھا سنت کا درجہ ہے درمیان میں داجب کا درجہ نہیں ہے۔اس لئے جب کس حدیث میں تاکید ہوتی ہے تو سیدھا وہ اس کی فرضیت کی طرف جاتے ہیں۔اور امام ابو صنیفہ کے یہاں فرض اور سنت کے درمیان واجب کا درجہ ہے اس لئے بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے تو ضرح ہوتا ہے۔اس سے کم تاکید ہوتی ہے تو سنت ہوتا ہے۔ای اصولی فرق کی بنا پر امام ابو صنیفہ اور شافع گے درمیان اختلاف ہوا ہے۔

نو ف ایک روایت ہے کہ تحدیں ار کان اور قومہ سنت ہیں۔

[۱۹۲] (۲۲) سجدہ میں دونوں ہاتھوں کوز مین پر میکے اور اپنے چېرے کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے۔

شری سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیثانی اور ناک زمین پررکھے اور دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پررکھے اس طرح کہ چہرہ دونوں ہاتھوں کے

در میان ہو۔

وج (۱) مدیث میں ہے۔قبلت لیلبراء بن عبازب اپن کان النبی عُلَیْ یضع وجهه اذا سجد بین کفیه فقال بین کفیه

عاشیہ : (الف) آپ جب من اللہ ان محدہ کہتے توالعم ربنا لک الحمد بھی کہتے (ب) آپ نے فر مایا نماز کانی نبیں ہوگی جب تک کہ آ دی رکوع اور مجدے میں ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہ کرے(بعنی اطمینان سے پورے طور پر رکوع اور مجدہ نہ کرے۔ وضع وجهه بين كفيه [٩٣] (٢٣) وسجد على انفه وجبهته فان اقتصر على احدهما جاز عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يجوز الاقتصار على الانف الا من عذر

[۱۹۳] (۲۳) اور مجدہ کرے اپنی ناک پر اور پیشانی پر ۔ پس اگر دونوں میں سے ایک پر اکتفا کرلیا تو جائز ہے ابوصنیف ؒ کے نز دیک اور صاحبین نے فر مایانہیں جائز ہے اکتفا کرناناک پر مگر عذر کی بنا پر

تشری ناک اور پیشانی دونوں پرسجدہ کرنا چاہئے۔لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک پر یعنی صرف ناک پر یاصرف پیشانی پراکٹھا کیا تب بھی سجدہ اوا ہوجائے گا۔ البتہ کمی رہ جائے گی۔لیکن امام صاحبین کے نزدیک پیشانی اصل ہے اس لئے صرف پیشانی پرسجدہ کرلیا تو سجدہ ہوجائیگا۔ اورا گرصرف ناک پرسجدہ کیا اور پیشانی پرکوئی عذر نہیں ہے تو سجدہ اوانہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے اصل پرسجدہ نہیں کیا۔ابوصنیفہ کی۔

ا اوه فرماتے ہیں کہ چرے کور کھ دینے سے بحدہ ادا ہوجائے گاچا ہے پیشانی شیکے یاناک شیکے سرکاز بین پر رکھنا پایا گیا (۲) چنا نچہ حدیث میں بیشانی اورناک دونوں کے رکھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیث میں ہے عن ابن عباس قبال قال النبی عَلَیْتِهُ امرت ان اسجد علی سبعة اعظم علی المجبهة و اشار بیدہ علی انفه و البدین و الرکبتین و اطراف القدمین (ج) (بخاری شریف، باب المجود علی النف ص ۱۱ نبر ۱۸۸۸ مسلم شریف، باب اعضاء الحجود واضی عن نفی الشعرص ۱۹۳ نمبر ۴۳۰ مرتر ندی شریف، باب ماجاء فی الحجود علی الجمعة والانف ص ۱۲ نمبر ۲۵) اس لئے دونوں میں سے ایک پراکتھ کرنا بھی کافی ہوگا۔

وج صاحبین فرماتے ہیں کہ تجدہ میں اصل بیشانی ہے۔ تاک فرع ہے اس لئے بغیرعذر کے بیشانی پنییں نکایا تو تجدہ ادانہیں ہوگا (۲) بعض مدیث میں صرف بیشانی کا تذکرہ ہے۔ عن ابن عباس قال امر النبی عَلَیْتُ ان یسجد علی سبعة اعضاء و لایکف شعرا ولاثوبا، الحجبه فی ولاثوبا، الحجبه فی ولاثوبا، الحجبه فی السام میں والو جلین (و) (بخاری شریف، باب السجد علی سبعة اعظم ص۱۱۲ نم ۸۰۹ مرسلم شریف، باب

حاشیہ: (الف) وائل بن جرنے بیان فرمایا کہ حضور جب بحدہ کرتے تو اپنی پیشانی کو دونوں ہشیایوں کے درمیان رکھتے اور ہاتھوں کو دونوں پہلؤوں سے الگ رکھتے بہاں رکھتے (ب) آپ نے فرمایا جب بحدہ کروقو اپنی بیٹیا کی کورکھواور دونوں کہنچ ل کو اٹھاؤ۔ نی حدیث آخر جب نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھوں کو بغل سے الگ رکھتے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آتی (ج) آپ نے فرمایا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ سات ہٹریوں پر بحدہ کروں۔ پیشانی پر۔اوراپ ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا۔اور دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹوں پر اور دونوں گھٹوں پراور دونوں قدموں پر (د) نجی کو تھم دیا گیا کہ سات اعضاء پر بحدہ کریں اور نہ بال کو بیش اور نہ کپڑے کو بیش ۔اور (باتی اسکام سفیدی

[۱۹۳] (۲۳) فيان سبحد على كور عمامته او على فاضل ثوبه جاز [۱۹۵] (۲۵) ويبدى ضبعيه ويبحافي بطنه عن فخذيه [۲۹] (۲۲) ويوجه اصابع رجليه نحو القبلة [۲۹۷]

اعضاء السجو دوانھی عن کف الشعرص ۱۹۳ نمبر ۹۹۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشانی اصل ہے اس لئے بغیر عذر کے پیشانی پرسجدہ نی کرنے سے سجدہ ادانہ ہوگا۔ اس میں پیشانی کا خاص تذکرہ ہے۔

[۱۹۴] (۲۳) اگر گیڑی کے کنارے پر یازا ند کپڑے پر بجدہ کیا تو جائز ہے۔

وج حدیث میں ہے عن انس بن مالک قال کنا نصلی مع النبی عُلَیْتُ فیضع احد نا طرف الثوب من شدة الحرفی مکان السجو د (الف) (بخاری شریف باب السجو د علی الثوب فی شدة الحرص ۵۲ منبر ۳۸۵ رنسائی شریف، باب السجو د علی الثیاب ص ۱۲۵ نمبر ۱۲۵ میا الرابودا و د شریف، باب الرجل یسجد علی ثوبه سره ۱۲ اس حدیث سے معلوم ہوا که تمامه کے کنارے پرسجدہ کرنے سے سجدہ اوا ہو جائے گا۔

#### لغت كور : عمامه كان كاره

<sub>[</sub> 19۵] (۲۵ ) دونوں بغلوں کوکشاد ہر تھیں اور پیپ کورانوں سے الگ رکھے۔

تشری مرداس طرح تجدہ کرے کہ بغل پیٹ سے دوررہے۔اورران بھی پیٹ سے الگ رہے۔

رج حدیث بین اس کا شوت ہے عن مالک ابن بعینة ان رسول الله عَلَیْتُ کان اذا صلی فرج بین یدیه حتی یبدو بیاض ابطیه (ب) (بخاری شریف، باب الاعتدال فی السج دو وضع الکفین علی ابسطیه (ب) (بخاری شریف، باب الاعتدال فی السج دو وضع الکفین علی الارض ص۱۹۴ نمبر ۹۵ می اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بغل کوران سے اور پیٹ سے اتنا الگ رکھے کہ آدمی پیچے سے اس کی بغل کی سفیدی دکھے سے 2

نوف عورت سکڑ کر سجدہ کرے گی۔بیاس کے ستر کے لئے بہتر ہے۔

لغت ضبع: ضبع شنیه کاصیغه ہے بغل، یجانی: دورر کھے۔

[۱۹۲] (۲۲) (سجده کی حالت میں) دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف متوجد ہیں۔

حديث يس ع يستقبل باطراف رجليه القبلة قال ابو حميد عن النبى مَنْتِكُ (جَ) (بَخَارَى شَريف، باب يستقبل باطراف رجليه القبلة مينا الله مَنْتِكُ فَذَكَر الحاميث وفيه باطراف رجليه القبلة (و) (بَخَارَى شَريف، باب ستة واذا سجد وضع يديه غير مفترش و لا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة (و) (بَخَارَى شَريف، باب ستة

حاشیہ: (پیچیلے صنحہ سے آگے) بیشانی اور دونوں ہاتھ، دونوں کھنے اور دونوں پاؤں پر بجدہ کریں (الف) ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم میں سے ایک گری کی شدت کی وجہ سے کپڑے کے کنارے کو بجدہ کی جگہ پر کھتے (ب) آپ جب نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھوں کو پہلوسے کشادہ رکھتے یہاں تک کہ نفل کی سفیدی نظر آتی شدت کی وجہ سے کپڑے کہ کارونوں ہاؤں کی انگلیوں سے قبلہ کا استقبال کرے (د) ابوحمید نے فرمایا میں حضور کر باتی استحد پر)

(۲۷) و يقول في سجوده سبحان ربى الاعلى ثلثا و ذلك ادناه (۲۸) 190 ثم يرفع رأسه و يكبر 190 و اذا اطمئن جالسا كبر و سجد.

الحلوس فی التشهد ص۱۱۷ نمبر ۸۲۸ رسنن للبیمقی ، باب ینصب قد میه دیستقبل باطراف اصابعهما القبلة ، ج ثانی ،ص ۱۷۷، نمبر ۷۷۱ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجدہ کی حالت میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا چاہئے۔

[ ۱۹۷] (۲۷ ) سجدے میں سجان ربی الاعلی تین مرتبہ کیے اور بیادنی درجہ ہے۔

عن ابن مسعود ان النبی عُلَطِیْ قال ... اذا سجد فقال فی سجوده سبحان ربی الاعلی ثلث مرات فقد تم سجوده و دلک ادنه دان النبی عُلِی شریف، باب ما جاء فی الشیع فی الرکوع والیجودس ۲۰ نمبر ۲۱ / ابودا وَدشریف، باب مایقول الرجل فی رکوعه و خلک ادنه دان مرتبه بهای معلوم هواکم تین مرتبه بهان ربی الاعلی کهناچا بیخ داوریداد فی مرتبه بهاس سے زیاده کے تو بهتر ب

نوف فرض سجده صرف سرز مین برویک دینے سے ادا ہوجائے گاباقی سب سنتی ہیں۔

[19٨] (٢٨) كِيرسرا تُعائے اور تكبير كيے۔

تشری میمبر کہتے ہوئے جلسہ میں بورے اطمینان سے بیٹھے۔

السبحد تين حتى نقول قد اوهم (ب) (مسلم شريف، باب اعتدال اركان الصلوة وخفيها فى تمام ١٨٩ نبر ٢٥٣ ) ينى آپ دونوں السبحد دنين حتى نقول قد اوهم (ب) (مسلم شريف، باب اعتدال اركان الصلوة وخفيها فى تمام ١٨٩ نبر ٢٥٣ ) ينى آپ دونوں سجد دنين حتى نقول قد اوهم (ب) (مسلم شريف، باب اعتدال اركان الصلوة وخفيها فى تمام ١٨٩ نبر ٢٥٣ ) ينى آپ دونوں سجد دن كے درميان اتى دريك بيشے كدلوگوں كوخيال ہوتا كدشا يد آپ بجول كئے ہيں جس سے معلوم ہوا كد قومه ميں اطمينان سے بيشان جائے۔ ان بى احاديث كى وجہ سے بعض ائم كن دوك تحديل اركان واجب ہے۔

نوك اتناسرا تهاياكه بيضف كقريب موكياتو بهلا بجده اداموجائ كار

[199] (۲۹) اور جب اطمینان سے بیٹھ جائے تو تکبیر کم اور تجدہ کرے۔

رج ووسرے تجدے کی دلیل بہت کی اعادیث میں ہے مثلاعی اب یہ هر يوة ان النبی عَلَيْتُ دخل المسجد فدخل رجل فصلی ... شم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلک فی صلحت مسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلک فی صلوتک کلها (الف) (بخاری شریف، باب امرالنج الله الذی لایتم رکومہ بالاعادة ص ۱۹۹ نمبر ۲۹۳۷) اس مدیث میں عُلطی کرنے

حاشیہ: (پیچھے ضغیہ ہے آئے) کی نمازتم سے نیادہ یاد کے ہوئے ہوں۔ پھر لمبی صدیث ذکر کی اور اس میں ذکر کیا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کور کھتے نہ بچھاتے ہوئے اور نہ کی ٹیرے ہوئے۔ اور پاؤل کی اٹکیوں کے کنارے سے قبلہ کا استقبال کرتے (الف) آپ نے فرمایا جب ہجدہ کر ہے تو مجدے میں تمین مرتبہ سجان رئی الاعلی کے تواس کا مجدہ پورا ہو گیا اور بیاد نی مرتبہ ہے (ب) حضور مح اللہ ان محدہ کہتے تو کھڑے دہتے یہاں تک کہ ہم کہتے شاید آپ کو وہم ہو گیا۔ پھر مجدہ کر ویم الف کے دور دونوں مجدوں کے درمیان بیٹھتے یہاں تک کہ ہم کہتے آپ کو وہم ہو گیا (لینی آپ آئی دریتک تو مدیس کھڑے دہتے اور جلسہ میں بیٹھتے ) (الف) آپ کم مجد میں داخل ہو ایک رائی ایک کہ ہم کہتے ہیں داخل ہو اور فراس اٹھا کہ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھو (باتی ایک کے صفحہ پر)

[ • • ٢] ( • ٣) فاذا اطمئن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه و لا يقعد و لا يعتمد بيديه على الارض. [ ١ • ٢] ( ١ ٣) ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الاولى

والصحالي كودوسراسجده كرنے كى بھى تلقين كى ہے۔اس لئے دوسراسجده بھى فرض ہے جس طرح بہلاسجده فرض ہے۔

[۲۰۰] (۳۰) پس جباطمینان سے بجدہ کر لے تو بھبیر کہے اور دونوں قدموں کے سینے کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے ۔اور بیٹھے نہیں اور نہ دونوں ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے۔

تشری سجدہ سے کھڑے ہوتے وقت درمیان میں جلسۂ استراحت نہ کرے اور نہ زمین کا سہارا لے کر کھڑا ہو بلکہ دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کا سہارا لےاورسیدھا کھڑا ہوجائے۔

صدیت میں ہے عن ابی هریوة قال کان النبی علیہ ملکت یہ الصلوة عن صدور قدمید (الف) (تر ذی شریف، باب من النبی النبی علیہ اللہ باللہ باللہ بالا کیف النموض من النبی و ) ص ۱۲ نمبر ۲۸۸ رسن للیم میں باب من قال برجع علی صدور قدمیہ، ج نانی ، ص ۱۹ ان بمبر ۲۸۸ رسن للیم معلوم ہوا کہ آپ بیلے نہیں بلکہ پاؤں کے بل کھڑے ہوجاتے (۲) عن محمد بن حجادة اذا نهض علی رکبتیه و اعتمد علی فخذیه (ب) (ابوداو درشریف، باب افتتاح الصلوة عن ۱۱ المبر ۲۳۷) اس مدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ آپ سید سے کھڑ ہوجاتے تھے۔ فخذیه (ب) (ابوداو درشریف، باب افتتاح الصلوة عن ۱۱ المبر ۱۱ کے دوئے اللہ میں معلوم ہوا کہ آپ سید سے کھڑ ہوجاتے تھے۔ فائد رأی النبی علیہ بال مجدة الخاری فی و تر من صلوته لم ینهض حتی یستوی قاعدا (ج) (بخاری شریف، من استوی قاعدا فی و تر من صلوته لم ینهض حتی یستوی قاعدا (ج) (بخاری شریف، من الحویوث فی و تر من صلوته لم ینهض میں النبی و و من ۱۲ نمبر ۲۸۷ (۲) جاء نا مالک بن الحویوث فی و تر من المبود شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام (د) (بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض شم قام کی تو بارا جواب بیرے کہ بیر براحالی کے دوئت کیا تو میں کی میر براحالی کے دوئت کیا کی میر سرون کی کوئی جار احت کرے گاتو تو بود کوئی جدر کوئی جار کی بود کی سرون کا تو تو بود کا کوئی جار کی کوئی جار کی کوئی جار کی کوئی جار کوئی جار کی کوئی جار کوئی جا

لغت صدور قدمیه: قدم کے اور کا حصہ جس کے بل پرآ دی کھڑا ہوتا ہے۔

[۲۰۱] (۳۱) دوسری رکعت میں وہی کرے جو پہلی رکعت میں کیا جاتا ہے مگرید کہ ثنانہ پڑھے اور اعوذ باللہ نہ پڑھے۔

وج ثناصرف کیبلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔اس طرح اعوذ ہاللہ بھی کیبلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔اس لئے دوسری رکعت میں بیدونوں نہ بڑھے۔

حاشیہ: (پیچیلے صفحہ ہے آگے) پھر مجدہ کرویہاں تک کہ اطمینان سے مجدہ کرو۔ پھراہیا ہی تمام نمازوں میں کرو(الف) آپ نماز میں کھڑے ہوتے دونوں قد موں کے سینے پر (یعنی سیدھے کھڑے ہوجاتے) (ب) محمد بن حجادہ سے روایت ہے کہ آپ جب کھڑے ہوتے تو دونوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے اور دونوں رانوں پرفیک لگاتے (ج) آپ کو دیکھا کہ جب نماز کی طاق رکعت ہوتی تو نہیں کھڑے ہوتے یہاں تک کہ ٹھیک سے بیٹے جاتے (و) جب دوسرے مجدے سے سراٹھاتے تو بیٹے جاتے اور زبین پرفیک لگاتے پھر کھڑے ہوتے۔

الا انه لا يستفتح ولا يتعوذ [٢٠٢] (٣٢) ولا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى [٣٠٣] الا انه لا يستفتح ولا يتعوذ [٣٠٠] فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس

نوت دوسری رکعت میں ہم اللہ آ ہتہ ہے پڑھے گا۔ کیونکہ قراکت سے پہلے ہم اللہ آ ہتہ سے پڑھنا مسنون ہے۔ حدیث میں ہے عسن ابن عباس قبال کان النبی علیہ اللہ الموجمہ اللہ الموجمن الموجمہ (ترندی شریف، باب من راک الجھر بہم اللہ الرحمن الرحمن الموجمہ فرائد الرحمٰ اللہ الرحم سے شروع کرنا جا ہے (دارقطنی نمبر ۱۱۳۳ میں بھی ہے) الرحیم سے شروع کرنا جا ہے (دارقطنی نمبر ۱۱۳۳ میں بھی ہے) [۲۰۲] (۳۲) ہاتھ نیس اٹھائے گا گر تکبیراولی کے وقت۔

صفیہ کنزد کی تکبیراولی کے ملاوہ میں ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں ہے۔ نہ رکوع سے اٹھتے وقت اور نہ دوسری رکعت شروع کرتے وقت اس کی دلیل مسلم نمبر میں نوٹ کے ملاوہ میں ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں ہے۔ دلیل یہ بھی یا درکھیں کہ کہ صدیث میں ہے۔ عن جابس بن سمرة قال حوج علینا رسول الله عَلَیْن فقال مالی اراکم رفعی ایدیکم کانها اذ ناب خیل شمس؟ اسکنوا فی الصلوة (الف) (مسلم شریف، باب المامر بالسکون فی الصلوة واٹھی عن الاشارة بالیدص ۱۸۱ نمبر ۱۸۳ ) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں سکون اور اطمینان مطلوب ہے۔ اور بار بار ہاتھ اٹھانے میں سکون نہیں ہے۔ اس لئے بھی رفع یدین نہیں ہونا چاہئے (۲) عن علق مة عن عبد الله قال صلیت مع النبی عَلَیْن ومع ابی بکر و مع عمر فلم یو فع ایدیهم الا عند التکبیرة الاولی فی افتتاح الصلوة (ب) (دار قطنی ، باب ذکر الکیر ورفع الیدین الی ص ۲۹۲ نمبر ۱۱۰ ارتز نمری شریف، باب ماجاءان النبی الیکی الافی اول مرة ص ۵۰ نمبر ۱۲۵ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ تکبیراولی کے علاوہ کی وقت بھی رفع یدین نہیں کرنا چاہئے۔

فائد امام شافعی و وسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل بیر عدیث ہے عن نسافع ان ابن عمر کان اذا دخل فی المصلوة ... و اذا قام من الرکعتین رفع یدیه و رفع ذلک ابن عمر الی النبی عَلَیْسِیْهُ (ج) ( بخاری شریف، باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین ص ۱۰۲) اس لئے امام شافعیؓ کے نزدیک دوسری رکعت شروع کرتے وقت بھی رفع یدین ہے۔

[۲۰۱۳] (۳۳) کیں جبکہ سر دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھائے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھائے اور اس پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے شرق حفیہ کے نزدیک دونوں تشہد میں دائیں پاؤں کو کھڑا کرے گا اور بائیں پاؤں کو بچھا کراس پر بیٹھے گا۔

وج فقال ابو حميد الساعدى فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى و نصب اليمنى واذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته (و) (بخارى شريف، بابسنة الجلوس في التشهد ص١١٢)،

حاشیہ: (الف) جابر بن سمرۃ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے سامنے آئے اور فرمایا کہ کیابات ہے کہ اپنے ہاتھوں کوا تھائے ہوئے ہوں۔ گویا کہ دوڑنے والے گھوڑے
کی دم ہوں۔ نماز میں سکون سے رہو(ب) فرمایا میں نے نماز پڑھی نبی اور حضرت ابو بکڑاور حضرت عمرؒ کے ساتھ ، پس انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے گر صرف تکبیراولی
کے وقت نماز کے شروع میں (ج) ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے … جب دونوں رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو ہاتھا تھاتے۔ ابن عمر نے اس حدیث کو حضور تک مرفوع کیا (د) ابو حمید ساعدی نے فرمایا… پس جب دورکعتوں پر بیٹے تو ہا کی باؤں پر بیٹے اور در کیس پاؤں کو کھڑا کرے۔ پس جب آخری رکعت (باتی اس کے صفحہ پر)

# عليها و نصب اليمنى نصبا [٣٠٠] (٣٣) و جّه اصابعه نحو القبلة و وضع يديه على

نمبر ۸۲۸ مسلم شریف، باب ما یجمع صفة الصلوة و مایقتی برص ۱۹ ممبر ۲۹۸ (۲) عن وائل بن حجر قال قدمت المدینة قلت الانظرن الی صلوة رسول الله میلید فلما جلس یعنی للتشهد افترش رجله الیسری ووضع یده الیسری یعنی علی فلانظرن الی صلوة رسول الله میلید فلما جلس یعنی للتشهد افترش رجله الیسری و وضع یده الیسری عنی علی فلم فلم الیمنی (الف) (تر فدی شریف، باب کیف المجلوس فی التشهد می ۲۹۲ نمبر ۲۹۲ ) ان احادیث سے معلوم مواکرتشهد میں دائیں پاؤل کو کھڑ ارکھنا چاہئے اور بائیں پاؤل کو بچھا کراس پر بیٹھنا چاہئے ۔اوردوسری حدیث میں قعده اولی اور قعده کنز دیک ایک طرح بیٹھنا مسنون ہے۔

فائد امام ما لک کنزویک آخری تشهدین تورک مسنون بے تورک کا مطلب بیہ کدونوں پاؤل پیچے کردے اور مقعد پر بیٹھے۔ ان کی دلیل بخری والی او پر کی حدیث ہے (بخاری شریف، نمبر ۸۲۸) (۲) حدیث بین ہے حتی اذا کانت السجدة التی فیها التسلیم اخر دجله الیسری وقعد متورکا علی شقه الایسر (ب) (مسلم شریف، باب صفة الحبوس فی الصلو قوکیفیة وضع الیدین علی الفخذین (۲۱۲ نمبر ۵۷۹ انمبر ۹۲۳ ) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قعد اخیرہ میں تورک مسنون سر

[۲۰۴] با وَس كَى الْكُليال قبله كى طرف متوجه كرے اور دونوں ہاتھوں كو دونوں را نوں پرر كھے اور ہاتھوں كى انگليوں كوكشا دہ ر كھے۔

پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کرنے کی دلیل بیرحدیث ہے عن عبد الله بن عمر قال من سنة الصلوة ان تنصب القدم اليسدى السبنى استقباله باصابعها القبلة و المجلوس على اليسرى (ح) (نسائی شريف، باب الاستقبال باطراف اصابح القدم القبلة عند العجود للتشهد ، م ا ۱۲ منبر ۱۵ المائن من الرابعة ، م بر ۱۹۲۷س القعود للتشهد ، م ا ۱۲ منبر ۱۵ المائن على قبلته (ابوداؤدشريف، باب من ذكرالتورك في الرابعة ، م بر ۱۹۲۷س باب کي آخرى حدیث ہے اس حدیث ہے معموم ہوا كرشهد ميں بيضتے وقت پاؤں كى انگلیاں قبلہ كی طرف ہونی چاہئے۔

باتهول كى انگليول كورانول پرركينى دليل اوردائي باته كى انگليول سے صلقه بنا كراشاره كرنے كى دليل اس صديث يس ہے۔ عن وائل بن حجر قال ... شم جملس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين و حلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الابهام والوسطى واشار بالسبابة (د) (ايوداؤد شريف، باب كيف الحجوس فى التشهد ص ١٨٥ ممرانم على النبى

حاشیہ: (پیچیل صفحہ سے آگے) پر بیٹی تھے تو بایاں پاؤں آگے کرے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے اور اپنی مقعد پر بیٹے (بیٹی تورک کرے) (الف) واکل بن تجر فرماتے ہیں کہ ہیں مدین آیا تا کہ حضور کی نماز دیکھوں ۔ لیں جب کہ تشہد کے لئے بیٹے تو بائیں پاؤں کو بچھا یا اور اس پر بائیں ہاتھ کور کھا بیٹی بائیں ران پر اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا (ب) یہاں تک کہ جب وہ بحدہ ہوا جس میں سلام کرنا ہے تو بائیں پاؤں کو بچھے کیا اور بائیں جانب میں تورک کر کے بیٹے (ج) عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہیں کہ نماز کی سنت میں سے یہ ہے کہ دائیں قدم کو کھڑا کرے اور اپنی افکایوں سے قبلے کا استقبال کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹے (د) وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ سہ پھر بیٹے اور اپنیا بایاں پاؤں بر بیٹے (د) وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ سہ بھے اور اپنا بایاں پاؤں بحجھا یا اور بایاں ہاتھ بائیا اور میں ان پر رکھا اور دائیں کہنی کو صد کی طرح بنایا اور خصر اور چھوٹی انگلیوں کو موڑ ااور پورا صلقہ بنایا اور میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کررے سے ۔ راوی بھرنے اگو میے اور در میان کی انگلیوں سے صلقہ بنایا اور شہا دت کی انگلی سے اشارہ کیا۔

فخذيه ويبسط اصابعه [ ٥ - ٢] ( ٣٥) ثم يتشهد والتشهد ان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام علينا و على

مانسانه وهو یصلی وقد وضع یده الیسری علی فخذه الیسری ووضع یده الیمنی علی فخذه الیمنی وقبض اصابعه وبسط السبابة (الف) (ترزی شریف، باب ایواب الدعاء ج نانی ۱۹۹ نمبر ۱۳۵۸ ایواب المناقب دوصفح پہلے ہرنسائی شریف، باب قبض الشنتین من اصابع الید الیمنی وعقد الوسطی ۱۲۳ نمبر ۱۲۲۹) اس باب میں بہت ی احادیث قل کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کوران پر رکھ کروائیں ہاتھ کی انگیوں سے حلقہ بنائے اور شہادت کی انگلی سے لا الدالا اللہ کے وقت اشارہ کرے۔

[٢٠٥] (٣٥) كيم تشهد يرص اورتشهديب كد كيالتحيات للدالخي

یے بیعبداللہ بن مسعودگا تشہد ہے اور حنفیہ کے نزویک اس کا پڑھنا افضل ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کواس تشہد کو سے کا کھم ویا ہے۔ قال عبد اللہ بن مسعود کنا اذا صلینا خلف النبی عَلَیْتُ قلنا السلام علی جبرائیل و مکائیل السلام علی فلان و فلان فالتفت الینا رسول الله عَلَیْتُ فقال ان الله هو السلام فاذا صلی احد کم فلیقل الیت حیات لله النح (ب) (بخاری شریف، باب التشہد فی الصوق ص المنظم المتحدث میں فلیقل اربی الشہد فی الا خرق ص ۱۵ انمبرا ۱۳۸ مسلم شریف، باب التشبد فی الصلوق ص ۱۳ کا تبر ۲۰۰۱) اس صدیث میں نیسی ہے امرکا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے اس لئے عبداللہ ابن مسعود یقول علمنی رسول الله عَلَیْتُ التشهد کفی بین کفیه کما علمنی السورة من القرآن (ج) (مسلم شریف، باب التشهد فی الصلوق من ۱۹ مرح ۱۰ مرح ۱۰

حاشیہ: (الف) میں آپ پرداخل ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور حال بیتھا کہ بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر پرر کھے ہوئے تھے اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھے ہوئے تھے اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھے ہوئے تھے۔ اور اللہ اور شہادت کی انگلی کو کھولے ہوئے تھے (ب) عبد اللہ ابن سعود فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علی جبرائیل ومیکا کیل السلام علی فلان وفلان تو ہماری طرف حضور متحد ہوئے اور فرمایا اللہ وہ سلام علی جبرائیل ومیکا کی ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جھوکو حضور کے تشہد سکھلاتے تھے۔ (د) عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حصور ہم کو شہد سکھلاتے تھے جیسا کہ قرآن کی سورة سکھلاتے تھے۔ اسلام علی السلام کو ماتے ہیں کہ حضور ہم کو شہد سکھلاتے تھے جیسا کہ قرآن کی سورة سکھلاتے تھے۔ اس کہا کرتے تھا لتھیات السبار کات الح

عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله [ + + 7 ] ( + 7 ) ولا يزيد على هذا في القعدة الاولى [ + + 7 ] ( + 7 ) ويقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة

تشهد مسنون ہے۔

نوے تشہد بڑھنا واجب ہے جاہے کوئی بھی تشہد ہو۔ کیونکہ او پر کی حدیث میں احر کا صیغہ ہے جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور سورة کی طرح سکھانے سے بھی تاکید ہوتی ہے۔

[۲۰۷] (۳۷) تشهد پرقعد واولی میں زیادہ نہ کرے۔

تشري قعدة اولى مين تشهد سے زيادہ نه پڑھے۔ اتنابي پڑھ کرتيسري رکعت کے لئے کھڑا ہوجائے۔

فائدہ امام شافق کے نزدیک عقد واولی میں بھی تشہد کے بعد درود بڑھے گا۔ان کی دلیل وہ احادیث ہے جن میں تشہد کے بعد درود کی فضیلت آئی ہے۔

[ ۲۰۷] ( ۳۷ ) اور دوسري دور کعتول ميں سور هُ فاتحه پڑھے گاخاص طور پر۔

قرق ظهراورعصر کی دوسری دورکعتوں میں قر اُت فرض نہیں ہاس لئے سورہ فاتحہ پڑھے تو یہ بہتر ہے۔ اور شیخ پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بحث عبد الله سن ابسی قتادہ عن ابیه ان النبی عُرِیْتِ کان یقوا فی الظهر فی الاولیین بام الکتاب وسورتین و فی الرکعتین الاخریین بام الکتاب ویسمعنا الآیة و یطول فی الرکعة الاولی ما لا یطیل فی الرکعة الثانیة و هکذا فی الرکعتین الاخریین بام الکتاب ویسمعنا الآیة و یطول فی الرکعة الاولی ما لا یطیل فی الرکعة الثانیة و هکذا فی العصر (ب) (بخاری شریف، بابیقراً فی الآخرین بفاتحة الکتاب ص ۱۵م انمبر۲ کے مسلم شریف، بالقراة فی التحصر ۱۵م المبر۲ کے مسلم شریف، بالقراة فی الاولیین والا الله قال عمر لسعد لقد شکوک فی کل شیء حتی الصلوة قال اما انا فامد فی الاولیین واحذف فی الآخرین ولا آتو ما اقتدیت به من صلوة وسول الله قال صدقت ذاک الظن بک (ج) (بخاری شریف

 الكتاب خاصة  $[ ^{4} ^{7} ] ( ^{7} ^{7} )$  فاذا جلس في آخر الصلوة جلس كما جلس في الاولى وتشهد  $[ ^{6} ^{7} ] ( ^{7} ^{7} )$  و دعا بما شاء

،باب یطول فی الاولیین و یحذف فی الآخرین ۱۰ انمبر ۲۵۰ مسلم شریف، باب القراق فی انظهر والعصر ۱۸ انمبر ۲۵۳) پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کافی ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ دوسری دور کعتوں میں اختصار کرتے تھے جس کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنا حنفیہ کے نزدیک بعض روایت میں واجب ہے اور بعض روایت میں مستحب ہے۔

فائدہ امام شافعیؒ کے نزدیک دوسری دورکعتوں میں سور کا فاتحہ پڑھنا فرض ہے(۱) اوپر کی حدیث کی بناپر (۲) لاصلوۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی حدیث کی بناپر حوالہ گزر چکاہے۔

[٢٠٨] (٣٨) پس جبكه نماز كاخير ميں بيٹھے توايے ہى بيٹھے جيسے قعد واولى ميں بيٹھا تھااورتشہديڑ ھے۔

تشری قعدہ اولی میں بائیں پاؤں کو بچھا کراس پر بیٹھتے ہیں اور دائیں پاؤں کو کھڑار کھتے ہیں ای طرح قعدہ اخیرہ میں بھی بیٹھے گا۔تورک نہیں کرے گا۔اورتشہد پڑھنے کی دلیل مسئلہ نمبر ۴۳ میں گزر چکی ہے۔

[٢٠٩] (٣٩) اور حضور كردرود ربر هــــ

تعدۂ اخیرہ میں تشہد کے بعد حضور کر در دیڑھے۔ درود پڑھناسنت ہے اس کو پڑھنا چاہئے کیکن اگرنہیں پڑھے گا تب بھی سجدہ سہولازم

نېيں ہوگا۔

نمازش درودست ہونے کی دلیل ہے آ سے ان اللہ و ملنکته بصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما (الف) (یت ۵۲ سورة الاحزاب ۳۳) اس آیت سے زندگی میں ایک مرتبدرود پڑھنافرض ہے اور نماز میں پڑھناست ہے (۲) حدیث میں ہے عن کعب بن عجوة ... فقلنا قد عرفنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک؟ قال قولوا اللهم صلی علی محمد النج (ب) (مسلم شریف، باب الصلوة علی النبی بعد التشہدص ۱۵ انبر ۲۰۰۱ مرابوداو دشریف، باب الصلوة علی النبی بعد التشہدص ۱۵ انبر ۲۰۰۷ مرابوداو دشریف، باب الصلوة علی النبی عالیہ التشہدص ۱۳۵ مربود کے بعد صنور کے بعد صنور کے درود پڑھنا چاہئے (۳) عن سهل بن سعد ان النبی عالیہ قال لا صلوة لمن یصل علی نبیه عالیہ قرار درود پڑھنا جاہد کی درود پڑھا جاہد کے التصدص ۱۳۲۷) اس مدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صنور کے درود پڑھنا جاہد کی درود پڑھنا جاہد کی التصدص ۱۳۲۷) اس مدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صنور کے درود پڑھنا جاہد کی درود پڑھنا جاہد کے درود پڑھنا جاہد کی درود پڑھنا کی درود پڑ

[۲۱۰] (۴۰) اور دعا کرے جو جاہے ایک دعا جوالفاظ قرآن کے مشابہ ہواور حدیث میں منقول دعا کیں ہوں اور نہ دعا کرے ایسی جو کلام الناس کے مشابہ ہو۔

حاشیہ : (الف)اللہ اور فرشتے حضور پر درود تھیجتے ہیں۔اے؛ یمان والو! تم بھی حضور پر دروداور سلام بھیجو (ب) ہم نے کہا ہم جان گئے کہ آپ پر سلام کیسے کریں لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا للھم صلی علی محمد الخ کہو (ج) آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوگ جس نے اپنے نبی پر دروز نہیں پڑھا۔ مم يشبه الفاظ القرآن والادعية الماثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس [117](17) ثم يسلم عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عن يساره مثل ذلك.

تشريخ درود كے بعدوہ دعا كرے جوقر آن ميں ہويا احاديث ميں منقول ہو۔

انبانی کلام کی دعاکرے گا تونماز فاسد ہوجائے گی۔ اس لئے ایک دعا نہ کرے جوانسانی کلام کے مشابہ ہو (۲) عدیث میں ہے عسن عبد اللہ قال اذا کنا مع النبی علیہ فی الصلوة ... ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو به (الف) (بخاری شریف، باب التشعد صلام انبر ۹۲۸ کی عن عائشة زوج النبی باب التشعد صلام انبر ۹۲۸ کی عن عائشة زوج النبی عائم انبر اللہ عالیہ کان یدعو فی الصلوة اللهم انی اعوذبک النج (ب) (بخاری شریف، باب الدعاء قبل السلام ص ۱۵ انبر ۸۳۲) اس حدیث معلوم ہوا کہ سلام سے پہلے دعاکر فی چاہئے۔ لیکن بی مسنون ہے واجب نہیں ہے۔

لغت الماثورة: جواحاديث مين منقول هول

[۲۱۱] (۱۲) پھرسلام کرے دائیں جانب اور کھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سلام کرے بائیں جانب اسی طرح۔

عدیت میں ہے (۱) عن عبد الله ان النبی عُلَیْت کان یسلم عن یمینه وعن شماله حتی یری بیاض خده السلام علیکم ورحمة الله ،السلام علیکم ورحمة الله (ج) (ابوداوَدشریف،باب فی السلام می المبرری ۱۹۹۸ بخاری شریف، باب التسلیم م ۱۱ المبری ۱۸۳۸ برتر ندی شریف، باب ماجاء فی السلام فی السلام کا نمبر ۲۹۵ ) اس مدیث سے ثابت ہوا کہ سلام پھرنا چاہی التسلیم م ۱۱۱ میر کہ کنار دوالوں کو گال نظر آنے گے (۲) عن ابسی سعید قال قال رسول الله عَلَیْت مفتاح الصلوة الطهور و تحریمها السکیس و تحریمها السلیم (۱) (تر ندی شریف، باب ماجاء فی تحریم السلام کے نکالاتو تجده سبولان مرک ۱۲۳۸ رابوداوَدشریف نمبر ۱۱۸۱۷) اس مدیث کی بنا پر حنفیہ کے نزد یک سلام کر کے نماز سے نکانا واجب ہے۔ اگر بغیر سلام کے نکالاتو تجده سبولان م ہوگا۔ البتہ فرض نہیں ہے۔ کونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ آپ نے تشہد کے بارے شن فرمایا ذا قلب ہذا او قضیت هذا فقد قضیت صلوتک الخ (۵) (ابوداوَد شریف، باب ماجاء فی وصف الصلوة وس ۲۲ نمبر ۲۰۰۲) تشہد کی مقدار بیش گیا تو نماز پوری ہوگئ شریف، باب ماجاء فی وصف الصلوة صلاح کم بارک مقدار بیش گیا تو نماز پوری ہوگئ سے معلوم ہوا کہ آگسلام فرض نہیں ہے۔ ای طرح طحاوی میں ہے عن عمو بن العاص ان رسول الله عَلَیْت قال اذا قضی در طحاوی شریف، باب السلام فی الصلوة علی مورو احد ممن اتم الصلوة معه قبل ان یسلم الامام فقد تمت صلاته فلایعو د فیها (و) (طحاوی شریف، باب السلام فی الصلوة علی مورون فروضها اومن سنتھا ص ۱۹۳۸ سنت کا بیشتی ، باب تحلیل الصلوة و آنی ص ۲۵۰ ، نمبر (طحاوی شریف، باب السلام فی الصلوة علی مورون فروضها اومن سنتھا ص ۱۹۵۸ سنتھ ، باب تحلیل الصلوة و احد ممن اتم الصلوة مورون کی مورون کا کورون کی مورون کی مورون کی مورون کی مورون کی مورون کی مورون کا کورون کی مورون کا کورون کی مورون کی مورون کی مورون کی کورون کی کورون کی کردی کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کا کورون کی کورون کی کورون کو

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا دعامیں سے جواجھی گے دہ پندکرے اوراس کے ذریعہ سے دعاکرے (ب) آپ نماز میں دعاکرتے تھالمتھم انی اعوذ بک الخ (ج) آپ سلام کرتے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب یہاں تک کہ آپ کے گال کی سفیدی نظر آتی السلام علیم ورحمۃ اللہ(و) آپ نے فرمایا نماز کے شروع کرنے کے لئے پاکی ہے، اوراس کاتح میر باندھنا تکبیرہے اوراس کا کھولنا سلام کرنا ہے (ہ) جب تشہد کہدلیایا اس کو پوراکرلیا تو گویا کہ آپ نے نماز پوری کرلی (و) جب امام نے نماز پوری کی پھر بیٹھا پھر حدث کیاامام نے یاجس نے اس کے ساتھ نماز پوری کی امام کے سلام کرنے سے پہلے تو اس کی نماز پوری ہوگئی۔

# [٢ ١ ٢] (٣٢) ويجهر بالقراء ةفي الفجر وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ان

۰۲۹۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قعد ہ اخیرہ میں بیٹھ گیا اور حدث ہو گیا تو نماز پوری ہوگئ ۔ چاہے سلم کرے یا نہ کرے تو معلوم ہوا کہ سلام کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر سلام کرنا فرض ہوتا تو اس کی نماز پوری کیے ہوتی وئن ابن عسم و ان دسول السلم علائی قبال اذا قضی الامام الصلوة و قعد فاحدث قبل ان یت کلم فقد تمت صلوته و من کان خلفه ممن اتم الصلوة (ابوداؤدشریف، باب الامام یکدث بعد مار فع راسم ۹۸ نمبر ۱۲۷) اس سے معلوم ہوا کہ سلام فرض نہیں ہے ورنہ حدث سے نماز کیے پوری ہوجاتی ۔

فائده امام شافعی کے زد کی تحلیا التسلیم حدیث کی وجدے سلام کر کے نظا فرض ہے۔

[۲۱۲] (۳۲) جہری قر اُت کرے نجر میں ،مغرب کی پہلی دور کعتوں میں اور عشا کی پہلی دونوں رکعتوں میں اگرامام ہو۔اور قر اُت پوشیدہ کرے گا پہلی دو کے بعد میں۔

فرکی دونوں رکعتوں میں ،مغرب کی پہلی دور کعتوں میں اور عشا کی پہلی دور کعتوں میں قر اُت زور سے پڑھے گا۔اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی دوسری دور کعتوں میں قر اُت آہت، پڑھے گا۔

صدیت میں عن ابن عباس قبال انسطلق النب علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ الفجر فلما سمعوا القرآن الست معوا له (الف) (بخاری شریف، باب المجمر بقراءة صلاق المجمری المبر ۱۳۷۱ مسلم شریف، باب المجمر بالقراءة فی المح والقراءة علی المخرص ۱۳۸۸ مسلم شریف، باب المجمری القراءة فی المحت المجن میں جاری میں جاری فراک کی مدیثیں ذکری گئی ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فجری نماز میں جہری قرات ہے اگر خودامام ہوتو۔ مغرب میں جبری قرات کی دلیل ہے جبیب و بین مطعم عن ابیه قال سمعت رسول الله علیہ فی المغرب بالطور (ب) (بخاری شریف، باب المجبر فی المغرب میں جہری قرات کرنے کی دلیل ہے سمعت کے لفظ سے پند چلاکہ آپ نے قرات جہری کی ہے تب ہی تو راوی نے سورہ طور سی عشاکی نماز میں جہری قرات کرنے کی دلیل ہے دیت ہے سمعت البسواء ان النبی علیہ کان فی سفو فقوء فی العشاء فی احدی الرکعتین بالتین و الزیتون (ج) (بخاری شریف، باب المجراء فی العثاء می المخرب ۱۳۲۲) یہاں بھی سمعت کے لفظ سے معلوم ہوا کہ آپ نے عشاکی نماز میں قرات جہری کی ہے۔

عشاكى دوسرى دوركعتوں ميں جمرى قرائت ندكرنے كى دليل بيرمديث ہے قبال عسم لسعد شكوك في كل شيء حتى الصلوة قال اما انا فامد في الاوليين و احذف في الآخريين ص٢٠١ نبر

حاشیہ: (الف) ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور گئے... آپ نے اپنے ساتھیوں کوفجری نماز پڑھارہے تھے۔ پس جب جناتوں نے قرآن سانو کان لگا کر سننے گئے (ب) میں نے حضور سے سنا کہ مغرب میں سورہ طور پڑھ رہے تھے (ج) آپ سفر میں تھے تو عشامیں پہلی دور کعتوں میں سے ایک میں والتین والزیتون پڑھی (د) حضرت محد نے حضرت سعد سے کہا آپ کی شکایت کی ہر چیز ہیں یبال تک کہ نماز میں بھی۔ سعد نے فرمایا بہر حال میں تو پہلی دور کعت کمی کرتا ہوں اور دوسری دو رکعتوں میں قر اُت حذف کردیا تا ہوں یعنی چھوڑ دیتا ہوں۔

كان اماما ويخفى القراءة فيما بعد الاوليين [ $\Gamma$   $\Gamma$   $\Gamma$  ] ( $\Gamma$   $\Gamma$  ) وان كان منفردا فهو مخير ان شاء جهر واسمع نفسه وان شاء خافت  $\Gamma$   $\Gamma$   $\Gamma$   $\Gamma$  ) ويخفى الامام القراءة في الظهر والعصر.

۷۷۷)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسری دورکعتوں میں قر اُت نہ کرتے تھے یا آہتہ کرتے تھے۔ کیونکہ حذف کے ایک ہی معنی ہے قر اُت چوڑ دینا۔اس لئے قر اُت ہی نہیں کرتے تھے یا آہتہ کرتے تھے۔ای پر مغرب کی تیسری رکعت کو قیاس کرنا چاہئے۔اوراس میں بھی یا قر اُت نہیں ہے جیسا کہ پہلے گزرایا قر اُت آہتہ کرتے تھے۔

[۲۳] (۲۳) اورا گرتنها نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو زور سے پڑھے اور اینے آپ کو سنائے اور اگر چاہے تو آہت ہر بڑھے اگر تنها نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے لئے امام بھی ہے اس لئے جہری نماز میں زور سے پڑھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو سناسکتا ہے ۔ لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے جس کو سنائے اس لئے وہ آہت بھی پڑھ سکتا ہے ۔ بہتر یہ ہے کہ تھوڑ از ور سے پڑھے تا کہ ہیئت جماعت پر نماز ادا ہو جائے جہا اس کی دلیل بیا تربے عن نمافع ان عبد الله بن عمر کان اذا فاته شیء من الصلوة مع الامام فیما جھر فیه الامام بالک ، باب العمل فی الامام بالک ، باب العمل فی القراء قص ۱۲ اس اثر سے معلوم ہوا کہ جہری نماز اسلم الامام قام عبد الله فقرء لنفسه فیما یقضی و جھر (الف) (مؤطا امام ما لک ، باب العمل فی القراء قص ۱۲ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جہری نماز اسلم پڑھتا ہوتو زور سے تر اُت پڑھ سکتا ہے ۔ کیونکہ عبد اللہ بن عمر میں ۔ [۲۱۲] (۲۲۳) امام قرائت آہت ہر میں طروع میں ۔

عاشیہ: (الف)عبداللہ بن عمر کا معاملہ بیتھا کہ جب ان ہے کوئی رکعت ام کی نماز میں ہے چھوٹ جاتی توجس میں امام جہری قر اُت کرتے ہوں تو جب امام سلام کرتے تو عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے اور اپنے لئے پڑھتے وہ نماز جس کی قضا کرتے اور قر اُت زور سے پڑھتے (لینی فوت شدہ رکعت میں جہری قر اُت فر ماتے (ب) حضور کلم راور عصر کی پہلی دور کعتوں میں سور وَ فاتحہ پڑھتے اور سورة سورة ملاتے اور کھی کھار ہمیں سنا بھی دیتے (ج) زہری کی مرسل حدیث ہے کہ آپ فجر میں ہمغرب اور عشل کی دور کعتوں میں زور سے قر اُت پڑھتے اور ان کے علاوہ میں آ ہت ہر ہے۔

## [113](٣٥) والوتر ثلث ركعاتلا يفصل بينهن بسلام.

﴿ ورّ كابيان ﴾

[۲۱۵] (۴۵) وتر تین رکعت ہے۔اس کے درمیان سلام سے فصل نہ کرے۔

تشری امام ابوصنیفہ کے نزدیک وترکی نماز واجب ہے۔اور تین رکعتیں ایک ساتھ ہیں۔دور کعت کے بعد سلام کر کے تیسری رکعت ایک سلام کے ساتھ نہ پڑھے۔ بلکہ تینوں رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے۔

وج (۱) وترک تاکید بہت کا حادیث میں ہے۔اور جب تاکید ہوتی ہے تو سنت سے اوپراٹھا کرواجب میں لے جاتے ہیں ۔لیکن چونکہ آیت سے ثابت نہیں ہے اور نہ اتنی تاکید ہے کہ فرض میں لے جایا جا سکے ۔ورنہ تو پانچ کے بجائے چینمازیں فرض ہو جائیں گی۔اس لئے وترکو واجب میں رکھا۔

وج ان كادليل بيصيت عن على قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلو ةالمكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله عُلَيْكُ

حاشیہ: (الف) ہمارے سامنے حضور کشریف لائے پھر فرمایا اللہ نے تم پر بیک نماز زیادہ کی ہے اوروہ تنہارے لئے سرخ اون سے بہتر ہے اور وہ ترہے۔ تواس کو تمہارے لئے عشاءاور طلوع فجر کے درمیان کیا (ب) حضور سے کہتے ستا ہے کہ در حق ہے، جس نے ور نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ور حق ہے، جس نے ور نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ور حق ہے، جس نے ور نہیں بڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے (ج) آپ نے فرمایا اے اہل قرآن! ور پڑھو، اللہ ور ہے، ور کو پہند کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

(الف) (ترندی شریف، باب ماجاءان الوتر لیس بختم ص۳۰ انمبر ۴۵ مرنسائی شریف، باب الامر بالوترص ۱۹ مانمبر ۱۲۷۷) حضرت علی کے قول سے معلوم ہوا کہ وتر واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرض کی طرح تو ہم بھی وتر کوفرض نہیں مانتے۔ ہم تو صرف واجب مانتے ہیں۔ (۲) عن عبد الله عن النبی علاق قال ان الله و تو یحب الو تو فاو تو وا یا اهل القو أن (ب) (ابن ماجہ شریف، باب ماجاء فی الوترص ۱۲۸، نمبر ۱۹ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ و ترکو پند کرتے ہیں بیسنت کی ولیل ہے۔ وترایک سلام کے ستھ تین رکعتیں ہیں اس کی ولیل۔

نائر امام شافع اورامام ما لک کے نزدیک تین رکعت ور دوسلام کے ساتھ ہے۔ یعنی دورکعت پڑھ کرسلام پھیردے پھرایک رکعت ور پڑھے۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے فقال رسول الله عَلَیْن صلوة اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احد کم الصبح صلی رکعة پڑھے۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے فقال رسول الله عَلَیْن صلوة اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احد کم الصبح صلی رکعة واحد ق تو تو له ما قد صلی (و) (بخاری شریف، باب ماجاء فی الورس ۱۳۵ نمبر ۹۹۹ مسلم شریف، باب صلوة اللیل وعددر کعات النبی علیات فی اللیل وان الورس کی بہت ی احادیث کی بنا پران کے یہاں علیات ورسلم کی بہت ی احادیث کی بنا پران کے یہاں ایک رکعت ور ہے۔ مسلم شریف کے اوپر کے باب ، میں میں ہے عن ابن عمر قال قال رسول الله الوتر رکعة من آخر اللیل (ز)

حاشیہ: (الف) علی نے فرمایا و ترضروری نہیں ہے فرض نمازی ہیئت کی طرح ۔ لیکن سنت ہے ۔ حضور نے اس کو سنت قرار دیا ہے (ب) پ نے فرمایا اللہ و تر ہے ، و تر کو پیند کرتا ہے ۔ اے اہل قرآن و تر پڑھو (ج) آپ تین رکعتیں و تر پڑھتے تھے۔ اوراس میں مفصل میں سے نوسور تیں پڑھتے تھے۔ ہرر کعت میں تین سور تیں ۔ اوراس کی آخری رکعت میں قل مواللہ احد پڑھتے تھے۔ (و) آپ و تر تین رکعت پڑھتے تھے۔ کہا رکعت میں سے اسم ربک الاعلی ، دوسری رکعت میں قل بیا ایما الکا فرون اور تیسری رکعت میں قل ہواللہ احد پڑھتے ہو رکعت میں قبل بیا ممال کرتے مگر آخری رکعت میں (و) حضرت عائش ہے ہو چھا کہ حضوری نماز کیری تھی ... پھر نماز پڑھتے چار رکعت میں سے بھری اور اس کی لمبائی کی حالت ۔ پھر نماز پڑھتے تین رکعتیں (و ترکی) (و) آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دور کعتیں ہیں۔ پس اگرتم میں سے ایک میں ہونے سے ڈرے وایک رکعت ہے آخری رات میں۔

## [ $Y | Y](Y^{\alpha})$ ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة.

(مسلم شریف ص ۲۵۷ نمبر۷۵۲)اس حدیث سےمعلوم ہوا کدوتر ایک رکعت ہے۔

تجداور صلوة الليل كوبهم وتركمت بين جيها كه حديث كتبع سے معلوم ہوتا ہے۔ خودامام ترخرى نے فرمايا قال اسحق ابن ابر اهيم معنى ماروى ان النبى عَلَيْكُ كان يو تر بثلاث عشرة ، قال انما معناه انه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الموتى فنسبت صلوة الليل الى الو تو (الف) (ترخرى شريف، باب ماجاء فى الوتر بسيع ص١٠٠ انمبر ٢٥٥٨) اس معلوم ہوا كرتجدك نماز كوبھى شامل كركوت تے ۔ اس لئے جہال يانچ ركعت يا ايك ركعت وتر ہے وہ تجدكى نماز كے ساتھ ہے۔ وہ وترنيس ہے جو حنفيد كن نزد يك تين ركعتيں ہيں۔

[۲۱۷] (۲۸) قنوت پڑھی جائے گی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پورے سال میں۔

تشری وزکی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے تنوت پڑھیں گے۔

حدیث بی ہے۔ عن ابی بن کعب ان رسول الله عَلَیْ قنت فی الوتو قبل الوکوع (ب) (ابوداوَوشریف، باب القنوت فی الوتر م ۲۰۹ نمبر ۱۳۲۵ ارنسائی شریف، باب وکراختلاف الفاظ الناقلین بخیر الی بن کعب فی الوتر م ۱۹ انمبر ۲۰۰ ارابین ماجیشریف، باب ماجاء فی الفتوت قبل الرکوع و بعده م ۱۱، نمبر ۱۱۸۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وتر میں دعاء قنوت تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اورجس حدیث سے رکوع کے بعد ہے یا فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کا ثبوت ہے وہ قنوت نازلہ ہے جو کی مصیبت کے وقت پڑھی جائی ہے۔ اسکا ثبوت سے حدیث ہے من ابن عباس قال قنت رسول الله شهوا متنابعا فی الظهر و العصر و المغرب و العشاء وصلو۔ قالمصبح فی دبر کل صلوق اذا قال سمع الله لمن حمدہ من الرکعة الآخرة یدعو علی احیاء من بنی سلیم علمی رعل و ذکوان و عصیة و یؤمن خلفه (ج) (ابوداؤوشریف، باب القنوت فی الصلوات میں ۱۲ نمبر ۱۳۳۳ میں ۱۳۸۰ مینون کی اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد قنوت نازلہ مصیبت کے وقت قا۔ باب القنوت قبل الرکوع وبعدہ میں ۱۲ نمبر ۱۳۳۳ نوت تھا۔

فائد الم من فعی کنزدیک تنوت رکوع کے بعد ہے۔ ان کی دلیل بی حدیث ہے انس بن هالک اقنت النبی عَلَیْ فی الصبح قال نعم قیل اوقنت قبل الرکوع و بعدہ الرکوع یسیوا (و) (بخاری شریف، باب القوت قبل الرکوع و بعدہ ۱۳۲ نمبر ۱۳۲۳ المبر المرابود داورشریف، باب القوت فی الصلوق ، ص ۲۰۹ نمبر ۱۳۲۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کدرکوع کے بعد قنوت پڑھنا چاہئے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں کہ کا نماز میں جوثوت ہے وہ قنوت نازلہ ہے نہ کدرعائے قنوت۔

عاشیہ: (الف) حضور سے جوروایت ہے کہ وتر تیرہ رکعتیں پڑھتے تھاس کے معنی بیہے کہ آپ رابت کی تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے وتر کے ساتھ ۔ تو رات کی نماز کو وتر کی طرف منسوب کر دیاہے (ب) آپ نے مسلسل ایک ماہ تک تنوت پڑھی ، مغرب عشر ، مغرب ، عشاء اور معمل منسوب کر دیاہے (ب) آپ نے مسلسل ایک ماہ تک تنوت پڑھی ۔ فلم ۔ عصر ، مغرب ، عشاء اور معمل کے اللہ من حمدہ کہتے آنری رکعت میں ۔ تو بی سلیم ، رعل ، زکوان ، عصیہ پر بددعا کرتے اور بیچھے کے لوگ آمین کہتے (و) انس بن مالک تے ہو چھا گیا کیا حضور کے تھوڑی دیر بعد ہے۔

# [217](47) ويـقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معها [117](47) فاذا

پورے سال میں قنوت پڑھنے کی دلیل بیصدیث ہے قال ابو هویو ۃ او صانبی دسول الله عَلَیْتِ بالوتو قبل النوم (الف) (بخاری شریف، باب می الوتر باب ساعات الور ص ۱۳۳ نمبر ۹۹۵ مرابوداؤدشریف، باب فی الوتر قبل النوم ص ۲۰۱۰ نمبر ۱۳۳۳) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ پورے سال وز پڑھنا ہے۔ اس لئے پورے سال دعائے قنوت بھی اس میں پڑھنا واجب ہوگا۔ کیونکہ ابی بن کعب کی حدیث میں گزری کہ قنت فی الوتر قبل الرکوع کہ وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھاس لئے پوراسال تنوت پڑھی جائے گی (۲) اثر میں ہے۔ عن اب واهیم قال : لاوت و الا بقنوت (مصنف ابن ابی شیبة ،۹۵ من قال لاوتر الا بقنوت ، ج فانی ، ص ۲۰۱۱، نمبر ۱۹۵۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ وتر میں قنوت پڑھنا لازی ہے۔

فائدة امام شافئ كنزديك صرف رمضان ك نصف آخريل قنوت برهى جائى گران كى دليل بيعديث به ان ابسى بىن كعب امهم يعنى فى دمضان و كان يقنت فى النصف الاخير من دمضان (ب) (ابوداؤدشريف، باب القنوت فى الورص ٢٠٩ نبر ١٣٢٨) اس معلوم بواكه الى بن كعب كاممل بيقاكه وه صرف دمضان ك نصف اخير مين قنوت برها كرتے تھے ليكن بهم فى تابت كيا كه حضور كرك سے بہلے بميشة قنوت برها كرتے تھے (٢) بياثر ان كى دليل ب عن ابسى، هويوة قال نزلت عليه عشر سنين فما دأيته قنت فى و تو د (مصنف ابن الى شية ، ٥٨٨ من كان لايقت فى الور ، ج نانى ، ص٠٠ ا، نم بر ١٩٣٣)

[ ۲۱۷] (۲۷ ) وتر کی ہررکعت میں سور و فاتحہ اور اس کے ساتھ سور ق ملائے گا۔

ور (۱) فاقرء ما تیسر من القرآن آیت کی وجہ سے قر اُت تو فرض ہے کین و تر مکمل فرض کی طرح نہیں ہے کہ تیسر کی رکعت میں سورۃ نہ ملائی جائے ۔ بلکہ من وجہ سنت کی طرح ہے۔ اس لئے اس کی تیسر کی رکعت میں بھی سورت ملائی جائے گی (۲) مسئلہ نمبر ۲۵ میں ابی بن کعب کی صدیث گزری کہ حضو سپہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سے اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل عواملے میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ ملائی جائے گی (ابوداؤوشریف، نمبر ۲۳۳ التداحد پڑھا کرتے تھے۔ اس لئے ان احادیث کی بنا پر تیوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ ملائی جائے گی (ابوداؤوشریف، نمبر ۲۳۳ التداحد پڑھا کرتے تھے۔ اس لئے ان احادیث کی بنا پر تیوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ ملائی جائے گی (ابوداؤوشریف، نمبر ۲۳۳ التداحد پڑھا کہ کے بعد سورۃ ملائی جائے گی (ابوداؤوشریف، نمبر ۲۳۳ سے کہ بنا پر تیوں کو سورہ کی بنا پر تیوں کی بنا پر تیوں کے بعد سورۃ ملائی جائے گی (ابوداؤوشریف، نمبر ۲۳۳ سے کہ بنا پر تیوں کے بعد سورۃ ملائی جائے گی (ابوداؤوشریف، نمبر ۲۳۳ سے کہ بنا پر تیوں کے بعد سورۃ بنا کے بعد سورۃ ملائی جائے گی (ابوداؤوشریف، نمبر ۲۳۳ سے کہ بنا پر تیوں کو بنا پر تیوں کو بیوں کو بیوں کو بنا پر تیوں کی بنا پر تیوں کے بعد سورۃ بنا کی کو بیوں کی بنا پر تیوں کی بنا پر تیوں کے بیوں کو بیوں کو بیوں کی بنا پر تیوں کی کی بنا پر تیوں کی بنا پر تیوں کی بنا پر تیوں کی بنا پر تیوں کیوں کی بنا پر تیوں کی کی بنا پر تیوں کی بنا پر تیوں کی بنائ

[۲۱۸] (۴۸) پس جبکه دعائے قنوت کاارادہ کرے تو تکبیر کیجاور ہاتھا ٹھائے پھر قنوت پڑھے۔

و آر اَت سے دعا کی طرف نتقل ہور ہا ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف نتقل ہوتو تکبیر کہے۔ اور ہاتھ اٹھانے کا شہوت اس اثر میں ہے عن عبداللہ (بن مسعود) ان له کان يقرأ في آخر رکعة من الوتو قل هو الله احد ثم رفع يديه فيقنت قبل المرحعة (ج) (جزءرفع ايدين للا مام البخاری مسنف ابن الی شيبة ، ۹۱ فی رفع اليدين فی القنوت ج ثانی ص ۱۰۱، نمبر ۲۹۵۳) عبد

حاشیہ: (الف) ابو ہر پرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جھے سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت فرمائی (ب) حضرت ابی بن کعب نے لوگوں کی امامت کی یعنی رمضان میں تو رمضان کے نصف کے بعد آخر میں قنوت پڑھا کرتے تھے (ج) عبداللہ بن مسعودٌ وتر کی آخری رکعت میں قل ھواللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے ، پھر رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے۔ اراد ان يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت [ ٩ ١ ٢ ] ( ٩ ٣) و لا يقنت في صلوة غيرها [ ٢٢٠]

(٥٠) وليس في شيء من الصلوة قراء ة سورة بعينها لايجوز غيرها [٢٢](٥١) ويكره

الموحمن بن الاسود عن ابيه قال كان ابن مسعود يوفع يديه في القنوت الى ثدييه (سنن للبيحقى، باب رفع اليرين في القوت ، ج ثالث، ص ۵۹، نمبر ۲۸۷۷) اس الرسے معلوم ہواكة توت رئر ھنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے گا۔

[۲۱۹] (۴۹) اور تنوت نه پر هے وتر کے علاوہ میں۔

آخری اوپری حدیث مسئله نمبر ۲۳ میں گزری که آپ نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں تنوت پڑھی جس کا مطلب بیہوا کہ اس کے بعد بی تنوت مسئلہ فیری مسئلہ نمبر ۲۳ میں اب قنوت نہ پڑھے۔ان کی دلیل بیحدیث ہے عن انسس بن مالک ان السبی و قنت شہر اثم تو که (الف) (ابودا وَ دشریف، باب القنوت فی الصلواۃ ص ۲۱۱ نمبر ۱۳۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک ماہ کے بعد آپ نے قنوت نازلہ چھوڑ دی۔ کیونکہ منسوخ ہوگئ۔

نام الم شافئ كنزديك الجمى بهم مجى كانماز مين قنوت نازله مسنون ب\_ان كى دليل بيعديث بع عن البراء ان النبى عَلَيْكُ كان يقست فى صلوة الصبح زادابن معاذ وصلوة المغرب (ب) (ابودا كوشريف، ببالقوت فى الصلوة ص المنم المهرب المراد و معلوم بواكم كى نماز مين قنوت نازله پرهنامسنون ب\_

نوے ابھی حفیہ کے یہاں بھی اس پڑمل ہے کہ مصیبت کے وقت صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔

[۲۲۰] (۵۰) کسی نماز میں کوئی معین سورة نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جائز نہ ہو۔

شری کسی نماز کے لئے کوئی متعین سورۃ نہیں ہے کہ وہی پڑھنا ضروری ہو،اس کے پڑھے بغیرنماز نہ ہوتی ہو۔

وج فاقسوء وا ما تیسو من القوآن (آیت ۲۰ سورة المزمل ۲۳) اس آیت میں ہے کہ قرآن میں سے جوآسان ہواس کو پڑھو۔اس لئے کسی ایک آیت کی تعیین اس کے خلاف ہوگی۔

فائدہ امام شافعیؒ کے نزویک سور و فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیرنماز نہیں ہوگی۔ان کی دلیل لا صلو ۃالا بیف اتحہ الم کتاب حدیث ہے۔ہمارے یہاں بیرحدیث وجوب کے لئے ہے کہ اگر فاتحہ نہیں پڑھا تو نماز میں کی رہ جائے گی لیکن نماز ہوجائے گی۔

[۲۲۱](۵۱)اورمکروہ ہے کہ کسی نماز کے لئے کسی متعین سورۃ کوخاص کرے کہاں میں اس کےعلاوہ پڑھے ہی نہیں بیمکروہ ہے۔

اس کی وجہ سے دوسری سورۃ کی اہمیت کم ہوجائے گی۔ حالانکہ تمام سورتوں کی اہمیت برابر ہے۔ اس لئے کسی نماز کے لئے کسی سورۃ کو ہمیشہ کے لئے متعین کرلینا مکروہ ہے۔ البتہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے کسی سورۃ کو کسی نماز میں اکثر جیتنز پڑھے تو جائز ہے۔ بشرطیکہ بھی بھار دوسری سورتوں کو بھی پڑھ لے۔ جیسے حضور وتر میں اکثر سے اسم ،قل یا ایکھا الکا فرون اورقل ھواللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح سنت پڑھل

حاشیہ : (الف) آپ نے ایک ماہ تنوت پڑھا پھرچھوڑ دیا(ب) آپ جب کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ ابن معاذ نے صلوۃ مغرب کا بھی اضافہ کیا ہے ( کہ مغرب میں بھی قنوت پڑھا کرتے تھے۔

ان يتخذ قراءة سورة بعينها للصلوة لايقرأ فيها غيرها [٢٢٢] (٥٢) وادنى ما يجزى من القراء قفى الصلوة ما يتناوله اسم القرآن عند ابى حنيفة وقال ايو يوسف و محمد رحمهما الله لا يجوز اقل من ثلث آيات قصار او آية طويلة.

كرنے كے لئے يابركت كے لئے كسى سورة كواكثر وبیشتر پڑھے تو كوئى حرج نہيں ہے۔

[۲۲۲] (۵۲) کم سے کم قرائت جونماز میں کافی ہے اتنا ہے جس کوقر آن کا نام شامل ہوامام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک ادر صاحبین نے فر مایا کہ تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت اس سے کم جائز نہیں ہے۔

شری امام ابوصنیفه کے زدیک اتنا پڑھنے سے نماز ہوجائے گی جس کوقر آن کہنے ہیں۔اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کی اہمیت ہے اور اس کو قرآن کہتے ہیں اس لئے ایک آیت نماز میں پڑھ دی تو چاہے وہ چپوٹی ہی آیت ہونماز ہوجائے گی۔

فائد صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی آیت مطلاصرف السوح من یاصرف علم القرآن آیت تو ہے کیکن اس کے پڑھنے والے کو قرآن کا پڑھنے والے کو قرآن کا پڑھنے والا کہتے ہیں اس کے آن کا پڑھنے والا کہتے ہیں اس کے پڑھنے اس کے ایک آیت کہی ہویا تین آئیس چھوٹی ہوں جس کے پڑھنے والے کوقرآن کا پڑھنے والا کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے نماز ہوگی۔ کے پڑھنے سے نماز ہوگی۔ اس سے کم پڑھے گو قراً تنہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے نماز ہوگی۔

تو آیوں کی قرات کی پانچ قسمیں ہیں (۱) فرض، جس ہے جواز متعلق ہے وہ اما مصاحب کنزد کی ایک آیت تامہ ہے۔ اب اگر وہ دو کلموں پر شمتل ہوجیسے نم نظر تب قوجائز ہے، اورا گرصرف ایک کلمہ ہوجیسے مد هامتان یا صرف ایک حرف ہوجیسے صی ، ن ، تی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اصح عدم جواز ہے (۲) واجب، قرات فاتح اور قرات سورة واجب ہیں (۳) مسنون ، وہ فجر اور ظہر میں طوال منصل ہے۔ یعن سورة مجرات سے سورة ہروج تک ، عصرا ورعشاء میں اوساط منصل یعنی سورة بروج سے سورة لم یکن تک ، مغرب میں قصار منصل یعنی سورة زلزال ہے آخر قرآن تک (۴) مستحب، وہ فجر کی پہلی رکعت میں تمین آیتوں سے چالیس آیتوں تک اور دوسری رکعت میں میں سے تمین آیتوں تک سورة فاتحہ کے علاوہ (۵) مکرو، وہ یہ ہے کہ صرف سورة فاتحہ پڑھے یا فاتحہ کے ساتھ ایک آدھ آیت ملائے یا سورة پڑھے اور فاتحہ نے باہلی رکعت میں اس سے اوپر کی سورة پڑھے۔ یہ سب صور تیں کروہ کی ہیں۔



## [٢٢٣] (٥٣) لا يقرأ المؤتم خلف الامام

### ﴿ قرأت خلف الامام ﴾

[۲۲۳](۵۳)مقتری ام کے پیھے نہ پڑھے۔

شرت حفیہ کے زدیک مقتدی کوقر اُت کرنا سیح نہیں ہے۔ کیونکہ امام کی قر اُت مقتدی کے لئے کا فی ہے۔ ان کا کام ہے مقتدی کی قر اُت سننا اور خاموش رہنا۔ حضرت امام ابوحنیفہ کی نظر آیت اور نص قطعی کی طرف گئی ہے۔

المستور الف (آیت میں ہو اذا قری المقر آن فاستمعو الله و انصتو لعلکم تر حمون (الف) (آیت ۲۰۳۳ سر ۱۳ الوراف ک) آیت میں ہم کا دیا گیا ہے کہ آن پڑھا جائے آن پڑھا جائے آن پڑھا جائے آن کر صافوا دیپ رہتا ہے۔ اس لئے آر اُت خلف الله الم سیح نہیں ہی ہے کہ امام آر اُت کر سے و مقتدی منتا ہا اور سائی ندیجی و سے کہ امام آر اُت کر اُت خلف الله المح سیح نہیں ہی ہے ہے کہ امام آر اُت کر سے و مقتدی کو چپ رہتا ہے۔ اس لئے آر اُت خلف الله انعا جعل الامام لیو تھ به فاذا کبر فکبرو و واذا قر اُفانصتو ا (ب) کہ پر آبا ہا ہو اُن اُن اُست موال الله انعام الله عالم الله على الله عالم الله الله عالم الله الله عالم الله

حاشیہ: (الف) قرآن پڑھ اجائے تو کان لگا کراس کوسنواور چپ رہوشا ید کہ رحم کئے جاؤ (ب) آپ نے فرمایا امام صرف اس لئے بنایا گیا ہے تا کہتم اس کی اقتدا کرد ۔ پس جب وہ تکبیر کہواور جب وہ قر اُت پڑھے تو چپ رہو (ج) آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو ایک آوی آپ کے پیچھے تا ہم ربک الماملی پڑھنے لگا۔ پس جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھاتم میں سے کس نے قر اُت کی؟ یاتم میں سے کون قاری ہے؟ ایک آوی نے کہا ہیں ہو آپ نے فرمایا کہ میں نے گمان کیا تم میں سے کس میں میں جھ سے قر آن میں جھگڑ رہے ہو۔ راوی نے فرمایا کہ لوگ جہری نماز میں صفور کے ساتھ قر اُت کر نے سے درک گئے (ہ) جن کا امام ہوتو امام کی قر اُت ہے۔

## [٢٢٣] (٥٣) ومن اراد الدخول في صلوة غيره يحتاج الى نيتين نية الصلوة و نية

فائد امام شافعی ،امام ما لک فرماتے ہیں کدامام کے پیچے فاتحہ پڑھے گا۔ چاہے قر اُت جہری کررہا ہو یا سری۔اورایک روایت ہے کہ سری قر اُت کررہا ہوتو قر اُت فاتحہ کرے گااور جہری کررہا ہوتو نہیں کرے گا۔ان کی دلیل بیصدیث ہے عن عبادة بن صامت ان رسول الله علیہ قب اُلم صلو قلہ اسمان کے بیقوء بفاتحة الکتاب (ج) (بخاری شریف، باب وجوب القراءة للامام والماموم فی الصلوات کلھا فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما تجھر فیھا وما یخافت ص ۱۰ انمبر ۲۵۷م سلم شریف، باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة ص ۱۹ انمبر ۳۹۳ را بوداؤد شریف نمبر ۸۲۳ مسلم شریف، باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة ص ۱۹ انمبر ۳۹۳ را بوداؤد شریف نمبر ۸۲۳ مسلم شریف، باب و جوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة ص ۱۹ انمبر ۳۹۳ را بوداؤد شریف نمبر ۸۲۳ میں کہ تا تھی واجب کرتے ہیں لیکن مقتدی کے لئے بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جواب: حفیہ بھی فاتحہ پڑھنا میں مقتدی کی جانب سے امام نے پڑھ لیا اس کے مقتدی کی جانب سے کا فی ہوگیا۔ جیسے کہ پہلے احادیث سے ثابت کیا گیا۔

نوے امام محمد سے روایت ہے کہ احادیث کی بناپر سری نماز میں احتیاطا فاتحہ پڑھ لے (بداییاولین فصل فی القراءة ص ١٠١)

[۲۲۴] (۵۴) جس نے دوسرے کی نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کیا وہتاج ہے دونیوں کا بنماز کی نبیت کا اوراتباع کی نبیت کا۔

تری کوئی آدمی دوسرے کی اقتد اکر رہا ہوتو اس کو دوقعموں کی نیت کرنی ہوگی۔ایک اصل نماز پڑھنے کی نیت اور دوسری امام کی اقتد اکرنے کی اقتد اکر کے ایک اور کی اقتد اکر کی اور کی اور کی اور کی کی نیت اور دوسری امام کی اقتد اکر نے کہ نیت اور دوسری امام کی اقتد اکر نے کہ کی نیت اور دوسری امام کی اقتد اکر نے کہ دوسرے کی اقتد اکر امام کی اقتد اکر نے کہ نے

کی نیت ـ

[1] كيونكدامام مقتدى كى نماز كاضامن ہے اصلاح اور فساد ميں ۔اس لئے اس كى اقتدا كرنے كى بھى نيت كرنى ہوگى۔اگراس كى اقتدا كرنے كى بيت نہيں كى اور صف ميں كھڑ ہے ہوكراصل نمازكى نيت كى تواقتد انہيں ہوگى (٢) عن ابى ھريو قاق الى قال د سول الله مَنْسِيْتُهُ الله مَنْسِيْتُهُ الله مَنْسِيْتُ مَنْ مَنْ الله مَنْسِيْتُ مَنْ الله مَنْسِيْتُ مَنْ الله مَنْسِيمَ عَلَى الله مَنْسِيمَ مَنْ الله مَنْسِيمَ مَنْ الله مَنْسِيمَ مَنْ الله مَنْسِيمَ مَنْ مَنْ الله مَنْسِيمَ مِنْ الله مَنْسِيمَ مَنْ مَنْ الله مَنْسِيمَ مَنْ مَنْسِيمَ مَنْ مَنْ الله مَنْسِيمَ مِنْ الله مَنْسِيمَ مَنْ الله مَنْسِيمَ مِنْ الله مَنْسُلِيمَ الله مَنْسُلِيمَ مِنْ الله مَنْسُلِيمَ مِنْ الله مَنْسُلِيمَ مِنْ الله مَنْسُلِيمَ مِنْ الله مَنْسُلُومَ الله مَنْسُلِيمَ مِنْ الله مَنْسُلِيمَ مِنْ الله مَنْسُلِيمَ مِنْ الله مَنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مَنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مَنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مَنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مَنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مِنْسُلُومَ مُنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مُنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مُنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مُنْسُلِقُونَ مُنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُونُ اللهُ مُنْسُلِيمَ اللهُ مُنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مِنْ اللهُ مُنْسُلِيمَ مُنْسُلِيمُ مُنْسُلِيمُ مُنْسُلِيمَ مُنْسُلِيمَ مُنْسُلِيمَ اللهُ مُنْسُلِيمُ مُنْسُلِيمُ مُنْسُلِيمَ اللهُ مُنْسُلِيمُ م

حاشیہ: (الف) آپ سے پوچھا گیا کیا ہر نماز میں قرائت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں!انسار کے ایک آدمی نے کہایے قرائت واجب ہوگئی تو حضور کمیری طرف متوجہ ہوئے اور میں آپ سے قوم میں سے زیادہ قریب میں تھا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں بچھتا ہوں گریہ کہ امام نے قوم کی امامت کی تو ان کی قرائت ان کوکا فی ہوگ (ب) عبداللہ بن عرّامام کے پیچھ قرائت نہیں کرتے تھ (ج) آپ نے فرمایا اس کی نمازی نہیں جس نے سور کافاتی نہیں پڑھی (ب) آپ نے فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دارے

# المتابعة[٢٢٥](٥٥) والجماعة سنة مؤكدة [٢٢٦](٥٦) واولى الناس بالامامة اعلمهم

کہ امام مقتدی کی نماز کا ضامن ہے اس لئے مقتری کو امام کی نیت کرنے کی ضرورت ہوگی (۲) عن ابعی هویو ة ان رسول الله عَلَيْتُ قال انسم علی الله عَلَيْتُ قال الله عَلَيْتُ قال الله عَلَيْتُ قال الله عَلَيْتُ الله عَلْدُ الله عَلَيْتُ الله عَلْدُيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْتُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْتُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْتُ الله عَلْمُ الله عَلَيْتُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُمْ الله عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ الله عَل

### ﴿ جماعت كابيان ﴾

[۲۲۵] (۵۵) جماعت سنت مؤكرہ ہے۔

الها ثمر ابعی هریو قان رسول الله قال و الذی نفسی بیده لقد ههمت ان امر لیحطب یحطب ثم امر بالسلو قفیو ذن لها شم امر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الی رجال فاحرق علیهم بیوتهم و الذی نفسی بیده لو یعلم احدهم انه یجد عرقا سمینا او مرما تین حسنتین لشهد العشاء (ب) (بخاری شریف، باب وجوب صلوة الجماعت ۹ ۸ تبر ۱۲۲۳ را بودا و دشریف، باب وجوب صلوة الجماعت ۹ ۸ تبر ۱۲۲۳ رود و دروب کی باب فی التنفد ید فی ترک الصلوة ص۸۸ تبر ۱۸۸۵) آپ نے جماعت چھوڑ نے پرگھروں کوجلا دینے کااراده فرمایا جو جماعت کو دجوب کی درلی ہے۔ تاہم و صنت موکده ہے (۲) عن ابن عباس قال قال رسول الله علیہ المنادی فلم یمنعه من اتباعه عندر قالوا و ما العذر؟ قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلوة التی صلی (ح) (ابودا و دشریف، باب فی التفد ید فی ترک عندر قالوا و ما العذر؟ قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلوة التی صلی (ح) (ابودا و دشریف، باب فی التفد ید فی ترک الجماعت ۱۶ می معلوم ہوا کہ جماعت سنت موکدہ ہے کوئکہ بغیر عذر کے اس کے چھوڑ نے سے نماز قبول نہیں ہوگ۔

[۲۲۲] (۲۲۸) لوگوں میں سے امامت کا زیادہ حقدار جوان میں سے سنت کو زیادہ جانے والا ہو۔ پس اگر اوراس میں بھی برابر ہوں تو سب سے زیادہ پر بیز گار، اوراس میں بھی برابر ہوں تو حب سے زیادہ پر بیز گار، اوراس میں بھی برابر ہوں تو سب سے زیادہ پر بیز گار، اوراس میں بھی برابر ہوں تو سب سے زیادہ پر بیز گار، اوراس میں بھی برابر ہوں تو سب سے زیادہ پر بیز گار، اوراس میں بھی برابر ہوں تو سب سے زیادہ پر بیز گار، اوراس میں بھی برابر ہوں تو سب سے زیادہ پر بیز گار، اوراس میں بھی برابر ہوں تو سب سے زیادہ پر بیز گار، اوراس میں بھی برابر ہوں تو سب سے زیادہ پر بیز گار، اوراس میں بھی برابر ہوں تو سب سے زیادہ برابر ہوں تو سب سے نیادہ برابر ہوں تو سب سے تو برابر ہوں تو سبت سے تو برابر ہوں تو سب سے تو برابر ہوں تو سب سے تو برابر ہوں تو سبت سے تو برابر ہوں تو سب سے تو برابر ہوں تو برابر ہوں تو سب سے تو برابر ہوں تو سب سے تو برابر ہوں تو

تشرت سنت سے مرادا حکام نماز ہے۔اس لئے جو موجودہ لوگوں میں سے احکام نماز اور مسائل سے زیادہ واقف ہوں ان کوامام بنایا جے بشرطیکہ اتنی قر اُت جانتا ہوجس سے نماز درست ہوجاتی ہو۔ پھراگر بھی مسائل کے جاننے میں برابر ہوں تو جس کی قر اُت بہت اچھی ہوان کو امام بنایا جائے۔اور سب پر ہیزگار بھی برابر درجے کے ہوں تو جو عمر میں بوے ہوں ان کوامامت کاحق ہے۔

نوت بیاسوقت ہے کہ پہلے سے امام متعین نہ ہو۔ اور اگر پہلے سے امام متعین ہوتو ان کوامامت کا زیادہ حق ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے اس سے اختلاف نہ کرو(ب) آپ نے فرمایا تہم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ کنٹری لانے کا تھم دوں تا کہ کنٹری جمع کی جائے، پھر نماز کا تھم دوں پس اس کے لئے اذان دی جائے، پھرایک آدمی کو تھے میں میری جان ہے اگر ان میں کو تھے دوں وہ لوگوں کی امامت کرائے، پھر میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کے گھروں کو جلادوں قیم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر ان میں سے ایک جان لے کہ وہ موٹی می ٹری یا دواچھی کھر پائے گا تو عشامیں ضرور حاضر ہوجا ئیں (ج) آپ نے فرمایا جس نے اذان سی اور کوئی عذر اس کی ا تباع کرنے سے ندرو کے اوگوں نے پوچھاعذر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوف یا مرض تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی جو اس نے پڑھی۔

## بالسنة فان تساووا فاقرأهم وان تساووا فاورعهم وان تساووا فاسنهم.

قائدة المام ابو يوسف اورامام شافی كي رائي ہے كہ جواچها قارى ہوان كوامات كازيادہ تق ہے۔ ان كى دليل بيرحديث ہے عن ابى مسعود الانسان الله على اله على الله على

## [٢٢٧] (٥٤) ويكره تـقـديـم العبد والاعرابي والفاسق والاعمى وولد الزنا فان تقدموا

زیادہ ہواس کوامامت کاحق ہے۔

نت اورع : جوزیاده پر بیزگار بو

[۲۲۷] (۵۷) مکروہ ہے غلام کوامامت کے لئے آ گے کرنا اور دیہاتی کو، فاسق کو، نابینا کواور ولدالزنا کوآ گے کرنا۔ پس اگرآ گے کر دیا تو جائز سر

ج (۱) ان لوگوں میں عمو ما جہل ہوتا ہے۔اورلوگ اس کی امامت سے نفرت کرتے ہیں۔اس لئے ان لوگوں کی امامت مکر وہ ہے۔لیکن اگر ان لوگول میں علم ہواورلوگ ان کی امامت سے خوش ہول تو ان کی امامت مکروہ نہیں ہے۔ نابینا میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ناپا کی سے خی نہیں سكتا ب- اگروه ناياكى سے كى سكتا ہوتو كروہ نہيں ہوگا (٢) حديث ميں ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله عُلَيْكَ كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلوة من تقدم قوما وهم له كارهون (الف) (ابوداؤ دشريف،باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون ص ۹۵ نمبر۵۹۳)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قوم جن لوگول کی امامت سے کراہیت کرے ان کی امامت مکروہ ہے۔اوراوپر کے لوگوں کی امامت سے قوم کراہیت کرتی ہے اس لئے ان کی امامت مروہ ہے۔ تاہم امامت جائز ہوجائے گی۔غلام کی امامت جائز ہونے کی دلیل بیاثر ہے وكانت عائشة يؤمها عبدها زكوان من المصحف (ب) (بخارى شريف، باب المهة العبروالمولى ٩٦ مبر١٩٢) فاس كى المامت جائز ہے کیکن کروہ ہے اس کی دلیل بیر دیث ہے عن عبید اللہ بن عدی بن خیار انه دخل علی عثمان بن عفان و هو محصور فقال انك امام عامة ونزل بك ما تري و يصلي لنا امام فتنة و نتحرج فقال الصلوة احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساء فاجتنب اساتهم (ج) (بخارى شريف، باب امامة المفتون والمبتدع ص٩٦ نمبر٩٩٥) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ فاس کے پیچے نماز پڑھی جاسکتی ہے اگر چہ مروہ ہے۔وقال المزهري لا نوى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها (د) ( بخارى شريف، باب المدة المفتون والمبتدع ص ٩٦ نمبر ٢٩٥٥) اس الرسي بهى معلوم بواكر ضرورت يرسف پرفاس کے پیچےنماز پڑھی جاسکتی ہے۔عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال صلوا خلف کل بر و فاجر و صلوا علی کل بو و ف اجو (سنن للبیه قلی ،باب الصلوة علی من قمل فی نفسه غیر ستحل لقتلهاج را بع ، کتاب البین نز ،ص ۲۹، نمبر ۱۸۳۲) نابینا کی امامت کے بارے میں بیرحدیث ہے۔عن انس ان النبی عَلَيْتُ استخلف ابن ام مکتوم يؤم الناس وهو اعمى (ه) (ابوداكوشريف،باب حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا اللہ تین آ دمیوں کی نماز قبول نہیں کرتے جو کسی قوم کی امامت کے لئے آ گے بڑھے حالانکہ وہ ناپیند کرتے ہوں (ب) حضرت عائشہْ کی امامت اس کے غلام زکوان کرتے تھے قر آن سے (ج) عبیداللہ بن عدی ، عثان بن عفان پر داخل ہوئے اس حال میں کہ وہ مجبوس تھے۔عبیداللہ نے کہا کہ آپ عوام کے امام ہیں اورآپ پروہ مصیبت نازل ہوئی ہے جوآپ دیکھ دہے ہیں۔اورہمیں فتنہ کے امام نماز پڑھارہے ہیں۔اورہم حرج محسوں کرتے ہیں۔حضرت عثمانٌ نے فرمایا نمازامچھی چیز ہے جولوگ عمل کرتے ہیں۔ پس اگرلوگ اچھا کریں توتم بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر وادراگر برامعاملہ کریں توتم ان کی برائی ہے بچو( د ) امام زہری نے فرمایا کیٹنٹ کے چیھے نماز پڑھنااچھانہیں مجھتا مگرضرورت کی بناپر۔(ہ)حضورؓ نے عبداللہ بن مکتؤم کومدیند کا خلیفہ بنایا۔وہ لوگوں کی امامت کرتے تھے حالانكهوه نابينا يتضيه

# جاز[٢٢٨] (٥٨) وينبغى للامام أن لا يطول بهم الصلو ق[ ٢٢٩] (٥٩) ويكره للنساء أن

امامة الاعمی ص ۹۵ نمبر ۵۹۵)اس سے معلوم ہوا کہ نابیا بی ناپا کی کا احتیاط رکھتا ہو۔ اور قوم میں باعزت ہوتو ان کوامام بنایا جاسکتا ہے۔ محروہ نہیں ہے۔

[۲۲۸] (۵۸) ام کے لئے مناسب ہے کہ مقتد ہوں کے ساتھ نماز بہت لمبی نہ کرے۔

المان المان المان المان المان المام المام

[۲۲۹] (۵۹) عورتوں کے لئے مکروہ ہے کہ تنہا عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ، پس اگر جماعت کی توامام ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی جیسے ننگے کھڑے ہوتے ہیں۔

عاشیہ: (الف) ابومسعود نے فرمایا کہ ایک آ دی نے کہایارسول اللہ! فدا کو تتم میں دو پہر کی نماز سے فلاں آ دمی کی وجہ سے پیچے رہتا ہوں۔ اس لئے کہ دہ کہی معمانہ میں پڑھا تا ہے۔ تو میں نے حضور کو کسی نصیحت میں اس دن کی طرح اتنا غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آ پ نے فرمایاتم میں سے کچھلوگ نفرت دلانے والے ہیں۔ تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے۔ اس لئے کہ اس میں کمز ورہوتے ہیں۔ بوڑھے ہوتے ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہیں (ب) دیلے معمر کی نماز میں عور توں کے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ دوسری حدیث میں ہے ام سلمہ نے عصر کی نماز میں جورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ دوسری حدیث میں ہے ام سلمہ نے عصر کی نماز میں ہورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ دوسری حدیث میں ہوئی۔ ام سلمہ نے عصر کی نماز میں ہوئی۔ ام امت کی تو ہوئی۔

يسلين وحدهن بجماعة فان فعلن وقفت الامامة وسطهن كالعراة [ ٢٣٠] (٢٠) ومن صلى مع واحد اقامه عن يمينه [ ٢٣١] (٢١) وان كانا اثنين تقدمهما.

عورت كى امامت مكروه بونے كى وجد بير حديث عن ابى هريو قال قال دسول الله عليك عير صفوف الرجال اولها وشوها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها اولها (الف) (مسلم شريف، باب سوية الصفوف واقامته أفضل الاول الخ ص١٨٢ منبر ٢٠٨٠ مرابودا كوشريف، باب صف النساء والتأ خرعن القنف الاول ، ص ٢٠ انبر ٢٧٨ ) جب عورت كوا كلى صف ميں جانا مكروه باقا مرده مرده باب مكروه بوگا كونكه السياس مين آ كے جانا بوتا ہے عورت كى امامت مكروه باس كى دليل بياثر بھى ہے ۔ عن على قال لا توم الموأة (مصنف ابن الى شية ، ١١٥ من كروان توم المرأة النساء، جاول ، ص ٣٩٥ ، نمبر ١٩٥٧)

لغت العراة : عارى كى جمع بے نگے۔

توك نظيلوگول كالهام درميان بين كمرُ ابهوگااس كى دليل بياثرب عن قتائدة قال اذا خرج ناس من البحر عراة فامهم احدهم صلوا قعودا و كان امامهم معهم فى النصف ويأمون ايماء (مصف عبدالرزاق، باب ضلوة العريان ج ثانى ص٥٨٣، نمبر ٢٥٦٣)

[۲۳۰] (۲۰) اگرایک آ دی کے ساتھ نماز پڑھے اس کواپنی دائیں جانب کھڑا کرے۔

را) دائیں جانب افضل ہاں لئے ایک آ دمی مقتری ہوتو امام اس کواپنی دائیں جانب میں کھڑا کرے(۲) مدیث میں ہے عن ابن عباس قال صلیت مع النبی علیہ فصلی عن اللہ علیہ اللہ علیہ میں ورائی فجعلنی عن یسارہ فاخذ رسول الله علیہ ہو اُسی من ورائی فجعلنی عن یسانہ فصلی (ب) (بخاری شریف، باب اذا قام الرجل عن بیارالا مام وحولہ الا مام خلفہ الی یمینہ تمت صلوت ص ۱۰۰ نمبر ۲۲۷) اس مدیث سمعلوم ہوا کہ ایک مقتری ہوتو اس کودا کیں جانب کھڑا کرنا چاہئے ۔لیکن امام سے تھوڑ ا پیچھے کھڑا ہوگا۔

[۲۳۱] (۱۲) اوراگردومقتدی ہوں توامام دونوں سے آگے کھڑا ہوگا۔

وج عن انس بن مالک قال صلیت انا یتیم فی بینا حلف النبی و امی حلف ام سلیم (ج) (بخاری شریف، باب المرأة وحدها تكون صفاص ان انبر ۲۵ ارور نیسی باب اذا كانواثلثه كیف یقومون ۲۵ م نبر ۲۱۲ )اس حدیث میں انس اور میتیم دوآ دی شخاتو حضور کے پیچھے کھڑے والے دومقدی ہوں تو امام آگے کھڑا ہوگا اور دونوں مقتدی پیچھے کھڑے ہو نگے۔

فائده امام ابو یوسف یک نزدیک امام دونوں مقتدیوں کے بیچ میں کھڑا ہوگا۔ان کا استدلال اس اثرمت ہے است أذن عسل قمة والاسود

۔ حاشیہ: (الف) آپ نفر ہا یا مردول کی بہترین صف پہلی صف ہاور بری صف آخری صف ہے۔ اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہاور بری صف پہلی صف ہے اور بری صف پہلی صف ہے اور بری اور بھی اور میری ماں ام سلیم میرے بیچے میرے گھریش نماز پڑھی اور میری ماں ام سلیم میرے بیچے میں کہ میں اور بیٹی میں میں اور بیٹی میں اور ب

#### [۲۳۲](۲۲) ولا يجوزللرجال ان يقتدوابامرأة او صبي.

على عبد الله (بن مسعود) وقد كنا اطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فاذن لهما ثم قام فصلى بينسى وبينه شم قبال هكذا رأيت رسول الله عَلَيْكُ فعل (الف) (ابوداؤدشريف،باباذاكانوائلي كف يقومون ٤٥٠ نبر ١١٣) اس حديث مين عبدالله بن مسعود علقم اوراسود كردميان كهر بهوئ بين اس لئے امام ابو يوسف كزد يك بيه بهتر ب امام اعظم كزد يك بيجى جائزت كي ايم بهتر ب اعظم كزد يك بيجى جائزت كي ايم الم الموليون بهتر ب العلم كزد يك بيجى جائز بيكن آكے كهرا بهون بهتر ب ا

[۲۳۲] (۲۲) نہیں جائز ہے مرد کے لئے کدافتدا کرے مورت کی یہ بچے گ

تشری مردمقتری ہواوراس کا مام عورت ہویا بچہ ہوتو جائز نہیں ہے۔

مسکنمبر ۵۵ میں (مسلم شریف نمبر ۱۳۲۴ را بوداؤد شریف نمبر ۲۷۸) حدیث گزری ہے جس میں تھا کہ گورت کی اگلی صف بری ہے اور پچپلی صف اچپی صف اچپی صف بری ہے اور پیپلی صف اچپی صف اچپی ہے۔ اور امامت کرنے کی وجہ سے وہ مرد سے بھی آ گے ہوگی اس لئے مرد کے لئے اس کی امامت درست نہیں ہے۔ مسئله نمبر ۵۵ میں جو گورت کی امامت کا مسئلہ گزراوہ بی تھا کہ گورت گورت کی امات کرسکتی ہے نہ کہ مرد کی (۲) حدیث میں ہے عن جا بسر بین عبد الله علی منبرہ یقول فذکر الحدیث و فیہ الا ولا تؤمن امرأة رجلا (ب) (سنن لیسے میں باب لایا تم رجل بامرأة ج ثالث میں مدین سے معلوم ہوا کہ گورت مرد کی امامت نہ کرے۔

ابوداوَدشریف میں عورتوں کی امامت کے سلسلے میں ایک حدیث نقل کی ہے عن ام ورقة بنت عبد المله بن حارث بهذا المحدیث قال کان رسول الله یزورها فی بیتها و جعل لها مؤذنا یؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها (ج) (ابوداوَر شریف، باب امامة النساء ص ٩٥ نمبر ۵۹ نمبر ۵۹ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت امامت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کرتی تھی مردکی وہ مردکی امامت کرتی تھی سن کی مشرقے ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کرتی تھی مردکی مشرقے ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کرتی تھی مردکی منبیل۔

اور بیجی اقتدااس کے جائز نہیں کہ اس کی نمازی نہیں ہے۔ وہ نماز توڑ دے تواس پر قضانہیں ہے۔ اور امام مقتدی کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ اب امام کی نماز کر در ہے تو مضبوط نماز کی ضامن وہ کیے بن عق ہے۔ اس لئے بالغ مردیا عورت کے لئے بیجی کی اقتدا کرنا درست نہیں ہے۔ عن الشعب قال لایام الغلام حتی یحتلم (مصنف ابن الی شیبة ، ۱۲۲ فی امامة الغلام قبل ان سختم ، جاول بس ۲۰۰۱ نمبر ۳۵۰۵) عن ابسن عباس قبال وسول الله عُلاہ الله عَلیہ لا یتقدم الصف الاول اعرابی ولا عجمی ولا غلام لم یحتلم (دارقطنی ، باب من

حاشیہ: (الف) علقمہ اور اسود نے عبداللہ ابن مسعود کے پاس آنے کی اجازت ما تکی ، اور ان کے دروازے پر بیٹھتے ہوئے بہت دیر ہوچکی تھی۔ پھر ایک باندی نگی اور دونوں کے لئے اجازت کی اور حضور کوکر تے دونوں کے لئے اجازت کی اور عبداللہ نے اجازت دیدی۔ پھر کھڑے ہوئے اور میرے اور ان کے درمیان نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے اس طرح حضور کوکر تے ہوئے دیکھا ہے (ب) حضور کو منبر پر کہتے ہوئے سنا ہے پھر کمبی حدیث ذکر کی اس میں بیھی تھا کہ س لوا عورت مرد کی امامت نہ کرے (ج) آپ ام ورقہ کی ان کے گھر میں زیارت کے لئے جاتے۔ ان کے لئے ایک مؤذن متعین کیا جواذ ان دیتا تھا اور ام ورقہ کو تھم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کرے۔

[۲۳۳] (۲۳) ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنثى ثم النساء [۲۳۴] (۲۴) فان قامت امرأة الى جنب رجل وهما مشتركان في صلوة واحدة فسدت صلوته.

يصلح ان يقوم خلف الامام \_ج اول ، ص ١٨٥ بمبر ٢٥٤١)

فائد المحض ائمہ کنزد یک سنن اور نوافل میں بچے کی اقد اکرناجائز قرار دیا ہے۔ اور انہوں نے اس حدیث ساستدلال کیا ہے عن عمر بن سلمه کنا بحاضر ... فکنت اؤمهم و انا ابن سبع او ثمان سنین (الف) (ابودا و دشریف، باب من احق بالا مامة ۱۳۵ میر ۱۳ میر ۵۸۵) اس حدیث میں عمر بن سلمہ سات یا آٹھ سال کے بچے تھے۔ اور انہوں نے اچھے قاری ہونے کی وجہ سے صحابہ کی امامت کرائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچ کی اقد اجائز ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور کو معلوم نہیں ہے کہ لوگوں نے بچوں کو امام بنالیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچ کی اقد اجائز ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور کو معلوم نہیں ہے کہ لوگوں نے بچوں کو امام بنالیا ہے۔ کو تکہ بید حدیث ولیا لنہی منکم اولو الاحلام و النہی ثم المذین یلونهم ثم الذین یلونهم (ب) (مسلم شریف، باب توبیت الصفوف و اقامتہا جی المام المبر ۱۳۳۲ کے خلاف ہے۔

[۲۳۳] (۲۳ )صف بنائی جائے گی مردوں کی پھر بچوں کی پھرختی کی پھرعورتوں کی۔

رج حدیث بین اس طرح صف بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ حدیث بین ہے عن انس بن مالک قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی عَلَیْ وامی ام سلیم خلفنا ام سلیم (ح) (بخاری شریف، باب المرأة وحدها کون صفاص الم انمبر ۲۷ کا ابودا وُدشریف، باب اذا کا نواثلثه کیف یقومون ص ۹۷ نمبر ۱۱۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرد پہلے صف میں کھڑے ہو نگے۔ بیج دوسری صف میں اور ختی چونکہ مرداور عورت کے درمیان ہے اس لئے وہ عورت سے آگے اور بیجول سے پیچھے کھڑے ہو نگے۔ اور آخری صف میں عورت کھڑی ہوگی (۲) مسلم کی حدیث گر ریکی ہے عن ابی ھریو قال قال دسول الله عَلیہ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخوها و خیر صفوف النساء آخرها و شرها اولها (د) (مسلم شریف، باب تسویة الصفوف وا قامتها وضل الاول قالاول ص۱۸۲ نمبر ۱۸۳۰) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مردکو آگے کھڑا ہونا چاہئے اورعورتوں کو پیچھے صف میں کھڑا ہونا چاہئے۔

[۲۳۳] (۱۴) پس اگر کوئی عورت کسی مردی بغل میں کھڑی ہوگئی اوروہ دونوں ایک ہی نماز میں مشترک ہیں تو مردی نماز فاسد ہوجائے گل استری عورت مردی بغل میں کھڑی ہو جائے اس سے مردی نماز فاسد ہوجائے بین خورت مردی بغل میں کھڑی ہو جائے اس سے مردی نماز فاسد ہوجائے بین استری بین استری نماز ایک ہو (۲) بغیر پردہ کے عورت کھڑی ہو (۳) رکوع اور بجدہ والی نماز ہو (۳) عورت اہل شہوت ہو (۵) اور امام نے اس کی امام نے اس کی امامت کی نیت کی ہوت بردی نماز فاسد ہوگی۔

حاشیہ: (الف) عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں قوم میں حاضر تھا... میں ان کی امامتہ کرتا تھا۔ حال بیتھا کہ میں سات سال یا آٹھ سال کا لڑکا تھا (ب) میرے قریب تم میں سے بالغ اور تقلند آ دمی ہونا چاہئے۔ بھر جواس کے بعد ہو بھر جواس کے بعد ہو (ج) انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اور بیتیم نے میرے گھر میں نماز پڑھی حضور کے پیچھے اور میری ماں املیم میرے پیچھے تھی (د) آپ نے فرمایا مرد کی بہترین صف پہلی صف ہے اور اس کی بری صف آخری میں ہے۔ اور عورت کی بہترین صف آخری صف ہے اور بری صف پہلی صف ہے۔

### [٢٣٥](٢٥) ويكره للنساء حضور الجماعة.

ناكم امام شافئ فرماتے ہیں كه تورت كامرد كے ساتھ كھڑا ہونا مكروہ تو ہے كيان نماز فاسد نہيں ہوگى۔ ان كى دليل بي صديث ہے عن عائشة زوج النبى عَلَيْتُ انها قالت كنت انام بين يدى رسول الله عَلَيْتُ ورجلائى فى قبلته فاذا سجد غمزنى فقبضت رجلى فساذا قسام بسطتها (ج) (بخارى شريف، باب النظوع خلف المرأة ص ٢٠، نمبر ٥١٣) اس حدیث سے معلوم ہوا كه تورت محاذات ميں آجائے تو نماز فاسد نہيں ہوگى۔ كيول كه حضور تمان حضرت عاكث كوچھوتے تھے پھر بھى نماز بحال رہتى يھى۔

[ ۲۳۵] (۲۵ )عورتوں کے لئے جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے۔

رج (۱)عورتوں کومبحد کی جماعت میں شامل ہونا جائز ہے۔ کیونکہ حضور کے اجازت دی ہے۔ لیکن جوان عورتوں کے لئے مکروہ ہے۔ کیونکہ مردوں کے ساتھ اختلاط سے فتند کا خطرہ ہے (۲) سمعت عائشہ زوج النبی علیہ تقول لو ان رسول الله علیہ اور ما احدث

عاشیہ: (الف) حارث بن معاویہ عمرے پاس تین با تیں پوچھنے کے لئے آئے۔ مدینہ آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، حارث نے کہا تین با تیں پوچھنے کے لئے آیا ہوں۔ عمر نے کہا ہوں؟ حارث نے کہا کہی میں اور میری بیوی تنگ گھر میں ہوتے ہیں تو نماز کا وقت آ جا تا ہے۔ لیں اگر میں اور میری بیوی تنگ گھر میں ہوتے ہیں تو نماز کا وقت آ جا تا ہے۔ لیں اگر میں اور میری بیوی تنگ گھر میں ہوتے ہیں تو نماز کا وقت آ جا تا ہے۔ لیں اگر میں اور میری بیوی تنگ گھر میں ہوتے ہیں تو نماز کا وقت آ جا تا ہے۔ لیں اگر میں اور میری بیورٹ بیورٹ کی میں نماز پر ھے آئر تم چاہو (ب) امام ابو حفیقہ نے حماد سے اور انہوں نے ابر اہیم سے خبر دی ہے کہ کہا جب عورت مرد کے پہلو میں نماز پر ھے اور دونوں ایک بی نماز میں ہوں تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ای پر ٹمل کرتے ہیں یہ ابو حفیقہ کا قول ہے (ج) حضرت عائش قرماتی ہیں کہ ہم حضور گھر ماتے تو جھر کو ٹوٹ تو میں ان کو کھیلادی تی۔ حضرت عائش قرماتی ہیں جب آپ کھڑے ہوں ان کو کھیلادی تی۔

[٢٣٧] (٢٢) ولا بأس بان تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف و محمد يجوز خروج العجوز في سائر الصلوة

النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسوائيل (الف) (مسلم شريف، باب تروج النسء الى المساجد اذالم يترب علية تت مساء المن المسجد ما المسجد ما المسجد ما المسجد معلوم الماجاء في خروج النساء الى المسجد ما المسجد ما المسجد ما المسجد ما المسجد ما المسجد المسجد المسجد عن السبى عَلَيْتِ قال صلوة الموأة في بيتها افضل من صلوتها في بيتها (ب) (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى صلوتها في حجوتها وصلوتها في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها (ب) (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الله المسجد ما المبره معلوم المسجد عن المسجد ما المسجد ما المسجد ما المسجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد الله ولكن ليخرج بالميد و من تفلات (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد الله ولكن ليخرج بالميد و من تفلات (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد الله ولكن ليخرج بعن وهن تفلات (ابودا وَرشريف، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد الله ولكن ليخرج باب ماجاء في خروج النساء الماد و من المساجد الله ولكن ليخروج النساء والماد و من المساجد الله ولكن ليخروج المسلم المساجد الماد و من المساجد و من المساجد الماد و من المساجد و من المساجد

[۲۳۷] (۲۲) کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بوڑھی عورتیں فجر ،مغرب اور عشامیں مسجد کے لئے نگلیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک ۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ تمام نمازوں میں بوڑھی عورتوں کا فکلنا جائز ہے۔

ید اور هی عورتوں میں رغبت کم ہوتی ہے اور خاص طور پر فجر ، مغرب اور عشامیں شریر لوگ سوے ہوتے ہیں اس لئے بوڑھوں کے لئے جائز کے دوہ مجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے جائیں۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بوڑھیوں میں رغبت کم ہونے کی وجہ سے تمام ہی نماز وں میں جاسمتی ہیں۔ دلیل بیحد یہ ہے قال رسول الله علیہ الله علیہ الماراة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة (ح) (مسلم شریف، باب خروج النساء الی المساجد ۱۸۳ نمبر ۱۸۳۸) اس سے معلوم ہوا کہ ایک عورت جس میں رغبت ہووہ مجد میں صاضر نہ ہوں۔ دوسرا اثر یہ ہے عن عبد الله ابن مسعود قال والذی لا الله غیرہ ما صلت امراة صلوة خیر لها من صلوة تصلیها فی بیتها الا ان یکون مسجد الحرام او مسجد الرسول عنظیہ الا عجوزا فی منقلها (د) (سنن بیتھی ، باب خیر مساجد الرسول عنظیہ عورت وہ بھی بغیر عطرا ور بھڑ کیا کی ٹرے کے مجد میں جاسمتی ہے۔ قعر پر تھن ج خالف سی مسجد اللہ واللہ لنمنعهن وہ اللہ عنظر اللہ علیہ اللہ عنوں کا لئے علیہ اللہ واللہ لنمنعهن (ه)

حاشیہ: (الف) اگر حضور کیے لیتے جوآج کل عورتوں نے پیدا کیا ہے توان کو مجدوں سے روک دیتے ۔ جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں (ب) آپ نے فرمایا عورت کی نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے اس کی نماز سے جو کمرے میں ہو۔ اوراس کی نماز چھوٹی می کو تفری میں ہوتو زیادہ بہتر ہے جو گھر میں ہو (ج) آپ نے فرمایا کو کی عورت عطر لگائے تو وہ ہمارے ساتھ عشا کی نماز میں نہ آئے (د) عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ کی تشم نہیں پڑھی عورت نے کوئی بہتر نماز جواس نے گھر میں پڑھی ہو۔ مگر مید کہ ہوجو بغیر نعل کے موزے میں آئی ہو (ہ) آپ نے فرمایا تم لوگ اپنی عورتوں کو (باتی اسکان سے سے بر)

[۲۳۷](۲۷)ولا يصلى الطاهر خلف من به سلسل البول ولا الطاهرات خلف المستحاضة [۲۳۸](۲۸) ولا القارئ خلف الامى ولا المكتسى خلف العريان[۲۳۹] (۲۹) ويجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين.

(مسلم شریف، باب خروج النساء الی المساجد ۱۸۳ نمبر ۱۸۳ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو اس کو مع نہیں کرن چاہئے ۔لیکن خود اس حدیث میں ہے کہ راوی کے بیٹے بلال نے فر مایا کہ میں تو روکونگا تا کہ وہ اس کو دھوکا کی چیز نہ بنالیس ۔ رات میں عورتیں جماعت میں حاضر ہوں ان کی دلیل بیحد بیث ہے عن ابسن عصر عن المنبی عَلَیْتِ فیال اندنو الملنساء باللیل الی المساجد (بخاری شریف، باب هل علی من لایشهد الجمعة عشل من النساء والصبیان ص ۱۲۳ ابواب الجمعة نمبر ۸۹۹)

[200] (۲۷) پاک آدمی اس کی اقتدامین نمازند پڑھے جس کوسلسل البول ہے اور ندیا ک عورتیں متحاض عورت کے پیچے۔

[۲۳۸] (۲۸ )اورنہیں جائز ہے افتدا پڑھنے والے کی امی کے پیچھے اور نہ کپڑے پہننے والے کی ننگے کے پیچھے۔

جوآ دمی اتناقر آن شریف جانا ہے جس سے نماز جائز ہو سکے وہ ایسےآ دمی کی اقتدا کرے جو پھی تھی آیت قرآنی نہیں جانا ہے تواس کی اقتدا درست نہیں ہے۔ کیونکدامی معذور ہے اور قاری معذور نہیں ہے۔ اس لئے اصل اور شیخے کی اقتدا معذور کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ اس طرح جس کے پاس ستر ڈھنکنے کا کیڑ اہے وہ ایسے آ دمی کی اقتدا کرے جو بالکل نگا ہے تو اس کی اقتدا درست نہیں ہے۔ کیونکہ نگا معذور ہے اور کیڑے وال سیحے اور اصل ہے۔

فلمده مشكنبر٢٥ ميں گزر چكاہے كدامام ضامن ہے۔

[٢٣٩] (٢٩) جائز ہے كہ يتم كرنے والا وضوكرنے والے كى امامت كرے اورموزے رمسح كرنے والا پاؤل كودھونے والے كى امامت

ماشیہ : ( پیچلے منحدے آگے ) مبجد میں آنے سے مت روکواگر وہ تم سے اجازت جا ہیں۔عبداللہ کے بیٹے بلال نے کہا کہ ہم توعورتوں کو مبجد میں جانے سے روکیں کے (الف) آپ نے فرمایاامام ضامن ہے اور مؤذن امانت دارہے۔

# [ ۲ ٢ ٢] ( ٠ ٢) ويصلى القائم خلف القاعد.

کر ہے۔

(۱) تیم کرنے والا پائی نہ ہونے کے وقت وضوکرنے والے کے تعم میں ہے۔ اس لئے دونوں برابر درج کے ہوگئے۔ اس طرح موزے برم کرنے والا پائی نہ ہونے والے کی طرح ہے۔ اس لئے دونوں برابر درج کے ہوگئے۔ اس لئے وضوکرنے والے تیم کرنے والے ہاور پاؤں دھونے والے موزے برس کرنے والے کی اقتداکر سکتے ہیں (۲) صدیث میں اس کا ثبوت ہے عن عصو و بن العاص والے ہاور پاؤں دھونے والے موزے برس کرنے والے کی اقتداکر سکتے ہیں (۲) صدیث میں اس کا ثبوت ہے عن عصو و بن العاص قال احت ملت فی لیلة باردة فی غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلک فتیممت ثم صلیت باصحابی المصبح (الف) (ابوداؤ دشریف، باب اذا خاف الجب البرد أیتیمم ص ۵ منبر ۱۳۳۳ برخاری شریف، باب اذا خاف الجب علی نفسہ المرض او المحب حرات میں دوئے جنابت کا تیم کر کے ساتھیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ جب کر ساتھی وضواور شل والے تھے۔ اور آپ نے اس پر پچھین کہا جس کا مطلب ہے ہے کہ تیم کرنے والے کے پیچھے وضوکر نے والوں کی اقتدا درست ہے۔ موزے پر سے کر کے تو آپ نے بار باروضوکر نے والوں کی امامت کرائی ہے۔ اس لئے بیمسکل تو عام ہے۔

[۲۴۰] (۷۰) كھڑا ہونے والا بیٹھنے والے كے پیچھے نماز پڑھے گا۔

افام کوکوئی عذرہوجس سے وہ بیٹھ کرنماز پڑھار ہا ہواورمقتدی کوکوئی عذر نہ ہواس لئے وہ کھڑا ہوکرنماز پڑھ رہا ہوتو بیٹھنے والے امام کی اقتراکر ناجائز ہے۔ کیونکہ بیٹھنے والل تقریبا کھڑا ہونے والے کقریب تریب ہے۔ لیکن مقتدی بیٹھنے والے امام کے پیچے بیٹھے گانہیں بلکہ کھڑا رہے گا۔

حاشیہ: (الف) عمروین عاص فرماتے ہیں غزوہ سلاسل میں ایک شخندی رات میں احتلام والا ہو گیا تو میں ڈرا کہ اگر میں خسل کروں گا تو ہلاک ہوجاؤں گا تو میں ۔ نے تیم کیااور ساتھیوں کوئے کی نماز پڑھائی (ب) راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت عائش کے پاس آیا اور کہا کہ کیا حضور کے مرض کے بارے میں بیان نہیں کریں گے؟ ... تو ابو بکر نماز پڑھار ہے تھے۔وہ حضور کی اقتد اکرتے تھے۔اور حضور ہیٹھے ہوئے تھے (ج) ابو بکر کھڑے تھے اور ابو بکر حضور کی اقتد اکرتے تھے اور ابو بکر حضور کی جہاں ابو بکر کہنتے۔

کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی۔ ابن عباس نے کہا حضور کے وہاں سے تر اُت شروع کی جہاں ابو بکر پہنچے۔

[ ٢٣٢] ( ١ ك) ولا يصلى الذي يركع و يسجد خلف المؤمى [٢٣٢] ( ٢ ك) ولا يصلى المفترض خلف المتنفل.

من فعل النبی عَلَيْتِ (الف) (بخاری شریف، باب انماجعل الامام لیوتم بص ۹۱ نمبر ۹۸۹) اس سے بھی معلوم ہوا کہ بخاری فرماتے ہیں مقتدی کھڑے ہوکرنماز پڑھیں گے۔ کیونکہ قیام فرض ہے بغیرعذر کے ساقط نہیں ہوتا۔

[ ٢٣١] ( ١١ ) جوآ دمي ركوع اور تجده كرتا مووه اشاره كرنے والے كے بيجھے نماز نہ پڑھے۔

شری جوآ دی عذر کی بنا پراشارہ کر کے نماز پڑھتا ہو، رکوع اور بجدہ نہ کرسکتا ہووہ معذور ہے۔اس لئے اس کے پیچھے رکوع سجدہ کرنے والا جو گویا کہ تندرست ہے کا اقتدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ دلیل مسئلہ نمبر ۲۷ میں گزرگئی ہے۔

[۲۴۲] (۷۲) فرض پڑھنے والانفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔

پہلے مسئلہ نمبر ۲۷ میں گزر چکا ہے کہ امام ضامن ہے اس لئے اس کواعلی درجہ کا ہونا چاہئے۔ یا کم سے کم برابر درجہ کا ہونا چاہئے۔ اور فرض
پڑھنے والداعلی ہے اور نفل پڑھنے والدا دنی ہے اس لئے فرض پڑھنے والے کونفل پڑھنے والے کی افتدا کرنا درست نہیں ہے (۲) اس حدیث
سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے عن ابعی هر یو ق ان رسول الله عَلَيْتُ قال انما جعل الامام لیو تم به فلات ختلفوا علیه (ج) (مسلم شریف، باب ائتمام الماموم بالامام سے کے انہ سے اختلاف نہ سے کہ امام افتدا کرنے کے لئے ہے اس لئے اس سے اختلاف نہ کرو۔ اور یہاں اعلی کا اونی ورجہ سے اختلاف ہوجا تا ہے۔

نا مده امام شافعی کے زویک فرض پڑھنے وا کانفل پڑھنے والی کی اقتد اکر ناجا تزہے۔

حاشیہ: (انف) گھرحضور کے اس کے بعد بیٹے کرنماز پڑھی اورلوگ ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ان کو بیٹے کا تکم نہیں دیا۔ آپ کے فعل کا اخیر معاملہ لیا جائے گا (ب)
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضورا پے گھر ہیں بیار تھے۔ پس بیٹے کرنماز پڑھی اوران کے پیچھے قوم نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی۔ تو آپ نے ان کی طرف اشرہ کیا کہ
بیٹے جاؤ۔ پس جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ام اس لئے بنایا گیا تا کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ پس جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو۔ جب سرا تھائے تو تم سر
اٹھا کہ اور جب سمع اللہ کن حمدہ کے تو رہنا ولک المحمد کہو۔ اور جب بیٹے کرنماز پڑھائے تو بیٹے کرنماز پڑھو(ج) آپ نے فرمایا امام اس لئے بنایا گیا ہے تا کہ اس کی اقتدا
کی جائے۔ اس لئے اس کے خلاف نہ کرو۔

## $[ r^{\alpha n} ] (2^{\alpha}) e^{\gamma n}$ ويصلى فرضا خلف من يصلى فرضا آخر $[ r^{\alpha n} ] (2^{\alpha}) e^{\gamma n}$

ان کنزد یک امامت کا مطلب ضامن ہونائیس ہے بلکہ ایک جگدل کرنماز پڑھ لینا ہے۔ اس کے فرض اور نقل کے اختلاف سے فرق نہیں پڑتا (۲) صدیث میں اس کا ثبوت ہے ان معاذبین جبل کان یصلی مع رسول الله العشاء ثم یاتی قومه فیصلی بھم تلک الصلوة (الف) (ابوداؤو شریف، باب امامة من سلی بقوم وقد صلی تلک الصلوة ص ۹۵ نمبر ۹۵ ان معاذا کا یصلی مع المنبی علی المنظنی المعشاء ثم ینصوف الی قومه فیصلی بھم ھی له تطوع و لھم فریضة (دار قطنی، باب ذکر صلوة المفترض خلف المتنفل عالیہ المعشاء ثم ینصوف الی قومه فیصلی بھم ھی له تطوع و لھم فریضة (دار قطنی، باب ذکر صلوة المفترض خلف المتنفل علی المنظنی المعشاء ثم ینصوب کے حضرت معاؤن مفور کے ساتھ عشا کی نماز پڑھ کرآتے تھے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ فرض پڑھ کرآتے تھے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ فرض کی نیت کر کے پڑھاتے تھے۔ اور خود قوم کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جواب بیہ ہے کہ صدیث میں بی تصریح نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ برکت کے لئے نقل کی نیت کر کے پڑھاتے ہوں۔ کر کے عشا کی نماز پڑھ مکوفرض کی نیت کر کے پڑھاتے ہوں۔

[۲۴۳] (۲۳ ) اورنہیں جائز ہے اقتدا کرنااس کی جونماز پڑھتا ہوفرض ،اس کے پیچھے جود وسرے فرض پڑھتا ہو۔

ترج کوئی آ دمی مثلاظهر کا فرض پر در با ہے وہ ایسے آ دمی کی اقتد انہیں کرسکتا جوعصر کا فرض پر در با ہے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ امام ضامن ہوتا ہے۔اس لئے دونوں کی نیت متحد ہونی جاہئے (۲) اس طرح مسئلہ نمبر۷ کمیں حدیث گزری فلاتختلفوا علیہ کہ امام اور مقتدی کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔نماز کا اتحاد ضروری ہے۔اس لئے ایک فرض پڑھنے والا دوسرے فرض پڑھنے والے کی اقتد انہیں کرسکتا تفصیلی دلائل گزر چکے ہیں۔

[۲۴۴] (۷۴) نماز پڑھ سکتا ہے نفل پڑھنے والافرض پڑھنے والے پیچھے۔

(۱) فرض پڑھنے والا اعلی درجہ کا ہوتا ہے اور نقل پڑھنے والا اونی درجہ کا ، اس ایے نقل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہے (۲) صدیت یس ہے عن جابر بسن یزید انه صلی مع رسول الله عَلَيْتُ وهو غلام شاب فلما صلی اذا رجلان لم یصلیا فی ناحیة المسجد فدعا بهما فجیئ بهما تر عد فرائصهما فقال ما منعکما ان تصلیا معنا؟ قالا قد صلینا فی رحالنا قال لا تفعلوا اذا صلی احد کم فی رحله ثم ادرک الامام ولم یصل فلیصل معه فانها له نافلة (ب) (ایوداوَورشریف، باب

حاشیہ: (الف) حضرت معاذین جبل منصور کے ساتھ عشا کی نماز پڑھتے پھراپی توم کے پاس آتے پھران کو وہ کن نماز پڑھاتے (ب) جابر بن پزید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ معنوت جابڑ جوان تھے۔ جب نماز پڑھی آتے وہ آدی مجد کے کنارے میں تھے۔ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ دونوں کو بلایا۔ دونوں لائے گئے اس حال میں کہ دونوں کے مونڈ ھے کا نب رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھ نے بھرامام کو پائے کہ انہوں نے نماز نہیں کہ جہ مے ایک کہ اور عین نماز پڑھ لے بھرامام کو پائے کہ انہوں نے نماز نہیں بڑھی ہے توان کے ساتھ نماز پڑھ لے بھرامام کو پائے کہ انہوں نے نماز نہیں بڑھی ہے توان کے ساتھ نماز پڑھ لے بھرام کو پائے گی۔

# خلف المفترض[٢٣٥] (٤٥)ومن اقتدى بامام ثم علم انه على غير طهارة اعاد الصلوة

فیمن صلی فی منزلیثم ادرک الجماعة یصلی معهم ۹۲ نمبر ۵۷۵ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یصلی وحده ثم پدرک الجماعة ۹۲ نمبر ۲۱۹ اس صدیث میں آپ نے ترغیب دیدی کداگرتم نے پہلے فرض پڑھ لیا ہے پھر بھی اگر فرض کی جماعت ہور ہی ہوتو دوبارہ ان کے سرتھ شریک ہو جاؤ۔ تا کہ بیتم ہارے لئے نفل ہوجائے ۔ تو معلوم ہوا کنفل پڑھنے والافرض پڑھنے والے کی اقتد اکر سکتا ہے۔

تعنے حفیہ کنزدیک فجر، عصر، مغرب میں فرض پڑھ چکا ہوتو دوبار افعل کی نیت کر کے اقتد انہیں کرے گا۔ کیونکہ فجر اور عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ اور مغرب کے فرض والول کی اقتد اکرے گا تو تین رکعت نفل پڑھنا ہوگا۔

اس لئے ان میں فرض پڑھنے والوں کی اقتد انہ کرے۔ البیت ظہر اور عشا کی نماز پڑھ چکا ہو پھر فرض کی جماعت ہور ہی ہوتو دوبار افعل کی نیت کر کے فرض والوں کی اقتد اکر سکتا ہے۔ (۱) اس کی دلیل بیا ثر ہے ان عبد اللہ بن عمو کان یقول من صلی المغرب او الصبح شم ادر کھما مع الامام فلا یعد لھما (الف) (مؤطا امام مالک، باب العمل فی صلو قالجماعة ، کتاب الصلو ق سلاما) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ مغرب اور شح کی نماز پڑھ چکا ہوتو دوبارہ اس کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا (۲) عن ابن عباس ان النبی ﷺ نھی عن الصلو ق بعد الصبح حتی تشوق الشمس و بعد العصر حتی تغرب (ب) (بخاری شریف، باب الصلو ق ابعد الفجر تی ترفی ہوتو ان میں نفل کی نیت کر کے شریک نہو۔

مرا ۵۸ کا اس سے بھی معلوم ہوا کہ مجا اور عمر کے فرض پڑھنے کے بعد ان کی جماعت ہوتی ہوتو ان میں نفل کی نیت کر کے شریک نہو۔

ایم اور ۲۵ کا اگر کی نے امام کی اقتد ا کی بھر علم ہوا کہ وہ طہارت پڑئیس تھا تو مقتدی بھی نماز لوٹا کیں۔

شرت امام نے جنابت کی حالت میں یا بغیروضو کے نماز پڑھا دی توامام کو بھی نمازلوٹا نا ہوگی۔ کیونکہ اس نے بغیرطہارت کے نماز پڑھا کی لیکن ساتھ مقتدی کو بھی نماز دہرانی ہوگی۔

ام کی نماز فاسد ہونے کی وجہ سے مقتری کی نماز اہم کے ساتھ اصلاح اور فساد میں مضمن ہے جیسا کہ پہلے قاعدہ اور دلائل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اس لئے امام کی نماز فاسد ہونے کی وجہ سے مقتری کی نماز بھی فاسد ہوگی۔ اور قابل اعادہ ہوگی (۲) مدیث میں ہے عن ابی ہویو قال اقیمت المصلو۔ قد فسوی المناس صفو فہم فنحر ہر دسول الله ﷺ فتقدم و ہو جنب ثم قال علی مکانکم فرجع فاغتسل ثم خسر جوراسه یقطر ماء فصلی بھم (ج) (بخاری شریف، باب اذا قال الامام مکا نمجی برجی انتظروہ ، ص ۸۹ نمبر ۱۳۰ ) اس صدیث سے اتنام علوم ہوا کہ امام اگر جنبی ہوتو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرے اثر میں ہے عن عملی انه صلی بالمقوم و ہو جنب فاعاد ثم امر هم فاعد اور دوسرے اثر میں میں میں اور دوسرے اور دوسرے اور دوسرے اور دوسرے اور میں الموسلوۃ الامام وحود جب او محدث جاول امر هم فاعد اور (د) (سنن المسیدی ، باب امر میں الموسلوۃ الامام وحود جب او محدث جاول

حاشیہ: (الف)عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مغرب یاضی کی نماز پڑھی پھردونوں نمازوں کوامام کے ساتھ پایا تو اس کو خدونائے (ب) آپ نے نماز سے دوکا صبح کے بعد یبان تک کہ سورج طلوع ہوجائے اورعصر کے بعد یبان تک کو غروب ہوجائے (ج) ابو ہریرہ فرمائے ہیں کہ نماز کھڑی ہوگئی اورلوگوں نے صف کوسیدھی کی تو حضور کط اس حال میں کہ وہ جنبی تھے۔ پھرآپ نے فرمایا پنی جگہ پررہیں۔ پھروا پس کے پھر خسل کیا پھر نظے اس حال میں کہ وہ جنبی تھے۔ پھرآپ نے فرمایا پنی جگہ پررہیں۔ پھروا پس کے پھر خسل کیا پھر نظے اس حال میں کہ سرے پانی فیک رہا تھا۔ پھران کونماز پڑھائی (د) حضرت علی اور قوم کو (باتی اللہ علی اس کومنی پر)

## [۲۳۲] (۲۷)ويكره للمصلى ان يعبث بثوبه او بجسده[۲۳۷](٢٧)ولا يقلب الحصى

ص۳۵ منبر ۱۳۵۵) عن سعید بن مسیب ان رسول الله عَلَيْ صلی بالناس وهو جنب فاعاد واعادوا (الف) (دارقطنی، باب صلوة الا مام وهو جنب او محدث ج اول ص۳۵ منبر ۱۳۵۷) اس اثر اور حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مقدی بھی نمازلوٹا کیں گے۔

نائد ام شافی فرماتے ہیں کہ مقتدی پاک ہیں اس لئے ان کی نماز پوری ہوگی ۔ صرف امام کو نمازلوٹا نا ہوگی ۔ کیونکہ اس نے بغیر طہارت کے نماز پڑھائی ہے۔ ان کی دلیل بیر مدیث ہے عن النبی علیہ النبی علیہ ایما امام سھی فصلی بالقوم وھو جنب فقد مضت صلوتھم ٹم لیختسل ھو ٹم لیعد صلوتہ وان صلی بغیر وضوء فمثل ذلک (ب) (دار قطنی ، باب صلواالا مام وحوجنب او تحدث ص ۱۳۵۳ نمبر ۱۳۵۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقتدی طہارت پر ہیں اس لئے ان کی نماز ہوجائے گی اور امام کو نماز لوٹا نا ہوگی (۲) امام شافعی کے نزد یک جماعت کا مطلب ہے ہے کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ۔ لیکن امام مقتدیوں کا ممل ذمددار نہیں ہے۔ اس لئے امام کے فساد سے مقتدیوں کی نماز کا فسادلازم نہیں آئے گا۔

### ﴿ كروبات كابيان ﴾

[٢٣٧] (٤٦) كروه بنماز پڑھنے والے كے لئے كدوه اپنے كيڑے يااپنے جسم سے كھيلے۔

اس کے جسم اور کیڑے سے کھیلنا کروہ ہے (۱) تمازیس عن النب علی اللہ عن اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔

اس کے جسم اور کیڑے سے کھیلنا کروہ ہے (۲) حدیث میں بھی ہے عن ابن عباس عن النب علی علی النب علی النب علی اللہ عن النب علی اللہ عن النب علی اللہ عن النب علی اللہ عن النب عن النب عن النب اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ اللہ عن الل

[ ۲۳۷] ( ۷۷ ) کنگری کوالٹ بلیٹ نہ کرے گریہ کہ اس پر بجدہ کرناممکن نہ موتو ایک مرتبہ کنگری کو برابر کردے۔

وج (۱) کنکری کوبار بارادهرادهرکرنا کھیاناہے۔جس کومئلہ نمبر۲ میں منع کیا گیاہے(۲) مدیث میں ہے عن معیقیب قال سألت

حاشیہ: (پیچیلے سخدے آگے) بھی حکم دیا کہ وہ نماز لوٹا کیں (الف) آپ نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ نے بھی نماز لوٹائی اور لوگوں نے بھی نماز لوٹائی اور لوگوں نے بھی نماز لوٹائی (ب) آپ سے روایت ہے کہ جوامام بھی بھول گیا اور قوم کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی تو قوم کی نماز ہا گئی بھرامام کوشسل کرنا چاہئے بھرا پی نماز لوٹانا چاہئے۔ اور اگر بغیر وضو کے نماز پڑھائی تو اس کا حکم بھی اس کے شل ہے (ج) آپ نے فرمایا کہ جھے حکم دیا گیا ہے کہ سات عضو پر بجدہ کروں اور نہ بال کوسیٹوں نہ کیڑے کوسیٹوں (د) آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی شہر متوجہ رہتے ہیں بندے پر جب تک وہ نماز میں ہوتے ہیں۔ اور اوھر اوھر متوجہ نہیں ہوتے ۔ پھر جب اوھر اوھر توجہ کی توجہ بھر لیتے ہیں۔

رسول الله عن مسح الحصى فى الصلوة فقال ان كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة . و فى حديث آخو عن ابى ذر عن المنبى عَلَيْكُ قال اذا قام احدكم الى الصلوة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه (الف) (ترندى شريف، باب ماجاء فى كراهية مسح الحصى فى الصلوة ص ١٨٨ نبر ٩٣٩ ر٩٣٩) اس حديث سے معوم بوا كه تكرى كو بار بار بثانا مكروه ہے ۔ البت ضرورت براے اور ككرى بر بحده كرنا نامكن بوتو نماز ميں ايك باراس كودرست كرلے۔ [٢٣٨] (١٨) نما نگلياں چن كا اور نه كو لھے بر ہاتھ د كھے۔

تشري الكليال چنخاناحس كى وجه سے الكليوں سے آوازنكلتى ہے نماز ميں ممروہ ہے۔ اسى طرح نماز ميں كو لھے پر ہاتھ ركھنا يا كمر پر ہاتھ ركھنا مكروہ

- ۲

عن على ان رسول الله عَلَيْنَ قال لا تفقع اصابعك وانت في الصلوة (ب) (ابن الجبشريف، باب ما يكره في الصلوة ص اسم، نمبر ۱۳۵۸ رسن للبيصتى ، باب كرابية تفقيع الاصابع في الصلوة ج ثاني ص ۱۳۹۰ نمبر ۱۳۵۷ ) اس حديث سے معلوم مواكه نماز ميں انگليال چڅانا مكروه به و كوكو پريا كو لهے پر ہاتھ ركھنا مكروه مونے كى دليل بيعديث ب عن ابى هويو ة عن المنبى عَلَيْنِ انه نهى ان يصلى الرجل مختصوا (ج) (مسلم شريف، باب كرابية الاختصار في الصلوة ص ۲۰ منبر ۱۳۵۵ رابوداؤد شريف، باب التحصر والا قعاء ص ۱۳۵ نمبر ۱۹۰۵ (۱۹۰۳)

[۲۳۹](۷۹)نه کپڑالٹکائے۔

تشری کندھے پر کپڑا اڈال کر دونوں کناروں کوائکا ہوا چھوڑ دیناسدل ہےاور بیکروہ ہے۔

رجی حدیث میں ہے عن ابی هویو ةان رسول البله عُرِیْتُ نهی عن السدل فی الصلوة وان یغطی الرجل فاه (د) (ابوداؤد شریف، باب ماجاء فی کراہیة السدل فی الصلوة ص ۸۸نمبر ۳۷۸) شریف، باب ماجاء فی کراہیة السدل فی الصلوة ص ۸۵نمبر ۳۷۸) نوف بعض علاء نے فرمایا ہے کہ ایک ہی کپڑا جسم پر ہے اوراس طرح لئکا ہوا ہوتو چونکہ ستر کھلنے کا خطرہ ہے اس کئے مکروہ ہے۔ اورا گراز اریا

وف کسی ملاء کے ترمایا ہے کہ ایک ہی پر انہ م پر ہے اورا ن سرس کتا ہوا ہونو پونکہ سر سے 6 سفرہ ہے اس کے ساتھ تشابہ کی وجہ سے قیص ہے اوراس پر سدل کردیا تو مکروہ نہیں ( کما قال فی التر مذی فی الباب المذکور )ور نہ تو یہود کا طرز یہی تھا۔اس کے ساتھ تشابہ کی وجہ سے محروہ ہے۔

[۲۵۰](۸۰)اور بالول كونه كوندهي

حاشیہ: (الف) میں نے حضور کے نماز میں کنگری ہو چھنے کے بارے میں ہو چھا تو آپ نے فرمایا اگر خپروری پوتو ایک مرتبہ تھیک کرلو، دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا تم میں ہے کوئی ایک نماز کے سے کھڑا ہوتو کنگری نہ ہو تھے۔ اس کے کدرصت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے (ب) آپ نے فرمایا انگلیاں مت چھا ؤ جب کہ تم نماز میں ہورجی آپ نے روکا کہ آ دی لوگھ پر ہاتھ رکھ کرنماز پڑھے (د) آپ نے روکا نماز میں کپڑ الٹکانے سے اور یہ کہ آ دی ایپ مذکونماز میں ڈھا تھے۔

# [ ٢٥١] ( ١ ٨) ولا يكف ثوبه [ ٢٥٢] ( ٨٢) ولا يلتفت يمينا و شمالا [ ٢٥٣] ( ٨٣) ولا

ترت عورتوں کی طرح بال گوندھ کرسر پر لپیٹ لے بیکروہ ہے۔ کیونکہ عورت کی مشابہت ہے۔

وج حدیث میں ہے انبه رأی اب رافع مولی النبی عَلَیْتُ ... انی سمعت رسول الله ذلک کفل الشیطان یعنی مغرز طسفره (الف) (ابودا اُدشریف، باب الرجل یصلی عاقصاشعره صاف انبر ۱۳۲۷) اس سے معلوم ہوا کے عورتوں کی طرح مرد کے لئے بال کا جوڑا بنا کرمر برگھا کر باندھنا کروہ ہے۔

[۲۵۱](۸۱) کپڑانہ سمیٹے۔

تشريخ باربار کپر اسمینا مکروه ہے۔

حدیث بین ہے عن ابن عباس عن النبی عَلَیْتُ قال امرت ان اسجد علی سبعة لا اکف شعوا و لا ثوبا (ب) (بخاری شریف، باب اعضاء السجو دوانھی عن کف الشعر والثوب وعقص الرائس فی الصلوة میں میں المبار کیٹر اسمیٹنا کروہ ہے۔
معلوم ہوا کہ بار بار کپٹر اسمیٹنا کروہ ہے۔

[۲۵۲] (۸۲) نماز میں دائیں بائیں جانب متوجہ نہ ہو۔

تشری اگر صرف نظریں پھرائیں تو مکر دہ ہے۔اور چہرہ پھرایا تو مکر وہ تحریجی ہے۔اور سینہ بھی پھر گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

مدیث میں ہے عن عائشة قالت سالت رسول الله عَلَیْ عن الالتفات فی الصلوة فقال هو احتلاس یختلسه الشبطان من صلوة العبد (ج) (بخاری شریف، باب الالتفات فی الصلوة ص ۱۰ انمبر ۱۵ مرابوداو دشریف، باب الالتفات فی الصلوة ص ۱۳۸ نمبر ۱۵ مرابوداو دشریف، باب الالتفات فی الصلوة ص ۱۳۸ نمبر ۱۹۰ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں ادھرادھرد یکنا مکروہ ہے۔ البتہ بہت ضرورت کے موقع پر نظر پھیرنے کی گنجائش ہے۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے قال سهل التفت ابو بکو فو ای النبی علیہ الله وفی حدیث آخر عن ابن عمر انه قال رأی رسول الله عمل بین یدی الناس فحتها (د) (بخاری شریف، باب مل یک نفر برن کی مراکز کر الیست نہیں ہے۔ پھر بھی خشوع و خضوع میں خلال آسکا ہے اس کے بلاضرورت نہیں دیکھنے کی کراہیت نہیں ہے۔ پھر بھی خشوع و خضوع میں خلال آسکا ہے اس کے بلاضرورت نہیں دیکھنے کی کراہیت نہیں ہے۔ پھر بھی خشوع و خصور میں خلال آسکا ہے اس کے بلاخرور کی خشوع و خصور کی میں خوال کی مراکز کی مدیث سے معلوم ہوا کہ مراکز کی مراکز کی مدیث سے معلوم ہوا کہ مراکز کر اس کا مراکز کی مراکز کر اس کر مراکز کی مراکز

[۲۵۳](۸۳) کتے کی طرح نہ بیٹھے۔

حاشیہ: (الف)حضور کے آزاد کردہ غلام الورافع نے حسن بن علی کود یکھا کہ وہ مینٹر ھیابتا ہے ہوئے تھے..فر مایا بیس نے حضور کے آزاد کردہ غلام الورافع نے حسن بن علی کود یکھا کہ وہ مینٹر ھیابتا ہے ہوئے ہے۔.فر مایا جمعے محم دیا گیا ہے کہ بیس سات اعضاء پر بجدہ کروں اور بال کو نہ میٹوں اور کپڑے کو نہ میٹوں (ج) حضرت عائش قرماتی ہیں کہ بیس نے حضور کے نماز میں ادھرادھر متوجہ ہونے کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ یہ جھپٹنا ہے کہ شیطان بندہ کی نماز سے جھپٹ لیتا ہے موضور گا کہ میں اور محضور کے مرض وفات کے موقع پر ابو بکڑ کے نماز پڑھانے کی لمبی حدیث اس میں بہل کی بی عبارت ہے کہ ابو بکڑ متوجہ ہوئے اور حضور کود یکھا۔ دوسری حدیث میں ابن عمر نے فرمایا کہ حضور کے حساب کے اس کی سے بارے میں ابن عمر نے فرمایا کہ حضور کے حساب کی جانب رینٹ دیکھا اس میں کہ آپ کوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اس کو کھر چا۔

# يقعى كاقعاء الكلب [707] (74) و لا يرد السلام بلسانه و يده.

سرین زمین پررکھ دے اور دونوں گھنٹے سینے سے لگائے اور دونوں ہاتھ وزمین پرٹیک دے۔اس انداز سے کتاعمو ماہیٹھ تا ہے اس لئے نماز میں اس انداز سے بیٹھنا مکروہ ہے۔

رج عن سمرة بن جندب قال نهى رسول الله عن الاقعاء فى الصلوة (الف) (سنن بيهقى،باب الاقعاء المكرّوه فى الصلوة ج عن سمرة بن جندب قال نهى رسول الله عن الاقعاء فى المصلوة (الف) (سنن بيهقى، ببر ٢٢ ١٥ كال باب مين يهي تفيير ثاني ص ١٤ ا، نبر ٢٢ ١٥ كال باب مين يهي تفيير كى ہے۔

وف سجدوں کے درمیان دونوں ایر یوں کو کھڑی کر کے اس پرسرین رکھ کر بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے سسمع طاؤ سا یہ قب اللہ ان اللہ ان عباس فی آلاقعاء علی القدمین فقال ھی السنة فقلنا له انا لنر اہ جفاء بالر جل فقال ابن عباس بل ھی سسنة نبیک علی اللہ ان عباس بل ھی سسنة نبیک علی اللہ ان عباس بل اللہ عباس بین السجد تین سسنة نبیک علی اللہ علی

لغت الاقعاء: كتے كى طرح بيٹھنا<sub>-</sub>

[۲۵۴] (۸۴ ) سلام کا جواب زبان ہے بھی نہ دے اور ہاتھ کے اشارے سے بھی نہ دے۔

صاحبه وهو الى جنبه فى الصلوة حتى نزلت و قوموا للله قانتين فامر نا بالسكوت ونهينا عن الكلام (ج) (مسلم صاحبه وهو الى جنبه فى الصلوة حتى نزلت و قوموا للله قانتين فامر نا بالسكوت ونهينا عن الكلام (ج) (مسلم شريف، باب تحريم الكلام فى الصلوة وسيح ما كان من اباحة ص ٢٠٠ نمبر ٣٩٥ مرابا دا وَدشريف، باب النهى عن اكلام فى الصلوة ص ١٣٠ مرت باب فى نيخ الكلام فى الصلوة ص ١٩٠ منبر ٣٠٥ مرابا دا و دشريف، باب فى نيخ الكلام فى الصلوة ص ١٩٠ منبر ٢٠٥ مرب السحديث سے معلوم ہوا كه نماز ميں زبان سے كلام كرنا جا تربنيس ہے۔ حنفيه كامسلك سيم كه كه كه كول سے بحى كلام كرم كانو نماز فاسد ہوجائے گى۔

فاكره امام شافع كنزديك بحول كريانمازى اصلاح كے لئے كلام كرے تو نماز فاسرنہيں ہوگى۔ ان كى دليل يہ بى حديث ہے جس كا ايك كلام يان الله انه يہان قل كرتا ہوں ۔ عن عبد الله قال صلى رسول الله عنظية فزاد او نقص قال ابراهيم الوهم منى فقيل يا رسول الله انه اذيسد فى الصلوة شىء ؟ فقال اندما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسى احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله فسجد سجدتين (ح) (مسلم شريف فصل من صلى فمسااؤى فليسجد بحر تين وكام الناس للصلوة والذى

حاشیہ: (الف) آپ نے نماز میں کتے کی طرح بیٹھنے سے روکا (ب) حضرت حاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے دونوں قدموں پر بیٹھنے کے بارے میں
پوچھا۔ فرمایا وہ نبی کی سنت ہے۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ پاؤں پر ہو جھ محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس ٹے فرمایا بلکہ وہ تیرے نبی کی سنت ہے (ج) زید بن ارقم
فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں بات کیا کرتے تھے۔ آ دمی اپنے ساتھی سے بات کرتا اس حال میں کہ وہ نماز میں اس کے پہلو میں ہوتا یہاں تک کہ قو مواللہ قانتین آیت
نازل ہوئی تو ہم کو چپ رہنے کا تھم دیا۔ اور بات کرنے سے روک دیا گیا (ج) عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کے نماز پڑھائی تو زیادہ کردیا (باتی اسکلے صفحہ پر)

### [٢٦٥](٨٥)ولا يتربع الا من عذر.

[ ۲۵۵] (۸۵) پالتی مار کرنه بیٹھے مگر عذر سے۔

 [ ۲۵ ] ( ۸ ) و لا یأکل و لا یشرب <math>[ 2 2 ] ( 2 )فان سبقه الحدث انصرف و توضأ و بنی علی صلوته ان لم یکن اماما.

الحبلوس فی التشبدص ۱۱ نبر ۸۲۸ رسلم شریف، باب ما بحجمع صفة الصلو ة و ما یقتتی بی ۱۹۳۷ نبر ۲۹۸ ) اس صدیث سے معلوم جوا که افتر اش بیشهنا سنت ہے یا تورک بیٹهناسنت ہے۔ اس کئے نماز میں پالتی مارکر بیٹهنا مکر وہ ہے قال عبد الله (بن مسعود) لان اجلس علی رضفین خیر من ان اجلس فی الصلو قد متر بعا (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الاقعاء فی الصلو ہ ج ٹانی ص ۱۹۹ نمبر ۲۵۰۳) نوٹ مجمی کھبار حضوراً ورصحابہ پالتی مارکر بیٹھتے تھے اس لئے میکر وہ تحریمی نیٹین ہے۔ عذر ہوتو ایسا بھی بیٹھنا جائز ہے۔

[٢٢٦] (٨٨) اورند كهائ اورنديي

وج جب نماز میں ادھرادھومتوجہ ہونے سے نع فرمایا ہے تو کھانا پینا بدرجہ ؑ اولی مکروہ ہوگا۔اور چنے کی مقدار سے زیادہ کھایا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

[ ۲۵۷] (۸۷) اگرخود بخو دحدث ہوجائے تو واپس لوٹے گا اور وضوکر ہے گا اور پہلی نماز پر بنا کرے گا اگرا مام نہ ہو۔

ترم کی کوخود بخو دحدث ہوگیا ہوتو واپس جا کروضوکرے گا اور واپس آ کر پہلی نماز پر بنا کرے گا۔ آگر پہلے مثلا ظہری دورکعت پڑھ چکا ہے تو وضو سے واپس آ کر دورکعت اور پڑھ کر چاررکعت پوری کرے گا۔ لیکن اس کے لئے چارشرطیں ہیں (۱) اس در میان دوبارہ جان کر حدث نہ کیا ہو (۲) بات نہ کی ہو (۳) نماز ٹو شخ کا اور کوئی کا م نہ کیا ہو (۳) اور ضرورت سے زیادہ نہ ظہرا ہے۔ تو بنا کرسکتا ہے۔ اور آگر ان میں سے کوئی ایک کام کرلیا تو شروع سے نماز پڑھے گا۔ اور یہ جو آیا گیا ، قبلہ سے سینہ پھرا یہ معاف ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہاس لئے خلاف قیاس اس کو جائز قرار دیا ہے۔ بہی دجہ ہے کہ جو حدث بار بار ہوسکتا ہے اس میں بنا کرسکتا ہے۔ لیکن جو حدث بھی کھبار ہوتا ہے جیسےا حملام ہوتا تو اس میں بنا نہیں کرے گا بلکہ شروع سے نماز پڑھے گا۔

عن عائشة قالت قال رسول الله عَلَيْكِ من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلوته وهو في ذلك لا يتكلم (ب) (ابن ماجيشريف، باب ما جاء في البناء على الصلوة ص الا، نبر ۱۲۲۱ ردار قطنى، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف الخ ص ۱۲ نبر ۵۵۵) اس مديث معلوم بواكه بنا كرسكتا هم ليكن شروع سنماز برطيق بهتر مهد كيونكريه مئلد فاف قال تياس مهدد على بن طلق قال قال رسول الله عَلَيْكِ اذا فساء احدكم في الصلوة في المسلوة في المسلوة على المنافرة من المانم بره ما المنافرة من المانم بره من المانم والمعد المسلوة (ج) (ابوداؤ دشريف، باب اذا مدث في الصلوة بمن ۱۵ نبر ۲۰۵۵) اس مديث معلوم بواكه فمان شروع سديد من على على من على منازشروع سديد من المانم والمنافرة على المنافرة على المنافرة

حاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) کو کھڑا کیا اووا ہے مقعد پر بیٹھ (الف) دوا نگارے پر بیٹھوں یہ بہتر ہے کہ نماز بیں پالتی مارکر بیٹھوں (ب) آپ نے فرمایا کسی کوکوئی سے ہوئی ہویا فی کی ہوتو واپس لوٹنا چا ہے اوروضو کرنا چاہے گھرا نی نماز پر بنا کرنا چاہے ، بشر طیکہ اس نے اس در میان بات نہ کی ہورج) آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں صدث کردی تو بھرجانا چاہے اوروضو کرے اورا پٹی نماز کولوٹائے۔

 $[ \Lambda \Lambda ] ( \Lambda \Lambda )$ فان كان اماما استخلف وتوضأ وبنى على صلوته مالم يتكلم والاستيناف افضل  $[ \Lambda \Lambda ] ( \Lambda \Lambda )$ وان نام فاحتلم او جن او اغمى عليه او قهقه استأنف الوضوء والصلوة  $[ \Lambda \Lambda ] ( \Lambda \Lambda )$ وان تكلم في صلوته ساهيا او عامدا بطلت صلوته.

فائدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حدث ہونے کی صورت میں شروع سے نماز پڑھے اور ان کی دلیل یہی ابو داؤد شریف والی حدیث ہے۔ ہمار بے زدیک دونوں احادیث جمع کرنے کے بعد ابو داؤد کی حدیث افضل ہونے پرمحمول ہے۔

[۲۵۸] (۸۸) اوراگرامام ہے تو خلیفہ بنائے گا اور وضوکرے گا اور بنا کرے گا اپنی نماز پر جب تک بات نہ کی ہواور شروع سے نماز پڑھنا بہتر ہے۔

ام ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنا خلیفہ بنا نا پڑے گاتا کہ خلیفہ مقتر یوں کو نماز پڑھائے۔ اور اصلی امام وضوکر کے نماز پر بنا کرے گا۔ خلیفہ بنا نے کے لئے بیصدیث ہے دخلت علی عائشة فقلت لھا الا تحدثینی عن موض رسول الله علی الله علی ابو بکو یہ بنانے کے لئے بیصدیث ہے دخلت علی عائشة فقلت لھا الا تحدثینی عن موض رسول الله علی الله ما او اعرض لہ یہ بسلہ وہ وہ قائم بصلوة النبی علی الله ما او اعرض لہ یہ بسلہ میں دانف (الف) (مسلم شریف، باب انتخالف الله ما اور عمل میں معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر امام خلیفہ بنائے گا۔ کیونکہ ابو بکر کی جگہ پر حضور کے نماز پڑھائی۔

نوں جب تک بات نہ کرنے کی شرط حدیث میں گزرگئی اوراس سے معلوم ہوا کہ جان ہو جھ کرکوئی حدث کیا ہوتو بنانہیں کرے گا۔ شروع سے نماز پڑھے گا۔

[۲۵۹] (۸۹) اورا گرسوگیا اورا حتلام ہوایا جنون ہوایا ہے ہوشی طاری ہوئی یا قہقہہ مارکر ہنسا تو وضود و بارہ کرے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھے گا ہے یہ سب امور بھی بھار پیش آتے ہیں اس لئے حدیث کی بناپراس میں بنانہیں کرے گا۔ کیونکہ حدیث میں ان چیزوں میں بناکرنے کا جواز ہے جو بار بار پیش آتے ہوں لغت اٹمی: ہے ہوشی طاری ہونا۔

نوے سویااوراحتلام ہوا کی قیداس لئے لگائی کتھوڑ اسویااوراحتلام ہوا تو شروع ہے کرے گااورا گربہت سویا تو خودسونا بھی ناقض وضو ہے۔ [۲۲۰] (۹۰)اگرنماز میں بھول کربات کی یاجان کربات کی تو نماز باطل ہوج ئے گی۔

عديث يس مه عن زيمد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلوة ، يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلوة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (ب) (مسلم شريف، بابتح يم الكلام في الصلوة وشخ ما كان من

حاشیہ: (الف) میں حضرت عائش کے پاس آیا اور کہا حضور کے مرض الوفات کے سلسلے میں آپ بیان کریں گئے؟... ابو بکر گھڑے ہو کر حضور کی اقترامیں نماز پڑھ الے اس کھی سے رہے تھے۔ اور لوگ ابو بکر کی اقترامیں نماز پڑھ رہے تھے (ب) زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں بات کرتے تھے۔ آدمی نماز میں اپنے بغل والے ساتھی سے بات کرتا تھا یہاں تک کہ قومواللہ قائین آیت تازل ہوئی قوہم کوچپ رہنے کا بھم دیا اور بات کرنے سے دوک دیا گیا۔

[ ۲۲۱] ( ۱ ۹) وان سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد توضأ وسلم [ ۲۲۲] ( ۹ ۲) وان تعمد الحدث في هذه الحالة او تكلم او عمل عملا ينافي الصلوة تمت صلوته.

اباحة ص٢٠٠ نمبر ٣٩٥ رابوداؤد شريف، باب الني عن الكارم في الصلوة ص ١١٨ نمبر ٩٨٩ رتر فرى شريف، باب في ننخ الكام في الصلوة ص ١٠٩ منر ١٠٥ رتر فرى شريف، باب في ننخ الكام في الصلوة ص ١٠٥ نمبر ١٠٥ من الله من معلوم بواكه نماز مين كلام كرنا جائز نمبين بهدار چونكه نماز كي حالت نمازكو فاسد كرے كار بينا انا المسلم قال بينا انا اصلى مع دسول الله علين الله علي الله علين الله على الله على

نائکو اہام شافع گئے نزدیک بھول کرکلام کرنے سے اور اہام ہالک کے نزدیک اصلاح نماز کے لئے کلام کرنے سے نماز فاسدنہیں ہوتی ہے۔ وج ان کی دلیل ذوالیدین والی مشہور حدیث ہے۔ جومسئلہ نمبر ہم میں گزرگی۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ اب کلام کرنا منسوخ ہوگیا جیسا کہ مسلم نے اور اہام ترندی نے خوداپی کتاب میں ننخ الکلام اور تحریم الکلام باب باندھ کر بتایا کہ بعد میں ہرقتم کا کلام منسوخ ہوگیا۔ اس لئے اب مجول کربھی کلام کرے گا تو چونکہ نمازیا دولانے والی حالت ہاس لئے وہ فاسد ہوجائے گی۔

[۲۷۱] (۹۱) اوراگر حدث لاحق ہوگیا تشہد کی مقدار بیھنے کے بعد تو وضو کرے گا اور سلام کرے گا۔

رجی تشهدی مقدار بیشے کے بعد خود بخو دحدث ہوگیا تو تشهدی مقدار بیٹھنا آخری فرض تھا جو پورا ہوگیالیکن ابھی سلام کرنا جو واجب ہے وہ باقی ہے اس کئے اس کو دوبارہ وضوکر کے نماز پر بنا کرنا چاہئے اور سلام کرنا چاہئے۔

[۲۲۲] (۹۲) اوراگر جان بوجھ کرحدث کیااس حالت میں یابات کی یاابیاعمل کیا جونماز کے منافی ہے تواس کی نماز پوری ہوگئی۔

تشہدی مقدار بیٹھنے کے بعد جان بو جھ کرصدث کرنے ہاس کے ذمہ کوئی فرض باتی نہیں رہاتھا صرف سلام کرنا واجب باتی رہاتھا۔ اس کے نماز ایک حیثیت ہے پوری ہوگئی تھی لیکن سلام چھوڑا اس لئے اچھانہیں کیا تھا اور بنا اس لئے نہیں کرسکتا کہ جان بو جھ کرقاطع اور مانع لے آیا اس لئے نماز پر بنا بھی نہیں کرسکتا۔ اس لئے یہی کہا جائے گا کہ نماز پوری ہوگئی لیکن واجب کی کمی کے ساتھ (۲) نماز پوری ہونے کی دلیل صدیث میں ہے عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ علیہ اللہ علیہ الامام الصلوة وقعد فاحدث قبل ان یت کلم فقد تمت صلوته و من کان خلفه ممن اتم الصلوة (ب) (ابوداؤدشریف، باب الامام یحدث بعد یا برفع راسم ۹۸ نمبر ۱۲۷ ردار قطنی ماب من احدث قبل انسلیم فی آخر صلوبۃ اواحدث قبل اسلیم الامام فقد تمت صلوبۃ صلوبۃ سام ۱۸۳۸ نمبر ۱۳۰۵ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تشہد کی عاشیہ : (الف) ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ۔۔۔ پھر آپ نے فرمایا یہ نماز سام مار نے سے پہلے (یعن سلام کرنے ہے پہلے) تو اس کی نماز پوری ہوگئی۔ قرآن ہے (ب) آپ نے فرمایا اگرام نماز پوری کروے اور بیٹھ جائے پھرصدٹ کرے بات کرنے ہے پہلے (یعن سلام کرنے ہے پہلے) تو اس کی نماز پوری ہوگئی۔ گئی۔ اور جولوگ ان کے پیچھے بیں ان میں سے ہوں گر جنہوں نے نماز پوری کرئی۔ یعنی ان کی بھی نماز پوری ہوگئی۔

# [٢٢٣] (٩٣)وان رأى المتيمم الماء في صلوته بطلت صلوته[٢٦٣](٩٣)وان راه بعد

مقدار بیٹے کے بعد حدث کردیاتو نماز پوری ہوگئ ۔ بلکہ کوئی آدمی امام کے پیچے ہواور امام کے سلام کرنے سے پہلے اس نے جان بو جھ کر حدث کردیاتو اس کی آدمی کی نماز پوری ہوجائے گی۔ اور چراس پرسلام کا واجب باقی رہا۔ حدیث س ہے عن عبد الله بن عمر ان رسول الله علائے قال اذا جلس الا مام فی آخر رکعة ٹم احدث رجل من خلفه قبل ان یسلم الا مام فقد تمت صلوته (الف) (دارقطنی ، باب من احدث تبل السلیم ص ۱۸ سنم برے ۱۸۰۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقتدی بھی مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد حدث کرد نے واس کی نماز پوری ہوجائے گی۔

نائدو امام شافی کے نزدیک سلام فرض ہے اس لئے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد حدث کردیا تو چونکہ فرض باتی رہ گیا اس لئے نماز فاسد ہو جائے گی۔ان کی دلیل بیصدیث ہے عن عملی عن المنبی علیہ فال مفتاح الصلوة الطهور و تحریمها التحبیر و تحلیلها التسلیم (ب) (ترفدی شریف، باب ما جاءمقاح الصلوة الطهور ص ۵ نمبر ۱۳ رابودا وَدشریف، باب الامام یحدث بعد مارفع راسم من آخر رکعت میں ۱۸۸ نمبر ۱۸۸ کاس حدیث کی وجہ سے جس طرح طہارت اور تکبیر تحریم نین اسی طرح ان کے یہاں سلام بھی فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ طہارت اور تکبیر تحریم نین ہیں مرف بیصرف بیصرف بیصرف میں مدیث نہیں ہے۔

[۲۶۳] (۹۳) اگرتیم کرنے والے نے نماز کے درمیان پانی دیکھا تواس کی نماز باطل ہوجائے گ۔

[۲۲۴] (۹۴)اوراگر پانی دیکھاتشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد (توامام ابوحنیفہ کے نز دیکے نماز باطل ہوگئی اور صاحبین کے نز دیکے نماز پوری ہو گئی)

ج (۱) امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد پانی پر قدرت ہوئی تو فرائض اگر چہ پورے ہو چکے ہیں کین ابھی بھی تین کام باقی ہیں، درود شریف، دعا اور سلام تو گویا کہ نماز باقی ہے اس لئے درمیان نماز میں خلیفہ کے بجائے اصل پر قادر ہو گیا اور اصل کی بنا کمزور پر

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا، مآخری رکعت میں بیٹھ جائے گھرامام کے سلام کرنے سے پہلے بیٹھیے والاکوئی آ دمی صدث کردے تو اس آ دمی کی نماز پوری ہو جائے گی (ب) آپ نے فرمایا نماز کا شروع پاکی ہے،اس کاتحریمہ با ندھنا تکبیر کہنا ہے اوراس سے نکلنا سلام کرناہے۔ ما قعد قدر التشهد [۲۲۵](۹۵)او كان ماسحا فانقضت مدة مسحه او خلع خفيه بعمل قليل او كان اميا فتعلم سورة اوعريانا فوجد ثوبا.

نہیں ہوسکتی اس لئے نماز باطل ہوجائے گی اور شروع سے نماز پڑھنا ہوگا۔

صاحبین فرماتے ہیں کے فرائفن تو سارے پورے ہو چکے ہیں اب صرف واجب یاسن باقی ہیں۔ اور پہلے مسئلہ نبر ۱۹ میں گزر چکا ہے کہ تشہد کے بعد حدث کردے تو نماز پوری ہوجاتی گی (۲) مسئلہ نبر ۱۹ کی حدیث کے علاوہ اس صدیث ہے بھی استدلال کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی صدیث ہے ان رسول اللہ علیہ اخد بید عبد الله فعلمہ النشهد فی الصلوة فذکر مثل دعاء حدیث الاعمش اذا قلت هذا الح قضیت هذا فقد قضیت صلوتک ان شخت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد (الف) (ابوداؤد شریف، باب التشہد س ۱۳۲۱) اس صدیث نبر ۱۹۵ میں فرمایا گیا کہ تشہد کی مقدار بیٹھنے یا پڑھنے کے بعد نماز پوری ہوگئی۔ اب چاہتو بیٹھ رہے اور دعا پڑھے اور سلام کرے اور چاہتو کھڑا ہوجائے۔ اس لئے تشہد کی بعد پانی پرقدرت ہوئی تواس سے پہلے نماز پوری ہوچکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوچکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوچکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوچکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوچکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوچکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوچکی ہے۔ اس لئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوچکی ہے۔ اس گئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کی نماز پوری ہوچکی ہے۔ اس گئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کی نواس سے پہلے نماز پوری ہوچکی ہے۔ اس گئے تشہد کے بعد پانی دیکھنے سے تیم کرنے والے کی نماز پوری ہوگئی ہے۔

نوف يبى قاعده اوراصول اوراختلاف النكط سياره مسكول مين مين

ا مام ابوصنیفہ: سلام کرنے سے پہلے نماز میں فلیفہ کے بجائے اصل پر قدرت ہوگئ تو نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ ابھی نماز باقی ہے۔ اصول صاحبین : تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد خلیفہ کے بجائے اصل پر قدرت ہوگئ تو چونکہ تمام فرائض پورے ہو چکے ہیں اس لئے نماز یوری ہوگئ کی کے ساتھ۔

[٣٦٥] (٩٥) يا موزے برسم كرنے والا تھااورموزے كى مدت ختم ہوگئ يا دونوں موزے مل قليل سے كھل گئے يا می تھاسورۃ سيكھ لى يا نگا تھا اور كيڑے يالئے۔

موزے برئ کرنے والاتھااور تشہدی مقدار بیٹھنے کے بعدہ کی مدت ختم ہوگی اور گویا کہ وضوٹوٹ گیایا دونوں موزئ کی گیل سے گھل گئے۔ کیونکہ ٹل کثیر سے کھلنے کی مقدار بیٹھنے کے بعد و کھلنے کی بات تو بعد کی ہے۔ اس لئے مل قلیل سے گھلنے کی قیداگائی تا کہ یہ مسئلہ بن سے کہ موزہ کھلنے کی وجہ سے نماز ہو سے ۔ تشہد کہ یہ مسئلہ بن سے کہ موزہ کھلنے کی وجہ سے نماز ہو سے ۔ تشہد کے بعداس نے تین آیتی سکے لی اور اصل پر قدرت ہوگی ۔ یا نگا تھا اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعدا تنا کپڑا مل گیا جس سے نماز جائز ہو سکتی ۔ اس میں بھی اصل پر قدرت ہوگی توامام اعظم کے نزد یک پچھلے دلائل کی وجہ سے نماز باطل ہوگی اور صاحبین کے نزد یک ان تمام صور توں میں نماز پوری ہوجائے گی۔

حاشیہ : (الف)حضور نے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور ان کونماز میں پڑھنے کا تشہد سکھلایا۔ پھرانمش کی حدیث کی دعا کی طرح راوی نے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جب کتم یہ تشہد کرلویا اس کو پوری کرلوتو تمہاری نماز پوری ہوگئی اگر کھڑا ہونا چا ہوتو کھڑے ہوجاؤ اور اگر بیٹھے رہ ہوتو بیٹھے رہو( اور دعاپڑھو ) [٢٢٦](٩٦) او موميا فقدر على الركوع والسجود او تذكر ان عليه صلوة قبل هذه [٢٦٨] (٩٨) او احدث الامام القارئ فاستخلف اميا [٢٦٨] (٩٨) او طلعت الشمس في صلوة الفجر [٢٦٩] (٩٩) او دخل وقت العصر في الجمعة.

الخت خلع: موزه کهل گیا، ای : جو پژهنانه جانتا هو، ایک آیت بھی یادنه مو، عریانا: ننگا

[۲۲۲] (۹۲) یا شاره کرنے والاتھااور رکوع مجدہ پرقدرت ہوگئی یا یادآگئ کداس پراس سے پہلے کی نماز قضاتھی۔

شری آ دی صاحب ترتیب تھااوراس پر پانچ نمازوں ہے کم قضائھی اورونت میں گنجائش بھی تھی اورتشہد کے بعداس کویادآ گیا کہاس پراس سے پہلے کی نماز قضا ہے تو گویا کہاس کا وضوٹوٹ گیا۔اس لئے امام اعظم کے نز دیک نماز باطل ہوجائے گی اورصاحبین کے نز دیک نماز پوری ہوجائے گی۔

افت مومیا : جواشاره کرکے رکوع سجدہ کرتا ہو۔

[ ٢٦٧] ( ٩٤) يا قارى امام نے حدث كيا اور اى كوفليف بنايا۔

شری امام کواتن آیتیں یادتھیں جس سے نماز جائز ہو سکے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعداس کوحدث ہوااورا می کوخلیفہ بنایا تو چونکہ ای قر اُت پر قادر نہیں ہےتو گویا کہ عاجز کوخلیفہ بنایا ہےاس لئے نماز فاسد ہوگی۔

نوے فخر الاسلامؒ نے فرمایا کرتشہد کے وقت قرائت کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے ای کوخلیفہ بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔اس لئے اکثر کی رائے بیہ ہے کہ اس وقت امی کوخلیفہ بنانے سے نماز فاسرنہیں ہوگی۔

[۲۲۸] (۹۸) یا فجر کی نماز میں سورج طلوع ہوگیا۔

تشري تشهدي مقدار بيضے كے بعد سورج طلوع مواتوامام اعظم كنزديك نماز قاسد موگ \_

حتى تغرب الشمس (الف) (بخارى شريف، باب الآخرى الصلوة قبل غروب الشمس مسلم شريف، باب الاوقات الى خصى تغرب الشمس (الف) (بخارى شريف، باب الآخرى الصلوة قبل غروب الشمس مسلم شريف، باب الاوقات التى خصى من الصلوة في عاص ١٤٥٥ بنبر ١٤٨٥ (٢) ابو سعيد المحدرى يقول سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول لا صلوة بعد الصبح حتى توتفع الشمس ولا صلوة بعد العصوحتى تغيب الشمس (ب) (بخارى شريف، باب الآخرى الصلوة قبل الغروب ١٤٨٥ من بر ١٨٥٥ مسلم شريف، باب الاوقات التي في عن الصلوة في عاص ١٤٥ نبر ١٨٥ مسلم شريف، باب الاوقات التي في عن الصلوة في عاص ١٤٥ نبر ١٨٥ من العاديث معلوم بواكه طلوع آفاب كورت نماز ناسد بوجائل الله عالم على القام اعظم كى دائ به كذار فاسد بوجائل كي الواما معظم كى دائ به كذنا ذفاسد بوجائل كي الواما معظم كى دائ به كذنا ذفاسد بوجائل كي الواما معظم كى دائ به كذنا ذفاسد بوجائل معلى المعلوم بواكه المعلوم بعد المعلوم بواكه المعلوم بعد المعلوم بواكه المعل

حاشیہ: (الف) آپ نے ردکا دونمازوں سے فجر کے بعدیہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے اورعصر کے بعدیہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے (ب) آپ گہا۔ کرتے تضمین نماز ہے سے کے بعدیہاں تک کہ سورج بلند ہوجائے اور نہیں نماز ہے عصر کے بعدیہاں تک کہ سورج غائب ہوجائے۔ [ ۲۷ ] ( ۰ ۰ ۱ ) او كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء [ ۲۷ ] ( ۱ ۰ ۱ ) او كانت مستحاضة فبرأت بطلت صلوتهم في قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف و محمد تمت صلوتهم في هذا المسائل كلها.

تشري جمعه برهار باتفا تشهدكي مقدار بيطاتها كمعسركا وتت داخل موكيا ـ

رجی چونکہ عصر کا وقت داخل ہونے کی وجہ سے قضا ہوگی۔اس لئے قضا کی بناادا پر ہوئی۔اس لئے امام اعظم کے نز دیک نماز فاسد ہوگ۔ [۲۷۰] (۱۰۰) یا کچپجی پرمسے کرنے والاتھاوہ ٹھیک ہوکر گرگئی۔

آیک آدمی نے زخم پر پٹی باندھی تھی اور وہ اسی پر سے کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد زخم کمل ٹھیک ہوکر پٹی گرگئ۔ چونکہ زخم ٹھیک ہوکر پٹی گری ہے اس لئے وضوٹوٹ گیا۔ کیونکہ وہ سے جونقل ہے اس کے بجائے اصل پر قادر ہو گیا۔ اس لئے امام اعظم کے نزدیک نماز باطل ہوگئ۔

الخيرة: زخم پر بندهی بوئی پلی، کھپجی، برء: زخم اچھا ہونا۔

[الا] (۱۰۱) یا متحاضه بھی اور اچھی ہوگئ تو امام ابوحنیفہ کے قول میں نماز باطل ہوجائے گی۔اورصاحبین نے فرمایا ان تمام مسائل میں ان کی نماز پوری ہوجائے گی۔

در در داور دعاست ہیں اور سلام واجب ہے جوباتی رہیں۔ اور امام ابوضیفہ کے بعد کوئی فرض باتی نہیں رہا صرف دروداور دعاست ہیں اور سلام واجب ہے جوباتی رہیں۔ اور اصادیث سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد کوئی حدث پیش آئے تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اس لئے ان بارہ مسکوں میں سب کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اور امام ابوضیفہ فرماتے ہیں کدا گرچسنن اور واجب ہی باقی ہیں کیئن نماز ابھی ہال ہے۔ اور نماز کے دوران اصل کے ہجائے فلیفہ یے ہجائے اصل پیش آیا جس کی وجہ سے ماقبل پر بنائہیں کر سکتے ۔ اس لئے نماز فاسد ہوگی۔ امام ابوضیفہ ان مسائل میں احتیاط کی طرف گئے ہیں۔ کیونکہ ان مسائل میں اضعف کی بنا اقوی پر یا اقوی کی بنا اضعف پر ہے (۲) امام شافع کے خود کی سلام فرض ہے اس لئے ان کی بھی رعایت کی گئی ہے (۳) نماز کے اتمام کا حکم خلاف قیاس حدیث کی بنا پر کیا گیا ہے۔ اس لئے جو حدث بار بار پیش آئے ہیں اور حدیث میں بھی ان کی تصریح ہیں کہ عدیث کی بنا پر جب نماز پوری ہوگئ تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوربارہ نیز ھے۔ اور صدیث کی طرف گئے ہیں کہ حدیث کی بنا پر جب نماز پوری ہوگئ تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوربارہ نیز میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ نماز فاسد کردی جائے اور شروع سے دوبارہ نیز سے۔ اورصاحین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حدیث کی بنا پر جب نماز پوری ہوگئ تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ نیز ہے۔ اورصاحین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حدیث کی بنا پر جب نماز پوری ہوگئ تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔



# ﴿باب قضاء الفوائت

[٢٧٢] (١) ومن فاتته صلوة قضاها اذا ذكرها [٢٧٣] (٢) وقد مها على صلوة الوقت الا

#### ﴿ باب تضاء الفوائت ﴾

ضروری نوٹ قضاء الفوائت: جونماز فوت ہوجائے اور چھوٹ جائے اس کوفوائت کہتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے کو قضا کہتے ہیں۔ نماز قضا کرنافرض ہے۔ کیونکہ نماز کو وقت پر پڑھنافرضا تھاجب وقت پر نہ پڑھ سکا تواب قضا کرنافرض ہوگا۔ اس کی دلیل بی حدیث ہے عن انس بن مالک عن النبی علیہ قال من نسبی صلوہ فلیصل اذا ذکر لا کفارہ لھا، الا ذلک و اقم الصلوہ لذکری (الف) آیت اسورہ طحہ ۲۰ (بخاری شریف، باب فی من نام عن صلوۃ اونسیما ص محتم معلوم ہوا کہ فوت نماز پڑھنافرضا ہے۔

[۲۷۲](۱)جس کی نماز فوت ہوگئی اس کو قضا کرے گاجب یادآ ہے۔

جے نماز فرض تھی اس کوچھوڑ دی ہے اس لئے اس کو قضا کرنا فرض ہوگا۔ بلکہ جیسے ہی یاد آئے اس کوفور اادا کرے۔ کیونکہ اوپر کی حدیث بخاری میں ہے فیلیصل اذا ذکو لا کفار ہ لھا الا ذلک ' اس لئے یاد آئے ہی نماز قضا کرے بشر طیکہ وقت مگر وہ نہ ہو۔ کیونکہ مگر وہ وقت میں نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

[۲۷۳](۲) اور فائنة نماز کومقدم کرے وقتیه نماز پر ،گریه که وقتیه نماز فوت ہونے کا خوف ہوتو مقدم کی جائے گی وقتیه نماز کو فائنة نماز پر پھر فائنة نماز کی قضا کی جائے گی۔

تشریح تین شرطیں پائی جائیں تو فائند نماز وقتیہ سے پہلے پڑھی جائے گی(۱) وقت میں اتن گنجائش ہو کہ فائنہ اور وقتیہ دونوں پڑھ سلکیں ۔ کیونکہ دونوں نمازیں پڑھنے کی تنجائش نہ ہواور فائنہ پڑھنے لگ جائے گا تو وقتیہ بھی فوت ہوجائے گی تو فائدہ کیا ہوا(۲) یا دہوکہ بھی پر فائنہ نمازیہ ۔ کیونکہ اگر فائند نمازیاد نہ ہواور وقتیہ پڑھ کی تو ترتیب ساقط ہوجائے گی ۔ کیونکہ یا دنہ ہونے کی وجہ سے وہ مجبور ہے (۳) چھنمازوں سے زیادہ قضا ہوتوان چھنمازوں کو قضا کرتے کرتے ہی وقتیہ نمازفوت ہوجائے گی ۔ اور وقتیہ پڑھنے کا وقت نکل جائے گا۔ اس لئے یہ تین شرطیں ہوں تو فائنۃ اور وقتیہ واجب ہے ورنہیں۔

(۱) اوپرکی صدیث بخاری کے الفاط ' فلیصل اذا ذکر' سے معلوم ہوا کہ فائیۃ کاوقت یادآتے ہی قضاوا جب ہوا۔ اوروقتیہ کاوقت اس کے بعد ہوگا۔ اس لئے پہلے فائیۃ ادا کی جائے گی بعد میں وقتیہ۔ صدیث کی اس تاکیدسے ترتیب واجب ہوتی ہے (۲) عن عبد الله بن عصر ان رسول الله مُلِيْ قَال من نسی صلوة فلم یذکر هاالا و هو مع الامام فلیصل مع الامام فاذا فرغ من صلوته فلم یعد الصلوة التی صلی مع الامام (ب) (سنن میسیمتی، باب من ذکر صلوة وهو فی اخری ج ثانی

حاشیہ : (الف) پ نے فرمایا جونماز بھول گیا تو نماز پڑھنا جاہئے جب یادآئے۔ نہیں کفارہ ہے مگریہی۔ پھرراوی نے دلیل کے طور پرآیت اقم الصلوۃ لذکری پڑھی (ب) آپ نے فرمایا جونماز بھول جائے۔ پس یادآئے اس حال میں کہ وہ امام کے ساتھ ہے تو وہ نماز پوری کرنا چاہئے پھر قضا کرے وہ (باتی الگلے صفحہ پر) ان يخاف فوت صلوة الوقت فيقدم صلوة الوقت على الفائنة ثم يقضيها [٣٤٣](٣) ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الاصل الا ان تزيد الفوائت على خمس

ص ۱۳۱۳، نمبر ۱۳۱۳) اس صدیث میں ہے کہ امام کے ساتھ بھی وقتیہ نماز پڑھی ہے تو فائد قضا کرے۔ ترتیب برقر اررکھنے کے لئے وقتیہ کو لونائے۔ اس ہمعلوم ہواکہ فائد اور وقتیہ کے درمیان ترتیب واجب ہے (س) فائد اور وقتیہ کے درمیان ترتیب برقر اررکھنے کی صدیث بخاری میں ہے عن جاہر قال جعل عمر یوم المخندق یسب کفار هم وقال یا رسول الله یا ماکدت اصلی العصر حتی غربت الشمس قال فنز لنا بطحان فصلی رسول الله منتین بعد ما غربت الشمس ثم صلی المغرب (الف) (بخاری شریف، باب قضاء الصلوات با منتھن یبد اُص ۲۳ نمبر مردی شریف، باب ماجاء فی الرجل تفویۃ الصلوات با منتھن یبد اُص ۲۳ نمبر مردی وقتیہ پڑھی۔ جس سے معلوم ہواکہ فائنۃ اور وقتیہ کے درمیان ترتیب ضروری ہے۔ ورنہ تو مغرب کومؤ خرنہ کرتے۔

ناكمد امام شافع اورد گرائم كنزديك فائة اور وقتيه كه درميان اى طرح بهتى فائة كه درميان ترتيب سنت بهدوه بهى او پركى احاديث ساستدلال كرتے بيں اورايك حديث يہ جوست پردلالت كرتى ہے عن على بن طالب انه قال شغل رسول الله عَلَيْتِ يوم الاحزاب عن صلوة العصر حتى صلى ما بين المغرب والعشاء فقال شغلونا عن الصلوة الوسطى صلوق العصر ملا الله قبورهم وبيوتهم نار (ب) (سنن ليه مقى، باب من قال بترك الترتيب فى قضائهن وهو قول طاؤس والحن حافق عائم صلوقا على ما بين المعرب على على باب من قال بترك الترتيب فى قضائهن وهو قول طاؤس والحن حافق عن المعرب على على ما بين عديد براهى ہے۔ جس سے معلوم ہواكہ فائنة اور وقتيه كے درميان حرتيب واجب نبين سنت ہے۔

[۳/۲۵] (۳) جس کی بہت ی نمازیں فوت ہو گئیں ان کور تیب دار قضا کرےگا۔ جس طرح اصل میں داجب ہوئی تھیں۔ گمریہ کہ فوائت پانچ نماز وں سے زیادہ ہوجا کیں تو ان میں ترتیب ساقط ہوجائے گی۔

جس طرح فائت اوروقتیہ میں ترتیب ضروری ہے اسی طرح بہت سے فوائت ہوجا کیں توان کے درمیان میں بھی ترتیب ضروری ہے۔ مثلا پہلے ظہر پر عصر پر مغرب پر عشار بے سے گا۔ جس ترتیب سے اصل میں وقتیہ نماز واجب ہوئی تھی۔ اس کی دلیل میصدیث ہے قال عبد الله ان المشرکین شغلوا رسول الله عن اربع صلوات یوم الخندق حتی ذهب من اللیل ما شاء الله فامر بلالا فاذن

حاشیہ: (پیچیلے سنجہ ہے آگے) نماز جو بھولا ہے۔ پھرلوٹائے وہ نماز جواہام کے ساتھ پڑھی ہے (الف) حضرت عمرٌ جنگ خندق کے دن ان کے کفار کو برا بھلا کہنے گئے۔ پھر کہا کہ میں نے اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ فرمایا ہم مقام بطحان میں انزے ہیں ان لوگوں نے اور حضور کے سورج کے غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی (ب) حضرت علیٰ فرہتے ہیں کہ حضور جنگ احزاب کے دن عصر کی نماز سے مشغول کردیئے گئے۔ یہاں تک کماس کو مغرب اورعشا کے درمیان پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے صلوۃ الوسطی صلوۃ عصر سے روک دیا گیا۔ اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر

### صلوات فيسقط الترتيب فيها.

ئے اقام فیصلی الظہر ٹم اقام فصلی العصو ٹم اقام فصلی المغرب ٹم اقام فصلی العشاء (الف) (ترفری شریف، باب ماجاء فی الرجل تفویۃ الصلو آئی میں ۱۹۳۸، نمبر ۱۹۳۹ کارنسائی شریف، باب کیف یقضی الفوائت من الصلو آئی میں ۱۹۳۸ کارسائی شریف، باب کیف یقضی الفوائت من الصلو آئی میں مردی ہے۔ لیکن حدیث میں ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے۔ پہلے ظہر پھرعمر پھر مغرب پھرعشا پڑھی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ترتیب ساقط ہوجائے گی۔ تا ہم اگر چھ نمازیں قضا ہوجا کی سے ان کو تضا کرتے کرتے وقت یہ بھی فوت ہوجائے گی۔ اس لئے اب ترتیب ساقط ہوجائے گی۔ تا ہم وقت سلے قرتیب برقر ارکھے۔



حاشیہ: (الف) عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شرکین نے حضور کو جنگ خندق کے دن چارنماز وں سے مشغول کردیا۔ یہاں تک کہ جتنااللہ چاہے رات چلی گئی۔ پس حضرت بلال کو تھم دیا، پس افزان دی، پھرا قامت کبی۔ پس ظہر کی نماز پڑھی۔ پھرا قامت کبی پس مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر اقامت کبی گئی پس عشاکی نماز پڑھی۔

## ﴿باب الاوقات التي تكره فيها الصلوة ﴾

[٢٤٥] (١) لا يجوز الصلوة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها الا عصر يومه ولا عند

#### ﴿ باب الاوقت التي تكره فيها الصلوة ﴾

شرورى نوئ جن اوقات يس نماز پرهنا كروه باس كاييان ب- اس كى وليل يه حديث به سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول ثلاث ساعات كان رسول الله عليه ان نصلى فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى تدر تفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (الف) (مسلم شريف، باب الاوقات التي في عن الصلوة فيها ص ٢٥٦ نم را ٢٨ مرا ١٨ كم نريف، باب الساعات التي نمي عن الصلوة فيها ص ٢٥ مم نمر المرنسائي شريف، باب الساعات التي نمي عن الصلوة فيها ص ٢٥ مم نمر و حيث معلوم مواكدان تين اوقات عن نماز يزهنا مكروه به عنديث معلوم مواكدان تين اوقات عن نماز يزهنا مكروه به عليه مواكدان تين اوقات عن نماز يزهنا مكروه به عليه مواكدان قين المواقع به عليه مواكدان قين المواقع به عليه مواكدان قين الوقات عن نماز يزهنا مكروه به عليه مواكدان قين الوقات عن نماز يزهنا مكروه به عليه مواكدان قين الوقات عن نماز يزهنا مكروه به المواقع بين الم

نوں تیں قتم کے مکروہات ہیں (۱) طلوع آفتاب ،غروب آفتاب اور دو پہر کے وقت میں کراہیت شدید ہے۔ اس میں کوئی فرض یا نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے (۲) اور عصر کے فرض اور فجر کے فرض کے بعد کراہیت اس میں کم ہے۔ اس میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے البتہ فرائض اور واجبات پڑھ سکتا ہے (۳) فجر طلوع ہونے کے بعد فجرکی دوسنتوں کے سلاوہ کسی بھی نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اس میں بھی کراہیت کم ہے۔ [243] (۱) نہیں جائز ہے نماز سورج طلوع ہوتے وقت اور نہاس کے غروب ہوتے وقت مگراس دن کی عصراور نہ ٹھیک دو پہر کے وقت۔

[۱) ان تين اوقات مين غير سلم سورج كا عبادت كرت بين اس لئے ان تين اوقات مين نماز پر صف سے روكا۔ قال عمر بن عنسة السلمى ... اخبرنى عن الصلوة؟ قال رسول الله عَلَيْكِ صل صلوة الصبح ثم اقصر عن الصلوة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فان الصلوة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلوة فان حينئذ تسجر جهنم فاذا اقبل الفيئ فصل فان الصلوة مشهودة محضورة حتى تعرب الشمس فانها تغرب بين قرنى شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار (ب) (مسلم شريف، باب الاوقات التي تين الصلوة وقيما ص ٢١٤ من ١٨ منه الكفار (ب) (مسلم شريف، باب التي عن الصلوة العدال على المحدور المسلم شريف، باب التي عن الصلوة العدال على المحدور المسلم شريف، باب التي عن الصلوة العدال على العدال الكفار (ب) (مسلم شريف، باب الاوقات التي ثين الصلوة العدال على المحدور المسلم شريف، باب التي عن الصلوة العدال على المحدور المسلم شريف، باب التي عن الصلوة العدال المحدور المسلم شريف، باب التي عن الصلوة المحدورة حتى المحدورة المح

حاشیہ: (الف)عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ تین اوقات میں حضور مہم کونماز پڑھنے اور اس میں اپنے مردوں کو قبر میں واخل کرنے (لینی نماز جنازہ پڑھنے) سے روکا کرتے تھی۔ ایک جسسور جی چکتا ہوئے نکل رہا ہو جب تک کہ بلند نہ ہوجائے۔ دوم جس وقت کہ بالکل دوپیر ہور ہی ہو جب تک کہ ڈھل نہ جائے اور سوم جب سورج ڈو جنے کے لئے مائل ہوا ہو جب تک کہ ڈوب نہ جائے (ب) آپ نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو پھر نماز سے رک جاؤیہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے یا کہا کہ سورج بلند ہوجائے۔ اس لئے کہ بالک ہوجائے۔ اس لئے کہ نماز سے سامی موجائے ہوگی ہوگی ہے دوس سے جائے ہوگی ہوگی ہے دوس سے موجائے ہوگی ہوگی ہے۔ پہر سامیہ ہوگی ہے افرائے ہوگی ہے دارس موجائے ہوگی ہے۔ پہر جب سامیٹر وع ہوجائے تو نماز پڑھو۔ اس لئے کہ نماز حاضر کی گئی ہے۔ یہاں تک محمر ہوتے ہیں) یہاں تک کہ ایک نیز ہے جائی تکہ عمر ہوتے ہوگی ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت جہنم گرم کی جاتی ہے۔ پس جب سامیٹر وع ہوجائے تو نماز پڑھو۔ اس لئے کہ نماز حاضر کی گئی ہے۔ اور اس را تی کہ سورج غروب ہوجائے۔ اس لئے کہ سامیٹر وی چوبائے تو نماز پڑھو۔ اس لئے کہ ناز حاضر کی گئی ہے۔ اور اس را تی اس گئی ہوجائے۔ اس لئے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس (باتی اس گلے موجائے۔ اس کے کہ نماز سے دک جاؤیہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے۔ اس لئے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس را تی اس گلے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس (باتی اس گلے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس را تی اس گلے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس را تی اس گلے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس را تی اس گلے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس را تی اس کی کہ سورج غروب ہوجائے۔ اس لئے کہ سورج شیطان کی دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور اس کی دوسینگوں کے دوسیان غروب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ سورج شیال تک کی دوسیان خروب ہوجائے۔ اس کئے کہ سورج شیال تک کی دوسین خروب ہوجائے۔ اس کی کی سورج شیال تک کی دوسین خروب ہوجائے۔ اس کئے کہ سورج شیال تک کی دوسین خروب ہوجائے۔ اس کی کو دوسین خروب ہوجائے۔ اس کی خوب ہوتا ہے۔ اس کی خروب ہوجائے۔ اس کی خروب ہوتا ہے۔ اس کی دوسی خروب ہوتا ہے۔ اس کی خروب ہوتا ہے۔ اس کی دوسین کی کو دوسیان کی دوسی کی خروب ہوتا ہے۔

#### قيامها في الظهيرة

۲۲ نبر۳۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان تین اوقات میں نمازعمر پڑھنا کروہ ہے (۲) اوپر کی ضروری نوٹ میں بھی مسلم کی حدیث گرری (۳) عن ابن عمر قال قال رسول الله عُلِیْ قال لا تتحروا بصلوتکم طلوع الشمس ولا غروبها (فانها تطلع بین قرنی الشیطان) (الف) (بخاری شریف، باب الصلوة بعد الفجری ترتع المقسم ۲۵ نبر۸۸۸ مشریف، باب الاوقات التی نبی عن الصلوة فیصاص ۲۵ نبر ۸۸۸ مرنسائی شریف، باب نفی عن الصلوة بعد العصر ۲۵ نبر ۱۵ ناما اوریث سے معلوم ہوا کہ ان تین اوقات میں نماز پڑھنا کروہ ہے (۳) عن ابن عصر قال قال رسول الله اذا بدا حاجب الشمس فا خروا الصلوة حتی تبرزواذا میں نماز پڑھنا کروہ ہے (۳) عن ابن عصر قال والد الله اذا بدا حاجب الشمس فا خروا الصلوة فیصاص ۲۵ نبرواذا معلم شریف، باب الاوقات التی نبی عن الصلوة فیصاص ۲۵ نبر ۸۲۹ میں الله الله الله المثافئ کے ذرو کی بیت الله کے اردگر داوقات کروہ میں بھی نماز پڑھنا جا تر ہے۔ ان کی دلیل بی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بھذا البیت وصلی ایة ساعة شاء من لیل او نها (ج) (نسائی شریف، باب اباحة الصلوة فی الماعات کلما بمکرہ ۲۸ نبر ۵۸۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کمریش اوقات کروہ میں بھی نماز پڑھنا جا تر سے معلوم ہوا کہ کمریش اوقات کروہ میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔

اس دن کی عصر غروب آفتاب کوفت پڑھنے کی وجہ یہ ہے(۱) عن ابی ھریو قان دسول المله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله عصور (د) (بخاری شریف، باب من اورک من الفجر رکعة من العصر قبل الله عصور (د) (بخاری شریف، باب ما جاء فیمن اورک رکعة من العصر قبل الن تغرب الشمس ۱۹۸۵ میر ۱۸۸۱) اس حدیث سے معلوم الصلوة میں ۱۲۲ نمبر ۱۸۸۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز مل گئی تو گویا کہ وہ نماز مل گئی تو گویا کہ وہ نماز مل گئی تو گویا کہ وہ نماز مل گئی گھر بھی نماز ہوجائے گی اس حدیث کو حنفیہ کن د کیے صرف کے سرب بنااس کے سورج کے غروب ہونے کی کرا ہیت در میان نماز میں آگئی پھر بھی نماز ہوجائے گی اس حدیث کو حنفیہ کن د کیے صرف عصر کی نماز پڑھول کرتے ہیں۔ اور فجر کی وقت پڑھول کرتے ہیں۔

فائد دوسرے ائمہ کے نزدیک ان اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیکن پڑھ لیا تو فاسر نہیں ہوگ۔

ن انظهيرة: لمحيك دوپهر۔

حاشیہ: (پیچیلے صفحہ ہے آگے) وقت کفاراس کو تجدہ کرتے ہیں (الف) آپ نے فر مایا اپنی نماز کے لئے سورج کے طلوع ہونے اوراس کے فروب ہونے کا انتظار کرو۔اس لئے کہوہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے (ب) آپ نے فر مایا جب سورج کا کنارہ فلا ہر ہوتو نماز کو مؤخر کرو یہاں تک کہوہ بالکل نکل جائے۔اور جب سورج کا کنارہ ڈو جن لگ جائے تو نماز کو مؤخر کرویہاں تک کہ ڈوب جائے (ج) آپ نے فر مایا اے عبد مناف کے لوگو! اس بیت اللہ کے طواف اور نماز پڑھنے ہے کی کومت روکورات اور دن کی جس گھڑی میں چا ہیں (د) آپ نے فر مایا جس نے کی کومت روکورات اور دن کی جس گھڑی میں چا ہیں (د) آپ نے فر مایا جس کے کی ایک رکعت پالی سورج طلوع ہونے سے پہلے تو گویا کے عمر کی نماز پالی۔ اور جس نے عمر کی ایک رکعت پالی سورج کے فروب ہونے سے پہلے تو گویا کے عمر کی نماز پالی۔

[٢2٦] (٢) ولا يصلى على جنازة ولا يسجد للتلاوة [٢٧٧] (٣) ويكره ان يتنفل بعد صلوة الفجر حتى تغرب الشمس.

[۲۷۶] (۲) اوران اوقات مکروه میں جنازه پرنمازنه پڑھے اور نہ بجد ہُ تلاوت کرے۔

و الماز بنازه نماز باوراوقات مروه مین نماز پر هنا مروه به اس کے اوقات مروه مین نماز بنازه بحی نه پر سے (۲) ضروری نوٹ مین مسلم شریف کی صدیث آئی تھی جس کا ایک کلااتھا او ان نقب و فیھن موتنانا حین تطلع الشمس (الف) (مسلم شریف، باب الاوقات التی نبی عن الصلو و فیھا ص ۲۵۲ نمبر ۱۸۳۱) جس کا ظاہری مطلب بیہ کہ ہم ان اوقات میں اپنے مردول کو فن نه کریں لیکن مردول کو فن نه کریں اللاوقات التی نبی عنی اس کے اس کا طلب بی ہوگا کہ جنازه کی نماز ان اوقات میں نه پر صین اور تجده تلاوت میں بھی مردول کو فن نه کریں الله عشنا المو تعمید میں تعمید میں تعمید میں تعمید میں اللہ عشنا اللہ عشنا اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی

توں اگراسی اوقات مکروہ ہی میں جنازہ سامنے آیایا اسی اوقات مکروہ ہی میں آیت سجدہ پڑھی تو چونکہ وقت مکروہ میں بیاسب پیش آیا تو مکروہ اوقات ان کے سبب بنے ۔اس لئے الیں صورت میں ان مکروہ اوقات میں نماز جناز ہ پڑھ سکتا ہے اس کے الیں صورت میں ان مکروہ اوقات میں نماز جناز ہ پڑھ سکتا ہے اس کے الیں صورت میں ان مکروہ اوقات میں نماز جناز ہ پڑھ سکتا ہے اس کے الیں صورت میں ان مکروہ اوقات میں نماز جناز ہ پڑھ سکتا ہے اس کے الیں صورت میں ان مکروہ اوقات میں نماز جناز ہ پڑھ سکتا ہے اور سجد کا سوت بھی کر سکتا ہے ۔

اصول نماز جناز ه جلدی پڑھنے کی تاکید ہے تاکہ مردہ پھول بھٹ نہ جائے اس لئے اوقات مکروہ میں جنازہ آیا تواس وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل سیصدیث ہے عن علی بن ابی طالب ان رسول الله عَلَظِیّه قال لا تؤخرو االجنازۃ اذا حضرت (ابن ماجہ شریف، باب ما جاء فی الجنازۃ لاتو خروااذا حضرت س۲۱۲، نمبر ۱۳۸۲)

[724] (٣) مکروہ ہے کنفل پڑھے فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے اورعصر کی نماز کے بعدیہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے۔

تشریخ فجر کے فرض کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نفل نہ پڑھے اس طرح عصر کے فرض کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نہ پڑھے۔ - کرچھ کیسے نشر نہ میں میں شون کا مصروب کی نہ میں میں کہ میں نفل میں میں نام میں کے مصروب میں میں میں میں میں

وج (۱) گویا کہ یہ فرض نماز ہی میں مشغول ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوئی۔ ابنقل میں مشغول ہونا گویا کہ کم درجہ میں مشغول ہونا ہے اس کے نظال نماز نہ پر ھے (۲) حدیث میں بھی نقل پڑھنے سے منع فرمایا ہے عن ابن عباس ان النبی علیہ نھی عن الصلوة بعد الصبح

حاشیہ : (الف) یا ہم اپنے مردوں کو فن کریں (یعنی نماز جنازہ پڑھیں) جس وقت سورج طلوع ہو(الف) ابوتمیم جمی فرماتے ہیں کہ جب قافلہ یدینہ روانہ کیا تو میں صبح کی نماز کے بعد حلاوت کیا کرتا تھا تو حضرت عرص نے تین مرتبہ جمھے روکا تا ہم میں نہیں رکا تو فرمایا کہ میں حضوراً درا بوبکر، عمر اورعثان رضی الذعنهم کے پیچھے نماز پڑھی وہ لوگ سورج طلوع ہونے تک سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ [۲۷۸](۳) و لا بأس بان يمسلى في هذين الوقتين الفوائت[ ۲۷۹](۵) ويكره ان يتنفل بعد طلوع الفجر باكثر من ركعتي الفجر.

حتى تشوق الشمس و بعد العصوحتى تغوب (الف) (بخارى شريف،باب الصلوة بعد الفجرحى ترتفع الشمس ١٨٨ نبر ١٨٥ مسلم شريف، باب الاوقات التى نهى عن الصلوة فيها ص ٢٧٥ نمبر ٨٢٥ ) اس حديث معلوم جواكنما زفجرك بعدسة قاب طلوع جونے تك اور نماز عصر كے بعدسة قاب غروب جونے تك نفل نماز نہيں پڑھنا چاہئے مكروہ ہے۔

[424] (م) اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ دونوں وقتوں میں فائت پڑھے اور سجد ہ تلاوت کرے اور جنازہ کی نماز پڑھے۔

ج (۱) فائت نماز جوواجب ہے وہ فل سے افضل ہے اس لئے فرض نماز میں تقدیری طور پرمشغول رہنا یہ کم درجہ ہے اور حقیقی طور پرمشغول رہنا یہ کم درجہ ہے اور حقیقی طور پرمشغول رہنا یہ بہتر ہوگا اور پڑھ سکتا ہے۔ اس لئے واجب میں حقیقی طور پرمشغول ہونا زیادہ بہتر ہوگا اور پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح نماز جنازہ اور بحدہ تلاوت واجب ہے اس لئے ان کو بھی فیجر کے فرض کے بعد اور عصر کے فرض کے بعد اوا کر سکتے ہیں (۲) حدیث میں ہے عن ام سلمہ صلمی النبی ملائی بعد العصود کعتین و قال شغلنی ناس من عبد القیس عن افر کعتین بعد المظہر (ب) (بخاری شریف، باب با یصلی بعد العصر من الفوائت ص ۸۳ نمبر ۹۵ مسلم شریف، باب الاوقات التی نہی عن الصلو ق فیصاص کے ۲۷ نمبر ۸۳۳ میں صدیث سے معلوم ہوا کہ فائنة نماز عصر اور فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ ظہر کی جوسنت رہ گئی وہ قضا کے طور پر آپ نے پڑھی تھی۔

تشريخ صبح صاوق کے بعد فجر کی دوستیں پڑھے اور دوفرض پڑھے۔اس سے زیادہ سنت پڑھنا مکروہ ہے۔

وج صیث میں ہے عن حفصة قالت کان رسول الله عَلَيْكُ اذا طلع الفجر لا يصلى الا ركعتين خفيفتين (ه) (مسلم شريف، باب استخاب ركعتى منة الفجرص ٢٥٠ نم ٢٦٠ ) اور ترذى ميں ہے عن ابن عمر ان رسول الله عَلَيْكُ قال لا صلوة بعد

حاشیہ: (الف) آپ نے مج کے بعد نمازے روکا یہال تک کہ سورج طلوع ہوجائے اور عصر کے بعد یہال تک کی غروب ہوجائے (ب)ام سلمہ ہے روایت ہے
کہ آپ نے عصر کے بعد دور کعتیں پڑھی اور آپ نے فرمایا عبدالقیس کے پچھلوگوں نے ظہر کے بعد کی دور کعتوں ہے مشغول کردیا (ج) حضرت عائش فرماتی ہیں کہ
دور کعتیں حضور کے بھی بھی ان کونیں چھوڑا۔ نہ سرمیں نہ اور نہ علائے میں ، دور کعتیں حج کی فرض سے پہلے اور دور کعتیں عصر کے بعد (د) کوئی دن الیانہیں ہوا کہ حضور کے بعد ورکعتیں نہ پڑھی ہول (ہ) جب فبرطلوع ہوتی تو حضور نہیں پڑھتے تھے گردو ہلکی رکعتیں۔

#### [ ٢٨٠] (٢) ولا يتنفل قبل المغرب .

المف جسر الا مسجد تین (الف) (تر فدی شریف، باب ما جاء لاصلوۃ بعد طلوع الفجر الارکھتین ص ۹۹ نمبر ۲۹۹ )ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ طلوع فجر کے بعد صرف دور کھتیں سنت پڑھنا چاہئے (۲) حضور کو نماز پر حرص کے باوجود دور کھتوں کے علاوہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس لئے بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔

[۲۸](۲) مغرب کے فرض سے پہلے فال نہ پڑھے۔

مغرب کی اذان کے بعد فرض سے پہلے دور کعت نقل پڑھنا ثابت ہے لیکن حفیہ فرماتے ہیں کہ نہ پڑھے تو اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض پڑھے میں تاخیر ہوگی اور حدیث جر کیل میں گزرا کہ دونوں دنوں میں مغرب کی نماز جلدی پڑھی۔ اس لئے مغرب کا فرض جلدی پڑھنا چاہئے (۲) سئل ابن عمر عن الو کعتین قبل المغوب فقال ما رأیت احدا علی عہد رسول اللہ یصلیه ما (ب) (ابوداؤو شریف، باب الصلو قبل المغرب ملام مانمبر ۱۲۸۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کے زمانے میں مغرب کے فرض سے پہلے دور کعت شریف، باب الصلو قبل المغرب کے فرض سے پہلے دور کعت سنتوں کا خاص رواج نہیں تھا (۳) حدث اعلی بین الاذا نین ج اول صلاح اللہ عالیہ اسے بھی معلوم ہوا کہ مغرب کے مغرب کے مغرب کے فرض سے پہلے سنت نہیں ہے۔

قائمه المام شافعی کنزدیک مغرب کفرض سے پہلے دور کعت سنت ہے۔ ان کی دلیل بیرصد یث ہے عن عبد الله المهزنی قال قال ر رسول الله علی صلوا قبل المغرب رکعتین ثم قال صلوا قبل المغرب رکعتین لمن شاء خشیة ان یتخذها الناس سنة (د) (ابوداو دشریف، باب الصلوق قبل المغرب ملام المبر ۱۱۸۳ / ۱۱۸۳ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مغرب کفرض سے پہلے سنت ہے۔

نوٹ اس صدیث کی بنا پر حنفیہ کے نز دیک میہ ہے کہ اگر کوئی سنت پڑھ لے تو مکروہ نہیں ہے۔ طریقۂ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سنت نہیں ہے فل ہے۔

# 

حاشیہ: (الف) حضور نے فرمایا کہ فجر کے بعد نہیں ہے کوئی نماز مگر دور کعتیں (ب) حضرت ابن عمر سے پہلے دور رکعتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ حضور کے زمانے میں کسی کوئہیں دیکھا کہ ان دور کعتوں کو پڑھتے ہوں (ج) آپ نے فرمایا ہر دواذانوں یعنی اذان اورا قامت کے درمیان دور کعتیں ہیں سوائے مغرب کے (د) آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے دور کعتیں نماز پڑھو۔ پھر کہا کہ مغرب سے پہلے دور کعتیں نماز پڑھو جو چاہے کمن شاءاں ڈر سے کہ کہ لوگ ان کوسنت نہ بنالیں۔

### ﴿باب النوافل ﴾

[ ١ ٢٨] (١) السنة في الصلوة ان يصلى ركعتين بعد طلوع الفجر [٢٨٢] (٢) واربعا قبل

#### ﴿ باب النوافل ﴾

ضروری نوف النوافل سے مرادفرض کے علاوہ نماز ہے۔ یہاں نوافل میں سنت اورنوافل دونوں شامل ہیں۔ دلیل بیرحد بیث ہے سالت عائشة عن صلوة رسول الله عَلَیْتُ عن تطوعه؟ فقالت کان یصلی فی بیتی قبل الظهر اربعا ثم یخرج فیصلی بالناس شم یدخل فیصلی رکعتین ویصلی بالناس العشاء و یدخل شم یدخل فیصلی رکعتین ویصلی بالناس العشاء و یدخل بیتی فیصلی رکعتین ... و کان اذا طلع الفجر صلی رکعتین (الف) (مسلم شریف، باب جواز الناقلة قائما و قاعداص ۲۵۲ نمبر مسلم شریف، باب ماجاء فی من صلی فی یوم ولیلة ثمتی عشرة رکعت مسلم در الف النت ماله من الودا و در کعات النت ص ۱۵ من نماز سے بہلے اور فرض نماز کے بعد پورے دن اور رات بیل سنت موکدہ بیل اوروہ بارہ رکعتیں ہیں۔ ان کی تاکید آئی ہے۔

[٢٨١] (١) سنت نماز ميں بيہ ہے كدوركعتيں طلوع فجر كے بعد پڑھے۔

وج حدیث میں ہے عن عائشة قالت لم یکن النبی النبی النبی علی شیء من النوافل اشد تعاهدا منه علی رکعتی الفجو (ب) (بخاری شریف، باب استخباب رکعتی سنة الفجر ص ۲۵ نمبر ۲۵ انمبر ۱۲۸۲/۲۱ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کسنت فجر سنت موکدہ ہے۔ کیونکہ آپ اس کی بہت تاکید فرماتے تھے۔

[۲۸۲] (۲) ظهرے پہلے جار رکعتیں اور ظهر کے بعدد ورکعتیں سنت ہیں۔

عن عائشة ان النبى عَلَيْكُ كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة (بخارى شريف نبر١١٨٢) دوسرى مديث شر عن النبى عَلَيْكُ عشر ركعات ، ركتين قبل الظهر و ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته و ركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلوة الصبح (ح) (بخارى شريف، بابركتين قبل الظهر ص ١٥٥ نبر في بيته و ركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلوة الصبح (ح) (بخارى شريف، بابركتين قبل الظهر ص ١٥٥ نبر ١٢٢٩) اس مديث سے معلوم بواكنظهر سے پہلے چاراوراس كے بعددو

حاشیہ: (الف) حضرت عائش سے صفور کے ففل کے بارے میں پوچھا توانہوں نے فرمایا کہ آپ میرے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے گھر نگلتے اورلوگوں کو مفرب کی نماز پڑھاتے گیر داخل ہوتے اور و در کعت نماز پڑھتے۔ اور عشائی نماز لوگوں کو مفرب کی نماز پڑھاتے گیر داخل ہوتے اور و در کعت نماز پڑھتے۔ اور عشائی نماز لوگوں کو براخل ہوتے اور میں سے کی پراتنی پڑھاتے اور میر سے گھر میں داخل ہوتے تو دور کعت نماز پڑھتے ... جب فجر طلوع ہوتی تو دور کعت پڑھے (ب) حضرت عائش فرماتی ہیں کہ نوافل میں ہے کی پراتنی تاکید نہیں فرماتے جتنی فجر کی دور کعتوں پر فرماتے (ج) آپ چار دکعت ظہر سے پہلے اور دور کعت فجر سے پہلے نہیں چھوڑتے ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں ، دوعشا کے بعدان کے گھر میں اور دور کعتیں صبح کی نماز سے پہلے۔

الظهر وركعتين بعدها  $[7A^n](m)$  واربعا قبل العصر وان شاء ركعتين  $[7A^n](m)$  وركعتين بعد المغرب  $[7A^n](a)$  واربعا قبل العشاء و بعدها اربعا وان شاء ركعتين.

رکعتیں سنت ہیں۔ اورا کیک حدیث میں ظہر کے بعد بھی چارر کعت سنت کی حدیث ہے۔ قسالت ام حبیبة قسال دسول الله عَلَیْ من حافظ علی ادبع رکعات قبل الظهر واربع بعدها حرم علی النار (الف) (ابوداؤدشریف، باب الاربع قبل الظهر وبعدها میں ۱۸۵ نمبر ۲۲۹ ارتر ندی شریف، باب آخر (باب ماجاء فی الرکعتین بعدالظہر ص ۹۸ نمبر ۲۲۵) اس حدیث کی بنا پراوراو پر کی حدیث کی بنا پرظهر کے بعد چاررکعت سنت ہیں۔ اس کے بعد چاردکعت سنت ہیں۔ اس کے بعد چاردکعت اور چا ہے تیں۔ پڑھتے ہیں۔ پھردورکعت نفل کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد چاردکعت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ پھردورکعت نفل کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد چاردکعت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھے۔ اس کے بعد چاردکعت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھے۔ اس کے بعد چاردکعت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھے ہیں۔ پہلے چاردکعت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھے ہیں۔ اس کی بہلے چاردکعت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھے ہیں۔ پہلے چاردکعت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھے ہیں۔ پہلے چاردکعت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھے ہیں۔ پہلے چاردکعت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھے ہیں۔ پہلے چاردکت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھے ہیں۔ پہلے چاردکت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھے ہیں۔ پہلے چاردکت اور چا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے پڑھے ہیں۔ پہلے چاردکت اور چاردکت اور چاردکت اورکیا ہے تو دورکعت سنت کی نیت سے بھر ہے تو دورکھ سے نیک ہی دورکھ سے نیک ہونے کے دورکھ سے تو دورکھ سے نیک ہونے کی دورکھ سے نیک ہونے کے دورکھ سے نیک ہونے کے دورکھ سے نیک ہونے کی دورکھ سے نیک ہونے کے دورکھ سے نیک ہونے کر بھر کی دورکھ سے نیک ہونے کی دورکھ سے نیک ہونے کے دورکھ سے نیک ہونے کی د

رج عن ابن عسموقال قال رسول الله عَلَيْتُ وحم الله اموء صلى قبل العصو ادبعا (ب) (ابوداؤدشريف،باب الصلوة قبل العصر عن ابن عسموقال قال دسول الله عَلَيْتُ وحم الله اموء صلى قبل العصر ١٨٥ نمبر ١٨٠ ) ال حديث معلوم جواك عمر مدين بها چاردكعت سنت بين مين دوسرى حديث معنوم جوتا م كدوركعتين سنت بين حديث مين مه عن على ان النبى عَلَيْتُ كان يصلى قبل العصو و كعتين (ح) (ابوداؤدشريف،باب الصلوة قبل العصر ١٨٥ نمبر ١٨٥ نمبر همكنا مديث كى بنا پرصاحب كتاب في ايا كه عمركي سنت دوركعت بهى پره هسكتا ہے۔

[۲۸۴] (۴) مغرب کے بعد دور کعتیں ہیں۔ وجہ اس کی وجہ کئی حدیث میں او پر گزرگئی ہے (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائماص۲۵۲ نمبر ۲۵۰۰)

[ ٢٨٥] (٥) اورعشا سے پہلے جارر کعت اور اس کے بعد جار رکعت اور جا ہے تو دور کعت سنت پڑھے۔

عن صلوة رسول الله علين فقالت ما صلى رسول الله العشاء قط فد حل على الا صلى اربع ركعات او ست ركعات و من صلوة رسول الله على الله على الله العشاء قط فد حل على الا صلى اربع ركعات او ست ركعات و رو) (ابوداؤ دشریف، باب الصلوة بعد العثاء ص۱۹ نمبر ۱۹۳۰ ارسن للبحتی ، باب من جعل بعد العثاء اربع رکعات او اکثر ج ثانی ص ا ۱۷، نمبر ۱۹۵۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عشا کے بعد چار رکعت سنت ہے۔ اور ضروری نوٹ کے تحت کمی حدیث گزری جس میں تھا کہ ویصلی بالناس العشاء و ید خل بیتی فیصلی رکعتین (ه) (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما وقاعدا ص۲۵، نمبر ۲۵۰ ابوداؤد شریف، ابواب الطوع ورکعات النة ص ۱۸۵، نمبر ۱۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عشا کے بعد دورکعت سنت ہے۔ اس لئے دونوں شریف، ابواب الطوع ورکعات النة ص ۱۸۵، نمبر ۱۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عشا کے بعد دورکعت سنت ہے۔ اس لئے دونوں

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے چار رکعتیں ظہرہے پہلے اور چاران کے بعد پر محافظت کی وہ آگ پر حرام کردیا جائے گا (ب) آپ نے فرمایا اللہ اس آدمی پر حم کرے جس نے عصرہ پہلے چار رکعت پڑھے رحم کرے جس نے عصرے پہلے چار رکعت پڑھے رحم کرے جس نے عصرے پہلے چار رکعت پڑھے رحم کرے جس نے عصرے پہلے چار کعت پڑھی آپ کے جس کے عصر کے بارے میں اوچ چھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھی ایسانہیں ہوا کہ جمنو رکعت نماز پڑھی کرمیرے پاس آئے ہوں گرید کہ انہوں نے چار رکعت نماز پڑھی اوپ کی نماز پڑھا کی نماز پڑھا کر میں داخل ہوتے۔ پس دور کعت نماز پڑھتے۔

[۲۸۲] (۲) فان صلى بالليل صلى ثماني ركعات [۲۸۷](۵) ونوافل النهار ان شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وان شاء اربعا ويكره الزيادة على ذلك.

حدیثوں کی بنا پر حفیوں کاعمل میہ ہے کہ دور کعت سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دور کعت نفل کی نیت سے عشا کے بعد پڑھتے ہیں۔ ہیں۔

چونکہ عشاکی پہلی جاررکعت پڑھنے کی دلیل حدیث مشہورہ میں نہیں ہے اس لئے عشاہے پہلے جاررکعت مندوب ہے۔ اور چونکہ منع نہیں فرمایا اور حدیث میں ہے عدن عبد الله بن مغفل قال قال النبی عَلَیْتُ بین کل اذانین صلوۃ بین کل اذا نین صلوۃ شم قال فی الشالیٰ النبی عَلَیْتُ بین کل اذانین صلوۃ بین کل اذا نین صلوۃ شم قال فی الشالیٰ النبی عَلَیْتُ بین کل اذانین صلوۃ سے ۸۸ بابالاذان نمبر ۱۲۲) اس اعتبار سے عشاکی اذان اور الشامت کے درمیان کچھرکعتیں ہونی جا ہے ۔ اسلیے عشاسے پہلے چاررکھت مندوب ہے، مستحب ہے۔

[۲۸۲] (۲) اگررات مین نفل پڑھے توایک سلام کے ساتھ آٹھ رکھتیں پڑھ سکتا ہے۔

اس لئے کہ حضور آنے ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ آٹھ کھ رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ بصلی من اللیل ثلاث عشر ہ رکعة یو تو من ذلک بنجمس لا یجلس فی شیء الا فی آخر ھا (ب) (مسلم شریف، باب صلوۃ اللیل وعددرکعات النبی فی اللیل صدید میں ہے کہ تیرہ رکعتیں پڑھی اور پانچ رکعت وتر ہاور صرف اخیر میں بیٹھے ہیں تو معلوم ہوا کہ آٹھ رکعت ایک سلام کے ساتھ رات میں آٹھ رکعت پڑھنا جائز ہے۔ اس سے ذیادہ کا ثبوت نہیں اس لئے ایک سلام کے ساتھ رات میں آٹھ رکعت پڑھنا جائز ہے۔ اس سے ذیادہ کا ثبوت نہیں اس لئے ایک سلام کے ساتھ رات میں آٹھ رکعت پڑھنا جائز ہے۔ اس سے زیادہ کا ثبوت نہیں اس لئے ایک سلام کے ساتھ اس سے زیادہ پڑھنا ہیں ہے۔

#### نوف بیسب اختلاف استجاب میں ہے۔

[ ۲۸۷] ( ۷ ) دن کے فل جا ہے تو ایک سلام کے ساتھ دودور کعتیں پڑھے اور چاہتو چار پڑھے۔اس سے زیادہ کرنا مکروہ ہے۔

ظہراور فجر کی سنتوں کا ثبوت دودورکعت کا ہے۔اس لئے دودورکعت بھی نفل پڑھ سکتا ہے۔اور چار چار رکعت بھی ظہراورعمر کی سنتیں ہیں ۔اس لئے چاررکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔مدیث میں ہے قالت ام حبیبة زوج النبی عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَی الناد (ج) (ابوداؤدشریف، بابالارلی قبل الظهر وبعدهاص ۱۲۱۵ منبر۱۲۹۹) اس مدیث سے معلوم ہوا کدون کی سنت چار رکعتیں ہیں تونفل بھی اس کے مشابہ ہوکر چاررکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔اس سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ شروہ ہوگا۔کین کراہیت تنزیبی ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا دواذانوں کے درمیان نماز ہے۔ دواذانوں کے درمیان نماز ہے (لینی اذان اورا قامت کے درمیان) پھر تیسری مرتبہ فرمایا 'جو چاہے' (ب) آپ رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے۔ان میں سے پانچ رکعتیں وزکی پڑھتے۔ان میں سے صرف اخیر میں بیٹھتے (ج) آپ نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے چاررکعتوں پراوراس کے بعد چاررکعتوں پرمحافظت کرے وہ آگ پرحرام کردیاجائےگا۔ [۲۸۸](۸) فاما نوافل اليل فقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان صلى ثمانى ركعات بتسليمة واحدة جاز ويكره الزيادة على ذلك [۲۸۹] (۹) وقال ابو يوسف و محمد رحمه ما الله تعالى لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة [۲۹۰](۱) والقراءة

[۲۸۸] (۸) بہرحال رات کے نوافل تو ابوصیفہ ؒنے فرمایا گرآٹھ رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے تو جائز ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔

وجه اس کی دلیل مسئله نمبر ۲ میں گزرگئی۔

[٢٨٩] (٩) اورصاحبين تن فرمايارات مين ايك سلام كے ساتھ دوركعت يرزياده نه كرے۔

شری صاحبین فرماتے ہیں کددن میں تو ایک سلام کے ساتھ چارر کعتیں بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کا ثبوت ہے۔ لیکن رات میں ایک سلام کے ساتھ دودور کعتیں پڑھنازیادہ بہتر ہے۔

ولي حديث ميں ہے عن ابن عمر عن النبى عُلَيْنَ قال صلوة الليل مثنى مثنى (الف) (تر مَدَى شريف، باب ماجاءان صلوة الليل مثنى مثنى (الف) (تر مَدَى شريف، باب ماجاءان صلوة الليل مثنى شم ٩٨ نمبر ٣٣٧) اس حديث ہے معلوم ہوا كدرات ميں نفل نماز دودور كعتيں ہيں ليكن چونكددن كے بار ہے ميں فرمايا كددودور كعتيں ہى افضل ہيں۔

نائدہ امام شافعی مدیث کی بنا پر فرماتے ہیں کہ رات اور دن دونوں میں دودور کعتیں پڑھنا افضل ہے۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے عسن ابسن عسم عسن النبی علی تا سلی قال صلوۃ اللیل والنهار مثنی مثنی ان تشهد فی کل رکعتین (ب) (ابوداؤوشریف، باب فی صلوۃ النحارص ۹۹ نمبر ۱۲۹۵) (۲) مدیث میں ہے عن عائشۃ قالت کان رسول الله علی تصلی فیما بین ان یفرغ من صلوۃ العشاء وهی التی یدعو الناس العتمۃ الی الفجر احدی عشر رکعت بسلم بین کل رکعتین (ج) (مسلم شریف، باب صلوۃ اللیل وعددرکعات النجی الیل میں ۲۵ نمبر ۲۳۷) اس مدیث ہے جمی معلوم ہوا کہ رات کی نماز دودورکعت پڑھنی جا ہے۔ اور دن کے بارے میں بیصدیث ہے عن ام هانی بنت ابی طالب ان رسول الله علی اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دن کی نماز دودورکعت نمانی رکعتات یسلم من کل رکعتین (د) (ابوداؤ دشریف، باب صلوۃ الضحی ص ۱۹۹ نمبر ۱۲۹۰) اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دن کی نماز دودورکعتیں پڑھنی چا ہے۔ ان احادیث کی بنا پر شافئی رات اوردن میں دودورکعت نفل پڑھنے کے قائل ہیں۔

﴿ فَصَلِ فِي القرأة ﴾

[۲۹۰] قر اُت واجب ہے فرض کی پہلی دور کعتوں میں اور اس کواختیا رہے دوسری دور کعتوں میں ۔اگر چاہے تو سور ہُ فاتحہ پڑھے اوراگر

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایارات کی نماز دودور کعتیں ہیں (ب) آپ نے فرمایارات اور دن کی نماز میں دودور کعتیں ہیں (ج) حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نماز پڑھتے تھاں درمیان کہ فارغ ہوتے تھے نماز عشا سے جس کولوگ عتمہ کہتے ہیں فجر تک میں گیارہ رکعتیں۔ ہر دور کعت کے درمیان سلام کرتے تھے (د) آپ نے فتح مکہ کے دن چاشت کی نماز آٹھر کعتیں پڑھی۔ ہر دور کعت برسلام فرماتے تھے۔

# واجبة في الركعتين الاوليين وهو مخير في الاخريين ان شاء قرء الفاتحةوان شاء سكت

عاہے توچپ رہاورا گرچاہے ت<sup>وشی</sup>ج پڑھے۔

تشرت فرض کی جونماز چار رکعت والی ہے مثلا ظہر ،عصر اورعشایا تین رکعت والی ہے مثلا مغرب تو ان کی پہلی دور کعتوں میں قر أت کرنا فرض ہے۔اگرایک آیت بڑی بھی قر اُت نہیں کی تو نماز فاسد ہوجائے گی۔سورہ فاتحہ پڑھنااورسورۃ ملانادونوں واجب ہیں۔ولائل گزر چکے ہیں۔ ج (۱)اصل میں فرض میں پہلی دور کعتیں اصل ہیں اور دوسری دور کعتیں ایکے تالع ہیں۔اس لئے پہلی دور کعتوں میں قر اُت کرنا فرض ہوگا (٢) مديث يس بعن عبد الله بن ابى قتادة عن ابيه ان النبى مُنْكِله كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتلب، و-سورتين وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب ويسمعنا الآية و يطول في الركعة الاولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهبكه المفصور (الف) (بخارى شريف، باب يقرأنى الاخريين بفاتحة الكتاب ٢٠٥ نمبر٢٥٤ رمسلم شريف، باب القراءة في الظهمر والعصرص ٨٥ انمبرا ٢٥) اس حديث معلوم مواكدوسرى ركعتول مين صرف سورة فاتخد يره هاكرتے تصے ليكن بير مارے يهال بطورسنت. کے ہوجوب کے بیں (٣) جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شکوک فی کل شیء حتی الصلوة قال اما انا فامد في الاوليين واحذف في الاخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلوة رسول الله عُلِيْكِ، قال صدقت ذلك الظن بك او ظ نسب بك (ب) (بخارى شريف، باب يطول في الاوليين ويحذف في الاخريين ص٧٠ انمبر ٤٥٠ مسلم شريف، باب القراءة في الطهر والعصرص ۱۸۱ نمبر ۲۵۳ ) احذف فی الاخریین کے دوتر جے کر سکتے ہیں۔ ایک بیر کہ بالکل قر اُت نہیں کرتا ہوں۔ بیر جمد حنفیہ کے مطابق ہوگا که دوسری دورکعتوں میں قر اُستنہیں ہے۔اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کیخفر قر اُت کرتا ہوں یعنی سور وَ فاتحہ پڑھتا ہوں۔اس ترجمہ ہے سور وَ فاتحہ کا ثبوت ہوگا جو حنفیہ کے زویک فرض کی دوسری دورکعتوں میں سنت ہے (۴) عن عبد الله بن اہی رافع قال کان یعنی علیا يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بام القرآن و سورة ولا يقوأ في الاخريين (ح)(مصنف عبدالرزاق، بابكيف القراءة في الصلوة ج ثانی ص٠٠١، نمبر٢٦٥٦ رمصنف ابن الی هدید ،٢٨١من كان يقول يسم في الاخريين ولايقر أ،ج اول ،ص ٣٦٨، نمبر٣٧) اس الرسير معلوم ہوا کہ دوسری دور کعتوں میں قر اُت کوئی ضروری نہیں ہے۔

فائده امام شافعی کے نز دیک دوسری دور کعتوں میں سور ہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

وجه (۱)ان کے نز دیک ہر رکعت مستقل نماز ہے۔اور نماز بغیر قرائت کے نہیں ہوتی اس لئے دوسری دور کعتوں بھی سور ہ فاتحہ پڑھنا ضروری

حاشیہ: (الف) آپ ظہر کی پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسورتیں پڑھتے اور دوسری دور کعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے۔ اور بھتی بھی بہیں آیت بناتے۔ اور جنتی کمی پہلی دوسری رکعت میں کرتے اتنی کمی دوسری رکعت میں کرتے اور ایسا ہی عصر میں کرتے (ب) حضرت عمر نے حضرت سعد نے فرمایا آپ کی ہر چیز میں شکایت کی ہے۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی۔ حضرت سعد نے فرمایا بہر حال میں تو پہلی دور کعتوں میں کمی کرتا ہوں اور دوسری رکعتوں میں مختصر کرتا ہوں۔ اور حضور کی نماز کی جس طرح اقتدا کی ہے اس میں کی نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی پہلی دور کعتوں میں کھنیوں میں کھنیوں میں کھنیوں بیں جھنیوں میں کھنیوں بڑھتے تھے۔

وان شاء سبح [ ۱ ۹ ۲] ( ۱ ۱ ) والقراء ة واجبة في جميع ركعات النفل و في جميع الوتر [ ۲ ۹ ۲] (۲ ۱ ) ومن دخل في صلوة النفل ثم افسدها قضاها.

ہے(۲) اسی مسئلہ میں بخاری کی حدیث گزری جس میں تھا کہ حضور دوسری دورکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے انک مسئلہ شریف نمبر ۲۵ کرمسلم شریف نمبر ۳۹۴) اس فاتحہ پڑھنا داجب ہے (۳) پیچھے صدیث گزری لاصلوۃ الا بفسانحۃ الکتاب (بخاری شریف نمبر ۲۵ کرمسلم شریف نمبر ۳۹۴) اس حدیث کی وجہ سے بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

[۲۹۱] (۱۱) قر أت واجب بفل كى تمام ركعتوں ميں اوروتركى تمام ركعتوں ميں ـ

نقل کی ہردورکعت ایک شفعہ ہاور شفعہ ہاں کا شارہ حدیث میں ہے عن ابن عمو عن النبی ﷺ قال صلوة الليل و النهار الزم ہوگ ہردورکعت الگ الگ شفعہ ہاس کا شارہ حدیث میں ہے عن ابن عمو عن النبی ﷺ قال صلوة الليل و النهار مشنعی منتے منتے منتے الله الگ شفعہ ہاس کا شارہ حدیث میں ہے عن ابن عمو عن النبی ﷺ قال صلوة الليل و النهار مشنعی منتے منتے منتے الاوراورش نفی ہاب فی صلوة النمارص ۱۲۹۵ اس کے ہرشفعہ میں قر اُت کرے گا۔ احتیاط کا بھی تقاضا یکی ہے (۳) ور کی قر اُت کر ناظروری ہے (۲) ور بھی من وجنفل ہے اس کے اس کے اس کی تیسری رکعت میں قر اُت کرے گا۔ احتیاط کا بھی تقاضا یکی ہے (۳) ور کی تیسری رکعت میں قر اُت کرنے کا جوت حدیث میں ہے سالت عائشة بیای شیء کان یو تو رسول الله ؟ قالت کان یقر اُ فی الاولی بسبح اسم دبک الاعملی و فی الشانیة بقل یا ایہا الکافرون وفی الثالثة بقل ہوا الله احد و المعوذتین الاولی بسبح اسم دبک الاعملی و فی الشانیة بقل یا ایہا الکافرون وفی الثالثة بقل ہوا الله احد و المعوذتین (الف) (تر ندی شریف، باب ماجاء مایقر آئی الورص ۲۰۱ نبر ۲۰۱۳ ہرابودا ورشریف، باب مایقر آئی الورص ۲۰۱ نبر ۱۳۲۳ ہرابودا ورشریف، باب مایقر آئی الورص ۲۰۱ نبر ۲۰ ہری تیسری رکعت میں سورة مانا واجب ہے۔ اور جب وتر کی تیسری رکعت میں قر اُت کی جائے گی تونفل کی تیسری رکعت میں قر اُت کی جائے گی۔

تیسری رکعت میں قر اُت کی جائے گی تونفل کی تیسری رکعت میں بدرجہاولی قر اُت کی جائے گی۔

[۲۹۲] (۱۲) جونفل نمازیس داخل ہو پھراس کوفاسد کردیتواس کوقضا کرےگا۔

تشری اگر کسی نے فل کی نیت با ندھی اور تحریمہ کے بعداس کوتو ڑویا تو دور کعت کی قضالا زم ہوگی۔

نظل جب تک شروع نہ کرے وہ نظل ہے، تیرع ہے۔ لیکن شروع کرنے کے بعدوہ ایک قتم کی عملا نذر کی طرح ہوجاتی ہے اور نذر کو پوری کرنا ضروری ہے۔ اس لئے نفل شروع کرنے کے بعد توڑ دے تو اس کو قضا کرنا واجب ہوگا۔ نذر پوری کرنے کی دلیل یہ آیت ہے۔ ثم لیقہ صوا تفتہ ولیو فوا نذور ھم (ب) (آیت ۲۹ سورة الحج ۲۲) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نذر پوری کرنا چاہئے۔ دوسری آیت میں ہے کھل کو باطل نہیں کرنا چاہئے اس لئے تاس کو باطل نہیں کرنا چاہئے اس لئے تاس کی جب نیت باندھ کی تو وہ ایک عمل بن گیا۔ اس لئے اس کو باطل نہیں کیا جائے گا۔ اور تو ڑ دیا تو اس کی قضالازم ہوگی۔ آیت میں ہے با ایھا المذین آمنوا اطبعو االلہ واطبعو االلہ واطبعو االلہ واطبعو اللہ اسول و لا تبطلوا اعمالکم (ج) (آیت ۳۳ سے کو قضالازم ہوگی۔ آیت میں ہے با ایھا المذین آمنوا اطبعو اللہ واطبعو االلہ واطبعو اللہ واط

حاشیہ: (الف) حضرت عائشہ سے میں نے پوچھا کہ حضور کن کن سورتوں سے وتر پڑھتے تھے۔حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی رکعت میں سے اسم اور دوسری رکعت میں قل یا ایما الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھواللہ احداور قل اعوذ برب الناس اورقل اعوذ برب الفلق پڑھا کرتے تھے (ب) پھر بال وغیرہ کی گندگی ختم کرنا چاہئے اوراپٹی نذرکو پوری کرنا چاہئے (ج) اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرواورا پنے اعمال کو باطل ندکرو۔ [797](17) فان صلى اربع ركعات وقعد في الاوليين ثم افسد الاخريين قضى ركعتين [797](17) و يصلى النافلة قاعدا مع القدرة على القيام [797](10) و ان افتتحها

سورہ محمد سے اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اعمال کو باطل نہیں کرنا چاہئے اور باطل کردیا تواس کی قضا کرے۔

نائدہ امام شافی کے یہاں نفل شروع کرنے کے بعد توڑ دے تب بھی وہ نفل ہی رہتی ہے۔اس کی قضا کرناوا جب نہیں۔ان کی دلیل بیآیت ہے ما علی الممحسنین من سبیل والله غفور رحیم (الف) (آیت ۹۱ سورہ توبه ۹) اس آیت میں ہے کہا حسان کرنے والے اور نفل کام کرنے والے پرکوئی راستی نہیں ہے۔ یعنی واجب نہیں ہے۔ اس لئے نفل نماز شروع کرنے کے بعد توڑ دیتو قضا واجب نہیں ہے۔ [۲۹۳] (۱۳) اگر چارر کعت نماز پڑھی اور دور کعت میں بیٹھ گیا بھر دوسری دور کعت فاسد کردی تو دور کعت ہی قضا کرے۔

شری جاررکعت نفل نماز کی نیت باندهی \_ پھر دورکعت بڑھ کرتشہد میں بیٹھا پھر دوسری دورکعت کو فاسد کر دیا تو دوسری دورکعت ہی قضا کر ہے \_ پہلی دورکعت پوری ہوگئ \_

وج یمسئلہ دواصول پربنی ہے۔ ایک رید کہ ہر دور کعت الگ الگ شفعہ ہے۔ ایک کے فساد سے دوسر سے میں کوئی اثر نہیں پڑےگا۔ دوسرا قاعدہ رہے کہ پہلی دور کعت کے بعد تشہد میں بیٹھ گیا تو وہ دونوں رکعتیں پوری ہو گئیں۔اب صرف سلام باقی ہے۔اس لئے دوسری دور کعتوں کوفاسد کیا تواس کو قضا کرےگا۔البتہ پہلی دور کعتیں پوری ہو گئیں۔اس پرکوئی اثر نہیں پڑےگا۔

اصول (۱) نقل میں دورکعت الگ الگ شفعہ بین (۲) ایک کے نساد سے دوسرے پراثز نہیں پڑے گا۔ صدیث صلوة الليل و النهار مثنی

مثنى (ابوداؤدشریف نمبر۱۲۹۵) سے استدلال کر سکتے ہیں۔

[۲۹۴] (۱۴) نفل نماز بین کر پر دسکتا ہے کھڑے ہونے پر قدرت کے باوجود۔

تشریع نفل نماز کھڑے ہوکر پڑھنے کی قدرت ہے کین پھر بھی ہیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔البنة اس کوثواب آ دھا ملے گا۔اور فرض نماز میں کھڑے ہونے کی قدرت ہو پھر بھی ہیٹھ کرنماز پڑھے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ فرض نماز میں قیام فرض ہے۔

صریت میں ہے عن عموان بن حصین قال سألت النبی عَلَیْ عن صلو ة الرجل وهو قاعد فقال من صلی قائما فهو افضو الفضل ومن صلی قائما فهو افضو ومن صلی قائما فله نصف الاجر القاعد (ب) (بخاری شریف، باب صلوة القاعد من صلوة القاعم ۱۵۰ ابواب تقیم الصلوة تنم ۱۱۱۱ ارتر مذی شریف، باب ما جاءان صلوة القاعد علی العصف من صلوة القاعم ۱۵۸ نم ۱۷ اس مدیث سے معلوم ہوا کنفل نماز قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ البتداس کوثواب کھڑے ہوئے والے سے آدھا ملے گا۔

[790] (۱۵) اگر کھڑے ہو کرنفل شروع کی پھر پیٹھ گیا تو جا کڑ ہے امام ابوحنیفہ کے نز دیک اورصاحبین فرماتے ہیں کہ جا کرنہیں ہے مگر عذر ہوتو

حاشیہ: (الف) محسنین پرکوئی الزام نہیں ہے(ب) میں نے حضور کوآ دی کی نماز کے بارے میں بوچھاجب کدوہ پیٹھ کر پڑھے۔آپ نے فرمایا جس نے کھڑے ہو کر پڑھی وہ افضل ہے۔اور جس نے بیٹھ کر پڑھی اس کے لئے کھڑے ہونے والے کا آ دھا تواب ہے۔اور جس نے سوکرنماز پڑھی اس کو بیٹھنے والے کا آ دھا تواب قائما ثم قعد جاز عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و قالا لا يجوز الا من عذر [٢٩٦] (١١) ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته الى اى جهة توجهت يأمى ايماء.

را) وجداما م ابوصنیفہ: پہلے گزر چکا ہے کفل میں کھڑا ہونا لاز منہیں ہے۔ اس کے جتنی دیر تک کھڑا رہا کھڑا رہا اور آگے کے کھڑے ہونے کو لاز منہیں کیا ہے۔ اس کئے وہ پیڑسکتا ہے (۲) صدیث میں ہے عن عائشة ان رسول الله عَلَیْتِ کان بصلی جالسا فیقر أوهو جالس فاذا بقی من قو أته نحو من ثلثین آیة او اربعین آیة قام فقر أها و هو قائم ثم رکع ثم سجد یفعل فی الرکعة الشانیة مثل ذلک (الف) (بخاری شریف، باب اذاصلی قاعدائم صح او وجد نفتہ تم سابقی، ص ۱۹ منہ مراا ارسلم شریف، باب جواز النافلة قائما و قاعداص ۲۵ منہ سر ۲۵ نمبر ۱۹۵ منہ کھڑ سے کہ کھڑ ہے ہو کر شروع کیا تو بیٹھ کر پوری کرسکتا ہے۔

نائد صاحبین فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کرنفل شروع کیا تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر کھڑے ہونے کولازم کیا تو گویا کہ بیم ملا نذرہوگئی۔ اس لئے بغیرعذر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ قیاس کا تفاضا بھی بہی ہی۔ صدیث میں ہے۔ سالنا عائشة عن صلوة رسول الله علاقات کان رسول الله یکثر الصلوة قائما وقاعدا فاذا افتتح الصلوة قائما و اذا افتتح الصلوة قاعدا رکع قاعدا (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما وقاعدا صرح کہ مرای اس صدیث میں ہے کہ کھڑے ہو کرنماز شروع کر رہے تو کھڑے ہو کر ہی رکوع سجدہ کرتے تھے۔ تا ہم صدیث کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑا تھا اور بیٹھ کرنماز پڑھی توجا کر ہوگی۔

[۲۹۷] (۱۲) جوشہرے باہر مووہ نفل پڑھ سکتا ہے سواری پرجس جانب بھی متوجہ ہواشارہ کرکے۔

شرب باہر ہوتونفل نماز سواری پر بیٹے کر پڑھ سکتا ہے۔ اور سواری قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہوتو ظاہر ہے کہ قبلہ کی جانب رخ نہیں کر سکے گا اس لئے قبلہ کی خلاف جانب رخ کر کے بھی نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ نیز سواری پر رکوع و سجدہ بھی پورے طور پڑئیں کر سکے گا تواشارہ سے رکوع اور بحدہ کرے گا۔اس کی بھی گنجائش ہے۔

(۱) نقل نماز ہروقت پڑھ سکتا ہے اس کوزیادہ سے زیادہ پڑھے اس کئے بیتمام ہوتیں شریعت نے دی ہے کہ خلاف قبلہ ہو، رکوع اور بحدہ کا اشارہ ہو۔ سواری پر ہوت بھی نقل نماز پڑھ سکتا ہے۔ فرض کے لئے قدرت ہوتو سواری سے اتر ہے گا(۲) مدیث میں ہے جابو بن عبد اللہ اخبوہ ان المنبی عَلَیْ ہے کان یصلی التطوع و ہو راکب فی غیر القبلة (ب) (بخاری شریف، باب صلوة التطوع علی المدابة فی المدابة فی المدابة فی المدابة فی المدابة فی المدابة میں سم ۲۳۸ نمبر ۱۹۰۹ مرسلم شریف، باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی المدر حیث توجھت ص ۲۳۸ نمبر ۱۹۰۹ ارسلم شریف، باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی المدر حیث توجھت ص ۲۳۸ نمبر ۱۹۰۹ المسلم شریف، باب جواز صلوت النافلة علی الدابة فی المدر حیث توجھت ص ۲۳۸ نمبر ۱۹۰۹ المسلم شریف، باب بھی جائز ہوگی (۲) عامر بن ربیعة اخبرہ قال رأیت النبی عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ

عاشیہ: (الف) آپ بیٹو کرنماز پڑھتے تو قرائت کرتے بیٹے ہونے کی حالت میں، پس جب کے قرائت میں سے تقریباتیں یا چالیس آیتیں باقی رہتی تو کھڑے ہوتے اور اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھتے۔ پھر کوع پھر بجدہ کرتے ، دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے (ب) آپٹل کماز پڑھتے اس حال میں کہ سوار ہوتے قبلہ کے علاوہ کی جانب۔ على الراحلة يسبح يؤمى برأسه قبل الى اى وجه توجه ولم يكن رسول الله عَلَيْتُ يصنع ذلك فى الصلوة المكتوبة (الف) (بخارى شريف، باب بيزال للمكوبة ص ١٩٨٨ نمبر ١٩٠١م ملم شريف، باب جواز صلوة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجمت ص ٢٨٨ نمبر ١٠٠٠ ) اس حديث سيم معلوم بواكفل نماز ميس سوارى پر ركوع مجد كا اشاره كر سكا اور فرض نماز ميس اتركر نماز پر هنابوگ مشهر سے باہرك قيداس لئے لگائى كه بعض حديث ميں ہے كه آپ نے شهر سے باہر نفل كى نماز سوارى پر پرهى تو قبله كے خلاف رخ پر پرهى تو قبله كے خلاف رخ پر پرهى ہو سے اس لئے حفيٰ كه تهر سے باہرايا كر سكتا ہے شهر ميں سوارى سے اتركر نماز پر هنى بوگ حديث ميں ہے كه ان عبسه الله بن عبد الله ان النبى عَلَيْتُ كان يفعله (ب) (بخارى شريف، باب الا يماع فى الدابة بى عبد الله ان رخ پر نماز پر صفح تھے۔ جس كا مطلب بيہ بواكه شهر ميں قبله كے خلاف رخ پر نماز پر صفح تھے۔ جس كا مطلب بيہ بواكه شهر ميں الياكر نا جائز نہيں ہے۔

فائدہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کداو پر کی بہت سے احادیث میں سفر کی قیدا ورشہر سے باہر کی قید نہیں ہے اس لئے شہر کے اندر سواری پر سوار ہوتو وہاں بھی خلاف قبلہ نماز پڑھ سکتا ہے۔



حاشیہ: (الف) میں نے حضور کودیکھا کہ آپ سواری پڑھل پڑھ رہے تھے اور سرسے اس جانب اشارہ کررہے تھے جس جانب متوجہ تھے۔ اور حضور کی فرض نمازیں نہیں کرتے (ب) جعزت عبداللہ بن عمر شغر میں سواری پرنماز پڑھتے جس طرف سواری متوجہ ہوتی اور اشارہ کرتے۔ اور عبداللہ بن عمر فرکر تے ہیں کہ حضور ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

# ﴿باب سجود السهو﴾

### [497] (١) سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام يسجد سجدتين ثم

#### ﴿ باب بجودالسهو ﴾

ضروری نوئ سجودالسو : کوئی واجب بھول جائے یا واجب کی زیادتی ہوجائے یا فرائض کررادا ہوجا کیں تواس کو گویا کہ پورا کرنے کے کے بحدہ سہوواجب ہے۔سنت کے چھوڑ نے سے بحدہ سہونیس ہے۔فرض چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔دلیل بیصدیث ہے عن عسمران بن حصین قال سلم رسول الله علیہ الله علیہ فی فلاث رکعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسیط الیہ دین فقال اقصرت الصلوة یا رسول!لله فخرج مغضبا فصلی الرکعة التی کان ترک ثم سلم ٹم سجد سجدتی الیہ دین فقال اقصرت الصلوة یا رسول!لله فخرج مغضبا فصلی الرکعة التی کان ترک ثم سلم ٹم سجد سجدتی السمو شم سلم (الف) (مسلم شریف، باب فصل من ترک الرکعتین اونموصافلیتم ماجی و بیجہ سجہ تین بعدالتسلیم ،ص۱۲۹، نمبر ۱۲۹۳/۵ کوسی شریف، باب ماجاء فی الامام منہ فی الرکعتین نامیا ہی بخاری شریف، باب ماجاء فی الامام منہ فی الرکعتین نامیا ہی سم الم منہ کی مدیث ہے )اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی واجب بھول جائے تو سلام کرے پھر سجدہ کے سرم سام کرے پھر سجدہ کے سرم سلام کی سم سے معلوم ہوا کہ کوئی واجب بھول جائے تو سلام کرے پھر سجدہ کے سرم سلام کی سم سے سمام کرے پھر سمام کرے پھر سمام کرے پھر سمام کرے پھر سمام کے بھر سمام کی سمام کرے پھر سمام کی سمام کرے پھر سمام کرے پھر سمام کرے پھر سمام کی سمام کرے پھر سمام کر سے پھر سمام کرے پھر سمام کو کھر سمام کی کو کھر سمام کر سمام کر سمام کر سمام کو کھر سمام کو کھر سمام کر سمام کر سمام کر سمام کو کھر سمام کر سمام کر سمام کر سمام کر سمام کر سمام کر سمام کو کھر سمام کر سمام کر

[۲۹۷] (۱) مجدہ سبو واجب ہے۔ واجبات کے زیادہ کردینے میں یا کم کردینے میں۔سلام کے بعد دوسجدے کرے پھرتشہد پڑھے اورسلام کرے۔

تشری نماز میں واجب کی کی رہ جائے یازیادتی ہوجائے یا خلاف ترتیب ہوجائے تو اس کو پورا کرنے کے لئے سجدہ سہوکرے گا۔اورسلام پھیرے گا۔ حنفیہ کے نزدیک تشہد پڑھ کردائیں جانب ایک سلام کرے پھردو سجدہ سہوکرے پھردوبارہ تشہد پڑھے،ورود پڑھے،وعاپڑھےاور دوبارہ دونوں جائب سلام کرے۔

را) او پرکی حدیث میں اس کا جُوت ہے کہ آپ نے کی زیادتی میں سلام کیا ہے گھر بحدہ سہوکیا ہے اور پھر دوبارہ سلام کیا ہے۔ زیادہ ہونے پر بحدہ سہوکیا ہواس کی دلیل میں مدیث ہے عن عبد الله قال صلی النبی خلیل الظهر خمسا فقالو ا ازبد فی الصلوة؟ قال و ما ذاک قبالو ا صلیت خمسا قال فننی رجله و سجد سجد تین (ب) (بخاری شریف، باب ما جاء فی القبلة و من برالاعادة علی من باب من صلی خسا انجوہ ص ۲۱۲ نمبر ۲۵۲ ) اس حدیث میں پانچ رکعت پڑے نے بحدہ سہوکیا ہے جو زیادہ کرنے پر بحدہ سہوہوا کی پر بحدہ سہوکی دلیل میں دیث ہے عن عبد الله بن بعینة انه قال صلی لنا رسول الله علیل کے حصین زیادہ کرنے پر بحدہ سہوہوا کی پر بحدہ سہوکی دلیل میں مدیث ہے عن عبد الله بن بعینة انه قال صلی لنا رسول الله علیل من محتین

حاشیہ: (الف)حضور نے عصر کی تین رکعت میں سلام کرلیا۔ پھر کھڑے ، ہو گئے اور کمرے میں داخل ہوئے۔ پھرایک آ دمی کھڑا ہوا جسکے ہاتھ لیے سے تو تو پو پھایا رسول اللہ کی کیا نماز میں کی ہوگئی؟ تو آپ عضد میں نکلے اور وہ رکعت پڑھائی جو چھوٹ گئی تھی پھرسلام کیا پھرسجدہ سہد کیا پھرسلام کیا (ب) آپ نے نظہر کی پانچ رکعت پڑھائی تو لوگوں نے کہا کیا نماز میں زیادتی ہوگئی؟ تو آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں۔ راوی کہتے ہیں آپ نے پائو موڑ ااور دو تحدید کئے۔

# يتشهد ويسلم [٢٩٨] (٢) ويلزمه سجود السهو اذا زاد في صلوته فعلا من جنسها ليس

فائمہ امام شافعیؒ کے زدیک سلام سے پہلے ہو کہ سہوکرےگا۔ ان کی دلیل اوپروالی ابوداؤدکی حدیث ہے جس میں ہے۔ فسیجد سجد تین و هو جالس قبل التسلیم ثم سلم (ابوداؤدشریف، باب من قام من تنین ولم پیشھدص ۱۵ انمبر ۱۰۳۳) اورامام مالک فرماتے ہیں کہ نماز میں کمی ہوئی ہوتو سلام سے پہلے ہو کہ سہوکریگا اور زیادتی ہوئی ہوتو سلام کے بعد ہجدہ سہوکرےگا۔ انہوں نے دیکھا کہ سلام سے پہلے اور سکام کے بعد دونوں طرح سجدہ سہوثابت ہے اس کے انہوں نے بیمسلک اختیار کیا۔

[۲۹۸] (۲) مصلی کوسجد کا سہولانرم ہوگا اگرزیادہ کردینماز میں ایسافعل جونماز کی جنس سے ہولیکن نماز میں سے نہ ہویا کوئی فعل مسنون چھوڑ دے تشریح مثلار کوعیاسجدہ نماز کے فعل مسنون سے ہیں لیکن ایک ہی رکعت میں دومر تبدر کوع کردے یا تین مرتبہ بجدہ کردے تو دوسری مرتبہ کا رکوع یا تیسر اسجدہ نماز میں سے نہیں ہے اگر چینماز کی جنس سے ہیں۔ اس لئے سجد کو سہولانرم ہوگا۔ اور فعل مسنون سے مراد فعل واجب ہے جو سنت نبوی سے ثابت ہے۔ کیونکہ سنت کوچھوڑ دیا تو نماز پوری ہوجائے گی اس کے لئے سجد کو سہوکی ضرورت نہیں ہے۔

حديث يس به عن عبدالله قال صلينا مع رسول الله عُلَيْكُ فاما زاد او نقص قال ابراهيم وايم الله ما جاء ذاك الا من قبلي قال قلنا يا رسول الله عُليْكُ احدث في الصلوة شيء؟ فقال لا قال فقلنا له الذي صنع فقال اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد سجدتين (ح) (مسلم شريف، باب من ترك الركعتين اوتوهائليتم ما قي ويسجد مجدتين بعد

صائیہ: (الف) فرمایا آپ نے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی پھر کھڑے ہوئے اور نہیں بیٹھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ پس جب آپ نے نماز پوری کی اور ہم نے سلام کا انظار کیا تو آپ نے سلام کھیرا (ب) آپ نے کی اور ہم نے سلام کا انظار کیا تو آپ نے سلام کھیرا (ب) آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی پس آپ بھول کئے پس آپ نے دو تجدے کئے بھر تھمد پڑھی پھر سلام کیا (ج) آپ نے فرمایہ نماز میں زیادتی ہوجائے یا کی ہوجائے ،اہرائیم راوی نے کہا یارسول اللہ نماز میں کوئی تبدیلی ہوگئے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں (باتی اس کھے سفہ پر)

منها او ترك فعلا مسنونا [799](٣) او ترك قراءة فاتحة الكتاب او القنوت او التشهد او تكبيرات العيدين او جهر الامام فيما يخافت او خافت فيما يجهر [٠٠٣](٨) وسهو الامام يوجب على المؤتم السجود فإن لم يسجد الامام لم يسجد المؤتم

التسليم ص۲۱۳نمبر۲۷۵۷/۵۲۱رابودا وُدشريف، باب من قال يتم على اکثر ظنه ص۱۵۴نمبر۱۰۲۹)اس حدیث سے معلوم ہوا که نماز میں زیاد تی ہوجائے یا کچھواجب جھوٹ جائے تو سجد ہُ سہوکرے۔

[۲۹۹] (۳) پاسورهٔ فاتحه کی قر اُت چھوڑ دی، یا دعائے قنوت چھوڑ دی یا تشہد چھوڑ دی، یا تکبیرات عیدین چھوڑ دی، یاامام نے قر اُت جہری کر دی جس میں سری کرنا چاہئے ، یاسری کر دی جس میں جہری کرنا چاہئے۔

تشریق تشہد چھوڑ دی کا مطلب ہے ہے کہ تشہد کی مقدار بیٹھنا چھوڑ دیا، یا تشہد پڑھنا چھوڑ دیا تو چونکہ دونوں واجب ہیں اس لئے بحدہ سہو واجب ہوں اس کے بعد واجب ہوگا۔اس کی دلیل مسکنہ نمبرا ہیں ابودا و در شریف کی صدیث (نمبر۱۰۳) گزرگئ ہے 'قام فلم یبجلس' کہ آپ دورکعت کے بعد کھڑے ہوگئے اور قعدہ اولی میں نہیں بیٹھے تو بحدہ سہوکیا۔اس پر باقی واجبات کو قیاس کرلیں۔ کوئی واجب بھول جائے تو اس پر بحدہ سہوواجب ہونے کی دلیل بیرہ دیشت ہے۔قال صلی بننا علقمہ الظہر خمسا ... فاذا نسبی احد کم فلیسجد سجد تین (الف) (مسلم شریف، باب من صلی نمسا اونحوہ النے ص ۱۲ نمبر۲ کے ۱۲۸۵/۵۱) اس صدیف سے کہ اگر بھول جائو تو بحدہ کرو۔ جہری قر اُت میں سری کردی تو بحدہ سہول زم ہے۔اس کی دلیل بیاثر ہے عبد الوز اتی عن النوری قال اذا قمت فیما یجلس فیہ او جاست فیما یہ جہری تر اُت میں بیا بیافت فیما یہ واخت فیما یہ جہر فیم ناسیا سجدت سجدتی السہو (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب اذا قام فیما یقت فیما یہ اوسلم فی شنی ج نانی ص ۱۳۳۳، ابواب السہو نمبر ۱۳۳۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جری نماز میں جری نماز میں جری قر اُت کی تو بحدہ سری قر اُت کردی اور سری نماز میں جری قر اُت کی تو بحدہ سری گورے گا۔

قائده بعض ائمه كنزديك مرى كوجهرى اورجهرى كومرى كرنے سے تجدة سهولا زمنہيں ہوگا۔ ان كااستدلال اس مديث سے بعدسن قتادة كان المنبى عَلَيْتُ يقوراً في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وسورة يسمعنا الآية احيانا (بخارى شريف، باب القراءة فى العصرص ٥٠ انمبر٢٢)

[ ١٠٠٠] امام كے سبوسے مقتدى پر بجدہ واجب ہوگا۔ پس اگرامام بجدہ نه كرے تو مقتدى بھى بجدہ نه كرے۔

وج امام ضامن ہے اس لئے امام پر سجدہ سہولازم ہوااوراس نے سجدہ سہوکیا تو چاہے مقتدی پر سجدہ سہولازم نہ ہوا ہو پھر بھی مقتدی پر سجدہ لازم

حاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) ہم نے آپ ہے وہ بات ہی جو آپ نے کی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر آدی زیادہ کردے یا کی کردے تو دو بحدے کرنا چاہئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے دو بحد ہ سہوکئ (الف) آپ نے فرمایا آگر جہاں پیشمنا مورائے ہیں کہ پھر آپ نے دو بحد ہ سہوکئ (الف) آپ نے فرمایا آگر جہاں پیشمنا ہود ہاں کھڑا ہو جائے یا تم بیٹے گئے جس میں کھڑا ہونا تھایا جری قرائے کردی جس میں سری قرائے کرنی تھی بھول کر دو بحد ہ سہوکی جس میں جری قرائے کرنی تھی بھول کر دو بحد ہ سہوکرے گا۔

[ ۱ • ۳](۵) فيان سهى المؤتم لم يلزم الامام السجود [ ۲ • ۳] (٢) ومن سهى عن القعدة الاولى ثم تذكر وهو الى حال القعود اقرب عاد فجلس وتشهد وان كان الى حال القيام

1+4

[اسم] (۵) پس اگر مقتذی بھول جائے تو امام کو بحدہ سپولا زمنہیں ہوگا اور نہ مقتذی کو بحدہ سپولا زم ہوگا۔

[۳۰۲](۲) جوقعدۂ اولی بھول جائے پھر یادآئے اس حال میں کہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہوتو لوٹ جائے اور بیٹھے اورتشہد پڑھے، اوراگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہوتو نہ ل آیائی تے اور سجدۂ سہوکرے۔

تعدہ اولی واجب ہے لیکن اس کو بھول کر کھڑا ہو گیا تو اور کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا تب یاد آیا تو اب دوبارہ نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہو کرآ کے والے اعمال کرے۔ کیونکہ اب بیٹھنے میں قیام کی تاخیر ہوگی۔اور بیٹھنے کے قریب تھا کہ یاد آیا تو ابھی کھڑانہیں ہوا ہے اس لئے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اور بحدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔

صديث يس عن مغيرة بن شعبة قال قال رسول الله عَلَيْهُ اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوى قائما فليجلس فان اسروى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو (ج) (ابوداو وشريف، باب من في ان يتشهد وهو جالس

عاشیہ: (الف) آپ نے ہمیں دورکعت نماز پڑھائی چرکھڑے ہوئے اورنیں بیٹھے تولوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے ہیں جب آپ نے نماز پوری کی اور ہم نے سلام چھیر نے کا انتظار کیا تو آپ نے تکبیر کہی اور دو بحدے کئے اس حال میں کہ بیٹھے ہوئے سلام سے پہلے چرسلام پھیرا(ب) آپ نے فرمایا جوامام کے پیچھے ہواس پر بحدہ سہونیں ہے۔ لیں اگر امام بھول جائے تو اس پر بحدہ سہو ہے۔ اور اگر جوامام کی پیچھے ہوہ بھول گیا تو اس پر بحدہ سہونیں ہے۔ لیں اگر امام بھول جائے تو اس پر بحدہ سہو ہے۔ اور اگر جوامام کی پیچھے ہوہ بھول گیا تو بیٹھ جانا اس پر بحدہ سہونیں ہے۔ امام اس کو کا بوتو نہ بیٹھے اور دو بحدہ سہوکرے۔

اقرب لم يعد ويسجد للسهو  $[m \cdot m](2)$  وان سهى عن القعدة الاخيرة فقام الى الخامسة رجع الى القعدة ما لم يسجد والغى الخامسة وسجد للسهو  $[n \cdot m](\Lambda)$  وان قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلوته نفلا و كان عليه ان يضم اليها ركعة سادسة  $[n \cdot m](\Lambda)$  وان قعد فى الرابعة ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الاولى عاد الى القعود مالم

ص ۲۵۵ نمبر ۲۳۹ اردارقطنی ، باب الرجوع الی القعو قبل استتمام القیام ج اول س ۲۷ سنمبر ۱۳۰۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہوئے کے قریب ہوتو نہ بیٹھے اور تحدہ سہوکرے۔

[۳۰۳](۷)اگرقعدهٔ اخیره بھول گیااور پانچویں رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا تو قعدهٔ اخیره کی طرف لوٹے گاجب تک سجده نه کیا ہواور پانچویں رکعت کولغوکرےاور سجدهٔ سہوکرے۔

[1] باب صفة الصلوة كے مئله نبر ۱ میں گزرگیا ہے كہ قعدة اخیرہ فرض ہے اب اس كوچھوڑ كرپانچوئ دكعت كى طرف گیا جو گويا كنفل ہوگ اس كئے جب تك پانچویں دكعت كاسجدہ نہ كیا ہوا دراس كومضبوط نہ كیا ہواس كوچھوڑ كر قعدة اخیرہ كی طرف آئے اور قعدة اخیرہ كركے سلام كھیرے اور سجدة سہوكرے (۲) پانچویں دكعت كاسجدہ كرلیا تو اب جو قعدہ كرے گا وہ فعل نماز كا قعدہ ہو گا اور فرض نماز كا قعدة اخیرہ چھوٹ گیا اور قاعدہ ہے كہ فرض چھوڑ دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لئے فرض فاسد ہو جائے گا اور نفل بن جائے گا۔ اس لئے اس نماز كو دوبارہ پڑھے (۳) اثر میں ہے عن حصاد قبال اذا صلى الرجل خمسا ولم یجلس فى الرابعة فانه یزید المسادسة ثم یسلم شم یست نف صلوته (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یصلی النظر اوالعصر خمساج نانی ص۳۰ نمبر ۱۳۲۱) اس اثر ہے معلوم ہوا كہ چھٹی دکھت ملا لئے تا كہ چھر کعتیں نفل بن جائیں اور فاسد شدہ فرض دوبارہ پڑھے۔

اصول فرض چھوڑنے سے نماز فاسد ہوجائے گ۔

لغت الغی : لغوکردے۔

[ ٣٠ ٣] ( ٨ ) اورا گرپانچویں رکعت کو بحدہ سے مقید کردیا تو اس کا فرض باطل ہوجائے گا۔ اور اس کی فرض نماز نفل میں تبدیل ہوجائے گی اور " اس پر بیہ ہے کہ پانچویں رکعت کے ساتھ چھٹی رکعت ملالے۔

قرض نماز تھی اور قعد کا خیرہ کئے بغیر پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کرلیا اس لئے پانچویں رکعت جو نفل ہے فرض نماز تھی اور فرض کا قعد کا خیرہ جو فرض تھا چھوٹ گیا اس لئے نماز فاسد ہونی چاہئے لیکن نفل میں بدل جائے گی۔ کیونکہ نفل کا قعد کا خیرہ بعد میں کرسکتا ہے۔اب اس کے لئے بہتر ہے کہ چھٹی رکعت ملالے تاکہ چھر کعتیں نفل ہوجا کیں اور پانچویں رکعت جو تقیقت میں ایک نفل ہے جو نماز ہتیرہ ہے اس سے نج جائے۔ دلیل مسئلہ نہ ہرے میں گزر چکی ہے (مصنف عبد الرزاق ، نمبر ۲۲۱)
میں ایک نفل ہے جو نماز ہتیرہ ہے اس سے نج جائے۔ دلیل مسئلہ نہیں چھیرا،اس نے اس کو گمان کیا کہ یہ قعد کا اول ہے تو لوٹے گا قعدہ کی طرف

يسجد للخامسة وسلم وسجد للسهو [٣٠٠] (١٠) وان قيد الخامسة بسجدة ضم اليها ركعة اخراى وقد تمت صلوته والركعتان نافلة [٢٠٠] (١١) ومن شك في صلوته فلم

جب تک یا نچویں رکعت کا سجدہ نہ کرے اور سلام کرے اور سجدہ سہوکرے۔

وج قعدة اخیرہ کر چکا ہے اس لئے فرض تو تکمل ہوگیا ہے اب صرف سلام باقی ہے جو واجب ہے۔ اس لئے پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے بہا تعدہ کی طرف لوٹ آئے اور سلام کر کے سجدہ سہو کرے چھر تشہد پڑھ کر سلام پھیرے۔ چونکہ پانچویں رکعت کے سجدہ سے پہلے ہے اس لئے اس کوچھوڑ سکتا ہے۔ ادھر چپا در کعت فرض مکمل ہوجائے گی۔

[۳۰۷](۱۰)اوراگر پانچویں رکعت کوسجدہ کے ساتھ مقید کر دیا تواس کے ساتھ چھٹی رکعت ملائے گااوراس کی نماز پوری ہوجائے گی۔اوریہ دو رکعت نقل ہوں گی۔

تشری چونکه تعدهٔ اخیره کرچکا ہے اس لئے چار رکعت فرض پورے ہوجا ئیں گے۔ البتہ پانچویں رکعت نفل کی نماز بتیر اء ہے جس سے منع کیا گیا ہے اس لئے چھٹی رکعت ملالے تا کہ دور کعت نفل ہوجائے (۲) اثر میں ہے عن قتادة فی دجل صلی الظهر خمسا قال ہزید الیہ ارکعة فتکون صلوة الظهر ورکعتین بعدها ... تطوعا (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یصلی انظهر اوالعصر خمساج ٹانی ص ۱۳۸۸ میں اثر میں گویا کہ چار رکعت پر بیٹھا ہے اس لئے چار رکعت ظہر پوری ہوگئی اور باقی دور کعتیں نفل ہوجا کیں گی۔

اصول فرائض بورے ہو گئے ہوں اس کے بعد نوافل کو ملایا تو فرض فاسد نہیں ہوگا۔

ام مثافی کن دیک بیہ کہ پانچویں رکعت ملالی تو چار رکعت فرض کمل ہوجائے گا۔ان کی دلیل بیصدیث ہے عن عبد الله قال صلی بنا رسول الله عُلَیْ ہے خصسا فقلنا یا رسول الله ازید فی الصلوة؟ قال و ما ذاک؟ قالوا صلیت خصسا قال انما انا بشر مثلکم اذکر کما تذکرون و انسی کما تنسون ثم سجد سجدتی السهو (الف) (مسلم شریف، باب من صلی نمسااونحوه فلیجد بجدتین ص ۲۱۳ نمبر ۲۵ مرابوداو دشریف، باب اذاصلی خساص ۱۵ مربر ۱۰۱۹) اس مدیث میں اس کا شوت نہیں ہے کہ آپ چوتی رکعت کے بعد قعد ما اخیرہ کرے بوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کو دو بحدہ سہو کرے چادر کو تقرف پوری کی ہے۔اس کے قعد ما خیرہ میں بیٹھے یانہ بیٹھے ہر حال میں بحدہ سوکرے گا تو چادر کعت فرض پورا ہوجائے گ۔

[200] (۱۱) جس کوشک ہوگیا نماز میں ، پس نہیں جانتا ہے کہ تین رکعت پڑھی یا چادر کعت اور یہ کی مرتبداس کو پیش آ یا ہے تو شروع سے نماز بڑھے گا۔

رج اثر میں ہے عن ابن عمر فی الذی لایدری ثلاثا صلی او اربعا قال یعید حتی یحفظ (ب) (مصنف ابن الی شیبة ،۲۳۹

حاشیہ: (الف) آپ نے ہمیں پانچ رکعت نماز پڑھائی۔ہم نے کہایارسول اللہ کیا نماز میں زیادتی ہوگئ؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی۔آپ نے فرمایا ہیں تمہاری طرح انسان ہوں۔یاوکرتا ہوں جیساتم یادکرتے ہواور بھولتا ہوں جیساتم بھولتے ہو۔پھر دو بحد کا سہوفرمائے (ب) حضرت عبداللہ بن عمرے دوایت ہے اس مخض کے بارے میں جونہیں جانتا ہے کہ تین رکعت پڑھی یا چار۔فرمایا نماز لوٹائے گا یہاں تک کہ یا دہوجائے۔

كتاب الصلوة

يدر اصلى ثلثا ام اربعا وذلك اول ما عرض له استأنف الصلوة [۴۰۸] (۱۲) فان كان يعرض له كثيرا بنى على اليقين.

باب من قال اذاشک فلم یدر کم صلی اعاد، جاول ،ص ۳۸۵ ، نمبر ۳۸۲ ) اس اثر کو ہم اس پرحمل کرتے ہیں کہ پہلی مرتبه شک ہوا ہوتو شروع سے نماز پڑھے، اور بار بارشک ہوتا ہوتو ظن غالب پڑمل کرے اور یقین پڑمل کرے۔

لغت استأنف: شروع سے پڑھے۔

[ ۲۰۰۸] (۱۲) اورا گراس کو بار بارشک پیش آتا ہوتو غالب گمان پر بنا کرے گا۔

آشری مثلاتین رکعت اور چار رکعت میں شک ہواور غالب گمان ہو کہ چار رکعت پڑھی ہے تو غالب گمان چار رکعت پڑھل کرے گا اور سلام پھیرد ہے گا۔ اور کھت ہوجائے۔ اور پھیرد ہے گا۔ اور کھت ہوجائے۔ اور سجدہ سہوبھی کرے گا۔

وی حدیث بین اس کا جوت ہے عن ابی سعید الحدری قال قال رسول الله علائی اذا شک احد کم فی صلوته فلم یدر کے صلی ؟ ثلاثا ام اربعا ؟ فلیطرح الشک ولیبن علی ما استیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم (الف) (مسلم شریف، باب السهو فی الصلو قوالیح و ساا ۲ نمبر ۱۵۸ الافرا و و شریف، باب اذاشک فی التین والثلاث م ۱۵ نمبر ۲۵ الربمعناه تر مذی شریف، باب این این یشک فی الزیادة والعقصان س الافرا م بر ۱۹۸ سی اس حدیث میں ہے کہ طن غالب نه ہو بلکد دونوں طرف شک موتو یقین پر بنا کرے، باب فیمن یشک فی الزیادة والعقصان س الافرا کر سمال الله صلی رسول الله ... و اذا شک احد کم فی صلوته فلیت و دوسری حدیث میں ہے کہ طن غالب پر عمل کرسکتا ہے قال عبد الله صلی رسول الله ... و اذا شک احد کم فی صلوته فلیت و السواب فلیتم علیه ثم یسجد سجد تین و دوسری حدیث میں ہے فلینظر احری ذلک للصواب (ب) (مسلم شریف، باب من شک فی صلوته فلیطر ح الشک النے س ۱۱ نمبر ۵۷ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غور کرنا چا ہے کہ گنتی رکعت پر عمی ہوتا کہ جس طرف ظن غالب ہواس پر عمل کیا جا سکے۔



عاشیہ : (اف) آپ نے فرمایا اگرتم میں ہے کی ایک کونماز میں شک ہوا در نہیں جانتا ہو کہ تین پڑھی ہے یا چار رکعت توشک کو چھوڑ دے اور یقین پر بنا کر ہے چر سجدے کرے دو بجدے اس سے پہلے کہ سلام کرے (ب) عبراللہ بن مسعود نے فرمایا کر حضور نے نماز پڑھی...اور فرمایا اگرتم میں ہے کی ایک کوا پی نماز میں شک ہو توضیح کی تحری کرنی چاہئے اور اس پرنماز پوری کرنی چاہئے کچر دو بجدے کرے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دیکھنا چاہئے کہ درشک کے تیم بیکون می بات ہے۔

### ﴿باب صلوة المريض﴾

[9 · ٣]( ١) اذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فان لم يستطع الركوع والسجود اومئ ايماء وجعل السجود اخفض من الركوع[ • ١ ٣] (٢) والا يرفع

#### ﴿ باب صلوة الريض ﴾

فروری نوٹ مریض کواللہ نے گنجائش دی ہے کہ جتنی طاقت ہوا تناکام کرے۔اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہوتو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوتو لیٹ کراشارہ سے پڑھے۔البتہ جب تک ہوش وحواس ہے اوراشارہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہوتو نماز ساقط نہیں ہوگی۔ دلیل بیآ بیت ہے لیس علی الاعمی حرج و لا علی الاعرج حرج و لا علی المویض حرج (الف) (آیت کا سورة الفتح ۲۸) اس آیت سے ثابت ہواکہ قدرت کے مطابق آ دمی کام کرتارہ لایہ کلف اللہ نفسا الا وسعها (آیت ۲۸ سورة البقرة ۲۷) اس آیت سے ثابت ہواکہ وسعت سے زیادہ اللہ تعالی مکلف نہیں بناتے۔

[۳۰۹](۱) بیار پر کھڑا ہونا معند رہوتو بیٹھ کرنماز پڑھے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا، پس اگر رکوع اور سجدہ نہ کرسکتا ہوتو اشارہ کرے گا اور سجدہ زیادہ جھکائے گارکوع ہے۔

جوآ دی کھڑانہ ہوسکا ہوتو بیٹے کرنماز پڑھے گا۔اور بیٹے کررکوع اور بحدہ کرے گا۔اوررکوع اور بحدہ بھی نہ کرسکا ہوتو رکوع اور بحدہ کا اشارہ کرے گا۔اور بحدہ کے لئے سرکوزیادہ جھکائے گا وجہ حدیث میں ہے عن عسم ان بن حصین قال کانت ہی ہو اسیو فسألت رسول الله مناب من الصلوة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب (ب) (بخاری شریف، باب ازالم یطق قاعدا فان لم تستطع فعلی جنب (ب) (بخاری شریف، باب ازالم یطق قاعدا طبق من سلوق القائم من ۸۵ نمبر ۱۱۱۷ رتز من شریف، باب ما جاءان صلوة القاعد علی الصف من صلوة القاعد من من کرنماز پڑھے۔رکوع اور واکورشریف، باب کی صلوة القاعد من کہاز پڑھے۔رکوع اور سحد فا دا دست مناب کی دیل ہے قال علی کل حال مستلقیا و منحو فا فاذا استقبل القبلة و کان لایستطیع الا ذلک فیومی ایماء و یجعل سجو دہ اخفض من رکوعہ (ج) (مصنف عبد الرزاق باب صلوة المریض ج نانی من ۵ کے کن مرزیادہ جھکائے۔

### لغت اومیٰ : اشارہ کرے۔

### [۳۱۰] (۲) اورایخ چبرے کی طرف کوئی چیز ندا تھائے جس پر مجدہ کرے۔

حاشیہ: (الف) اندھے پرکوئی حرج نہیں انگڑے پرکوئی حرج نہیں اور مریض پرکوئی حرج نہیں ہے (ب) عمران بن حمین فرماتے ہیں کہ ججھے بواسیر کا مرض تھا میں نے حضور کے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہوکر نماز پڑھو۔ پس آگر طاقت ندر کھتے ہوتو بیٹھ کر کے، پس آگر طاقت ندر کھتے ہوتو پہلو کے بل نماز پڑھو (ج) حضرت آثادہ میں دوایت ہے ہر حال میں کہ چت لیٹ کر کے یا قبلہ سے علاوہ کی حالت میں ہو، پس جب کہ قبلے کا استقبال کرواور نہ طاقت رکھتا ہو میں اس کی تو اشارہ کرے اشارہ کرنے اور تجدہ کو ذیادہ جھکائے دکوئے ہے۔

اوپراٹر میں آیا کہ رکوع اور سجدہ کا اشارہ کرے گا اس لئے ککڑی وغیرہ کوئی چیز چبرے کی طرف نداٹھائے کہ اس پر بجدہ کرے۔ اس کومنع فرمایا گیاہے۔ اثر میں ہے ان ابن عمر کان یقول اذا کان احد کم مریضا فلم یستطع سجو دا علی الارض فلا یر فع الی وجھ شینا ولیجعل سجو دہ رکوعا ولیومئ بو اسه (الف) (مصنف عبدارزات، باب المریض ج ثانی ص ۲۵ منبر ۲۳۵ سنن للبیصتی، باب الا بماء بالرکوع والسجو داذا بجز عضماج ثی بص ۳۳۵ منبر ۲۵ سرا ۱۳۷۷ ابواب المریض) اس مدیث میں ہے اجعل سجو دک اخفض من رکوعک ۔ اس صدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ چبرے کی طرف کوئی چیز ندا تھائے بلکہ سرکے اشارہ سے نماز پڑھے۔ اور رکوع میں کم جھکائے اور سجدہ میں زیادہ جھکائے۔

[۳۱۱] (۳) اگر بیٹھنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو گدی کے بل چیت لیٹے اور دونوں پاؤں کوقبلہ کی طرف کرے اور رکوع اور بحدہ کا اشارہ کرے۔

تشرق چت لیك كر پاؤل كوقبله كی طرف كرے گا تو اس میں ایک فائدہ يہ ہے كة قبله رخ ہوگا۔ جونمازى كے لئے صحت كى حالت ميں فرض ہے۔ اگر چدا يك كرا ہيت بھى ہے كہ پاؤل قبله كی طرف ہوئے۔ حضرت مصنف نے قبله رخ كى وجہ سے اس طريق كو افضل قرار ديا ہے۔ اثر میں ہے عن ابن عمر قال يصلى المريض مستلقيا على قفاہ تلى قدماہ القبلة (ب) سنن بيعتى ، باب روى فى كيفية الصلوة على الجب اوالاستلقاء وفي نظرج ثانى ، ص ٣٦٧ م، نبر ٣١٧٩)

[۳۱۲] (۲) اوراگر پہلو کے بل لیٹااوراس کا چېره قبله کی طرف ہواورا شاره کرے تب بھی جائز ہے۔

مسئنم رامیس بخاری کی مدیث گرری ف ان لم یست طع فعلی جنب که بیشنے کی قدرت نه بوتو پېلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھے (۲) علی بن ابی طالب عن النبی عَلَیْتِ قال یصلی المریض قائما ان استطاع فان لم یستطع صلی قاعدا فان لم یستطع ان یسبحد اوماً وجعل سجو دہ اخفض من رکوعہ فان لم یستطع ان یصلی قاعدا صلی علی جنبه الایمن مستقبل القبلة فان لم یستطع ان یصلی علی جنبه الایمن صلی مستقبل ارجله مما یلی القبلة (ج) (سنن لیستی ، باب موری فی کیفیة الصلوة علی الجب اولاستلقاء، ج نانی ، ص ۲۰ منم ۱۳۷۸ روارقطنی ، باب صلوة المریض ومن رعف فی صلوت النی می سامی طرف استم استم است کی ایک کی می التراس پرنماز نه پڑھ سکتا ہوت جے لیٹ کرقبلہ کی طرف استم الله الله می کی الله کی می کا الله کی می کرنماز پڑھے۔ اگر اس پرنماز نه پڑھ سکتا ہوت جے لیٹ کرقبلہ کی طرف

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے تم میں ہے کوئی ایک مریض ہواورز مین پر بحدہ کرنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو اپنے چہرے کی طرف کوئی چیز ندا ٹھائے اور سجدہ کورکوع کی طرح کرے اور سرسے اشارہ کرے (ب) آپ نے فرمایا بیارگدی کے بل چت لیٹ کرنماز پڑھے گا۔ اس کے دونوں قدم قبلہ کی طرف ہوں گے۔ حاشیہ: (ج) آپ نے فرمایا مریض اگر طاقت در کھے تو کھڑے ہو کہ اگر طاقت ندر کھا ہوکہ بحدہ کرے تو اشارہ کرے گا۔ اور بحدہ درکوع سے زیادہ جھائے گا۔ پس اگر طاقت ندر کھتا ہوکہ نماز پڑھے بیٹے کرتو نماز پڑھے گا دائیں پہلو کے بل قبلے کا استقبال کرتے ہوئے۔ پس اگر دائیں پہلو پرنماز نہ پڑھ سکتا ہونماز پڑھے گا دائیں پہلو پرنماز نہ پڑھ سکتا ہونماز پڑھے گا جنب ہو۔

الى القبلة واومئ جاز [m] (0) فإن لم يستطع الايماء برأسه اخر الصلوة ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه [m] (1) (1) فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسنجود لم يلزمه القيام وجاز أن ينصلى قاعدا يومئ ايماء [m] (2) فإن صلى الصحيح بعض صلوته قائما ثم حدث به مرض اتمها قاعدا يركع ويسجد ويومئ ايماء أن

یا وک کرے۔

فائدہ امام شافعیؒ کے نزدیک یہی ہے کہ دائیں پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھے اور وہ نہ کرسکتا ہوتو لیٹ کر قبلدرخ پاؤں کرے۔ان کی دلیل یہی دونوں احادیث ہیں۔ لغت استلقی: حیت لیٹا، نفا: گدی۔

[۳۱۳(۵) پس اگرسر سے اشارہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو نماز مؤخر ہوجائے گی ،اور نہ اشارہ کرے اپنی آنکھوں سے اور نہ دل سے اور نہ کھو وں سے تشریخ اگر سر سے بھی اشارہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو نماز مؤخر ہوگی۔ چونکہ عقل د ماغ موجود ہے اس لئے شریعت کا خطاب اس پر موجود ہے اس لئے نماز لازم ہوگی۔البتہ مؤخر کر کے نماز پڑھے گا۔

چ مسکد نمبر م کی حدیث سے معلوم ہوا کہ سرسے اشارہ کرے گا۔ اور سرسے اشارہ نہ کرسکے تو نماز مؤخر ہوجائے گا۔

لغت بحاحبیہ: دونوں بھؤ ول ہے۔

[۳۱۴] (۲) اگر کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہولیکن رکوع اور تجدے پر قدرت نہ رکھتا ہوتو اس کو کھڑا ہونا لازم نہیں ہے۔اوراس کے لئے جائز ہے کہ پیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے۔

تشری ایک آدمی کھڑا تو ہوسکتا ہے کین پیٹے میں درد کی وجہ ہے رکوع سجدہ نہیں کرسکتا تواس کے لئے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔وہ بیٹھ کررکوع اور سجدے کا اشارہ کر کے نماز پڑھے۔

وجہ اس کی دجہ یہ ہے کہ کھڑا ہونااس لئے تھا تا کہ بچے طور پررکوع اور سجدہ کرسکے۔لیکن جب رکوع اور سجدہ بی نہیں کرسکا تو کھڑا ہونا جوفرض تھا اس سے ساقط ہوجائے گا۔اب چاہے تو کھڑا ہو چاہے تو بیٹھ کرا شارہ سے نماز پڑھے۔

[۳۱۵] (۷) پس اگر تندرست آ دمی نے بعض نماز کھڑے ہو کر پڑھی چھراس کومرض پیدا ہوا تو اس کو پوری کرے گا بیٹھ کر کے،رکوع کر یگا اور سجدہ کر یگا ،اور اشارہ کرے گا اگر رکوع اور سجدے پر طاقت ندر کھتا ہو۔ یا چیت لیٹے گا اگر بیٹھنے کی طاقت ندر کھتا ہو۔

وج مئل نمبرامیں بخاری کی حدیث گزرچکی ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت ندر کھتا ہوتو پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھے۔اور یہ بھی گزرا کہ رکوئی اور سجدہ نہ کرسکتا ہوتو اشارہ سے نماز پڑھے گاری آیت میں گزرا کہ مریض پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنے پر قدرت ہوگی اتنا ہی کرے گا۔اس لئے کھڑے ہو کرنماز پڑھ رمیان میں زیادہ بیار ہو گیا اور بیٹھ گیا تو ادنی کواعلی پر بنا کیا اس لئے جائز ہے۔اور رکوع سجدہ نہ کر سکا تو اشارہ سے نماز پڑھے گا۔

لم يستطع الركوع والسجود او مستلقيا ان لم يستطع القعود [17] (17) ومن صلى قاعدا يركع و يسجد لمرض ثم صح بنى على صلوته قائما [17] (17) فان صلى بعض صلوته بايماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلوة [17] (17) ولمن اغمى

[۳۱۲] (۸) جس نے بیٹے کرنماز پڑھی رکوع اور تجدہ کرتے ہوئے مرض کی بنا پر پھر تندرست ہوگیا تو کھڑ ہے ہوکرا پی نماز پر بنا کر ہے گا اور باتی نماز

(۱) بیٹھنا آ دھا کھڑ اہونا ہے اس لئے اگر بیٹھا ہوار کوع و تجدہ کرر ہاتھا اور کھڑ ہونے پر قدرت ہوگئ تو اس پر بنا کر ہے گا اور باتی نماز

کھڑ ہے ہوکر پوری کر ہے گا (۲) کھڑ ہے ہونے والے بیٹھنے والے کی اقتدا کر سکتے ہیں لیکن لیننے والے کی اقتد انہیں کر سکتے اس ہے بھی معلوم

ہوا کہ بیٹھنا آ دھا کھڑ اہونا ہے۔ اس لئے اس پر بنا کرے گا۔ شروع نماز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے (۳) مدیث میں اس کا ثبوت ہے

عن عائشہ ان رسول اللہ کان بصلی جالسا فیقر اُ وھو جالس فاذا بقی من قر اُتہ قدر ما یکون ثلثین او اربعین آیہ قام
فقراً وھو قائم ٹم رکع ٹم سجد ٹم یفعل فی الثانیة مثل ذلک (الف) (مسلم شریف، باب جواز النافلۃ قائما وقاعداص ۲۵۲ نمبر

اسک) اس مدیث میں آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھی ہے پھر آخر میں کھڑ ہے ہوکر اس پر بنا کیا ہے۔ بیحدیث اگر چہ نوافل کے بارے میں ہے

لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کی صورت میں فرائفل میں بھی بیٹھنے پر کھڑ اہونے کو بنا کرسکتا ہے۔

[ ۲۱۲] (۹) پس اگر بعض نمازاشارہ سے پڑھی پھررکوع اور بحدہ پر قدرت ہوگئ تو نماز شروع سے بڑھے گا۔

وہ ہے کہ لیٹنے والے یا اشارہ کرنا بہت بی کمزور حالت ہے۔ اس پراعلی کی بنانہیں کر سکتے (۲) یہی وجہ ہے کہ لیٹنے والے یا اشارہ کرنے والے کی اقتدا بیٹنے والے یا کھڑے ہونے والے نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک بہت اعلی حالت ہے اور دوسری بہت اونی حالت ہے۔ اس لئے اشارہ کر کے نماز پڑھ د ہا تھا اور درمیان میں رکوع اور مجدہ پر قدرت ہوگی تو اس پر بنانہیں کرے گا بلکہ شروع سے نماز پڑھے گا (۳) او پر کی حدیث ہوا کہ بیٹھنے پر کھڑے ہونے کو بنا آپ نے کیا ہے۔ لیکن اشارہ کرنے پر بناکرنے کی حدیث نہیں ہے۔ اس لئے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اشارہ کرنے پر بناکر نے کی حدیث نہیں ہے۔ اس لئے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اشارہ کرنے پر برکوع و مجدہ کرنے کو بنانہ کیا جائے۔

[۳۱۸] (۱۰) جس پر پانچ نمازیں یااس ہے کم کی بیہوشی طاری ہوئی توان کو قضا کرے گا جب تندرست ہوگا۔اورا گرفوت ہوگئ ہے بیہوشی کی وجہ سے یا پنچ نمازوں سے زیادہ تو قضانہیں کرے گا۔

شری کی وجہ سے پانچ نمازیااس سے کم قضا ہوئی ہوتواس کو قضا کرے گا۔اوراس سے زیادہ قضا ہوگئ ہوتواس کو قضا نہیں کرے گا۔ معاف ہے۔

وجه (۱) بیہوشی طاری ہوئی توعقل گویا کے ختم ہوگئی اس لئے شریعت کا خطاب اس سے اٹھ گیا۔لیکن ایک دن ایک رات سے کم بیہوشی رہی تووہ

حاشیہ : (الف) آپ نماز پڑھتے تھے بیٹھ کرتو قرائت کرتے اس حال میں کہ بیٹھے ہوتے، پس جب کہ آپ کی قرائت میں سے تیس یا چالیس آیتیں باقی رہتی تو کھڑے ہوتے پھر تا کہ در کرتے ہے۔ کھڑے کرتے کھڑے ہوگئی کہ در کری کھت میں کرتے۔

### عليه خمس صلوات فما دونها قضاها اذا صح وان فاتته بالاغماء اكثر من ذلك لم يقض

نیند کے درجہ میں ہے۔ اس لئے اس کی نماز قضا کرے گا۔ اور ایک دن ایک رات سے زیادہ بیہوشی رہی تو اس سے خطاب اٹھا ہوا ہے۔ اس لئے اب اس کی نماز قضا نہیں کرے گا (۲) اس طرح قضا کروا کیں تو حرج لازم ہوگا تو جس طرح حائضہ سے نماز معاف ہے اسی طرح اس سے بھی نماز معاف ہوگا۔ سالم بن عمر عن نافع قال اغمی علی ابن عمر یو ما ولیلة فلم یقض ما فاته و صلی یو مه اللذی افاق فیه (الف) ما فاته ... و فی حدیث آخر ... ان ابن عمر اغمی علیه شهرا فلم یقض ما فاته و صلی یو مه اللذی افاق فیه (الف) (مصنف عبد ارزاق، باب صلوة المریض علی الدابة وصلوة المحتمی علیه ج نانی ص ۲۵ نمبر ۱۵۳ سر ۱۵۳ سے معلوم ہوا کہ ایک دن ایک رات کی نماز سے تضاموئی ہوتو قضا کرے گا اور زیادہ ہوئی ہوتو قضا نہیں کرے گا۔ معاف ہورنہ حرج لازم ہوگا۔



#### [ riy ]

## ﴿باب سجود التلاوة

[9 ا س](1) في القرآن اربعة عشر سجدة في آخر الاعراف وفي الرعد وفي النحل وفي بني اسرائيل ومريم والاولى في الحج والفرقان والنمل والانشقاق والعلق[٠ ٣٢٠](٢)

#### ﴿ باب سجوراتلاوة ﴾

ضروری نوٹ قرآن کریم میں چودہ آیتیں ہیں جن کے پڑھنے سے تجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ان کو تجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ تجدہ تلاوت والمبند کون والمبند والمبند کی پیدلیل ہے عن ابن عباس ان النب می المبند میں النجم وسجد معه المسلمون والمبند کون والمبند والمبند کون والمبند والمبند کی بیار کا کہ اس مدیث سے ثابت والانس (الف) (بخاری شریف، باب مجدہ کرنا چاہئے۔ اور جولوگ سے ان کو بھی تجدہ کرنا چاہئے۔

[۳۱۹](۱) قرآن کریم میں چوده آیوں پر بحدے ہیں(۱) سورہ اعراف کے اخیر میں (۲) الرعد (۳) النحل (۳) بنی اسرائیل (۵) مریم (۲) سورہ جج میں پہلا بحده (۷) الفرقان (۸) النمل (۹) الم تنزیل (۱۰) ص (۱۱) می السجدة (۱۲) البخم (۱۳) الانشاق (۱۳) العلق بیچوده آیت بیس جن کے پڑھنے سے پڑھنے والے پر بحده واجب ہوتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک سورہ جج میں جو پہلا بحده ہے اس کے پڑھنے سے بحده واجب ہوتا ہے وجد اس کی بڑھنے سے بحده واجب ہوتا ہے وجد اس کی وجہ بیا اثر ہے عن سعید بن المسیب والحسن قالا فی المحج سجدة واحدة الاولی منها (ب) (مصنف بن البی شیبة ، باب ۲۱۵ من قال فی سورة المحج الاولی بن ابی شیبة ، باب ۲۱۵ من قال فی سورة المحج الاولی عنوں بن البی عبد الاولی منها (ج) (مصنف عبد الرزاق ، باب کم فی القرآن من بحدة ص ۳۳۲ نمر ۲۸۹۲) الن دونوں آئی سے دوسری آئیت پر بحدہ ہے دوسری آئیت تعلیم کے لئے ہے۔

[۳۲۰] (۲) سجدہ واجب ہےان جگہوں میں پڑھنے والے پراور سننے والے پرچاہے قر آن سننے کاارا دہ کیا ہویاارا دہ نہ کیا ہو۔

تشری ان آینوں کے پڑھنے سے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ جا ہے سننے کی نیت کی ہویا نہ کی ہو۔

وج واجب بونے كى دليل بياتر بے عن ابن عباس قال ص ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي عُلَيْكُ بسجد فيها

حاشیہ: (الف) آپ نے بحدہ کیا سور ہنجم میں اور آپ کے ساتھ مسلمان ، شرکین ، جنات اور انسان نے بھی بجدہ کیا (ب) سعید بن میتب اور حسن نے فرمایا کہ سور ہُ ج میں ایک بجدہ ہے۔ ان میں سے پہلا بجدہ (ج) ابن عباس نے فرمایا سور ہُ ج میں پہلا بجدہ تاکیدی ہے اور دوسرا بجدہ تعلیم کے لئے ہے۔ اور اس میں بجدہ نہیں کیا کرتے تھے (د) میں نے حضور سے کہا کہ سور ہُ ج میں دو بجدے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں! اور جس نے دو بجدے نہیں کے تو گویا کہ ان کو پڑھا ہی نہیں۔

# والسجود واجب في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن اولم

(الف) ( بخاری شریف ، باب سجدة ص یص ۱۳۲ نمبر ۲۹ ۱۰ را بودا ؤ دشریف باب السجو د فی ص سص ۲۰۰۷ نمبر ۹ ۱۳۰۰ رتر ندی شریف ، باب ما جاء فی السجدة فی ص سے ١٢ المبر ٥٤٥) اس حديث سے معلوم ہوا كسورة ص ميں سجدہ تاكيدى نہيں ہے۔اس كامفهوم خالف يد موكاكم دوسرى آيون كاسجده تاكيدى ہاوراس كانام وجوب ہے۔اس لئے سجدة تلاوت واجب ہے۔ايك اورحدئث سےاس كااشاره ملتاہے عن ابن عمر قال كان النبي عُلِيلِه يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى مايجد احدنا لجبهته موضعا يسجد عليه (ب) (بخاري شريف، باب از دحام الناس اذاقر أالا مام السجدة ص ٢٨ انمبر٧١- ارباب ما جاء في سجو دالقرآن رمسلم شریف، باب ہجودالتلا وۃ ص ۲۱۵ نمبر۵۷۵)اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مجدہ واجب ہےاور سننے والوں پر بھی واجب ہے۔اسی لئے تو سننے کے بعد تمام لوگ بجدہ کرتے تھے۔ یہال تک کہ بجدہ کے لئے جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔اس حدیث سے بی بھی معلوم ہوا کہ آیت بجدہ سننے کا ارادہ نہ بھی رکھتا ہوتو بھی سننے سے بحدہ واجب ہوگا۔ کیونکہ اس میں بہت سے لوگ وہ بھی ہول کے جو سننے کا ارادہ نہر کھتے ہول گے پھر بھی انہوں نے سحدہ کیا (۲) اس اثر سے اس کی تائیہ ہوتی ہے عن ابن عمر قال انما السجدة علی من سمعھا، سعید بن جبیر قال من سمع السجدة فعليه ان يسجد (ج) (مصنف ابن الى شيبة ،٢٠٤، باب من قال السجدة على من جلس لهاومن سمعه ، اج اول ، ص ٣٢٢٦، نمبر ٣٢٢٥، ٣٢٢٦) اس اثر ہے معلوم ہوا كہ جو بھى آيت مجدہ سنے گا اس پر مجدہ كرنا واجب ہوگا جاہے سننے كا ارادہ كرے يا نہ كرے فاكره المام شافعي كزريك تجدة تلاوت سنت بـان كى دليل بياثرب عن عـمـو بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبو بسورة النحل حتى اذا جاء السجدة نزل فسجد و سجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى اذا جاء السجدة قال ايها الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر (١) ( بخاری شریف، باب من و کی ان الله عز وجل لم یو جب السحو دص سه انمبر ۷۷ امرابودا و دشریف، باب السحو د فی ص بص ۲۰۷ نمبر ۱۳۰ ارتر ندی شریف، باب ماجاء من کم یسجد فیص ۲۷ انمبر۷۵۷)اس حدیث واثر سے معلوم ہوا کہ مجد ہُ تلاوت واجب نہیں ہے سنت ہے۔ سجدہ کرے گاتو تواب ملے گااور نہیں کرے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض حضرات کا مذہب میچی ہے کہ سننے کے اراوے سے سنے تو سجدہ کرے گااور اگر بغیراراده کے تن لیا تواس پرضروری نہیں ہے۔ان کی دلیل بیاثر ہے قال سلمان ما لهذا غدونا وقال عثمان انما السجدة على من استمعها (ه) (بخارى شريف، باب من رأى ان الله عزوجل ياجب السجووس ١٠٤١) ال الرسام علوم مواكه سنف ك

عاشیہ: (الف) ابن عباس نے فرمایا کسورہ من میں تاکیدی بجدہ نہیں ہے پھر بھی حضور کودیکھا کہ اس میں بجدہ کیا کرتے تھ (ب) حضورا آیت بجدہ پڑھتے اور ہم
ان کے پاس ہوتے تو آپ بجدہ کرتے اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ بحدہ کرتے تو ہم لوگ بھیٹر کر دیتے۔ یہاں تک کہ ہم میں سے بعض پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں
پاتے کہ اس پر بجدہ کرے (ج) سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جو آیت بجدہ سنے اس پر بیہ ہے کہ بحدہ کرے (د) عمر ابن بخطاب نے جمعہ کے دن منبر پر سورۃ انحل پڑھی
پہاں تک کہ جب آیت بجدہ آئی تو نیچے اترے اور بجدہ کیا۔ اور لوگوں نے بھی بجدہ کیا یہاں تک کہ جب آگا جمد آیا تو اس کو پڑھا یہاں تک کہ جب آیت بجدہ آئی تو کہا
اے لوگو ! ہم بجدہ پر گزرتے ہیں تو جس نے بجدہ کیا اس نے فیک کیا اور جس نے بحدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر نے بحدہ نہیں کیا (ج) حضرت
سلمان نے فرمایا ہم اس بجدہ کے لینہیں آتے ہیں ، حضرت عثمان نے فرمایا بجدا س پر جو بجدہ کوکان لگا کر ہے۔

يقصد [177](7) فاذا تلا الامام آية السجدة سجدها و سجد الماموم معه [777](7) فان تلا الماموم لم يلزم الامام ولا الماموم السجود [777](6) وان سمعوا وهم في الصلوة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلوة لم يسجدوها في الصلوة فان سجدوها في الصلوة لم تجز لهم ولم تفسد صلوتهم.

ارادے ہے ہے تو سجدہ ضروری ہے ور نہیں۔

[۳۱] (٣) پس اگرامام نے آیت بحدہ پڑھی تواس کا سجدہ کرے گا اور مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ کرے گا۔

(۱) پہلے گزر چکا ہے کہ امام ضامن ہے اس لئے امام پر بجد ہ تلاوت واجب ہوگا تو مقتری پر بھی واجب ہوجائے گا(۲) اس کے لئے دلیل رہ بھی ہے کہ مسئلہ نمبر ۲ میں ہے کان النبی عَلَیْتِ یقو اَ السجدة و نحن عندہ فیسجد و نسجد معه (الف) (بخاری شریف، باب از دحام الناس ص ۱۳۹ انمبر ۲ کے ۱۰) اس حدیث میں ہے کہ حضور تجدہ کرتے تھے اور ہم لوگ بھی ان کی اقتدامیں سجدہ کرتے تھے۔

اِب از دحام الناس ص ۱۳۹ انمبر ۲ کے ۱۰) اس حدیث میں ہے کہ حضور تجدہ کرتے تھے اور ہم لوگ بھی ان کی اقتدامیں سجدہ کرتے تھے۔

[۳۲۳] (۲) پس اگر مقتدی نے آیت بجدہ پڑھی تو نہ امام کو لازم ہوگا اور نہ مقتدی کو بجدہ لازم ہوگا۔

مقتری امام کے تابع ہے اس لئے اگر مقتری نے آیت بجدہ پڑھی تو اس کی وجہ سے امام پر سجدہ لازم نہیں ہوگا۔اور مقتری امام کے خلاف کر کے سجدہ نہیں کر سکتا ور ندامام کی مخالفت لازم ہوگا اس لئے ندامام پر سجدہ لازم ہوگا اور ندمقتری پر لازم ہوگا (۲) امام ابوحنیفہ کے اعتبار سے مقتدی کو قر اُت بی نہیں کرنی چاہئے۔اس نے جو قر اُت کی ہے بہی خلاف قاعدہ کی ہے۔اس لئے کسی پر سجدہ لازم نہیں ہوگا۔

[۳۲۳](۵) اگرلوگ نماز میں ہوں اور انہوں نے آیت سجدہ ایسے آدمی سے سی جوان کے ساتھ نماز میں نہ ہوتو لوگ نماز میں اس کا سجدہ نہ کرے، اور اگر نماز ہی میں سجدہ کرلیا توان کو کافی نہ ہوگا الیکن ان کی نماز فاسدنہیں ہوگی۔

تشری کے اور انماز پڑھ دہے تھے۔ایک آدمی اس نماز میں نہیں تھااس نے آیت بجدہ پڑھی اور انمازی لوگوں نے اس کو بن تو نمازی لوگوں کو چاہئے کہ ابھی اس کا سجدہ نہ کرے بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کا سجدہ کرے لیکن اگرانہوں نے نماز ہی میں مجدہ کر لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔

یہ میریدہ نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ اس کا سبب نماز کے باہر سے آیا ہے۔ اس لئے اس کونماز میں ادائیس کرنا چ ہے۔ نماز سے باہر ادا کرنا چاہئے۔ تا ہم کردیا تو چونکہ خلاف نماز کا منہیں ہاں لئے نماز فاسٹنیں ہوگی (۲) اس اثر سے اس کی تا کید ہوتی ہے عن طاؤ س فی الرجل سمع المسجدة و هو فی المصلوة قال لا یسجد (ب) (مصنف این الی هیجة ۲۱۲ باب یسمع السجدة قر اُت وحوفی الصلوة من قال لا یسجد (ب) مصنف عبد الرزاق، باب اذا سمعت السجدة و انت تصلی ج ثالث من قال لا یہ برمصنف عبد الرزاق، باب اذا سمعت السجدة و انت تصلی ج ثالث من

حاشیہ: (الف) آپ آیت بحدہ پڑھتے اورہم ان کے پاس ہوتے تو وہ بھی بحدہ کرتے اورہم بھی ان کے ساتھ بحدہ کرتے (ب) حضرت طاؤی سے اس آ دی کے بارے میں روایت ہے جس نے آیت بحدہ تن اس حال میں کدوہ نماز میں ہے تو فر مایا کدوہ ابھی بحدہ نہ کرے۔

[mrm] (۲) ومن تلا آیة سجد  $\pi$  خارج الصلو  $\pi$  ولم یسجد ها حتی دخل فی الصلوة فتلاها و سجد لهما اجزأته السجدة عن التلاوتین [mra](۵) فان تلاها فی غیر الصلوة فسجدها ثم دخل فی الصلوة فتلاها سجدها ثانیا ولم تجزه السجدة الاولی [mra](۸) ومن کرر تلاوة سجدة واحدة فی مجلس واحد اجزأته سجدة واحدة.

ا۳۵ نمبرا۹۹۵)

[۳۲۴] (۲) کس نے نماز سے باہر سجدہ کی آیت پڑھی،اس کا ابھی سجدہ نہیں کیا کہ نماز شروع کر دی اور نماز میں دو بارہ اس آیت کو پڑھی تو دونوں کے لئے نماز والا ایک ہی سجدہ کافی ہے بشرطیکہ مجلس نہ بدلی ہو۔

(۱) نماز کا سجده اعلی ہے اس لئے ادنی کے لئے کانی ہے۔ اور چونکہ مجلس ایک ہے اسلئے نماز والا ایک بی سجدہ کافی ہوگا (۲) ایک بی سجدہ کافی ہو الرجل کافی ہو نے کے لئے بیاثر ہے عن مجاهد قال اذا قرأت السجدۃ اجز آک ان تسجد بھا مرۃ ، عن ابر اھیم فی الرجل یقرأ السجدۃ ثم یعید قرأتھا قالا تجزیھا السجدۃ الاولی (الف) (مصنف بن ابی شیة ۲۰۳، باب الرجل یقر السجدۃ ثم یعید قرأتھا کیف یصنع ج اول ص ۳۱۵ بنبر ۳۱۹۹ ۱۳۸۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ کی مرتبرآ یت سجدہ پڑھنے سے اگرمجلس ایک بوتو ایک بی سجدہ کافی ہے۔

[۳۲۵] (۷) پس اگر آیت تجده تلاوت کی نماز سے باہراوراس کا تجده کرلیا پھر نماز میں داخل ہوا پھراسی آیت کی تلاوت کی تو دوسری مرتبہاس کا تجدہ کرے،اوراس کے لئے پہلا تجدہ کافی نہیں ہوگا۔

رہے نمازے باہر والا سجدہ ادنی ہے اور نماز کے اندر کا سجدہ اعلی ہے۔ اس لئے ادنی والا سجدہ اعلی کے لئے کانی نہیں ہوگا۔ اس لئے نمازے باہر جو سجدہ کر چکاہے وہ نماز کے اندروالے کے لئے کانی نہیں ہوگا۔ نماز کے اندرآیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا۔ [۳۲۷] (۸) کسی نے ایک ہی آیت سجدہ کوایک ہی مجلس میں مکرر تلاوت کی تو اس کوایک ہی سجدہ کافی ہے۔

قیاس کے اعتبارے ہرآ یت پڑھنے کے لئے الگ الگ بجدہ داجب ہونا چاہئے ۔ لیکن حرج کے لئے تداخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کھل ایک ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادنی اعلی میں داخل ہوگا لیکن اعلی ادنی میں داخل نہیں ہوگا۔ اب او پری صورت میں ایک ہی شرط یہ ہے کہ کم حتبہ پڑھی ہے تو اگر مجل ایک ہے تو تداخل ہوکر ایک ہی تجدہ لازم ہوگا۔ اور مجل بدل گئ تو کئ تجدے لازم ہو نئے۔ (۲) اثر میں موجود ہے عن ابسی عبد الرحمن انه کان یقر ا السجدة فیسجد ٹم یعید ها فی مجلسه ذلک مو ادا لا یسجد (الف) مصنف ابن الی شیبة ۲۰۲۳، باب الرجل یقر اُلے ہو تراکھا کیف یصنع ، ج اول میں ۲۲۳، نمبر ۲۰۱۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک محل

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم سے نتوی ہے کہ آ دی آیت مجدہ پڑھ پھراس کی قر اُت کولوٹائے۔فر مایا اس کو پہلا ہی مجدہ کافی ہے (ب) ابوعبدالرحمٰن آیت مجدہ پڑھتے تھے اور مجدہ کرتے تھے۔پھرائ مجلس میں کی مرتبہ لوٹاتے اور دوبارہ مجدہ نہیں کرتے۔ [۲۲] (۹) ومن اراد السجود كبر ولا يرفع يديه و سجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام.

میں کی مرتبہ آیت بجدہ پڑھا تو تداخل ہوگا اور ایک ہی تجدہ لازم ہوگا۔

[۳۲۷] (۹) جس نے سجد ہ تلاوت کا ارادہ کیا تو تکبیر کہاور ہاتھ نہاٹھائے اور سجدہ کرے، پھرتکبیر کہے اور اپنے سرکواٹھائے۔اس پرتشہد نہ پڑھے اور نہ سلام کرے۔

اثريس ب عن عبد الله بن مسلم قال كان ابى اذا قرأ السجدة قال الله اكبر ثم سجد (الف) (مصنف ابن البي شية اثريس ب عن عبد الله بن مسلم قال كان ابى اذا قرأ السجدة قال الله اكبر ثم سجد (الف) (مصنف ابن البي شية نبيس برحم كان تال كان بي على المراب عن السبعدة فير فع رأسه و لا يسلم، قال كان نبيس برح كان يقرأ السجدة فير فع رأسه و لا يسلم، قال كان المحسن يقرأ بن سجود القرآن و لا يسلم (ب) (مصنف ابن البي شية الم اباب من كان لا يسلم من البحدة ح اول ص ١٣٨٠، المحسن يقرأ بن الرحم علوم المواكدة تلاوت عيل تشهداور سلام نبيل بيل صرف يجريك كرم المها كرم المها كرم المها كرم المها كرم المها كان الناى كافى ب -

سجدہ تلاوت نماز کا حصہ ہے اس لئے اس کے لئے وضوضروری ہے۔اس کے لئے اثر ہے عن ابسراھیہ قال اذا سمعه و ھو علی غیر وضوء ج اول صعبہ و ھو علی غیر وضوء ج اول صعبہ و علی غیر وضوء ج اول صعبہ و علی غیر وضوء ج اول صعبہ و حدود و فلیتو ضائم لیقر أ فلیسجد (ج) (مصنف ابن الی شیبۃ ۲۲۰، باب فی الرجل یسجد السجد قومونلی غیر وضوء ج اول ص



ماشیہ: (الف)عبداللہ بن سلم کہتے ہیں کہ میرے والد جب آیت بجدہ پڑھتے تو کہتے اللہ اکبر پھر بجدہ کرتے (ب) سعید بن جبیرآیت بجدہ پڑھتے پھر سراٹھاتے اور سلام نہیں کرتے ہوں ہوتو وضورے پھر پڑھے پھر بجدہ اور مان منہیں کرتے ہوں پڑھے پھر بجدہ کرتے ہوں ہوتو وضورے پھر پڑھے پھر بجدہ کرے۔

### ﴿باب صلوة المسافر﴾

[٣٢٨] (١) السفر الذي يتغير به الاحكام ان يقصد الانسان موضعا بينه و بين المقصد

#### ﴿ باب صلوة السافر ﴾

فرورى نوف آدمى سفريين چلاجائة واس كومسافر كهتے بين \_سفر كى حالت بين آدمى آدمى آدمى آدمى آدمى آدمى آدمى الله على دي سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله فكان لايزيد فى السفو على دكعتين وابا بكر و عمر و عثمان كذلك (الف) (بخارى شريف، باب من لم ينطوع فى السفر دبرالصلو ات ص ١٨٩ أنبر ١٠١١ (مسلم شريف، باب صلوة المسافرين وقصرها ص ٢٨٦ نبر ١٨٩ ) اس حديث سے معلوم بواكة حضوراً ورصحاب نے سفر ميں ووركعت سے زياده نمازنيس پڙهى ۔

[۳۲۸](۱)جس سفرے احکام بدل جاتے ہیں بیہ کہ انسان الی جگہ کا ارادہ کرے کہ اس کے درمیان اور اس کے مقصد کے درمیان تین دن کا سفر ہواونٹ کی جال سے یاقدم کی جال سے اور نہیں اعتبار ہے اس میں پانی میں چلنے کا۔

تشری جس مقام ہے جس مقام تک جانا ہے وہاں کا سفرتین دن کاراستہ ہو۔ درمیانی چال سے کہ صبح سے زوال تک چلے۔ اور اونٹ کی چال اور انسان کی پیدل حیال کا اعتبار کیا ہے۔ اس اور انسان کی پیدل حیال کا اعتبار کیا ہے۔ اس سے تیز رفتار کی چال کا اعتبار کیا ہے۔ اس سے تیز رفتار کی چال کا اعتبار کیوں کے شریعت انسان کی عمومی حالت کا اعتبار کرتی ہے۔

ور آدمی عموماایک دن میں اوسط حپال سے منبع سے دو پہر تک میں سولہ (۱۲) میل چل سکتا ہے۔اس اعتبار سے تین دن میں اڑ تالیس (۴۸) میل ہوتے ہیں ۔اور حنفیوں کے یہاں اڑتالیس میل اس حساب سے مشہور ہے۔

تین ون کے سفر کا اعتبارا س مدیث ہے عن ابسی سعید المحددی قال قال دسول الله لا یحل لاموأة تؤمن بالله والمیدوم الله والمیدوم المیدوم الله والمیدوم الله والمیدوم الله والمیدوم المیدوم الله والمیدوم الله والمیدوم الله والمیدوم والمیدوم الله والمیدوم الله والمیدوم و الله والمیدوم و المیدوم و ال

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ رہاوہ سفر میں دور کعت سے زیادہ نہیں کرتے۔ اور ابو بکر عمر اور حضرت عثمان بھی ایسا ہی کیا کرتے سے فربایا کی عورت کے لئے حلال نہیں جواللہ اور آخرت کے دن پرائیمان رکھتی ہو کہ وہ سفر کرے ایسا سفر جو تین دن یا اس سے زیادہ کا ہو گراس کے ساتھ اس کا بیٹا یا اس کا جو ہوا بیاں کا جو کہ میں کو جھنے کے لئے ... حضرت علی نے فربایا کہ حضور کے تین دن تین دن تین داتیں مسافر کے لئے اور ایک دن اور ایک دات وراکیک دات مقیم کے لئے متعین کیا۔

#### مسيرة ثلثة ايام بسير الابل و مشى الاقدام ولا معتبر في ذلك بالسير في الماء.

معلوم ہوتا کہ سفر کی مدت تین دن ہونی چاہئے۔ اس کو سفر شرع کہیں گے (۳) اس اثر ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کان اب عمر و ابن عبد و بن عب سب یہ عب سب یہ عب سب یہ عب اس یہ و کے ساز سے سولہ فرت خاڑ تالیس میل ہوئے۔ اور انگریزی میل چھوٹا ہوتا ہے اس لئے وہ ساڑھ چون میل انگریزی میں وسط چال کے ساتھ عمو ما سولہ میل سفر طے کر پاتے ہیں۔ اس سئے تین دن میں اڑتالیس میل ہوئے اصل تین دن میں اڑتالیس میل ہوئے اصل تین دن کا سفر ہے۔ میل کو مین کرنا سہولت کے لئے ہے۔

نائمو امام شافی کے نزدیک ایک دن ایک رات کی مسافت ہوتب بھی قصر کرسکتا ہے۔ ان کی دلیل بی تول ہے سمی النبی علیہ السفو یوم ولیلة یوما و لیلة سفوا وفیه عن ابی هریرة قال قال النبی علیہ لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تسافر یوم ولیلة لیس معها حرمة (ب) (بخاری شریف، بب فی کم تقیم الصلوق ص ۱۸۸ نمبر ۱۰۸۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک دن اور ایک رات کے سفر کو بھی سفر کہتے ہیں۔ اس لئے اس پر بھی قصر ہوسکتا ہے۔ امام ابو حنیف دلائل کی روشنی میں احتیاطی طرف گئے ہیں۔

لغت مقصد: جانے کی جگہ، قصد کرنے کی جگہ، سیر: سیرسے مشرق ہے، سفر۔

#### ﴿ فرسخ ميل اور كيلوميشر كاحساب ﴾

پچھلے زمانے میں عرب میں برد، فرشخ اورغلوہ رائج تھے، بعد میں میل شرعی آیا اور ابھی دنیا میں انگریزی میل اور کیلومیٹر کا حساب رائج ہے۔اس لئے ان کی تفصیل پیہے۔

ایک بردچارفریخ کا ہوتا ہے۔اورایک فریخ تین شری میل کا ہوتا۔اورایک شری میل چار ہزار ہاتھ یعنی دو ہزارگز کا ہوتا ہے۔اس طرح ایک برد بارہ شری میل کا ہوتا ہے۔اس طرح ایک برد بارہ شری میل کا ہوا۔ایک بردچارفریخ کا ہوتا ہے اس کا ذکر عبداللہ بن عباس کے اثر میں گزرا۔ کان ابن عمر وابن عباس یقصر ان ویفطر ان فی اربعۃ بردوھوستة عشر فرسخا (بخاری شریف، باب فی کم یقصر الصلوق، ص ۱۹۷۷، نمبر ۱۰۸۹) اس اثر میں ہے کہ چار بردسولہ فرسخ کا ہوتا تھا۔ یعنی ایک بردچارفرسخ کا۔اورچار بردسولہ فرسخ کا ہوا جس پر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس سفر کا تھم لگاتے تھے۔

اورا یک فریخ تین میل کا ہوتا ہے۔اورا یک میل شرعی چار ہزار ہاتھ کا۔جس کا مطلب بیہ ہوا کہ دو ہزارگز کا میل ہوا۔اس کی دلیل در مختار کی بیہ عبارت ہے۔الفریخ: شلانڈ امیال والمیل:اربعۃ آلاف ذراع (ردالمختار علی درالختار، باب صلوۃ المسافر، جی ٹانی،ص ۲۵۵) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ فریخ تین میل کا ہوتا ہے۔اورا یک میل شرعی دو ہزارگز کا ہوتا ہے۔اب بارہ فریخ کوتین میل سے ضرب دیں تو 48 میل شرعی ہوئے۔۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس نماز قصر کرتے اور روزے کا افطار کرتے چار برد کے سفریس جوسولہ فرسخ ہوتے (ب) حضور نے سفرایک ان ایک رات کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتی ہوکہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر سفر کرے کہاں کے ساتھ محرم نہ ہو۔

#### (میل شرعی میل انگریزی اور کیلومیٹر میں فرق)

میل انگریزی میل شرع سے 1.1363 چوٹا ہوتا ہے۔ کیونکہ میل انگریزی 1760 گز کا ہوتا ہے۔ اور کیلومیٹر شرعی میل سے 1.828 جھوٹا ہوتا ہے۔ اس حساب ہوتا ہے۔ اس کے کہ کیلومیٹر صرف 1093.69 گز کا ہوتا ہے۔ اور کیلومیٹر انگریزی میل سے 1.6092 فیصد جھوٹا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 48 میل شرعی 54.545 میل انگریزی ہوگا۔ اور 87.782 کیلومیٹر ہوگا۔ جس پر قصر نماز کا تھم لگایا جا سکے گا۔ کلکو لیٹر سے حساب کرلیں۔

## (برد،فرسخ،كيلوميٹراورميل)احساباليےنظريس)

| كتنا حجمونا | <u> </u>                     | كون             |
|-------------|------------------------------|-----------------|
|             | J 2000                       | ایک میل شرعی    |
| 1.1363      | 1760 گز                      | ایک میل انگریزی |
| 1.8288      | ر<br>1093.69                 | ایک کیلومیٹر    |
| 1.6092      | انگریزی میل سے چھوٹا ہوتا ہے | ایک کیلومیٹر    |
|             |                              |                 |
| میل شری     | 3                            | ایک فرسخ        |
| میل زنگریزی | 3.409                        | ایک فریخ        |
| كيلوميشر    | 5.486                        | ايك فرسخ        |
|             |                              |                 |
| فرسخ        | 4                            | ایک برد         |
| میل شری     | 12                           | ایک برد         |
| میلاگریزی   | 13.635                       | ایک برد         |
| كيوميغر     | 21.936                       | ایک برد         |
|             |                              |                 |
| ميل شرعي    | 48                           | 16 فریخ         |
| میل انگریزی | 54.545                       | 16 فرئ          |
| كيلوميشر    | 87.782                       | 16 فرتخ         |

### [٣٢٩] (٢) وفرض المسافر عندنا في كل صلوة رباعية ركعتان ولا يجوز له الزيادة

ناکو امام شافع کے نزد یک دورکعت پڑھنا رخصت ہے بینی اگر پڑھ لیا توجا کز ہے کیان چار رکعت پڑھنا عزیمیت اورافضل ہے۔ آئی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں صحابہ نے سفر میں چار رکعت نماز پڑھی ہے۔ مثلاعین عبد الله قال صلیت مع النبی مُلَّلِیہ بمنی رکعتین و ابی بحد و عسم و مع عشمان صدرا من امارته ثم اتمها (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی التقصیر ص سے انہر ۱۰۸۲) اس حدیث میں حضرت عثمان شد میں اتمام فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتمام کرنا بھی جائز ہے۔ آیت میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے واذا

حاشیہ: (الف) اللہ نے نماز فرض کی نبی کی زبان پر سافر پر دور کعت اور مقیم پر چار رکعت (ب) حضرت انس سے سناوہ کہا کرتے تھے ہم حضور کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لئے نکلے تو دور و رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک مدینہ واپس آئے۔ میں نے پوچھا کہ کیا مکہ میں کچھ شہرے ؟ حضرت انس نے فرمایا ہم وہ س دس دن ان میں کہ کے ساتھ میں منہ واپس آئے۔ میں نے بیا کہ میں کہ تے تھے میں حضور کے ساتھ میں باتو وہ سفر مین نہیں زیادہ کرتے تھے دور کعت پر ، اور ابو بکر ، عمر اور حضرت عثمان بھی ایما ہی کرتے تھے (در کعت اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کی شروع امارت کے زمانے میں تھی ۔ پھر انہوں نے اتمام کیا یعنی منی میں چار رکعت نماز بڑھی ۔

عليهما [  $^{m}$  ] ( $^{m}$ ) فان صلى اربعا وقد قعد فى الثانية مقدار التشهد اجزأته الركعتان عن فرضه وكانت الاخريان له نافلة [  $^{m}$  ] ( $^{m}$ ) وان لم يقعد فى الثانية مقدار التشهد فى الركعتين الأوليين بطلت صلوته  $^{m}$  [ $^{m}$  ] ( $^{m}$  ) ومن خرج مسافرا صلى ركعتين اذا فارق

ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة (الف) (آیتا ۱۰ سورة النسام انمازیس قصر کرواس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اتمام کرے تو بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دوسری دو رکعت سفر میں رکعت کوچھوڑ دے توان کے یہاں بھی اس کی قضائمیں ہے اور نہ اس کے چھوڑ نے پر گناہ ہے۔ جس کا مطلب بیہ کہ دوسری دور کعت سفر میں لفل کی طرح ہوجاتی ہے۔ اور نقل کوفرض کے ساتھ ملا کر پڑھنا اچھائمیں ہے۔ اس لئے دوسری دور کعت ملا کرنہیں پڑھی جائے گی۔

[۳۳۰] (۳) پس اگرمسافرنے چاررکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھا تواس کو دورکعت فرض سے کافی ہوگی اور دوسری دو اس کے لئے نفل ہوگی۔

تشری مسافر کودو، ہی رکعت پڑھنی چاہئے تھی کیکن اس نے چار رکعت پڑھ لی تو گویا کہ دور کعت فرض کے ساتھ دور کعت نفل کو بھی ملالیا، پس اگر دور کعت فرض کے ساتھ دور کعت نفل کو ملایا۔ اس لئے پہلی دو دور کعت کے بعد اس نے نوافل کو ملایا۔ اس لئے پہلی دو رکعتیں فرض ہوں گی اور دوسری دور کعتیں نفل ہوں گی۔ اور کرا ہیت کے ساتھ نماز ہوجائے گی۔ کیون کہ فرض کا سلام باقی تھا اور اس کی تاخیر کی

اصول فرائض بورے ہونے کے بعدنوافل کوفرض کے ساتھ ملایا تو فرض کراہیت کے ساتھ اداجائے گا۔

[۳۳۱] (۴) اوراگر دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا تشہد کی مقدار پہلی دور کعتوں کے بعد تواس کی نماز باطل ہوجائے گی۔

تشری دورکعت کے بعد قعد ہ اخیر ہ جومسا فر پر فرض تھا کرتا چاہئے تھا اور اس نے نہیں کیا اور دوسری رکعتوں کوملا دیا جونفل ہیں تو پہلی دور کعت فرض فاسد ہوکرنفل ہوجائے گی۔

[ج] (۱) کیونکہ قعد ہُ اخیر ہفرض تھا اس کوچھوڑ دیا اور نقل کواس کے ساتھ ملادیا (۲) اثر میں اس کا ثبوت موجود ہے ان ابن مسعود قال من صلحی فی السفر ادبعا اعاد الصلوة (ب) (مصنف بن عبدالرزاق، باب من اتم فی السفر ج ٹانی ص۵۹۲ نمبر ۲۲۲ میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ مسافر نے چارر کعت نماز پڑھ لی تو نمازلوٹائے گا (اگرتشہدیں نہ بیٹھا تو)

[٣٣٢] (۵) جومسافر بن كر نكلة تواس وفت دوركعت نماز پر هناشروع كرے گاجب شهرك گھروں سے جدا ہوجائے۔

شری سنری نیت سے گھر سے نکل چکا ہے کین جب تک شہراور فنائے شہر میں ہے تو گویا کہ گھر میں ہے اس لئے ابھی قصر نہ کرے بلکہ جب شہر کے گھروں سے نکل کرجدا ہوجائے اور نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے تو قصر کرے۔

عاشیہ : (الف) جبتم زین میں سفر کروتو تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو(ب) حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جس نے سفر میں چار رکعت نماز پڑھی تو نماز کولوٹائے۔ (۲۲۲)

# بيوت المصر[٣٣٣] (٢) ولا يزال على حكم المسافر حتى ينوى الاقامة في بلدة خمسة

ور معنف عبد الرزاق، باب المسافر متى يقصر اذاخرج ممن موضعه مع رسول الله على المدينة اربعا والعصر بذى الحليفة وكست من الف) (بخارى شريف، باب يقصر اذاخرج من موضعه من المبر ١٠٨٩) السحديث مين جب تك مدينة مين رجاس وقت تك جار ركعت نماز برهى اور مدينة سے باہر مقام ذوالحليفة چلے كئة وجونكه شهر سے نكل كئة ودور كعت نماز برهى اور مدينة سے باہر مقام ذوالحليفة چلے كئة وجونكه شهر سے نكل كئة ودور كعت نماز برهى الله على الله الله على الله

[۳۳۳] (۲) ہمیشہ مسافرت کے تھم پررہے گا۔ یہاں تک کہ سی شہر میں پندرہ دن کی اقامت کی نیت کرے یازیادہ کی ۔ پس اس کواتمام لازم ہوگا۔اورا گراس ہے کم اقامت کی نیت کی تواتمام نہیں کرے گا۔

شرق کسی ایک شہرمیں بندرہ دن تک تھہرنے کی نیت کرے گا تو وہ وطن اقامت ہوجائے گااس لئے اب وہ دورکعت نماز کے بجائے جار رکعت نماز پڑھے گااورا تمام کرے گا۔اوراگر کسی شہرمیں بندرہ دن سے کم تھہرنے کی نیت کی تو وہ قصر بی کرے گا تمام نہیں کرے گا۔ کیونکہ حنفیہ کے نزدیک بندرہ دن سے کم وطن اقامت نہیں ہے۔

ور مدیث میں ہے عن ابن عباس قال اقام النبی مانیک سعة عشو یقصر فنحن اذا سافر نا تسعة عشو قصونا وان زدنا التسمسنا (ج) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر کم یقیم حتی یقصر ص سمانمبر ۱۲۲۹) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مکہ کرمہ میں انیس روزر ہے ہیں۔ ابودا اُدکی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہ روزر ہے ہیں۔ ابودا اُدکی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہ روزر ہے ہیں۔ اورایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سترہ روز رہے ہیں اور پھر بھی قصر کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب بیہ کہ سترہ دن یا نیس دن سے کم اقامت کرتے قصر کر نے قصر کر نے دہ ہیں۔ اس کا مطلب بیہ کہ سترہ دن یا انیس دن سے کم اقامت کرتے قصر کر سے قصر کرتے در ہے ہیں۔ اس کا مطلب بیہ کہ سترہ دن یا انیس دن سے کہ سترہ دن یا انہیں دن سے کہ اور بخاری شریف اور ابودا وُدشریف کی دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مکہ میں دن دن دن المدینة الی مکة فکان یصلی در کعتین حتی در جعنا الی المدینة قلت اقمت م بمکة شینا؟ قال اقمنا عشو ا (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر ص سے انہ المدینة قلت اقمت م بمکة شینا؟ قال اقمنا عشو ا (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر ص سے انہ المدینة قلت اقمت م بمکة شینا؟ قال اقمنا عشو ا (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر ص سے انہ المدینة قلت اقمت م بمکة شینا؟ قال اقمنا عشو ا (د) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یت سے در سیا

عاشیہ: (الف) انس بن مالک فرماتے میں کہ میں نے حضور کے ساتھ ظہر کی نماز مدینہ میں چار رکعت پڑھی اور عصر کی نماز ذوالحلیفۃ میں دور کعت پڑھی (ب)
حضرت علیٰ جب بھرہ کی طرف نکھے تو بانس کا گھر دیکھا تو فرمایا اگریہ بانس کا گھر نہ ہوتا تو میں دور کعت نماز پڑھتا۔ میں نے کہا خص کیا چیز ہے؟ کہا بانس کا گھر
(ج) ابن عباس فرماتے میں کہ آپ انیس دن تھبر سے اور قصر کرتے رہے۔ پس اگر ہم سفر کریں اور انیس دن تھبریں تو قصر کریں اور اگرزیادہ کریں تو اتمام کریں (د)
حضرت انس نے فرمایا کہ ہم حضور کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لئے نکلے تو آپ دودور کعت نماز پڑھتے رہے۔ یباں تک کہدینہ والیس آئے۔ میں نے کہا کہ مکسیس
کچھ تھبرے؟ کہا کہ ہم دی دن تھبرے۔

عشر يوما فصاعدا فيلزمه الاتمام فان نوى الاقامة اقل من ذلك لم يتم [سسم](ك) ومن دخل ولم ينو ان يقيم فيه خمسة عشر يوما وانما يقول غدا اخرج او بعد غد اخرج حتى

رسلم شریف، فصل الی منی یقصر اذاا قام ببلده ص ۲۳۳ نمبر ۱۹۳ رابوداو دشریف، باب متی یتم المسافرص ۱۸ نمبر ۱۲۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کدوں دن سے زائدگی اقامت کی نیت کرے گا تواتمام کرے گا۔ لیکن حنفیہ نے دونوں کے درمیان کولیا ہے جواوسط ہے۔ لیخی پندره دن کی اقامت کی نیت کرے گا تواتمام کرے گا۔ اوران کی دلیل بیحدیث ہے۔ (۱) عن ابن عباس قال اقام دسول الله بمکة عام المفتح حسس عشرة یقصر الصلوة (الف) (ابوداو دشریف، باب متی یتم المسافرص ۱۸ نمبر ۱۳۳۱ ارتر ندی شریف، باب ماجاء فی کم تقتصر الصلوة وصلام ۱۲ نمبر ۱۳۳۵ نیزره دن تک تھر نے کی نیت کرے تواتمام کرے گا (۲) اس کی تائید میں بیاثر محمل ہوا کہ پندره دن تک تھر نے کی نیت کرے تواتمام کرے گا (۲) اس کی تائید میں بیاثر بھرے قال کان ابن عمر اذا اجمع علی اقامة خمس عشرة سرح ظهره و صلی ادبعا (ب) مصنف ابن البی شرید المام میں عبدالرزاق، باب الرجل یخرج فی وقت الصلوة ج فانی میں پندره دن کا اعتبار ہے۔

فائده امام شافعی کے نزدیک اگر چاردن تقبرنے کا ادادہ کرے تواتمام کرے گا۔

اوپر حدمت گزری که حضور جج کے موقع پر مکہ میں دس دن تھ کیکن ایک ساتھ صرف مکہ میں تین دن تھہرے ہیں۔ پانچوال، چھٹا
اور ساتواں ذی الحجہ کواور باقی دن تمی ، مزدلفہ اور عرفات میں تھہرے ہیں۔ جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک ساتھ مکہ میں چاردن تھہرے تو اتمام
کرے (۲) ان کی دلیل بیا ترہے عن ابن المسیب قال اذا اقمت بارض اربعا فصل اربعا (ج) (تر ندی شریف، باب ماجاء فی
کم تقیم الصلو قص ۱۲۲ انمبر ۵۳۸ مصنف عبد الرزاق، باب الرجل یخرج فی وقت الصلو قرح تانی ص ۵۳۳ نمبر ۴۳۳۷) اس اثر سے معلوم ہوا
کہ چاردن تھہرنے کی نیت کرے تو چارر کعت نماز پڑھے گا۔

[۳۳۳] (۷) اگرکوئی شهر میں داخل ہوااوراس میں پندرہ دن گھہرنے کی نیت نہیں کی صرف کہتا رہا کہ کل نکلونگا یا پرسوں نکلونگا یہاں تک کہاس پرکٹی سال باقی رہا تو دور کعت نماز پڑھےگا۔

(۱) جب تک کمکی ایک شہر میں پندرہ دن تھہرنے کا پختہ ارادہ نہ کرے اس وقت تک قصر کرتا رہے گا۔ اگر یہ کے کہ آج جاؤں گا یا کل جاؤں گا یا کل جاؤں گا یا کل جاؤں گا یا کا جاؤں گا یا کا جاؤں گا یا کا جاؤں گا یا کہ جاؤں گا۔ اس طرح کرتے کرتے کی سال تھہر گیا تب بھی وہ مسافر ہی ہے۔ قصر کرتا رہے گا(۲) اس کا ثبوت مسلم ہم کہ اس عشو سوح ظهرہ وصلی ادبعا (د) (مصنب ابن الی شیبة ص ۳۲۳) اس میں کہا گیا ہے کہ پندرہ رہے کا پختہ ارادہ کر سے قام کرے گا۔ اور اگر پختہ ارادہ نہ کر سے قد قرکرے گا (۳) حضور فتح کمہ کے موقع پر کم تشریف لاک

عاشیہ: (الف) ابن عباس طرماتے ہیں کہ حضور مکد میں فتح مکہ کے دن پندرہ دن طہرے اور نماز تصرکرتے رہے (ب) حضرت ابن عمر عہا کرتے تھے جب کہ پندرہ دن کے طہرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اپنی پیٹے کو ہلکا کردے تو چار رکعت نماز پڑھے (ج) ابن میتب نے فرمایا اگر کسی زمین میں چارروز تھہرے تو چار جا درکعت نماز پڑھے ۔ پڑھے (د) ابن عمر طرماتے تھے جب پندرہ دن تھہرنے کا پختہ ارادہ کرے اور پیٹے ہلکی کرے تو چاررکعت نماز پڑھے۔ بقى على ذلك سنين صلى ركعتين [٣٣٥](٨) واذا دخل العسكر ارض الحرب فنووا الاقامة خمسة عشر يوما لم يتموا الصلوة [٣٣٦](٩) واذا دخل المسافر في صلوة المقيم مع بقاء الوقت اتم الصلوة [٣٣٧](٠١) وان دخل معه في فائتة لم تجز صلوته

اور پندره دن هم من جابو بن عبد المله قال اقام رسول المله قال اقام المرسول المله قال اقام المرسول المله قال الما عشرین یوما یقصر المصلوة (الف) (ابودا و دشریف، باب اذاا قام بارض العدویقصر المانمبر ۱۲۳۵) فی حدیث آخر ان ابن عمر اقام بآذر بیجان ستة اشهر یقصر الصلوة و کان یقول اذا از معت اقامة فاتم (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یخرج فی وقت اصلوة ج نانی ص ۵۳۲ منمبر ۳۳۳۹) اس اثر سے پنه چلا که جب تک پخته اراده نه بو پندره دن هم مرتار من قام کرتار ہے گا۔ کیونکہ صحاب آذر بیجان میں چھ ماہ هم سے دن هم مرتار دن میں کیا بخته اراده نه بیس کیا توقع کرتے رہے۔ ویکس الم المیس کریں گے۔ الله علی المیس کریں گے۔ ویکس المیس کریں گے۔

ج دارالحرب میں نشکر ہے تو بیقینی بات ہے کہ کسی وقت شکست ہوگی اور بھا گنا پڑے گا۔اس لئے بیندرہ دن کی نیت بھی کی ہے تو پختدارادہ نہیں ہوسکتا اس لئے بیندرہ دن کی نیت کا اعتبار نہیں رہا۔اس لئے وہ قصر ہی کر تارہے گا (۲) مسئلہ نمبر ۷ میں ابوداؤد شریف نمبر ۱۲۳۵ کی صدیث گزری جس میں حضور تبوک میں متھا ورقصر کرتے رہے۔حضرت ابن عمر افذر بیجان دارالحرب میں چھاہ متھا ورقصر کرتے رہے۔ [۳۳۲] (۹) مسافر مقیم کی نماز میں داخل ہووقت کے باقی رہنے کے ساتھ تو نماز پوری پڑھے گا۔

(۱) چونکہ وقت سبب ہے اور وہ باتی ہے اس لئے مسافر کی نماز مقیم امام کی وجہ سے تبدیل ہو کر چار رکعت ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کی اقتدا میں امام کی مخالفت نہیں کر سکتا اور پہلے سلام نہیں پھیر سکتا ہے۔ اس لئے اگر وقت باتی ہواور مقیم امام کی اقتدا کر لے تو چار رکعت پڑھے گا (۲) اس کے لئے اثر موجود ہے ان عبد الملہ بن عمر کان یصلی و راء الامام بمنی اربعا فاذا صلی لنفسہ صلی رکعتین (ج) (مؤطا امام مالک، باب صلوۃ المسافر یوشل فی صلوۃ المقیمین ج (ج) (مؤطا امام مالک، باب صلوۃ المسافر اذاکان اماما اوکان وراء امام سسس سسس مرحنف عبد الرزاق، باب المسافر یوشل فی صلوۃ المقیمین ج ثانی نم سرا ۲۳۸ ) اس اثر سے معلوم ہواکہ وقت کے اندر مقیم کی اقتد امیں مسافر کی نماز چار رکعت ہوجاتی ہے۔

[۳۳۷](۱۰)اورا گرمسافرمقیم کی افتد امیں فائت نماز میں داخل ہواتو مسافر کی نماز مقیم کے پیچھے جائز نہیں ہے۔

حاشیہ: (الف)حضور تبوک میں ہیں دن تھر بے نماز کوقھر کرتے رہے (اس لئے کہ تھر نے کا پختہ ارادہ نہیں کیا تھا) (ب) حضرت ابن عمر آذر بجان میں چھ ماہ تک تھر بے رہے اور قھر کرتے رہے۔ اور کہا کرتے تھے جب اقامت کا پختہ ارادہ کروتو اتمام کرو(ع) عبداللہ ابن عمر شی میں امام کے پیچھے چار رکعت پڑھے ۔ پس جب اپ طور پر پڑھتے تو دور کعت پڑھتے ۔ خلفه [٣٣٨] (١١) واذا صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين وسلم ثم اتم المقيمون صلوتهم ويستحب له اذا سلم ان يقول لهم اتموا صلوتكم فانا قوم سفر [٣٣٩] (١٢) واذا دخل المسافر مصره اتم الصلوة وان لم ينو الاقامة فيه.

مزید نفل ملائے گا جو جائز نہیں۔ کیونکہ اس پر فرض دور کعت ہی لا زمی طور پر ہے۔ جو چا رر کعت میں تبدیل نہیں ہوگ۔

اصول وقت گزرنے کے بعد مسافر کی نماز کی رکعتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی۔

نوك اوپر كے مسئله ميں وقت كاندر تبديلي موكئ تھى۔

مافر پردورکعت بی نماز ہے۔ اس لئے وہ دورکعت کے بعد سلام پھیردیں گے۔ اور مقتدی مقیم ہے اس لئے اس پر چار رکعت ہیں۔ اس لئے وہ باتی دورکعت بعد میں پوری کریں گے۔ مقتدی بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں اس لئے وہ سلام پھیردیتے ہیں۔ اس لئے امام اپنی مسافرت کا اعلان کر دیں گے توان کو یاد آ جائے گا۔ اس لئے مستحب ہے کہ کہے جہم مسافر لوگ ہیں آ ب اپنی اپنی نمازیں پوری کرلیں' (۲) صدیث میں اس کا شوحت ہوتا معہ الفتح فاقام بمکة حدیث میں اس کا شوحت ہوتا ہے عن عصر ان بن حصین قبال غزوت مع دسول الله عَلَیْنِ وشهدت معه الفتح فاقام بمکة شماندی عشر ۔ قبلة یصلی الا در کعتین ویقول یا اہل البلد صلوا ادبعا فانا قوم سفر (الف) (ابوداؤدشریف، باب می بیم شمین ج فانی ص ۲۵۰ نمبر ۲۳۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام دو رکعت پوری کر کے سلام پھیرے گا اور کے گا میں مسافر ہوں مقیم اپنی اپنی نماز پوری کر لیں۔

[٣٣٩] (١٢) مسافرايخ شهريس داخل هوگياتو نماز پوري پڙھے گااگر چداس ميں اقامت کي نيت ندي مو-

مثلامسافرایخ وطن اصلی میں واپس آیا اور چندون کے بعد ہی پھرسفر پر جانا ہے تب بھی شہریا فنائے شہر میں داخل ہوتے ہی پوری نہاز

\_\_\_\_ پڑھےگا۔ کیونکہ فوراوہ مقیم ہوگیا۔

حدیث میں ہے سمعت انسایقول خوجنا مع النبی عَلَیْ من المدینة الی مکة فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا المی المدینة (ب) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر اذا رحمنا المی المدینة (ب) (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر اذا اتام ببلده ص۲۳۳ نمبر ۱۹۳ ) اس حدیث میں ہے کہ مدینہ داخل ہوئ تو چار رکعت نماز پڑھی (چاہے وہاں اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے)

حاشیہ: (الف)عمران بن حمین فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ فرزوہ کیا۔اور میں ان کے ساتھ فنج کمہ میں موجود تھا۔تو مکہ میں اٹھارہ دن ٹھہرے۔نہیں نماز پڑھتے تھے گر دور کھت اور فرماتے اے شہروالوتم لوگ چار کعتیں پڑھانو،ہم مسافر ہیں (ب) حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لئے نکلے تو دور کھت نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ مدینہ واپس آئے۔ [ • ٣٣] (١٣) ومن كان له وطن فاتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الاول لم يتم الصلوة [ ١ ٣٣] (١٨) واذا نوى المسافر ان يقيم بمكة و منى خمسة عشر يوما لم يتم الصلوة [ ٣٢] (١٥) والجمع بين الصلوتين للمسافر يجوز فعلا ولا يجوز وقتا

[ ۳۴۰] (۱۳) جس کاوطن ہوا دراس سے منتقل ہو گیاا در دوسری جگہ کووطن بنایا پھرسفر کیاا در پیلے وطن میں داخل ہوا تو نماز پوری نہیں پڑھے گا۔ وچ (۱) پہلا وطن اب وطن نہیں رہا وہ اجنبی شہر بن گیا کیونکہ پہلے وطن کوچھوڑ کر دوسری جگہ کووطن بنالیا ہے اس لئے پہلے وطن میں داخل ہوگا تو پوری نماز پڑھے گا (۲) حدیث میں ہے کہ حضور جب مکہ سے ہجرت کر گئے تو جب دوبارہ مکہ آئے تو قصر نماز پڑھی۔حدیث مسئلہ نمبر ۱۲ میں گزر گئی۔

اصول دوسری جگدوطن اصلی بنانے سے بہلا وطن اصلی باطل ہوجائے گا۔

[۱۳۳] (۱۴) اگرمسافرنے مکہ اور منی میں بندرہ دن تھبرنے کی نیت کی پھر بھی نماز پوری نہیں پڑھے گا۔

تشری ظہر کومؤ خرکرے اور اس کواخیروت میں پڑھے اور عصر کو مقدم کرے اور اس کو عصر کے اول وقت میں پرھے، اس کو جمع صوری کہتے ہیں۔ مصنف نے اس کو فعلا جمع کہاہے جو جائز ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور عصر کو ظہر کے وقت میں یا ظہر کو عصر کے وقت میں جمع وقتی اور حقیقی کرکے پڑھنا یہ جمع وقتی ہے جو حنفیہ کے زدیک جائز نہیں ہے۔

ری آیت میں ہے ان المصلوة کانت علی المؤمنین کتابا موقو تا (د) آیت اسورة النساع اس آیت میں تاکید کی گئی عاشیہ : (الف) حضرت ابن عرَّ جب مکر آتے اور پندرہ را تیں تھر نے کا ارادہ کرتے تو اپنی پیٹے بلکی کرتے اور نماز پوری پڑھتے (ب) حضرت ابن عرَّ مکہ میں کھیرتے ۔ پس جب منی کے لئے نکلتے تو تھر کرتے (ج) میں نے حضور کے ساتھ منی میں دور کعت نماز پڑھی، اور ابو بکر، عمراور عثمان کے ساتھ بھی ان کی شروع خلافت میں، پھرانہوں نے اتمام کرنا شروع کیا (کیونکہ مکہ میں شادی کر کے مقیم ہوگئے تھے) (د) یقینا نماز موثنین پرفرض ہے وقت کے ساتھ۔

## [٣٣٣] (١٦) وتبجوز الصلوة في سفينة قاعدا على كل حال عند ابي حنيفة و عندهما لا

فائده امام شافئ اوردوسرے ائم سفر میں جمع حقیقی کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل اوپر کی احادیث جمع حقیقی پرمحمول کرتے ہیں (۲) اور حدیث میں ہے عن ابن عباس قال کان دسول الله یجمع بین صلوة الظهر والعصر اذا کان علی ظهر سیر ویجمع بین المغرب والسعشاء (ج) (بخدی شریف، باب الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء ص ۱۹۹ انمبر ۱۹۰۷ ارمسلم شریف، باب جواز الجمع بین الصلوتین فی السفر ص ۱۲۵ نمبر ۱۲۰۵ ان احادیث معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کوایک ساتھ سفر میں پڑھنا جائز ہے۔

[۳۴۳] (۱۱) جائز ہنمازکتی میں بیٹھ کر ہر حال میں امام ابوطنیفہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے مگر عذر کی بنا پر۔

امام ابوطنیفہ کے زمانے میں کشی اتن انچی نہیں ہوتی تھی۔ تیز حرکت کی وجہ سے مسافر کے سرمیں چکر رہتا تھا۔ اس لئے گویا کہ ہروقت سرچکرانے کا ڈر ہے۔ اس لئے انہوں نے فرمایا کہ عذر نہ بھی ہوتب بھی کشی میں بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے۔ ان کی دلیل بیا ثر ہے صلعی بنا انس بن مالک فی السفینة قعودا علی بساط وقصر الصلوة (د) (مصنف عبدالردات، باب حل یصلی الرجل وحویسوت دابیت ص

حاشیہ: (الف)حضور کے دومیان جم کہ جب سفر کی جلدی ہوتی تو ظہر کوعصر کے اول وقت تک مؤخر کرتے بھر دونوں کوجم کرتے ،اور مغرب کومؤخر کرتے یہاں تک کداس کے درمیان اورعشا کے درمیان جمح کرتے جب شفق غائب ہوجاتا (ب) آپ جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرتے تو ظہر کوعمر تک مؤخر کرتے بھر اترتے اور دونوں کوجمع کرتے۔اوراگر سفر کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو ظہر کی نماز پڑھتے بھر سوار ہوتے (ج) حضور گلم اورعمر کی نمازوں کوجمع کرتے جب سفر پر ہوتے۔اورمغرب اورعشا کے درمیان جمح کرتے (د) انس بن ما مک نے ہم کوکشتی میں چٹائی پر پیٹھ کرنماز پڑھائی اورنماز تصر کی۔

تجوز الا بعذر  $[m^{\alpha}](1)$  ومن فاتته صلوة في السفر قضاها هي الحضر ركعتين و من فاتته صلوة في الحضر قضاها في السفر اربعا $[m^{\alpha}](1)$  والعاصى والمطيع في السفر في الرخصة سواء.

قائده صاحبین کے نزدیک عذر ہوت ہی بیٹے کرنماز پڑھ سکتا ہے۔ ورنہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے گا۔ ان کی دلیل بیا ترہے عن ابو اہیم قال تصلی فی السفینة قائما فان لم تستطع فقاعدا تتبع القبلة حیث مالت (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الصلوة فی السفینة ج فانی ص ۵۸ نبر ۵۸ مصنف این الی شیبة ۵۳ من قال صلی فیھا قائماج فانی ص ۲۹ ، نبر ۵۷۰ ) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ آدی کوعذر نہ ہو توکشتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھا نے۔ اور سرچکرانے کا خوف ہوتو بیٹے کرنماز پڑھے۔ آج کل کشتی اور جہاز میں سرکا چکر نبیں ہوتا اس لئے کھڑے ہوکرنماز پڑھے گا۔ تاکہ قیام جوفرض ہوئوت نہ ہو۔

[۳۴۴] (۱۷) جس کی نمازفوت ہوگئی سفر میں قضا کرے گااس کو حضر میں دور کعت،اور جس کی فوت ہوجائے نماز حضر میں قضا کرے گااس کو چار رکعت آخری سفر میں قضا کرے گاتو دوہ ہی رکعت قضا جار رکعت میں اور حضر میں قضا کرے گاتو دوہ ہی رکعت قضا کرے گاتو چار رکعت ہی قضا کرے گا۔ اور حضر کی نماز چار رکعت واجب ہوئی تھی اس لئے سفر کی حالت میں ان کوقضا کرے گاتو چار رکعت ہی قضا کرے گا۔

وقت کے بعدر کعت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے جیسی لازم ہوئی تھی ویری ہی ادا کرنا ہوگا (۲) اس اثر سے اس کی تائید ہوتی ہے عن الشوری قال من نسبی صلوة فی الحضر فذکر فی السفر صلی ادبعا وان نسبی صلوة فی السفر ذکر فی الحضر صلی در کعتین (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب من نی صلوة الحضر ج فانی ص ۵۳۳ منبر ۴۳۸۸) اس اثر سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضر کی نماز سفر کی نماز حضر میں دورکعت نماز پڑھی جائے گ۔

[ ۳۴۵] (۱۸) نافر مان اور فر مال بردار سفر میں رخصت کے سلسلے میں برابر ہیں۔

تشریح جورخصت اور مہولت فرماں بردار کو ملے گی وہی رخصت اور مہولت نا فرمان کو بھی ملے گی۔

وج احادیث میں سہولت کے بارے میں فرماں برداراور نافرمان کا فرق نہیں ہے۔اس لئے دونوں کو برابر سہولت ملے گ ۔

\_\_\_\_\_ قائد و امام شافعیؒ کے نزدیک نافر مان مسافر کوسہولت نہیں ملے گی ۔مثلا چوری کرنے جار ہا ہے تواس کو دور کعت نماز پڑھنے اورروز ہ افطار کرنے کی سہولت نہیں ہوگی۔

وج ان کے یہاں معصیت نعمت کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔اور چونکہ سفر معصیت کا ہے اس لئے سہولت کا سبب نہیں ہے گا۔

ه شیہ : (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا نماز پڑھے کشتی میں کھڑے ہوکر ۔ پس اگر طاقت ندر کھتا ہوتو بیٹھ کرجد هرکشتی گھومے ویے ہی قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا جائے (ب) حضرت توری نے فرمایا جو حضر میں نماز بھول جائے اور سفر میں یاد آئے تو چا رد کعت نماز پڑھے۔ اورا گرسفر میں نماز بھول جائے اور حصر میں یاد آئے تو دو رکعت نماز پڑھے۔ 777

### ﴿باب صلوة الجمعة

### [٣٣٦](١) لا تبصح الجمعة الا في مصر جامع او في مصلى المصر ولا تجوز في القرى

#### ﴿ باب صلوة الجمعة ﴾

ضرور ی نوف جمع الم شهر پرواجب باور پیل مرتبال کو مدینه میں قائم کیا تھا۔ اس کا ثبوت اس آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلوة یوم المجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع (الف) (آیت ۹ سورة الجمعة ۲۲) اس آیت بعد کا ثبوت موتا

[۳۴۲](۱) جمصیح نہیں ہے گرشہر کی جامع مجدمیں یاشہر کی عیدگاہ میں۔اورنہیں جائز ہے گاؤں میں۔

تشری جمعہ جمعیت ہے مشتق ہے اس لئے اس کے لئے میہ شرط میہ ہے شہر کی جامع معجد ہویا فناء شہر ہو۔مصلی سے عید گاہ یا فناء شہر مراد ہے۔مصر جامع کا دوسرا ترجمہ ہے بڑے شہر میں، گاؤں میں نہیں۔اور حنفیہ کے نزد کیک گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔

[الحوفة والمعدينة والمبحرين (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب القرى العفارى ثالث محد جامع ، وكان يعد الامصاد البصوة والكوفة والمعدينة والمبحرين (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب القرى العفارى ثالث عالا بمبر ۱۵ المبر ۱۹ المبر

حاشیہ: (الف)اےایمان دالو!جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تواللہ کے ذکر کی طرف دوڑوا درخرید وفر وخت چھوڑ دو(ب) حضرت علی نے فرمایا جمعہ اورتشریق نہیں ہے مگر جامع شہر میں (ج) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ جمعہ پڑھنے اپنے گھروں سے اورعوالی سے باری پاری آتے تو وہ غبار میں آتے تو ان کو غبار اور پسینہ لگنا (د) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجدر سول کے جمعہ کے بعد سب پہلے جو جمعہ پڑھا کیا وہ جواثی کی مجد عبد القیس میں پڑھا کیا جو بحرین میں تھی ۔

### [٣٣٤] (٢) ولا تجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امره السطان.

فتح ہو گئے تھان میں جمعہ کیون نہیں ہوا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں جمعہ جائز ہے گاؤں میں جائز نہیں ہے۔

نوف جواثی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک قلعہ کا نام ہے اور وہاں شہر تھا۔

المرافق المرافق الورد يكرائم كنزد يك كاؤل مين جمع جائز جهال چاليس آدى نماز پر هذه الے بول ان وليل الاواؤدكى بير حديث عن البن عباس قبال ان اول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله علي المدينة المحدينة المحديدة حمعة جمعة بين المحديدة عن الاسلام بعد جمعة جمعة في مسجد رسول الله علي المحديدة بين المحرين قال عنهان قرية من قرى عبد القيس (الف) (الاواؤدشريف، باب المجمعة في القرى م ١٠٠٠ انبي مديث مين به كه جوافى بحر بين كاف وكان كانام به بيم يه كتي مين كه بين كه بين القرى م ١٠٠٠ انبي مديث مين به كه جوافى بحريث بين عن ام عبد الله الدوسية قالت سمعت رسول الله علي المالقرية عن المحمد واجب عن ام عبد الله الدوسية قالت سمعت رسول الله علي المناقرية عن المن عبد المحمد واجب عن المعهم (ب) (دارقطني، باب المجمد على المن القرية عن المن عمد عمد المحمد واجب عن المن عبد المن النبي علي المناقرية قال على المخميس جمعة المن فيما والمن والمن والمن والمن بين بين المناقرية المناقرية المناقرية باب المجمعة في المناقرية والعمير والقصاص معرام من كوكم بين اس كافريف المن بين المناقرية المناقرية المناقرية المناقرية والامير والقصاص والمدور المناقرية المناقرية المناقرية المناقرية والمن عبد المناقري بين المناقرية المناقرية المناقرية المناقرية المناقرية المناقرية بالمناقرية المناقرية المناقرية المناقرية بالمناقرية بالمناقرية المناقرية بالمناقرية بالمناقرية بالمناقرية بالمناقرية بالمناقرية بالمناقرة بين بين ديناريقول اذا كان المسجد يجمع فيه الصلوة المناقل فيه المحمعة (د) مصنف عبد الرزاق، باب القرى المنارئ ناك من منازيز من عالم بول والمناقرية المناقرية المناقرية عند ول المناقرية المناقرية بالمناقرية بالمناقرة بول المناقرة بالمناقرة بالمناقر

نوت آج کل بڑی ہتی میں جمعہ جائز ہونے کا فتوی دیتے ہیں۔

[ ٢١/٣] (٢) اورنبيل جائز ہے جمعة قائم كرنا مكر بادشاه كے لئے يا جس كو بادشاه نے تھم ديا ہو۔

چونکہ جمعہ میں بہت لوگ ہوتے ہیں،ان کوسنجالناسب کا کامنہیں ہے اس لئے بادشاہ یا بادشاہ کا مامور جمعہ قائم کرے گا(۲) اثر میں اس کا شہوت ہے سال عبد الله بن عمو بن خطاب عن القوی التی بین مکہ و المدینة ماتری فی المجمعة قال نعم اذا کان عاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلا جمعہ جواسام میں پڑھا گیا دینہ میں مجدرسول کے جمعہ کے بعدوہ جوائی میں تھا جو بحرین کے گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے۔اور حضرت عثان نے فرمایا کے عبدالقیس کے گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے (ب) حضور گہا کرتے تھے کہ جمعہ واجب ہے ہم گاؤں والوں پر،اگر چہنہ ہوں گرتین آدمی اور چوتھا ان کا امام (ج) میں نے عطاء ہے پوچھا کہ قریبہ جامعہ کیا ہے؟ فرمایا جماعت والے ہوں، وہاں امیر ہو، قصاص جاری کرتے ہوں، قریب قریب گر میں جدہ پڑھ ہے ایک مجد جس میں جمہ بڑھ کے ایک مجد جس میں۔ جماعت کی نماز ہوتی ہواں میں جمعہ بڑھ سے ہیں۔

[٣٣٨] (٣) ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده [٩ ٣٣] (٣) ومن شرائطهاالخطبة قبل الصلوة يخطب الامام خطبتين يفصل بينهما بقعدة.

عليهم امير فليجمع (الف) (سنن لليصقى، باب العددالذين اذكانوا فى قرية وجب عليهم الجمعة ،ج ثالث به ٢٥٨ ، نمبر ١٦٣ على عمر بن العزيز ... قال لهم حين فرغ من صلوته ان الامام يجمع حيث كان (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الامام يجمع حيث كان (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الامام يجمع حيث كان حيث كان (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الامام يجمع كين مسافرافيم بالموضع ج ثانى ص ٢ ٢٠٠ ، نمبر ١٩٥٩م ) بخارى حيث كان ج ثالت ص ١١٨ نمبر ١٩٥٩م ) ان آثار سعمل معلوم بواكداميراور بادشاه جمعة المكر عدد شده المجمعة (بخارى شريف، باب اذااشتد الحريوم المجمعة المكر عدد معلوم بواكداميراور بادشاه جمعة المكر كرد -

نوے جہاں امیرا ورباوشا نہیں ہے وہاں مسلمان جمع ہوکر جس کوامیر چن لے وہ قائم کرائے گا۔

[ ٣٣٨] (٣) جمعه كي شرط ميں سے وقت ہونا ہے۔اس لئے سيح ہے ظہر كے وقت ميں،اورنہيں صحيح ہے وقت كے بعد۔

تشری ظہر کے دفت میں جمعہ ہے۔اس کے بعد سی خمیس ہے۔

حدیث میں ہے عن انس بن مالک ان رسول الله عَلَیْ کان یصلی الجمعة حین تمیل الشمس (ج) (بخاری شریف ،باب فی وقت صلوة الجمعة حین تمیل الشمس (ج) (بخاری شریف ،باب فی وقت صلوة الجمعة ص ۲۸۳ نمبر ۸۷۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زوال کے بعد جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے۔اور بیوفت ظہر کا ہے اس لئے ظہر کے وقت میں پڑھا جائے گا۔ ظہر کا وقت نکل جائے تو پھر جمعہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ظہر کا وقت نکل جائے تو پھر جمعہ نہیں پڑھے گا بلکہ ظہر کی قضا پڑھے گا۔ اثر میں ہے کان الحجاج یؤ خو الجمعة فکنت انا اصلی و ابر اهیم و سعید بن جبیر فصلیا الظہر ثم نتحدث و هو یخطب ثم نصلی معهم ثم نجعلها نافلة (د) (مصنف ابن الی شیبة ،۱۳۸۵ کی نماز قضا پڑھ سے قضا بڑھے وقتی ابن الی شیبة ،۱۳۸۵ کی نماز قضا پڑھے یہ تھے تھے وقتی ابن الی شیبة ،۱۳۸۵ کی نماز قضا پڑھے یہ تھے تھے ابن الی میں میں میں میں میں میں میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت ختم ہوجا کے تواب جمعہ نہیں پڑھے گا بلکہ ظہر کی نماز قضا پڑھے گا

[۳۴۹] (۴) جمعه کی شرا نظر میں سے نماز سے پہلے خطبہ ہے، امام خطبد دے گا دوخطبے، دونوں کے درمیان فصل کرے گا بیٹھ کر۔

را) ظہری نماز چارر کعتیں ہیں اور جمعہ کی نماز دور کعتیں ہیں اس لئے دور کعت کے بدلے میں دو خطبے ہیں۔ اس لئے خطبہ جمعہ کی شرط ہے (۱) ظہری نماز چارک عند ابن عسم قال کان النبی عُلَیْت یخطب قائماٹم یقعد ثم یقوم کما یفعلون الآن (۵) (بخاری کے دورکعت

حاشیہ: (الف) عبداللہ بن عمرے بوچھا گیاان گاؤں کے بارے میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہیں کہ جمعہ کے بارے میں آپ کی کیرائے ہے؟ فرمایا ہاں!اگر ان پرامیر ہوں توجمعہ قائم کرے (ب) جب نمازے فارغ ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز نے ان لوگوں سے کہاامام جمعہ قائم کر سکتے ہیں جہاں بھی ہوں (ج) حضور جمعہ ان پراھا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا (و) تجاح بن یوسف جعہ کومؤ خرکر تا تو میں، ابراہیم اور سعید بن جیبر تھا تو ان دونوں نے ظہر کی نماز پڑھ کی تھر ہم بات کرتے رہے۔ اس حال میں کہ تجاح خطبہ دے رہا تھا۔ پھر ہیں نے ساتھ نماز پڑھی اور اس کو ہم نے نقل کر لیا (ہ) حضور کھڑے ہو کر خطبہ دیے بھر بیٹھتے پھر بیٹھتے پھر میں۔ کھڑے ہوتے جیبا آج لوگ کرتے ہیں۔

كتاب المعلوة

[ • ٣٥] ( ٥) ويخطب قائما على الطهارة فان اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا لا بد من ذكر طويل يسمه خطبة [ ١ ٣٥] (٢) فان خطب قاعدا او

شریف،باب الخطبة قائماص ۱۲۵ نمبر ۱۹۰ مسلم شریف بصل یخطب الدخیطبتین قائماص ۲۸۳ کتاب الجمعه نمبر ۱۲۸ ابوداؤ وشریف، باب الخطبة قائماص ۱۲۹ نمبر ۱۰۹۹ نمبر ۱۹۰ مسلم شریف باب الخطبة قائماص ۱۲۳ نمبر ۱۰۹۳ نمبر ۱۰۹۹ نمبر ۱۳۰ نمبر ۱۰۹۳ نمبر ۱۰۹۳ نمبر ۱۰۹۳ نمبر ۱۹۰۳ نمبر ۱۹۳۳ نمبر ۱۹۳۳ نمبر ۱۹۳۳ نمبر ۱۹۳۳ نمبر ۱۹۳۳ نمبر ۱۹۳۳ نمبر ۱۹۳ نمبر ۱۹۳۳ نم

[۳۵۰](۵)خطبددے گا کھڑے ہو کرطہارت پر، پس اگر صرف ذکراللہ پراکتفا کیا تو ابوعنیفہ کے نز دیک جائز ہے اور صاحبین نے فرمایالمبا ذکر ضروری ہے جس کوخطبہ کہدیجے۔

قطر کھڑے ہوکردینے کی دلیل اوپرگزرگئی ہے۔ بیحدیث بھی ہے عن جابو بن سموۃ ان رسول اللہ کان یخطب قائما شم یجلس ٹم یقوم فیخطب قائما ممن حدثک انه کان یخطب جالسا فقد کذب (ب) (ابوداوَدشریف، باب الخطبۃ قائماص ۱۹۳ نمبر۱۰۹۳) اس ہے معلوم ہوا کہ خطبہ کھڑے ہوکردینا چاہئے۔ خطبہ کے لئے خسل بہتر ہے۔ کیونکہ حدیث میں خسل کی تا کید ہے تاہم وضو ضروری ہے۔ کیونکہ خطبہ کے لئے خطبہ کے لئے خطبہ کے لئے وضوضر وری ہے۔ ابوحنیف ضروری ہے۔ کیونکہ خطبہ دورکعت نماز کے بدلے میں ہے اور اس کے بعد فور انماز پڑھنا ہے اس لئے خطبہ کے لئے وضوضر وری ہے۔ ابوحنیف کے نزد یک مخضر ساخطبہ بھی کافی ہے اس کی دلیل بیحدیث ہے حدث نما شعب بن رزیق الطائفی ... فقام (رسول الله عالیہ اللہ عالیہ کے خور کے خطب کے عصا او قوس فحمد اللہ واثنی علیہ کلمات خفیفات طیبات مبار کات (ج) (ابوداوَدشریف، باب الرجل محلب علی تو سے ساز کار کار اوراوَدشریف، باب الرجل مخطب علی تو سے معلوم ہوا کہ آپ کا خطبہ بہت مختصر ہوتا تھا (۲) اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال یخطب یوم المجمعة ما قال او کثر (د) (مصنف عبدالرزات، باب وجوب انظبۃ ج ثالث سے ۱۲۳ نمبر ۱۳۲۲ نمبر ۱۳۲۲ کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ کم خطبہ و تب بھی کافی ہوجائے گا۔

فائد صاحبین فرماتے ہیں کہ اتنالمباخطبہ ہوجس کو خطبہ کہتکیں۔اس لئے کہ حضور نے عمو مااتنالمباخطبہ دیاہے جس کوخطبہ کہدسکتے ہیں۔ [۳۵۱] (۲) پس اگر بیٹے کرخطبہ دیایا بغیر طہورت کے دیاتو جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔

霎 نچیل احادیث سےمعلوم ہوا کہ نطبہ کھڑے ہوکر دینا چاہئے لیکن ہیٹھ کرخطبہ دے دیا تو خطبہ ہو جائے گالیکن بغیرعذرکے ایسا کرنا مکروہ

حاشیہ: (الف)معدب بن عمیر فرماتے ہیں کے ہم کو یہ بات پنجی ہے کہ جمعہ نہیں ہے گر خطبہ کے ساتھ ۔ پس اگر خطبہ نہیں ویا تو چار رکعت ظہر پڑھے (ب) آپ گور خطبہ ویتے کھڑے ہو کھڑے ہوں کھڑے ہوں کو خطبہ ویتے توجس نے بیان کیا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے وہ جموٹ بولا (ج) آپ گھڑی پر کھڑے ہوں کے کھڑے ہوں کہ ایسے اور چند ملکی اور چند ملکی ایسے اور مبارک کلمے کہے (د) آپ جمعہ کے دن تھوڑ ااور زیادہ خطبہ دیا کر کھڑے ہوئے کہ کہاں پر فیک لگا کر کھڑے ہوئے ۔ پھر اللہ کی تعریف کی اور چند ملکی ایسے اور مبارک کلمے کہے (د) آپ جمعہ کے دن تھوڑ ااور زیادہ خطبہ دیا کر تے ۔

على غير طهارة جاز ويكره [mar](2) ومن شرائطها الجماعة واقلهم عند ابى حنيفة ثلثة سوى الامام وقالا اثنان سوى الامام [mar](A) ويجهر الامام بقرائته فى الركعتين وليس فيهما قراء ة سورة بعينها [mar](9) ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا

ہاں گئے کہ اصل خطبہ ذکر ہے اور وہ ہوگیا چاہے کھڑے ہوکر ہویا پیڑے کر خطبہ دینے کا ثبوت اثر میں ہے فلما کان معاویة استأذن الناس فی الجلوس فی احدی الخطبتین وقال انی قد کبرت وقد اردت اجلس احدی الخطبتین فجلس فی المخطبة الاولی (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الخطبة قائماج ٹالث ممانمبر ۵۲۲۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اگر خطبہ بیڑے کردے تو خطبہ ہوجائے گا۔

ای طرح چونکہ خطبہ حقیقت میں نماز نہیں ہے بلکہ ذکر ہے اس لئے بغیروضو کے خطبہ دے دیا تو خطبہ ہوجائے گا۔البتہ مکروہ ہوگا۔ کیونکہ ذکر بغیر وضو کے جائز ہے۔ پہلے احادیث سے ثابت کیا جاچکا ہے۔

[۳۵۲] (۷) جمعہ کے شرائط میں سے جماعت ہے اور کم سے کم ابوصنیفہ کے نز دیک تین آ دمی ہوں امام کے علادہ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دو آ دمی ہوں امام کے علاوہ۔

ام ابوضیفی دلیل بیرهدیث بعن ام عبد الله الدوسیة قالت سمعت رسول الله عَلَیْ یقول الجمعة و اجبة علی اهل کل قریة و ان لم یکونوا الا ثلثة و رابعهم امامهم (ب) (دارقطنی، باب الجمعة علی الل قریة ج ثانی ص کنبر ۱۵۷۸) اس حدیث سے معلوم بوکدامام کے علاوہ تین آدمی بول تب جمعہ بوگا۔

فائدة صاحبین نے دوآ دی اس لئے کہا کہ دوآ دی بھی جماعت ہوتے ہیں اور تیسراا مام ہاس لئے جماعت تو ہوگا۔

[۳۵۳] (۸) امام دونوں رکعتوں میں قرائت زورہے پڑھے گا۔البتداس میں کسی متعین سورۃ کا پڑھنا ضروری نہیں۔

وج حدیث میں ہے قال استخلف مروان ابا هریر ة علی المدینة ... قال ابو هریرة انی سمعت رسول الله یقرأ بهما یوم الجمعة یعنی سورة الجمعة و اذا جائک المنافقون (ج) (مسلم شریف، فصل فی قراءة سورة الجمعة ... فی صلوة الجمعة ص ۲۸۷ نیر ۱۲۸۸ ابوداو دشریف، باب مایقر أب فی الجمعة، ص ۱۲۷، نمبر۱۱۲۳) اس حدیث میں ہے کہ میں نے جمعہ کی نماز میں ان دونوں سورتوں کوسنا جس کا مطلب سے کہ جمعہ کی دونوں رکعتوں میں قر اُت آپ جمری کرتے تھے۔البتہ جن سورتوں کو حضور گنے پڑھا نہیں سورتوں کا جمعہ کی نماز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔

[۳۵۴] (۹) جعدواجبنہیں ہے مسافر پر، ندعورت پر، ندمریف پر، ندیجے پر، ندفلام پر، نداندھے پر۔

حاشیہ: (الف)جب حضرت معاویت نے لوگوں سے دوخطیوں میں سے ایک میں جیٹھنے کے بارے میں اجازت ما تکی اور کہا میں بوڑھا ہوگیا ہوں اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ دوخطیوں میں سے ایک میں چیٹھوں ،تو پہلے خطبہ میں بیٹھے (ب) حضور فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ داجب ہے ہرگا دک والوں پر چاہے نہ ہود ہاں مگر تین آ دمی اور چوتھاان کا امام (ج) ابو ہر بری آنے فرمایا کہ میں نے سنا کہ حضور مور و محداور سور و منافقون کو جمعہ کے دن پڑھاکرتے تھے۔ مريض ولا صبى ولا عبد ولا اعمى [٣٥٥] (١٠) فان حضروا و صلوا مع الناس اجزاهم عن فرض الوقت [٣٥٦] (١١) ويجوز للعبد والمسافر والمريض ان يؤموا في الجمعة [٣٥٠] (١١) ومن صلى الظهر في منزله يام الجمعة قبل صلوة الامام ولا عذر له كره له

وج حدیث میں ہے عن طارق بن شہاب عن النبی علیہ البحمعة حق و اجب علی کل مسلم فی جماعة الا اربعة عبد مملوک او امرأة او صبی او مریض (الف) (ابوداوَدشریف، باب الجمعة للملوک والمرأة ص ۱۰ انبر ۱۰۱) دارطنی میں او مسافر کالفظ بھی ہے (دارقطنی ،باب من تجب علیہ الجمعة ج ٹانی ص انبر ۱۵۲۱) اس حدیث ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فذکورہ لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ کونکہ جمعہ کے لئے بعض مر تبدد ورجانا پڑتا ہے جس کے لئے فذکورہ لوگوں کوجانے میں حرج ہوتا ہے۔ نابینا کو بھی جانے میں حرج ہے اس لئے اس پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔

[٣٥٨] (١٠) اگريدلوگ حاضر ہوئے اورلوگوں كے ساتھ نماز برسمي تو ان كو وقتى فرض سے كافى موجائے گا۔

تشري ان لوگوں پر جمعہ واجب نہيں ہے ليكن اگران لوگوں نے جمعہ پڑھ ليا تو ظہران سے ساقط ہوجائے گا۔

ج کیونکہ جمعدا گرچہ واجب نہیں ہے لیکن ظہراور جمعہ میں سے ایک ان پر واجب ہے۔ اس لئے اگر جمعہ پڑھ لیا تو ظہر کے بدلے میں اوا ہو جائے گا۔ بیاثر ان کی دلیل ہے عن المحسن قال ان جمعن مع الامام اجز أهن من صلوة الامام (ب) (مصنف ابن الی شیبة ملاسم المرأة تشحد المجمعة اتجریکھا صلوة الامام ، ۲۳۳ من المراقة تشحد المجمعة المحمد المجمعة عن المسافر يمو بقرية فينزل فيها يوم المجمعة قال اذا سمع الاذان فليشهد المجمعة (ج) (مصنف عبد الرزاق، باب من تجب عليه المجمعة ص کانمبر ۵۲۰۵ مسافر يموم کے المحمد معلوم ہوا کہ يولوگ جمعہ میں حاضر ہوجائے تو ظہر کی اوا گیگی ہوجائے گی۔

[٣٥٦] (١١) غلام ، مسافراور مريض كے لئے جائز ہے كدوہ جمعه ميں امامت كرے۔

یہ بیلوگ عاقل بالغ ہیں اور امامت کے قابل ہیں۔ البتة ان لوگوں کی سہولت کے لئے ان لوگوں پر جمعہ واجب نہیں کیا گیا ہے۔ کین مشقت برداشت کر کے جمعہ میں آگئے اور جمعہ کی امامت بھی کرلی تو امامت سیح ہوجائے گی۔ البتہ عورت اور بچہ عام نماز وں میں امامت کے قابل نہیں ہیں اس لئے جمعہ کی بھی امامت نہیں کر سکتے۔

[۳۵۷] اگر کسی نے جمعہ کے دن امام کی نماز سے پہلے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ کی حالانکہ اس کوکوئی عذر نہیں تھا تو بیاس کے لئے مکروہ ہے۔لیکن ظہر کی نماز جائز ہوجائے گی۔

رج كروه بوني كا وجربي حديث معن طارق بن شهاب عن النبي مُلْكِلَة قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جعہ ہرمسلمان پرواجب ہے جماعت میں گر چارآ دی پرغلام ، مورت ، بچداور بیار پر (ب) حسن نے فرمایا آگر مورتیں امام کے ساتھ جعہ پڑھ لیس توان کو کافی ہوجائے گا امام کی نماز کے ساتھ (ج) زہری سے منقول ہے کہ میں نے مسافر کے بارے میں پوچھا جو کسی گاؤں سے گزرے اور اس میں جمعہ کے دن انزے قرم مایا جب مسافر اذان سے توجعہ میں حاضر ہوجائے۔ ذلك وجازت صلوته [۳۵۸] (۱۳) فان بدا له ان يحضر الجمعة فتوجه اليها بطلت صلوة الظهر عند ابى حنيفة رحمه الله بالسعى اليها وقال ابو يوسف و محمد لا تبطل حتى يدخل مع الامام [۳۵۹] (۱۳) ويكره ان يصلى المعذور الظهر بجماعة يوم الجمعة

جسماعة (الف) (ابوداؤ دشریف، باب الجمعة بلمملوک دالمراً قص ۱۹ انمبر ۱۰۷) اس حدیث معلوم ہوا کہ جمعہ برمسلمان پربشرط ندکورہ والجب ہے۔ اس لئے بغیر عذر کے ظہر کی نماز امام کی نماز سے پہلے پڑھی تو مکروہ ہے (۲) دوسری حدیث ہے عن ابسی المجعد المضموی و کانت که صحبة ان رسول الله علی قلبه (ب) (ابوداؤ دشریف، و کانت که صحبة ان رسول الله علی قلبه (ب) (ابوداؤ دشریف، باب التشد یدنی ترک الجمعة ص ۱۵۸ نمبر ۱۵۸ میں حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی تین جمعہ بغیر عذر کے چھوڑ دے تو الله اس کے دل پرمبرلگا دیتے ہیں۔ اس لئے بغیر عذر کے ظہر کی نمازامام سے پہلے پڑھ لی تو مکروہ ہے (۳) فیاسعوا الی ذکو الله میں فاسعوا امر وجوب کے لئے ہے۔ ادرانہوں نے بغیر عذر کے امر کوچھوڑ اس کے مکروہ ہے۔ البتہ چونکہ اصل مین ظہر بی ہاں لئے ظہر کی ادائیگی ہوجائے گی۔

[۳۵۸] (۱۳) پس اگراس کا خیال ہوا کہ جمعہ میں حاضر ہوجائے۔ پس ای طرف متوجہ ہوا تو امام ابوحنیفہ کے نزد یک جمعہ کی طرف می کرتے ہی ظہر کی نماز باطل ہوجائے گی۔ اور صاحبین نے فر مایانہیں باطل ہوگی یہاں تک کہ امام کے ساتھ داخل ہوجائے۔

ایک خف نے امام کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی پھر جمعہ کا خیال ہوا کہ تو جمعہ کے لئے چل پڑا۔امام ابوحنیف فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہی ظہر باطل ہوجائے گی۔اس لئے اگر جمعہ میں شریک ہوگیا تو جمعہ پڑھے گا اور شریک نہ ہوسکا تو دو بارہ ظہر پڑھنا ہوگا۔اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگرامام کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شریک ہوا جب ظہر کی نماز باطل ہوگی اور اگر نہ ہوسکا تو ظہر کی نماز میں شریک ہوا جب ظہر کی نماز بارہ ظہر کی فرماتے ہیں کہ اگرامام ہے۔

ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہاس پراصل جمعہ تھا اور اس پرکمل طور پر قا در ہو گیا اس لئے اصل پر قدرت کے وقت فرع باطل ہوجائے گی۔ اور اگر اصل پر قدرت نہیں ہوئی تو فرع بحال رہے گی۔ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی طرف سعی کرنا گویا کہ جمعہ پالینا ہے۔ اس لئے گویا کہ اصل پرقدرت ہوگئی اس لئے ظہر باطل ہوگی۔

نو یہ سکنا لگ الگ اصول پر بنی ہے۔ باطل ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ آیت ف اسعوا الی ذکر الله کی وجہ سے اس پر جمعہ کی طرف سعی کرنا واجب تھا اور و نہیں کیا اس لئے جب سعی کیا تو ظہر باطل ہو کرنفل ہو گیا۔

[۳۵۹] (۱۴) مکروہ ہے کہ معذورآ دی ظہر کی نماز جعہ کے دن جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ایسے ہی قیدی لوگ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ معذورآ دمی جماعت کے ساتھ ظہر پڑھے گا تو جعہ کی جماعت میں کمی واقع ہوگ ۔ کیونکہ غلام، مسافر، عورت، بیج، مریض اور نابینا کو بھی کوشش کر کے جمعہ میں جانا چاہئے۔ اس لئے یہ معذور لوگ شہر میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ البتہ دیہات والوں پر جمعہ واجب

حاشیہ : (الف)جمعة ق واجب ہے ہر مسلمان پر جماعت میں (ب) آپ نے فرمایا جس نے تین جمعه ستی نے چھوڑ دیئے اللہ اس کے دل پرمبر لگا دیتے ہیں۔

وكذلك اهل السجن [٣٢٠] (١٥) ومن ادرك الامام يوم الجمعة صلى معه ما ادرك وكذلك اهل السجن [٣٢٠] (١٥) وان ادركه في التشهد او في سجود السهو بني علها

نہیں ہاورنہ وہاں کوئی جمعہ کی جماعت ہاں گئے وہ لوگ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں (۲) اثر میں ہے عن الحسن انه کان یکرہ اذا لم یدرک قوم الجمعة ان یصلوا الجماعة (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب القوم یا تون المسجد یوم الجمعة بعد الفراف الناس، ج ثالث میں ۲۳۳ نمبر ۵۲۵۷) اور مصنف ابن الی شیبة میں ہے قال علی لا جسماعة یوم المجمعة الا مع الامام (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۲۵۳ فی القوم مجمعون یوم الجمعة اذا لم یشهد وها، ج ثانی، ص۲۲۷، نمبر ۵۳۹) اس اثر سے معلوم ہواکہ جمعہ کون معذورین کو جماعت کے ساتھ ظہنہیں پڑھنا جا ہے۔

فائد کی حضرات کے یہاں کراہیت نہیں ہے۔ ان کی دلیل بیاثر ہے۔ فلد کو زرو التیسمی فسی یوم جمعة ثم صلوا الجمعة اربعا فی مکانهم و کانوا خانفین (مصنف ابن ابی هیبة ،٣ ٢٣ فی القوم مجمعون یوم الجمعة اذالم یشھد وحاج ثانی ص ٢٦٦ ، نمبر ٥٣٩٥ مصنف عبدالرزاق ، باب القوم یا تون المسجد یوم الجمعة بعد انصراف الناس ، ج ثالث ، ص ٢٣١ ، نمبر ٥٣٥١ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ معذورین جماعت کے ساتھ ظہر پڑھے تواتی کراہیت نہیں ہے۔ کوئکہ اس کے قل میں جمعہ ساقط ہے۔

#### لغت سجن : قیدی

[٣٦٠] (١٥) جس نے امام کو جمعہ کے دن پایا توان کے ساتھ نماز پڑھے گا جتنا پایا اوراس پر جمعہ کا بنا کرے گا۔

شیخین کے نزدیک میہ کے کہ سلام پھیرنے سے پہلے امام کے ساتھ ال گیا تو امام کی اتباع میں جمعہ ہی پڑھے گا ظہر نہیں پڑھے گا۔اور

حاشیہ: (الف) حضرت من سے منقول ہے کہ وہ ناپند کرتے تھے کہ جب قوم جمعہ نہ پڑھتے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے (ب) حضرت علیؓ نے فر ،ایا جماعت نہیں ہے جمعہ کے دن گرامام کے ساتھ (ج) آپ نے فر مایا جب تم اقامت سنوتو نماز کی طرف چلتے آؤاورتم پرسکونت اور وقار ہو۔اور تیزی سے مت چلو، جو پاؤاس کو پڑھوا ور جوفوت ہوجائے اس کو پوراکرے (د) آپ نے فر مایا جو جمعہ میں ایک رکعت پائے اس کے ساتھ دوسری ملالے۔ الجمعة عند ابى حنيفة وابى يوسف وقال محمد ان ادرك معه اكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وان ادرك معه اقلها بنى عليها الظهر [٢٢٣] (١٥) واذا خرج الامام يوم

امام محمد کے نزدیک بیے ہے کہ دوسری رکعت کا اکثر حصدامام کے ساتھ ملاہے تب تو جمعہ پڑھے گا ادراگر اکثر نہیں ملاہے تو چونکہ جمعہ کے لئے جماعت شرط ہے ادراکثر حصہ میں جماعت نہیں ملی اس لئے اب جمعہ نہیں پڑھے گا بلکہ ظہر کی چاررکعت پڑھے گا۔

ی سیخین کی دلیل مسئلہ نمبر ۱۵ والی بخاری کی حدیث ہے کہ جتنا الما وہ امام کے ساتھ پڑھوا ور جتنا فوت ہو گیا اس کوائی پر بنا کر لو، تو امام کے ساتھ سلام سے پہلے ملا تو اتنا امام کے ساتھ پڑھے گا اور باتی کا اس پر بنا کر ہے گا۔ چاہے دوسری رکعت کا اکثر ملا ہو یا قال ملا ہو (۲) سلام سے پہلے بھی امام کے ساتھ ملا ہواس کی اتباع میں وہی نماز پڑھنی چاہے جو انہوں نے پڑھی ہے یعنی جمعہ (۳) ایک حدیث میں ہے عدن ابسی ھریو قال قال دسول الله مُلِنظِیْه من احدر ک الامام جالسا قبل ان یسلم فقد احدر ک الصلوة (الف) (دارقطنی ، باب فین یدرک من الجمعة رکعة اولم یدرکھاج ٹانی ص انمبر ۱۵۸۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام سے پہلے بھی امام کے ساتھ ل جائے تو گویا کہ اس نے جمعہ یالیا۔ اس لئے اب دورکعت جمعہ بی پڑھے گا۔

ام محمد کی دلیل مسئد نمبر ۱۵ کی دارقطنی کی صدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پائی وہ دوسری رکعت جمعہ کی ملائے ۔ تو البی اکثر رکعت ایک رکعت کے ان کی دلیل بیصدیث بھی ہے عن ابسی اکثر رکعت ایک رکعت کے ان کی دلیل بیصدیث بھی ہے عن ابسی هريو ة قبال قال دسول الله عُلَيْتُ من ادر ک رکعة من الصلوة فقد ادر ک الصلوة (ب) (ابوداؤدشریف، باب من ادر ک من الجمعة رکعت من المجمعة رکعت من المحمد برا ھے گا۔

[۳۲۲] (۱۷) جب امام جعد کے دن خطبہ کے لئے نکلے تو لوگ نماز اور کلام کوچھوڑ دیں یہاں تک کدامام اپنے خطبہ سے فارغ ہوجائے اور صاحبین نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بات کرے جب تک امام خطبہ نہ شروع کرے۔

منبر پرخطبہ کے لئے امام چڑھ جائے تو لوگ با تیں کرنا بی بند کردیں اور نماز پڑھنا بھی بند کردیں۔اورصاحبین فرماتے ہیں کہ امام خطبہ شروع کردیں تب بات کرنا اور نماز پڑھنا مکروہ ہے۔اس سے پہلے بات کرلی تو حرج کی بات نہیں ہے تا ہم نہیں کرنی چاہئے۔کلام کی ممانعت کی دلیل میصدیث ہے ان اب اھریو قاخبرہ ان رسول اللہ عَلَیْ قال اذا قلت لصحبک یوم المجمعة انصت والامام یخطب فقد لغوت (ج) (بخاری شریف، باب الانصات یوم الجمعة والامام یخطب ص سے ۱۲ نمبر ۱۳۳۹م مسلم شریف، فصل فی عدم تواب من تکلم والامام یخطب ص ۱۸۱ کتاب الجمعة نمبر ۱۵۸ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنا ساتھی بات کرد ہا ہوتو اس کو چپ رہو کہنا بھی غلط ہے۔اس کو اشارہ سے چپ رہنے کے لئے کہنا چاہئے۔اورالا ،م یخطب کے لئے کہنا چاہئے۔اورالا ،م یخطب کے لفظ سے صاحبین نے استدلال کیا ہے کہام خطبہ دے رہا ہواس وقت کلام کرنا مکروہ ہاس لئے پہلے بات کرنے کی مخبات کے اورام ماعظم کے زد دیک منبر پر بیٹھنا بھی خطبہ کا حصہ ہاں لئے منبر پر بیٹھنا ہی خطبہ کا حصہ ہاں لئے کہنا بات کرنے کی مخبات کرنے کی مخبات کرنے کی مخبات کرنے کی مخبات کے اورام ماعظم کے زد دیک منبر پر بیٹھنا بھی خطبہ کا حصہ ہاں لئے منبر پر بیٹھنا بھی خطبہ کا حصہ ہاں گئے منبر پر بیٹھنا ہی خطبہ کا حصہ ہاں گئے منبر پر بیٹھنا ہی خطبہ کا حصہ ہاں گئے منبر پر بیٹھنا ہی خطبہ کا حصہ ہاں گئے منبر پر بیٹھنا ہی خطبہ کا حصہ ہاں گئے منبر پر بیٹھنا ہی خطبہ کا حصہ ہاں گئے منبر پر بیٹھنا ہی خطبہ کا حصہ ہاں گئے کہنا کو منہ کان کی سے دورام ماعظم کے زد دیک منبر پر بیٹھنا ہی خطبہ کا حصہ ہاں گئے کہنا کہ معملہ کا حسال کا محدیث منہ کی کو منہ کہنا کے دورام ماعظم کے زد دیک منبر پر بیٹھنا ہی خطبہ کیا کہ کو منہ کی کے دورام ماعظم کے زد دیک منبر پر بیٹھنا ہی خطبہ کا حسال کے دور کے دورام ماعلی کے دور کے دورام کی کھنا کو میا کے دورام کی کی کہنا کو میں کتاب کی کو میکو کی کو میکو کی کیا کہ کے دورام کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کے دوران کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا جس نے امام کو بیٹھے ہوئے پایا سلام سے پہلے تو کو یا کہ نماز پالیا (ب) آپ نے فرمایا جس نے نماز میں سے ایک رکعت پائی تو کو یا کہ نماز پالی (ج) آپ نے فرمایا جعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا چپ رہوا ورامام خطبہ دے رہا ہوتو میٹھی لغوبات ہے۔

# الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته وقالا لا بأس بان يتكلم مالم

کلام کی ممانعت ہوجائے گی۔

نوے خودامام کو بولنے کی ضرورت ہوتو وہ امرونہی وغیرہ کے لئے بول سکتے ہیں۔اس کی دلیل بیصدیث ہے عن جابر قال لما استوی رسول الله مسلطہ علی باب المسجد فر آہ رسول الله مسلطہ علی باب المسجد فر آہ رسول الله علی الله علی باب المسجد فر آہ رسول الله علی الله علی باب المسجد فر آہ رسول الله علی الله علی علی باب الله بن مسعود (الف) (ابوداو دشریف، باب الامام یکلم الرجل فی خطبته ص۱۲۳ نمبراو ۱۰)اس صدیث علی آپ نے خطبہ کے دوران عبداللہ بن مسعود سے بات کی ہا ور آگ آنے کے لئے کہا ہے۔اس لئے ضرورت کے موقع پرامام بات کر سکتے ہیں۔

خطبہ کے وقت نماز نہ پڑھنے کی دلیل (ا) یہ آیت ہے اذ قوء القر آن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون (ب) (آیت ۲۰ سورۃ الاعراف ک) اس آیت میں قرآن پڑھا جائے گا، اب لورۃ الاعراف ک) اس آیت میں قرآن پڑھا جائے گا، اب لوگ نماز پڑھیں گے تو وہ خو دقر آن پڑھیں گے اور چپ نہیں رہیں گے اس لئے نماز پڑھنے کی بھی ممانعت ہوگی (۲) عن ابن عباس وابن عباس وابن عباس انہما کانا یکرھان الصلوۃ والکلام یوم الجمعۃ بعد خروج الامام (ج) (مصنف ابن الی شیبۃ ۱۲۰۰ فی الکلام اذاصعد الامام المنم وخطب ج ثانی ص ۲۵ منمبر ۵۲۹۵ سالت فتادۃ عن الرجل یأتی والامام تخطب یوم الجمعۃ ولم یکن صلی ایصلی ؟ فقال اما انا فکنت جالسا (د) (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل یکی والامام شخطب ، ج ثالث ، ص ۲۵۵ منمبر ۵۵۱۹ اس اثر سے معلوم ہوا کہ خطب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔

 يبدأ بالخطبة. [٣٢٣] (١٨) واذا اذن المؤذنون يوم الجمعة الاذان الاول ترك الناس البيع والشراء و توجهوا الى الجمعة [٣٢٣] (١٩) فاذا صعد الامام المنبر جلس واذن المؤذنون بين يدى المنبر ثم يخطب الامام.

نہیں بنالینی حاہے۔

[۳۲۳] (۱۸) جب مؤذن جمعه کے دن پہلی اذان دیتو لوگ خرید وفروخت چھوڑ دے اور جمعہ کی طرف متوجہ ہوجائے۔

[٣٦٣] (١٩) جب امام مبر پر چڑھ جائے تو منبر پر بیٹھے اور مؤذن منبر کے سامنے اذان دے پھرامام خطبہ دے۔

وج اس سبكى دليل بيمديث عن سائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدى رسول الله عَلَيْكُ اذا جلس على المنبر

حاشیہ: (الف)جب جعدے دن نمازے لئے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکری طرف دوڑ واور بچ چھوڑ دو (ب) سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ جعدے دن پہلی اذکن تھی جب امام منبر پر بیٹھتے تھے۔حضور ابو بکر اور عمر کے زمانے میں ۔پس جب عثان کا زمانہ آیا ادر لوگ زیادہ ہو گئے تو مقام زوراء پر تیسری اذان کی زیادتی کی ۔ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ زوراء مدینہ میں ایک بازار کا نام ہے (ج) مسلم بن بیار نے کہا کہ جب جان لوکہ جعدے دن دو پہر ہوگئی تو خرید فروخت چھوڑ دو (د) میں نے زہری سے بوچھا جعدے دن خرید فروخت جھوڑ دو (د) میں نے زہری سے بوچھا جعدے دن خرید فروخت کہ جو جا کیں ۔ تو میں بھتا ہوں کہ اذان کے وقت جھوڑ دے۔

#### [٣٢٥] (٢٠) واذا فرغ من خطبته اقاموا الصلوة.

یوم الجمعة علی باب المسجد و ابی بکو و عمر (الف) (ابوداؤد شریف، باب النداء یوم الجمعة ص۱۲ انمبر ۱۸۸۰ ربخاری شریف ، باب النّا ذین عندالخطبة ص۱۲۳ نمبر ۱۹۱۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام منبر پر بیٹھے گا اس وقت اس کے سامنے اذان ثانی دی جائے گی۔اس کے بعد امام خطبد دے گا۔

[٣٦٨](٢٠) جب امام خطبہ سے فارغ ہوئے تولوگ جمعہ کی نماز کھڑی کریں گے۔

ج بہلے خطبہ دے چرنماز کھڑی کرے اس کی دلیل بیحدیث ہے عن انس قال رأیت رسول الله عَلَیْتُ ینزل من المنبو فیعوض له السوجل فی الحاجة فیقوم معه حتی یقضی حاجته نم یقوم فیصلی (ب) (ابوداوَ دشریف، بابالامام یتکلم بعد مایزل من المنبر ص ۱۲۱ نمبر ۱۲۲ نمبر ۱۲ ن



حاشیہ: (الف) سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے اذان دی جاتی تھی جب آپ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھتے مسجد کے در دانے پر اور ابو بکر اور عمر کے زمانے میں بھی (ب) میں نے حضور کو دیکھا کہ منبر سے اتر تے تو آپ کے لئے کوئی آ دمی ضرورت پیش کرتا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے یہاں تک کہ آپ ان کی ضرورت پوری کرتے پھر کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے۔

#### ﴿باب صلوة العدين ﴾

## [٣٢٨] (١) يستحب يوم الفطر ان يطعم الانسان شيئا قبل الخروج الى المصلى [٣٢٨]

#### ﴿ باب صلوة العيدين ﴾

ضروری نوئ عیدی نماز واجب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عید مناتے تھے۔ بعد میں اسلام میں بھی اس کو برقر اردکھا۔ اس کا جوت اس آیت ہے ہو ولت کے صلوا العدة ولت کبروا الله علی ما هدا کم ولعلکم تشکرون (الف) (آیت ۱۸۵ سورة البقرة ۲) تفیر طبری میں ہے کہ اس آیت میں عید الفطر میں تکبیر کہنے کا تذکرہ ہے۔ کونکہ اس آیت کشروع میں روز کا تذکرہ ہے۔ جس سے عید الفطر کا شوت ہوتا ہے۔ اور فیصل لوبک واندو (ب) (آیت اسورة الکوژ ۱۰۸) اس آیت میں تذکرہ ہے کہ پہلے عید الفتیٰ کی نماز پڑھو پھر جانور کی قربانی کرو۔ اس لئے دونوں آیتوں سے عید الفظر اور عید الفتیٰ کا ثبوت ہوتا ہے۔

نائد امام شافی کے نزدیک چونکہ وجوب کا درجہ نہیں ہے اس لئے ان کے یہال نمازعیدین سنت موکدہ ہیں۔ان کی دلیل بیرمدیث بھی ہے عن البراء بن عازب قال قال النبی عَلَیْتُ ان اول ما یبدأ فی یو منا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلک اصاب سنتنا (د) (بخاری شریف، باب الخطبة بعد العیص ۱۳۱ نمبر ۹۲۵) اس مدیث میں اصاب سنتنا ہے جس سے معلوم ہوا کہ عیدین کی نماز سنت ہے۔

[٣٢٦] (١) عيدالفطر كے دن مستحب بيہ ہے كه انسان عيدگاه كى طرف نكلنے سے پہلے كچھ كھائے۔

وریث میں ہے عن انس بن مالک قال کان رسول الله عَلَیْتُ لا یغدویوم الفطر حتی یاکل تموات .وفی حدیث آخر ویاکسلهم و توا (ه) (بخاری شریف، باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج ص ۱۳۰ نمبر ۹۵۳) مدیث سے معلوم ہوا کرعیدگاہ جانے سے

حاشیہ: (الف) تا کدرمضان کے دن پورے کرواور جوتم کو ہدایت دی اس پراللہ کی تکبیر کرواور شاید کہتم شکریدادا کرو(ب) اپنے رب کے لئے نماز پڑھواور قربانی کرو(ج) حضوراً کلا کرتے تھے عیدالفطر اور عیدالفٹی کے دن عیدگاہ کی طرف، توسب سے پہلی چیز جوشروع کرتے وہ نماز عید ہوتی ، پھر وہاں سے ہٹ کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ ان کونھیمت کرتے ، وصیت کرتے اور تھم دیتے (د) آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جوشروع کریں گے۔ پس جس نے یہ اس دن وہ نماز پڑھیں گے ، پھر واپس لوٹیس گے ، پس قربانی کریں گے۔ پس جس نے یہ کیا اس نے ہماری سنت کو پایا(ہ) آپ عیدالفطر کے دن عیدگاہ نہیں جاتے یہاں تک کہ چند کھورکھاتے ، دوسری حدیث میں ہے کہ طاق کھورکھاتے۔

(٢) ويغتسل و يتطيب ويلبس احسن ثيابه[٣١٨] (٣) ويتوجه الى المصلى والايكبر في طريق المصلى عند ابى يوسف و

پہلے عیدالفطر میں کچھیٹھی چیز کھانا چاہئے۔ اور عیدالانٹی میں نماز کے بعد کھانامتحب ہے۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے عن عبد الله بن بسریدة عن ابیه قال کان رسول الله لا یخوج یوم الفطر حتی یطعم ولا یاکل یوم النحر حتی یذہب (سنن بیصقی، باب یترک الاکل یوم النحر حتی برجع ج ثالث ص ۱۰۹۱، نمبر ۱۱۵۹)

[٣٧٤] (٢) عنسل كرے اور خوشبولكائے اور اچھے كيڑے بہنے۔

اغتسالا من الجنابة (الف) (سنن بنيستى، باب الاغتسال للاعباد ج اول ١٣٨٧، نمبر ١٨٢٨ ارمصنف ابن الي شيبة ١٢٢٨ في الغيدين اغتسالا من الجنابة (الف) (سنن بنيستى، باب الاغتسال للاعباد ج اول ١٣٨٧، نمبر ١٨٢٨ ارمصنف ابن الي شيبة ٢٢٦٨ في الغسل يوم العيدين رج ناني ص ٥٥٠، نمبر ٥٥٠ (٢) چونكر عيد هى جعدى طرح اجتماع بهاس لئے جو چيزي جعد مل سنت بول گا وي كام عيدين ميرسنت بول گا در جعد مل سنت بين حديث يه بير عن ابسى سعيد المنحدرى وابى هويرة قالا قال رسول الله عليك من اغتسل يوم الجمعة و لبس من احسن ثيابه و مس من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة (ب) (ابوداو وشريف، باب الغسل المجمعة م ٢٥ نمبر ٣٣٨٣) اس حديث بيمعلوم بواكه جعدك دن شمل كرے الي كي كرد ين موجود به ان عبد الله بن عمو طرح اجتماع بين اس كي ان ميں بھي يكام كرناسنت بوگا (٣) عيدك دن الي تي كي حديث موجود به ان عبد الله بن عمو طرح اجتماع بين اس كي ان ميں بھي يكام كرناسنت بوگا (٣) عيدك دن الي تي كي مديث موجود به ان عبد الله بن عمو قال اخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فانحذها فاتي بها رسول الله فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود (ج) (بخاري شريف، باب ماجاء في العيدين والتجمل في المعدد والوفود (ج) (بخاري شريف، باب ماجاء في العيدين والتجمل في مين معلوم بواكه عيد كرك الته عيد عين العيدين والتجمل في المعدد والوفود (ج) (بخاري شريف، باب ماجاء في العيدين والتجمل في المعدد شين مي معلوم بواكه عيد كرك الته يحتم كي المعدد تاسب بها مين معلوم بواكه عيد كرك الته يحتم كي المعدد تاسب معلوم بواكه عيد كرك الته تعمل بها وسول الله فقال يا رسول الله والته يو تعمل بها وسول الله والته والوفود (ج) (بخاري شريف، باب ماجاء في العيد بين والتجمل في المعدد شين به معلوم بواكه عيد كرك الته المعمل بها وسول الله المتع المعمد في سينا ورفود والوفود (ج) (بخاري شريف، باب ماجاء في العمد المعمد المعمد المعمد المعمد شين به معمد معمد معمد معمد موجود كرك المعمد كري المعمد كري المعمد كرك المعمد كري المعمد كر

[۳۱۸] (۳) اورعید کی طرف متوجه بو اورامام ابوصنیفه کے نزدیک راسته میں تکبیر ند کیے اور صاحبین کے نزدیک تکبیر کیے گاعیدگاہ کے راسته میں زور سے ۔

تشری امام ابوهنیفه کے نزدیک عمیدالفطر میں راسته میں تکبیر زور سے نہیں پڑھے گا بلکہ آ ہت ہر پڑھے گا اور عبدالانتی کے وقت راسته میں زور سے تکبیر پڑھے گا۔ تکبیر پڑھے گا۔

وج اس کی وجہ بیہ کہ تکبیر ایک تم کی دعا ہے اور دعا کوآ ہت پڑھنا چاہئے اس کے عیدالفطر میں تکبیر آ ہت پڑھ گا۔ان کا استدلال اس اثرے ہے عن شعبة قال کنت اقود ابن عباس یوم انعید فیسمع الناس یکبرون فقال ما شأن الناس قلت یکبرون قال

حاشیہ: (الف) عبداللہ بن عمرعیدین کے دن جنابت کی طرح عشل کرتے (ب) آپ نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن عشل کیا ،اوراس کے اجھے کپڑول میں سے
کپڑے پہنے اور خوشبولگائی اگراس کے پاس ہو پھر جمعہ میں آیا (ج) عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضرت عمر نے ریشم کا جبدلیا جو بازار میں بک رہاتھا تو اس کولیکر حضور کے
پاس آئے اور کہایا رسول اللہ آپ اس کوخرید لیس اس سے عیداوروفو د کے وقت زینت حاصل کریں گے۔

محمد [ ٣ ٢ ٩] (٣) و لا يتنفل في المصلى قبل صلوة العيد ويتنفل بعدها [ ٠ ٢٥] (٥) فاذا حلت الصلوة بارتفاع الشمس خرج وقتها

یکبرون؟ قسال یکبر الامسام؟ قبلت لا قبال امجانین انساس (مصنف ابن الی شیبة ۱۳۳ فی الگیر اذاخرج الی العیدج ثانی ص ۸۸۸، نمبر ۵۹۲۹ ) اس اثر میں حضرت ابن عباس نے زور سے تکبیر کہنے سے انکار کیا ہے۔البتہ عید الانتحیٰ میں زور سے تکبیر بہت ی احادیث سے ثابت ہے۔اس لئے وہاں زورسے تکبیر پڑھے گا۔

فاكد صاحبين كنزديك دونول من تكبيرز ورس پر هاران كى دليل بي حديث ب ان عبد الله بن عمر احبره ان رسول الله من كن يكبر يوم الفطر من حين يخوج من بيته حتى يأتى المصلى (الف) (دارقطنى ،كتاب العيدين ج نانى ص٣٣٨ نمبر ١٩٥٨ مرستدرك للحاكم ،كتاب صلوة العيدين من المسجد المسجد من يأتى المسجد عنى يأتى المصلى ويكبر حتى يأتى الامام (ب) (دارقطنى ،كتاب العيدين ج نانى ص٣٣٨ نمبر ١٢٩٨ )اس اثر معلوم بوا فيكبر حتى يأتى الامام (ب) (دارقطنى ،كتاب العيدين ج نانى ص٣٣٨ نمبر ١٢٩٨) اس اثر معلوم بوا كرعيد الفل الفطرا ورعيد الفنى دونول كراسة من تكبيرز ورسة كهي جائى گى۔

[٣٦٩] (٨٧)عيدگاه مين نمازعيد سے پہلےنفل نہيں پڑھی جائے گا۔اورنفل پڑھی جائے گی نمازعيد كے بعد۔

نقل میں مشغول ہوگا تو عیدی نماز پڑھے میں در ہوگی۔ حالانکہ اس کوسب سے پہلے کرنا ہے (۲) حدیث میں ہے عن ابس عباس ان النبی علیہ مشغول ہوگا تو عیدی نماز پڑھے میں در ہوگی۔ حالانکہ اس کو سعد ھا و معد بلال (ج) (بخاری شریف، باب الصلو قبل العید و بعد هاص ۱۱۵ نمبر ۹۸۹ کرابودا کو دشریف، باب الصلو قابعد صلوق العید صاکا نمبر ۱۱۵۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمد کے پہلے اور بعد میں بھی نماز نقل نہیں پڑھنا چاہئے۔ لیکن دوسرے اثر میں ہے عن ابن عباس کو ہ الصلو قبل العید (د) (بخاری شریف، باب الصلوق قبل العید و بعد میں نہیں۔ قبل العید و بعد میں نہیں۔

[ ۳۷۰] (۵) پس جب نماز حلال ہوجائے سورج کے بلند ہونے سے تو نماز عید کا وقت داخل ہوجائے گاز وال تک ، پس جب سورج زائل ہو گیا تواس کا وقت فکل گیا۔

تشريح نمازعيد كاوقت سورج تھوڑااو پراٹھنے كے بعد سے زوال تك ہے۔

ولا الله عبد الله بن بسر صاحب رسول الله عَلَيْكُ مع الناس في يوم عيد الفطر او اضحى فانكر ابطاء الامام فقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه و ذلك حين التسبيح (ه) (ابوداؤوثريف، باب ونت الخروج الى العير ١٢٨ أنبر ١٣٥٥) اس

حاشیہ: (الف) آپ مجبیر کہتے عیدالفطر کے دن جس وقت گھر سے نگلتے یہاں تک کرعیدگاہ آتے (ب) عبداللہ بن عرعیدین کے لئے مجد سے نگلتے تو تنجبیر کہتے یہاں تک کرعیدگاہ آتے (ب) عبداللہ بن کرعید بن کے لئے مجد سے نگلتے تو تنجبیر کہتے یہاں تک کرعیدگاہ آتے اور تنجبیر کہتے رہتے امام کے آنے تک (ج) آپ عیدالفطر کے دن نگلے پس دور کعت نماز پڑھی ،اس سے پہلے بھی نہیں پڑھی اوراس کے بعد مجمی نہیں پڑھی ،اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے (د) ابن عباس عمید سے پہلے نماز نا پندفر ماتے تھے (ہ) عبداللہ بن بسر نے لوگوں کے ساتھ عیدالفطر یا عیدالاتنی کی نماز پڑھی تو امام کے دیر کرنے کا افکار کیا پھرفر مایا ہم اس گھڑی فارغ ہوجایا کرتے تھے اور بینماز اشراق کا وقت تھا۔

# [ ١ ٢ ] (٢) ويصلى الامام بالناس ركعتين [٢ ٢ ] (٤) يكبر في الاولى تكبيرة الاحرام

حدیث نے معلوم ہوا کہ بیج یعنی نماز اشراق کے وقت آپ مالیکی نماز عید سے فارخ ہو جایا کرتے تھے۔ اس لئے بھی وقت نماز عید کا ہوگا عند (۲) پہلے ضروری نوٹ میں ایک صدیث بخاری کی گزری جس میں پر لفظ تھا عن البواء بن عازب قبال قبال سمعت البیبی علی غلب نی بیط فقال ان اول ما نبداً به فی یو منا هذا ان نصلی ثم نوجع فننحر (الف) (بخاری شریف، باب تا العیدین لا الل الاسلام ص ۱۲ انبر ۱۹۵) جس سے معلوم ہوا کہ اس دن سورج نگلنے کے بعد پہلی چیز نماز عید پڑھنا ہے۔ اس لئے سورج بلندہ ونے کے بعد عید کی نماز کا وقت ہوگا۔ اورز وال کے بعد وقت ختم ہوجائے گا۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے عن عصومة له من اصحاب النبی علیہ ان کی نماز کا وقت ہوگا۔ اورز وال کے بعد وقت ختم ہوجائے گا۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے عن عصومة له من اصحاب النبی علیہ ان یعلو وا المی النبی علیہ الله اللہ بالامس فامو هم ای یفطر وا وافا اصبحوا ان یعلو وا المی مصلاهم (ب) (ابودا وَ وَشِریف ، باب اذا لم یخ ج الامام للعید من یومہ یخ ج من الغدص المانم بر کے این میں زوال کے بعد عید عید کی گوائی دی ہے تو اس دن نماز نہیں پڑھی بلکہ الگا دن شن کو نماز عید پڑھنے کے لئے کہا جو اس بات کی دلیل ہے کہ زوال کے بعد عید کا وقت نہیں دہتا۔

[اسم] (۲) امام لوگول كونماز برهائے گادوركعت \_

وج حدیث میں ہے عن ابن عباس ان النبی عَلَیْ خوج یوم الفطو فصلی رکعتین لم یصل قبلها و لا بعدها (ج) (بخاری شریف، باب الصلوة قبل العید و بعدها ص ۱۳۵ نمبر ۹۸۹) اس حدیث میں ہے کہ آپ نے عید کی نماز صرف و ورکعت پڑھائی۔ اس لئے عید کی نماز صرف و ورکعت ہوگی۔ نماز صرف و ورکعت ہوگی۔

[۳۷۲] (۷) تکبیر کہے گا کپلی رکعت میں تکبیراحرام اوراس کے بعد تین تکبیریں پھرسورۂ فاتحداوراس کے ساتھ سورۃ ملائے پھرتکبیر کہے اور رکوع میں جائے۔

تحریر احرام کے بعد عیدین میں تین تکبیر زوائد ہیں۔اس کے بعد سور ہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ سور ہ ملائے گا پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا۔

رج تين تكبير زوا كدكى دليل بيحديث ب سأل ابو موسى الاشعرى و حذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله يكبر فى الاضحى و الله يكبر فى الاضحى و المفطو؟ فقال ابو موسى كان يكبر اربعا تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق (د) (ابوداؤد شريف، باب الكبير فى العيدين ص ١٨٠ مرمصنف عبدالرزاق، باب الكبير فى العيدين ص ١٨٠ مرمصنف عبدالرزاق، باب الكبير التاج ثالث ص ١٨٩ مرمصنف عبدالرزاق، باب الكبير

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جوشروع کریں گےاس دن وہ بیکہ نماز پڑھیں گے، پھرواپس ہو نکے اور قربانی کریں گے (ب) راوی کے پچا نے خبر دی کہ پچے سوار حضور کے پاس آئے اور گوائی دی کہ انہوں نے کل گذشتہ رات چاند دیکھا ہے تو آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ افطار کریں اور جب صبح ہوتو عیدگاہ آئیں (ج) ابن عباس فخر ماتے ہیں کہ حضور عیدالفطر کے دن نکلے اور دورکھت نماز پڑھی۔اس کے پہلے بھی نماز نہیں پڑھی اور بعد میں بھی نہیں پڑھی ( د) حضرت موی اشعری نے فرمایا کہ حضور تکمیر کہا کرتے تھے عیدالفطر اور عیدالاضی میں چارجیسے جناز ہ پر تکمیر کہتے ہیں۔حضرت حذیفہ ٹے فرمایا بچ کہا۔ وثلث ابعدها ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبرتكبيرة يركع بها $[m2m](\Lambda)$  ثم يبدئ في الركعة الثانية بالقراءة فاذا فرغ من القراءة كبر ثلث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع بها $[m2m](\Lambda)$  ويرفع يديه في تكبيرات العيدين.

فی الصلوۃ یوم العیدی خالث ۲۹۳ نمبر ۲۹۳ ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں تکبیر احرام کے بعد تین تکبیر کوئی جائے گی۔ تو تکبیر احرام کے ساتھ چا تکبیر رکوئے کے جائے گی۔ تو تکبیر ادارہ میں ہوا کہ عید اس طرح دوسری رکعت میں قر اُت کے بعد تین تکبیر زائد کہی جائے گی تو تکبیر رکوئے کے ساتھ چا رتکبیر ہیں ہوجا کیں گی۔ اور دوسری رکعت میں قر اُت کے بعد چار تکبیر کہی جائے گی اس کی دلیل بیا ترب فاسندوا امر هم الی ابن مسعود فقال تکبیر اربعا قبل القواء ق ثم تقوا فاذا فوغت کبرت مسعود فقال تکبیر اربعا قبل القواء ق ثم تقوا فاذا فوغت کبرت فرکعت ثم تقوم فی الثانیة فتقرا فاذا فوغت کبرت اور بعد الف القواء ق ثم تقوا فاذا فوغت کبرت فرکعت ثم تقوم فی الثانیة فتقرا فاذا فوغت کبرت اور بعد الف الفراء کے بعد چار تکبیر کی جائے گی۔ تین تکبیر زوا کدکی اورا کی تکبیر رکوع کی ہوگی۔

نائد ام شافق کے نزدیک پہلی رکعت میں سات جمیر اور دوسری رکعت میں پانچ تئمیر کی جائے گی اور دونوں میں قر اُت کے پہلے تکمیر کی جائے گی۔ ان کی دلیل بی حدیث ہے عن عبد اللہ بن عمر و بن العاص قال قال نبی اللہ التکبیر فی الفطر سبع فی الاولی و خمس فی الآخو ہ والفراء قبعد هما کلیتهم (ب) (ابوداؤدشریف، باب الگیر فی العیدین م انمبرا ۱۱۱ اردار قطنی ، کاب العیدین ج فائی ص ۳۱ نمبرا ۱۱۱ ان احادیث سے فابت ہوا کہ پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہی جائے گی۔ اور قرات سے پہلے کہی جائے گی۔ اور قرات سے پہلے کی جائے گی۔ یا شرات سے پہلے کہی جائے گی۔ یا شرات سے پہلے کئی دیا فتال فاست کی دیا فتال فاست کی دیا فتال فاست کا سے۔

[۳۷۳](۸) پھرشروع کرے گا دوسری رکعت میں قر اُت کے ساتھ ، پس جب فارغ ہوجائے قر اُت سے تو تکبیر کہے تین تکبیریں اور چوتھی تکبیر کہے اور اس کے ساتھ رکوع میں جائے۔

وج پوری تفصیل اور دلیل گزرگئ ہے۔

[ ٣٤٣] ( ٩ ) دونول ہاتھ عيدين كى تكبير ميں اٹھائے گا۔

ان عهر بن المخطاب كان يوفع يديه مع كل تكبيرة في المجنازة والعيدين وهذا منقطع (ج) (سنن للبيه قي ، باب رفع اليدين في تكبير العيدين وهذا منقطع (ج) (سنن ليه على ، باب الكبير باليدين في تكبيرالعيدج ثالث ص٢٩٦ نمبر ٢٩٨٩ رمصنف عبدالرزاق ، باب الكبير باليدين ج ثالث ص ٢٩٤ نمبر ٥٢٩٩ ) اس سيمعلوم هوا كذ تكبيرزوا مُدكمة وقت باتحد بهي كانول تك المحاسطة كار

حاشیہ: (الف)رادی اپنی سند حضرت عبداللہ ابن مسعود تک لے گئے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا چارتکبیر کہی جائے گی قر اَت سے پہلے پھر قر اَت کی جائے گی پر)
جب قر اُت سے فارغ ہوجا کیں تو تھبیر کہیں اور رکوع کریں۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں پس قر اُت کرین پس جب قر اُت سے فارغ ہوجا کیں تو چارتکبیر
کہیں (ب) آپ نے فرمایا تکبیر عبدالفطر میں سات ہیں پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں ،اور قر اُت دونوں ہی کے بعد ہے (ج) حضرت عمر ابن خطاب اُتھا تھا یا کرتے تھے ہر تکبیر کے ساتھ جنازہ میں اور عیدین میں ، پی مدیث منقطع ہے۔

[m20] (1) ثم يخطب بعد الصلوة خطبتين يعلم الناس فيهما صدقة الفطر واحكامها [m20] (1) ومن فاتته صلوة العيد مع الامام لم يقضها [m21] (1) فان غم الهلال عن الناس وشهدو اعند الامام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد[m21] (11)

[24] (۱۰) چرنماز کے بعدخطبددیں گے دوخطبے،ان میں لوگوں کوصدقہ فطراوراس کے احکام سکھلائیں گے۔

جس طرح جعد میں دو خطید سے جاتے ہیں اسی طرح عیدین میں بھی دو خطب دیے جا کیں گے۔ اور عیدالاضحیٰ کا موقع ہوگا تو قربانی کے ماکل سکھلائے جا کیں گے۔ نماز کے بعد خطب دینے کی دلیل بیرحدیث ہے عن ابن عدم قال کان النبی علیہ ہیں ہوا کہ خطب نماز کے بعد خطب نماز کے بعد دیا یہ ماکل سکھلائے جا کا گاء ہوا کہ خطب نماز کے بعد دیا جا کے گاء بخاری شریف، مدیث نمبر ۵۷۵ میں نماز کے بعد خطب کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ عبارت بیہ ہے۔ سسم عمت ابن عباس قال خوجت مع المنبی علیہ ہیں نماز کے بعد خطب کی تعدیل میان کی گئی ہے۔ عبارت بیہ ہے۔ سسم عمت ابن عباس قال خوجت مع المنبی علیہ ہی فطر او اضحی فصلی العید ٹم خطب ٹم اتی النساء فوعظهن (بخاری شریف، باب خروج الصبیان الی المصلی ، ص۲۳۱ ، نمبر ۵۷۵ ) اس مدیث میں خطب کا تذکرہ ہے، اور بیجی ہے کہ نماز کے بعد خطب دیا۔

[۳۷۶](۱۱) جس کی عید کی نماز فوت ہوجائے امام کے ساتھ اس کو قضائبیں کرےگا۔ — دیموں میں میں میں میں میں میں جس کے میں میں میں تاہم کے اس کے میں میں میں تاہم کے اس میں میں میں میں میں میں

وج (۱) نمازعیداجماعیت کے ساتھ مشروع ہے اور جس کی نمازعیدامام کے ساتھ چھوٹ گئی تواب اجماعیت نہیں ہوگی اس لئے اب نمازعید کو قضائیس کرے گا۔ البتہ دور کعت نفل کے طور پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ دلیل یو تول ہے قال عطاء اذا فاته العید صلی رکعتین فضائیس کرے گا۔ البتہ دور کعت نفل کے طور پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ دلیل یو تول ہے قال عطاء اذا فاته العید فلیصل اربعا (ج) (بخاری شریف، باب اذا فاتہ العید فلیصل اربعا (ج) قال عبد الله من فات العید فلیصل اربعا (ج) (مصنف ابن البی شیبہ ، ۲۹۸ الرجل تفوته الصلو قفی العید کم یصلی ج ٹانی صنم، نمبر ۹۵۷ میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ جس کی نماز عید فوت ہوا کہ دور کی خوت ہوا کہ دور کوت ہوا کہ خوت ہوا کہ خوت ہوا کہ دور کیا ہوت ہوا کہ خوت ہوا کہ فوت ہوا کہ خوت ہوتھ کی کرنے کی خوت ہوتھ کی

[٣٧٤] (١٢) پس اگرلوگوں کو جاند نظر نہ آئے اور اہام کے پاس جاند د کھنے کی گواہی زوال کے بعد دی تو عید کی نماز اگلی صبح کو پڑھےگا۔

[٣٧٨] (١٣) نيس اگركوئي عذرييش آجائے كەلوگول كودوسرے دن بھي نمازے روك دے تواس كے بعد نمازعيز نبيس پڑھى جائے گا۔

عاشیہ: (الف) حضور ، ابو کر اور مرحمیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے (ب) حضرت عطانے فر مایا اگر عید فوت ہو جائے تو دور کعت نماز پڑھے (ج) حضرت عبد اللہ نے فرمایا جس کی عید فوت ہو جائے تو دہ چار رکعت نماز پڑھے (د) ابوعیر بن انس فرماتے ہیں کہ پچھ سوار حضور کے پاس آئے ۔ انہوں نے کل چاندہ کیمنے کی گواہی دی تو آپ نے ان کو تھم دیا کہ افطار کرے اور جب صبح کرے تو عیدگاہ کی طرف آئے۔

فان حدث عذر منع الناس من الصلوة في اليوم الثاني لم يصلحها بعده [24] (١٣) ويستحب في يوم الاضحى ان يغتسل ويتطيب ويؤخر الاكل حتى يفرغ من الصلوة [47] (٢١) ويتوجه الى مصلى وهو يكبر [18] (٢١) ويصلى الضحى ركعتين كصلوة الفطر ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيها الاضحية وتكبيرات التشريق

شری دوسرے دن بھی کسی عذر کی وجہ سے نماز عیز نہیں پڑھ سکا تواب تیسرے دن نماز عیز نہیں پڑھی جائے گی۔

[٣٤٩] (١٣)عيدالانتيٰ كے دن مستحب ہے كفسل كرے، خوشبولگائے اور كھانامؤ خركرے يہاں تك كەنماز سے فارغ ہوجائے۔

وج عيدالفتى عيدالفتى عيدالفطرى طرح بـاس لئے اس ميں بھى غسل كرے گا اور خوشبولگائے گا۔ان دونوں كى دليل مسئله نبر ٢ ميں گزر چكى ہــاور كھا نانماز كے بعد كھا نان النبى مائيس كان لا ينحل يوم النحو شيئا حتى يوجع فيأكل من اصحيته (الف) (دار قطنى ،كتاب العيدين ت ثانى الفطر حتى يطعم و كان لا يأكل يوم النحو شيئا حتى يوجع فيأكل من اصحيته (الف) (دار قطنى ،كتاب العيدين ت ثانى صسم سنم موقع بن نمازعيد كے بعد كھائے گا (٢) يول بھى دوز كھا تار ہا ہے تو آج تھوڑى دير كے لئے نہ كھائے تا كے عبادت ہوجائے۔

[۳۸۰] (۱۵) عیدگاه کی طرف متوجه بوگا تکبیر کہتے ہوئے۔

شرق زورہے تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جائے گا۔

وي مديث مسكل نمبر ملى كزرگى ـ اثر بهى بـ ـ عن ابن عمر انه كان غدا يام الاضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى ياتى المصلى ثم يكبر حتى ياتى المصلى ثم يكبر حتى ياتى الامام (وارقطنى ،كتاب العيدين ،ح ثانى ،ص ١٨٣، نمبر ١٤٠٠)

[۳۸۱] (۱۲) عیدالاضی کی نماز پڑھے گا دورکعت عیدالفطر کی نماز کی طرح اوراس کے بعد خطبدد سے گا دو خطبے اس میں لوگوں کو قربانی کے احکام اور تکمیرتشریق سکھائیں گے۔

عیدالانخی کی نمازعیدالفطر کی نماز کی طرح ہے۔اوراس میں عیدالفطر کی طرح دو خطبے دیئے جاتے ہیں۔البتہ اس کے خطبے میں قربانی کے احکام اور تکبیر تشریق کے احکام اور تکبیر تشریق کے احکام اور تکبیر تشریق کے ایک مسلمائے جائیں گے۔ کیونکہ خطبہ احکام سکھانے کے لئے مروج ہے اور یہ موقع قربانی اور تکبیر تشریق کا ہے۔اس لئے میں احکام سکھائے جائیں گے (۲) بخاری شریف، باب الاکل یوم الخرص ۱۳۰ نمبر ۹۵۴ میں آپ نے عیدالانجی کے خطبہ کے موقع پر قربانی کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔

حاشيه: (الف) آپ عميدالفطر مين نيلت يهال تک كهالية اوريوم الخر مين نيس كهات يجهه يهال تک كدوالس لوشة اور قربانی كوشت مين سے كهات \_

[700](21) فان حدث عذر منع الناس من الصلوة يوم الاضحى صلاها من الغد و بعد الغد و لا يصليها بعد ذلك [700] (11) وتكبير التشريق اوله عقيب صلوة الفجر من يوم عرفة و آخره عقيب صلوة العصر يوم النحر عند ابى حنيفة [700] (19) وقال ابو يوسف و محمد الى صلوة العصر من آخر ايام التشريق [700] (17) والتكبير عقيب

[۳۸۲] (۱۷) پس اگرکوئی عذر پیش آجائے کہ لوگوں کوعیدالاغنی کی نمازے روک دیتو نماز پڑھے گاکل اور پرسوں اور نہیں پڑھے گاس کے بعد انتراق عیدالاغنی کی نماز دسویں تاریخ کو پڑھی جائے گی لیکن کوئی عذر پیش آجائے تو گیار ہویں کو پڑھے اور اس پر بھی کوئی عذر پیش آجائے تو بار ہویں کو پڑھے ۔ البتہ تیر ہویں کو نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ قربانی تین دن مشروع ہے اور بیعید قربانی کی ہے اس لئے بار ہویں تک قربانی مشروع ہے قربار ہویں تک عید کی نماز بھی عذر کی وجہ سے پڑھ سکتا ہے۔

[۳۸۳] (۱۸) تکبیرتشریق اس کی ابتدا یوم و فیکی فجر کی نماز کے بعد سے یوم النحر کے عصر کی نماز کے بعد تک ہے امام ابوصنیفہ کے نز دیک ۔ تشریح سخبیرتشریق ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد شروع کرے گا اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک یعنی کل آٹھ نماز وں تک کھے گا۔

وج ان کی دلیل بیاثر ہے عن ابسی وائل عن عبد الله انه کان یکبر من صلوة الفجر یوم عرفة الی صلوة العصر من یوم المنتحر (الف) مصنف بن البی شیبة ۱۳۳۲ کیرمن ای یوم هوالی ای ساعة جاول ، ۱۳۵۸ نبر ۳۳۵ ) اس اثر معلوم بواکه یوم انخر یعنی دسوین ذی الحجه کی عصر تک تکبیرتشریق کهی جائے گی۔

[٣٨٣] (١٩) اورصاحبين نفرمايا (يوم عرف كى فجر ) آخرى ايام تشريق كى عصر كى نمازتك \_

شری نوین ذی الحبی فجرسے تیر ہویں تاریخ کی عصر کے بعد تک تکبیر تشریق صاحبین کے زویک کہی جائے گ۔

العصر من آخر ایام التشریق حین جابربن عبد الله قال کان رسول الله عُلَیْتُ یکبر فی صلوة الفجر یوم عرفة الی صلوة الله علی العصر من آخر ایام التشریق حین یسلم من المکتوبات (ب) (دارقطنی، تیاب العیدین ج ثانی صدیم المارسنن بیمتی، باب من استخب ان بیتدی بالکیر خلف صلوة اصبح من یوم عرفة ج ثالث ص ۴۲۰۰، نبر ۱۲۲۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نویں کی صبح سے تیرہویں کی عصر تک بیرتشریق برفرض نماز کے بعد کہی جائے گی۔ آج کل آس پرفتوی ہے۔

فت عقيب : بعديس

[200] (٢٠) سيبرفرض نمازك بعداس طرح ب الله اكبرالله اكبرالا الهالا الله والله اكبرالله اكبرولله المجدد

عاشیہ: (الف)عبداللہ بن مسعود کلیمرتشریق کہتے تویں تاریخ کی فجر کے بعد ہے دسویں تاریخ کی عصرتک (ب) آپ مجیمر کہتے تھے نویں تاریخ کی فجر کے بعد ہے۔ آخری ایام تشریق کی عصرتک جس دقت فرض نماز کا سلام چھیرتے (نوٹ) آخری ایام تشریق تیرہویں ذی الحجہتک ہے۔ الصلوات المفروضات الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

وارتطنی نماز کے بعد تکبیر کہنے کی دلیل مسئلہ نمبر ۱۹ کی صدیث ہے حین یسلم من المکتوبات (دارتطنی نمبر ۱۵۱۹)

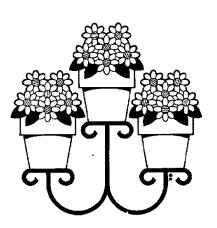

# ﴿ باب صلوة الكسوف،

[٣٨٦] (١) إذا انكسفت الشمس صلى الامام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد.

### ﴿ باب صلوة الكسوف ﴾

ضروری نوٹ صورج گربن کو کسوف کہتے ہیں۔اس وقت نماز سنت ہے۔اس کی دلیل میصدیث ہے عن ابھ بکرة قال کنا عند النبی البيالة فانكسفت الشمس فقام رسول الله يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي مليلة ان الشمس والقمر لا ينكسفان لمو ت احد فاذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بحم (الف) (بخاری شریف،باب الصلوة فی سوف التمس ص ۱۳ اابواب الکسوف نمبر ۴۰ مرا بودا و دشریف،باب من قال اربع رکعات ص ۵ کانمبر ۱۸۵ اواس باب کی آخری حدیث ہے )اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سورج گربمن کے وقت نماز پڑھنی جا ہے۔

[۳۸۶](۱) جب سورج گربن ہوجائے تو امام لوگوں کو دور کعت نما زیڑھائے گانفل کی طرح ہر رکعت میں ایک رکوع۔

تشریخ سورج گربن ہو جائے توامام جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے گا۔اور جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں کہ ہرایک رکعت میں ایک رکوع کرتے میں اور قراُت آہتہ کرتے ہیں۔ای طرح نماز کسوف بھی پڑھائیں گے۔

💂 اوپر کی حدیث میں تھا کہ دورکعت نماز پڑھائے گا۔اور اس میں دورکوع کا ذکر نہیں تھا اس لئے ایک رکعت میں دورکوع نہیں كرين كراً)عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس على عهد رسول الله فخرج فزعا يجر ثوبه وانا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فاطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت فقال انما هذه الآيات يخوف الله عز و جل بها فاذا رأيتهموها فصلو اكاحدث صلوة صليتموها من المكتوبة (ب) (ابوداؤوشريف، باب من قال اربع ركعات ١٨٥٥ من مراهما رسنن للبیھتی باب من صلی فی الخسوف رکعتین ج ٹالٹ ص ۲۸۴، نمبر ۲۳۳) اس حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز میں جس طرح ایک رکوع کے ساتھ نماز پڑھی اس طرح نماز سورج گربن کی پڑھی جائیگی۔احدث صلوۃ من المکتوبۃ سے نجر کی نماز مراد ہے۔ نیز اس حدیث میں دومرتبہ رکوع کرنے کا تذکر نہیں ہے (٣) سمرة بن جندب کی لمبی صدیث ہے۔ جس کا ٹکڑ ااس طرح ہے فیصلی فقام بنا کاطول ما قام بنا فی صلوة قط لا نسمع له صوتا قال ثم ركع بنا كاطول ما ركع بنا في صلوة قط لا نسمع له صوتا قال ثم سجد بنا

عاشیہ: (الف) ابی بکر وفر ماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس تھے کہ سورج گربمن ہوا۔ تو حضورًا پی چا در کھینچتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ سجد میں داخل ہوئے تو ہم لوگ بھی داخل ہوئے تو ہمیں آپ نے دور کعت نماز پڑھائی۔ یہاں تک کسورج کھل گیا۔ پھرآپ نے فرمایا کسورج اور جا ندسمی کے مرنے سے گر ہن نہیں ہوتے۔اور جب كتم الي حالت ديكھوتو نماز پر عواور دعاكرويهال تك ككل جائے جو مور باب (ب) تعيصد بالالى فرماتے ہيں كة حضور كزمانے بيس سورج كربن ہوا تو آپ گھبرا کر نکلے کپڑ اکھینچتے ہوئے اور میں آپ کے سرتھاس دن مدینہ میں تھا۔ تو دور کعت نماز پڑھائی اوران دونوں میں لمباتیا م کیا۔ پھروالیس لوٹے اور سورج کھل گیا۔ پھر فرمایا بینشانیاں ہیں،اللہ عز وجل اس ہے ڈراتے ہیں۔ پس جب اس کودیکھوتو نماز پڑھوابھی جونئ فرض نماز پڑھ بچے ہولیعنی فجر کی نماز کی طرح۔

# [٢٨٨] (٢) ويطول القراء ة فيهما ويخفى عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف و محمد

کاطول ما سجد بنا فی صلوة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل فی الر کعة الاحری مثل ذلک (الف) (ابوداو دشریف، باب من قال اربع رکعات می دورکوع نبیس کے جس سے باب من قال اربع رکعات میں دورکوع نبیس کے جس سے عابت ہوتا ہے کہ سورج گربین کی نماز میں ایک رکعت میں دورکوع نبیس کریں گے۔ بلکہ ایک رکوع بی کیا جائے گا (م) صوف یہی ایک نماز ہیں ایک رکوع ہے۔ اس کے امام ابوضیفہ اس طرف کئے ہیں جس میں ایک رکوع کا تذکرہ ہے۔ البتہ کوئی دورکوع کرے گا تو نماز فاسدنہیں ہوگی بلکہ نماز صحح ہوگی۔

ناكو الم ثافي قرمات بين كمورج مربمن كا برركعت بين دوركوع بول ان كا دليل يحديث به ان عسائشة زوج النبى عَلَيْتُهُ الخبرته ان رسول الله عَلَيْتُهُ صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي ادني من القراءة الاولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي ادنى من الركعة الاولى ثم سجد سجو دا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة متل ذلك ثم سلم وقد تحملت الشمس (ب) (بخارى شريف، باب مل يقول كسفت الشمس اوصفت ص١٣١ نم ١٩٥٠ مسلم شريف، كاب الكوف م ١٩٥٠ نم ١٩٥٠) اس مديث سي ثابت بواكم برركعت بين دوركوع بول ـ

اندار ( الکوایا کہ اپ قرات سورہ بھرہ اس کی ہے۔ اندازہ لکانے کا مطلب یہ ہوکا کہ اپ نے فرات زور سے بیس کی۔ ورنہ نوصاف کہتے کہ

(ع) پس آپ نے نماز پڑھائی تو ہم کواتی کمی دیر تک کیکر کھڑے ہوئے کہ بھی بھی اتی دیر تک کیکر کھڑے نیس ہوئے۔ آپ کی کوئی آ واز ہم نہیں سنتے تھے۔ پھر ہم کو اتنا لمبا بحدہ کروایا کہ اتنا لمبا بحدہ کری نمازیں سنتے تھے۔ پھر دوسری دکعت میں ایسا ہی کوئی آ واز نہیں سنتے تھے۔ پھر دوسری دکعت میں ایسا ہی کیا (ب) آپ نے نماز پڑھی اس دن جب سورج گرہن ہوا۔ پس کھڑے ہوئے اور تئمیر کروایا۔ ہم آپ کی کوئی آ واز نہیں سنتے تھے۔ پھر دوسری دکعت میں ایسا ہی کیا (ب) آپ نے نماز پڑھی اس دن جب سورج گرہن ہوا۔ پس کھڑے ہوئے اور تئمیر کی اور کمی قرائت کی دہ پہلی قرائت ہے کم تھی پھر لمبار کوع کیاوہ پہلے دکوع ہے کہ تھی پھر لمبار کوع کیا وہ پہلے دوسری سنتے تھے۔ پھر کمان میں ایسا ہی کیا پھر سال میں بھی ایسا ہی کیا پھر سال میں بھی ایسا ہی کہ کہ ایسا ہی کہ کہ تھی ہے کہ کہ کہ ہے کہ دیر تک لیکر کھڑے ہوئے کی بھی نماز میں اتن دیر تک لیکر کھڑے ہوئے کہ بھی ایسا ہوئے۔ ہم آپ کی آ واز نہیں من رہے تھے (د) حضرت عاکثہ نے فرمایا سورج حضور کے زمانے میں گر اس ہواتو حضور گلے اور لوگوں کونماز دیکیا کہ نہیں کھڑے ہوئے میں نے آپ کی آ واز نہیں من رہے تھے (د) حضرت عاکش نے نہیا سورج حضور کے زمانے میں گر اس ہواتو حضور گلے اور لوگوں کونماز پڑھ کے مطابق پڑھی ہے۔

يجهر [٣٨٨] (٣) ثم يدعوبعدها حتى تنجلى الشمس [٣٨٩] (٣) ويصلى بالناس الامام الذى يصلى بهم الجمعة فان لم يحضر الامام صلّيهاالناس فرادى [٣٩٠] (٥) وليس فى خسوف القمر جماعة وانما يصلى كل واحد بنفسه [ ٣٩١] (٢) وليس فى الكسوف

آپ نے سور ہُ بقرہ پڑھی۔اس سے معلوم ہوتا ہے کے صلوۃ کسوف میں قر اُت سری تھی۔

فائد صاحبین فرماتے ہیں کہ قرات زورہ پڑھی جائے گی۔ان کی دلیل میصدیث ہے۔ عن عائشہ قالت جھر النبی عُلطِیّه فی صلوة المحسوف بقراء ته (بخاری شریف، باب الجر بالقراءة فی الکسوف صدہ ۱۸۵ امرابوداؤدشریف، باب القراءة فی صلوة المحسوف ما کہ المرابوداؤدشریف، باب القراءة فی صلوة الکسوف ص۵ کا نمبر ۱۱۸۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے قرات جمری کی تھی۔اس لئے سورج گربن کی نماز میں جمری قرات سنت ہے۔

[٣٨٨] (٣) پھر دعا كريں كے يبال تك كەسورج كل جائے۔

تری اورج گربن کی نماز لمی پڑھی جائے گی۔لیکن لمجی نماز پڑھنے کے بعد بھی گربن ختم نہ ہوتو دعا کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ گربن ختم ہوجائے۔اس کی دلیل بیصدیت ہے عن ابی ھریو قسسہ فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیت الله وانھما لایخسفان لمصوت احد فاذا کان ذلک فصلوا وادعوا حتی یکشف ما بکم (الف) (بخاری شریف،باب الصلوة فی کوف القم ۱۳۵۵ نمبر۱۲۵) اس مدیث میں ہے کہ نماز پڑھواوراس وقت تک دعا کرتے رہوجب تک گربن ختم نہ ہوجائے۔

[٣٨٩] (٣) الوگوں کو وہ امام نماز پڑھائے جولوگوں کو جمعہ پڑھاتے ہیں، پس اگرامام حاضر نہ ہوتو لوگ تنہا تنہا نماز پڑھیں گے۔

وج امام نہیں ہو نگے تو لوگ انتشار پھیلا ئیں گے اور شور کریں گے اس لئے امام ہوتو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے اورامام نہ ہوتو پھرالگ الگ نماز پڑھے(۲) سورج گرئهن کے وقت حضور کے نماز پڑھائی اس کا مطلب میہ ہے کہ امام نماز پڑھائیں گے۔

[۳۹۰] (۵) اور چاندگر ہن میں جماعت نہیں ہے۔ صرف ہرآ دی الگ الگ نماز پڑھے گا۔

وج چاندگر بن رات میں بوتا ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ اندھیرا ہوجائے گا۔ اس لئے اگر چاندگر بن میں جماعت کا التزام کرے تو لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ اور انتشار ہوگا۔ اس لئے چاندگر بن کے موقع پرلوگ تنہا تنہا نماز پڑھیں گے (۲) ضروری نوٹ میں حدیث بخاری گزری فاذا کان ذلک فصلوا و ادعوا حتی یک شف بکم (بخاری شریف ص ۱۵ انمبر ۱۰۴۰) اس میں بیر غیب دی کہ اس قتم کی اللہ کی آیتیں ظاہر ہوں تو خود بخو دنماز پڑھواور دعا کرو۔ اس لئے چاندگر بن میں لاگ الگ نماز پڑھیں گے۔

[ااسم] (١) اورنماز كموف مين خطبه بين بــــــ

حاشیہ (الف) آپ نے فرمایا سورج اور چا نداللّٰد کی آیتوں میں سے نشانیاں ہیں۔ وہ کسی کے مرنے کی وجہ ہے گر بن نہیں ہوتے ، پس جب ہوتو نماز پڑھواور دعا کرتے رہو یہاں تک کر پیکل جا کیں۔

#### خطية.

صورت گربن ہوتا ہے اور اس دن آپ کا صاحبز اوہ حضرت ابراہیم کا انقال ہوا تھا۔ اس لئے آپ نے اس کی نئی کے لئے خطبد یا لیکن نمازعید سوری گربن ہوتا ہے اور اس دن آپ کا صاحبز اوہ حضرت ابراہیم کا انقال ہوا تھا۔ اس لئے آپ نے اس کی نئی کے لئے خطبد یا لیکن نمازعید اور نماز جمعہ کی طرح باضا بطر خطبہ دینا ضروری نہیں ہے۔ خطبہ کے بغیر بھی نماز ہوجائے گی۔ ایسے آیة من آیات اللہ کے وقت نماز پڑھناد عا کرنا اور اپنے گنا ہوں کا استغفار کرنا اصل ہے۔ اس کی طرف خودراوی اشارہ فرمارہ ہیں عن ابسی بھر ق ... فقال (مُلْنِیْنَیْنَ ) ان المسمس و القمر آیتان من آیات اللہ و انھما لا یخسفان لموت احد و اذا کان ذلک فصلوا و ادعوا حتی ینکشف ما بکم و ذلک ان ابنا للنبی مُلْنِیْنَ مات بقال له ابو اھیم فقال الناس فی ذلک (الف) (بخاری شریف، باب الصلوة فی کوف القرص می ابنا برقا کہ آپ کے صاحبز اور ایم ایم کا اس مدیث میں نماز کے بعد فقال: سے اخبرتک خطبہ دیا ہے۔ لیکن راوی خود فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ اس بنا پرقا کہ آپ کے صاحبز اور۔ ابراہیم کا اس دن انقال ہوا تھا۔ اس لئے لوگوں کے اعتقادات کوئم کرنے کے لئے خطبہ دیا تھا۔ ورنہ اصل تو نصلوا و اورو ورس کا مین میں ہوگ ہوں کہ ایم انقال ہوا تھا۔ اس کے لئے موا الی ذکر اللہ و دعانہ و استغفارہ (ب) (بخاری شریف، باب المنہ کی منہ مورت پڑے تھی میں ہوگ ہوں کہ یہ سب مسائل سمجھانے الذکر فی الکوف صحاد بیا تھے دیں۔ باضا بطہ خطبہ ضروری نہیں کہ اس کے بغیر نماز کروف نہیں ہوگ ۔

کی ضرورت پڑے تو سمجھادیں۔ باضا بطہ خطبہ ضروری نہیں کہ اس کے بغیر نماز کوف نہیں ہوگ ۔



حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا سورج اور چانداللہ کی آیوں میں سے نشانیاں ہیں۔وہ کسی کے مرنے کی وجہ سے گر ہمن نہیں ہوتے ۔ پس جب بیہ ہوتو نماز پڑھواور دعا کرتے رہو۔ یہاں تکہ بیکل جائیں۔اور بیاس بناپر کہا کہ چھنور کے صاحبز او بے جنگو ابراہیم کہتے تھے کا انتقال ہوا تھا۔ تو لوگ اس کے بارے میں بہت می بات کہتے تھے (ب) پس ان نشانیوں میں کوئی چیز دیکھوتو گھبرا کر دوڑواللہ کے ذکر ، دعا اور استنفار کی طرف۔

# ﴿ باب صلوة الاستسقاء ﴾

[797](1) قال ابو حنيفة ليس في الاستسقاء صلوة مسنونة بالجماعة فان صلى الناس وحدانا جاز وانما الاستسقاء الدعاء والاستغفار [797](7) وقال ابو يوسف و محمد

#### ﴿ باب صلوة الاستبقاء ﴾

ضروری نوٹ استیقاء کے معنی ہیں بارش طلب کرنا، ملک میں قط سالی ہوجائے اور بارش نہ ہوتو استیقاء کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو صیفہ کے نزدیک نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف دعا ہے بھی استیقاء ہوسکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک نماز استیقاء مسنون ہے۔ دونوں کی دلیلیں نیچے آرہی ہیں۔ اس کی دلیل ہے آیت بھی ہے فقلت استعفروا ربکم اندکان غفارا 0 ریسل السماء علیم مدرارا 0 (بیت اربال سورہ نوح کے استی میں ہے کہ اپنے گناہوں سے تو بہ کروتا کہ اللہ تعالی تم پرخوب بارش برسائے۔ اور چونکہ نماز استیقاء میں اپنے گناہوں سے تو بہ کروتا کہ اللہ تعالی تم پرخوب بارش برسائے۔ اور چونکہ نماز استیقاء میں اپنے گناہوں سے تو بہ کروتا کہ اللہ تعالی تم پرخوب بارش برسائے۔ اور چونکہ

[۳۹۲](۱)امام ابوصیفہ نے فرمایااستسقاء میں جماعت کے ساتھ نماز مسنون نہیں ہے۔ پس اگر ننہا تنہا نماز پڑھے تو جائز ہے،استسقاء صرف دعااوراستغفار کا نام ہے۔

تشری آپ نے بھی نماز استسقاء پڑھی ہے اور بھی صرف جمعہ کے خطبہ کے وقت ہاتھ اٹھ کردعا کی ہے۔ اس لئے استسقاء دونول طرح جائز ہے۔ صرف نماز ہی پڑھنامسنون نبیں ہے۔

رجہ ان کی ولیل بیرمدیث ہے عن عباد بن تمیم عن عمه قال خوج النبی ملائظ یستسقی فتوجه الی القبلة یدعو وحول ·

حاشیہ : (الف) میں نے کہاا پنے رب سے استغفار کروہ وہ بہت معاف کرنے والے ہیں تم پرسلسل بارش برسائے گا(ج) انس بن مالک فرماتے ہیں کہا کیگ آ دمی جمعہ کے دن مجد میں داخل ہوا اور حضور کھڑے خطبہ دے رہے تھے..آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرما یا الملھم اغشا۔ رحمه ما الله تعالى يصلى الامام ركعتين يجهر فيهما بالقرائة  $[^{m}_{1}]^{m}$  ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب الامام ردائه و لا يقلب القوم ارديتهم  $[^{m}_{1}]^{m}$  و لا يحضر اهل الذمة للاستسقاء.

رداء ہ شم صلبی د محتین یعجھو فیھما بالقواء ة (الف) (بخاری شریف، باب الجھر بالقراءة فی الاستیقاء ص ۱۰۲۴ بر۱۰۲۳ مسلم شریف، کتاب صلوة الاستیقاء ص ۲۹۳ نمبر ۹۷ مرابودا وُ دشریف، ابواب صلوة الاستیقاء ص ۱۵ نمبر ۱۱۲۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام دو رکعت نماز پڑھا کیں گے۔اور قر اُت جمری کریں گے اور چا در کو بھی نیک فالی کے لئے پلٹیں گے کہ یا اللہ جس طرح چا در بلیف رہا ہوں اس طرح میری حالت کو بھی بلیف دے۔اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کے وقت قبلہ کی طرف استقبال کرے۔

[٣٩٣] (٣) پھرامام خطبہ دے اور دعا کرتے ہوئے قبلہ کا استقبال کرے اورامام اپنی چا درکو پلٹے اور توم اپنی اپنی چا در نہ پلٹے۔

بق باقی باقوں کے ولائل گزرگئے۔ خطبرویے کی ولیل بیرصدیث ہے عن عائشة قالت شکا الناس الی رسول الله علیہ قصوط السمطر فامر بمنبر فوضع له فی المصلی ... فقعد علی المنبر فکبر و حمد الله عزوجل الخ (ب) (ابوداوَوثریف، باب رفع الیدین فی الاستنقاء ص۲۵ انبر۱۱۷) اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کے لئے منبردکھا گیا اوراس پر آپ بیٹھ گئے اور تکبیر وتحمید کی جس میں خطبہ کا اشارہ ہے۔ البت ایبا خطبہ نیں ویا جوعیدین اور جمعہ میں ویا جا تا ہے۔ اس لئے بعض حدیث میں ہے کہ اس طرح کا خطبہ نبیں ویا کرتے تھ (۲) عن عبد الله بن زید قال خرج رسول الله عالیہ میں معلوم ہوا کہ نماز استنقاء میں بوجهه الی القبلة حول رداء ه (وارقطنی، کتاب الاستنقاء ج ٹانی ص ۵ کنبر ۱۷۸۱) اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ نماز استنقاء میں خطبہ دینا جا ہے۔ اورلوگوں کو اسخفا راور تو بہ کے بارے میں مجھانا چاہئے۔

[۳۹۵] (۴) استسقاء میں ذمی حاضر نہ ہوں۔

وج ذى كافريس -ان پراللد كاغضب نازل موتا ہے اس لئے پانى مائلنے كے موقع پر مغضوب آدميوں كو حاضر نبيس كرنا جا ہے ـ



حاشیہ: (الف)حضور پانی ما تکنے کے لئے نکلے، پس قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے دعا کر ہے ہوئے اورا پنے چا درکو پلٹا پھر دورکعت نماز پڑھی۔ان دونوں میں زور سے قرائت پڑھی (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہلوگوں نے حضور کے سامنے بارش نہ ہونے کی شکایت کی پس منبر لانے کا تکم دیا گیا۔ پس آپ کے لئے عیدگاہ میں منبرر کھا گیا۔ آپ اس پرتشریف فرما ہوئے پھر تکمیر کہی ،اللہ کی تعریف کی (پھر آ کے لیا خطبہ دینے کا ذکر ہے)

### ﴿ باب قيام شهر رمضان﴾

[ ۲ و ۳ ] ( ۱ ) يستحب ان يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلى بهم امامهم

### ﴿ باب قيام شهر رمضان ﴾

ضروری نوٹ قیام رمضان سے مرادیبال تبجد نہیں ہے بلکہ تراوت کے ہے۔ مسلم شریف میں 'باب الترغیب فی قیام رمضان وهوالتراوت کو 'باب باندھاہے کہ قیام رمضان وہ تروات کے ہے۔

[٣٩٧] (۱) مستحب بیہ بے کہ لوگ رمضان کے مہینہ میں عشا کے بعد جمع ہوں اور امام ان کو پانچ تر ویحہ پڑھائے۔اور ہرتر ویحہ میں دوسلام ہوں ۔ ہوں شرق ہرتر ویحہ میں دومرتبہ سلام پھیریں گے۔دور کعت اور دور کعت چار رکعتیں ہوں گی۔تو گویا کہ ہرتر ویحہ میں چار رکعتیں ہوئیں تو یانچ تر ویحہ میں ہیں رکعتیں ہوئیں۔

تراوت كرفي في كرديل يه مديث ب (۱) ان عائشة اخبرته ان رسول الله على الله على منهم فصلى فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلى فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فاحتمع اكثر منهم فصلى فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد عن الليلة الثالثة فخرج رسول الله فصلى بصلوته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتى خوج لصلوة الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد! فانه لم يخف على مكانكم اهله حتى خرج لصلوة الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد! فانه لم يخف على مكانكم لكنى حشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفى رسول الله والامر على ذلك (الف) (بخارى شريف، باب فضل من قام رمضان وهوالتر اوت ص ٢٥٩ نمبر ٢١ مرمضان عن بب الترغيب في قيام مرمضان وهوالتر اوت ص ٢٥٩ نمبر ٢١ مرمضان عن تين را تيل تفريح الواب شهر مضان باب في قيام شهر مضان ص ٢٠١ نمبر ١٣٠٤) اس حديث عملوم بوا كه حضور تراوت كلة رمضان عن تين را تيل كرمين فرض نه وجائد

# خمس ترويحات في كل ترويحة تسليمتان. [٤٩٣] (٢) ويجلس بين كل ترويحتين

۱۹۵، نمبر ۲۸۱ مرمصنف عبدالرزاق، باب قیام رمضان ج را بع ص ۲۰ نمبر ۷۷۳ )اس حدیث اور عمل صحابه سیمعلوم بوا که تر اور حکی نماز بیس رکعتیں ہیں۔

خاری و خیرہ نے باب قیام رمضان میں الا یہ ۔ یہ درمضان میں آپ نے گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی اور اس حدیث کوامام بخاری و فیرہ نے باب قیام رمضان میں الا یہ ۔ یہ حدیث تراوی کی میں رکعتوں کے خلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ قیام اللیل سے مراداس حدیث میں تبجد کی نماز ہے۔ یہ حدیث میں تبجد اور دور کے باب میں بھی افعل کیا ہے (۲) اس حدیث کو سلم مریف میں اور بخاری شریف میں تبجد اور دور کے باب میں بھی افعل کیا ہے (۲) اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ آپ چار رکعت نہیں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے جن کے حن کا کیا کہنا۔ اور تراوی کی نماز ایک ساتھ چار رکعت نہیں ہوتی۔ بلکہ دووور رکعت کر کے ہوتی ہے۔ اس لئے وہ حدیث تراوی کے بارے میں ہے۔ دعفرت عاکش کی حدیث کا کڑا اس طرح ہے یہ حسنهن و طو لھن مدیث کا کڑا اس طرح ہے یہ حسنهن و طو لھن شم یصلی اربعا فلا تسال عن حسنهن و طو لھن شم یصلی فلا تسال عن حسنهن و طو لھن شم یصلی ثلظ (الف) (بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان ص ۲۹ نفر ۱۳۵۸ مسلم شریف، نمبر ۱۳۵۸ کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ تہد کے بارے میں ہے (رکعت ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ اور چار رکعت ایک ساتھ تھ دور کو سن کہنے ہیں پڑھتے اس لئے یہ تہد کے بارے میں ہے (۳) سن سلیمتی نے دونوں روایوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ پہلے گیارہ رکعت تہد پڑھتے ہوں گے۔ ان کا جملہ اس طرح ہے ویسم کن المجمع بین الروایتین فانھم کانوا یقومون باحدی عشر ق ٹم رکعت تراوی کی عدور کتات القیام فی شہر مضان ج فانی ص

[۳۹۷](۲) ہر دوتر ویجہ کے درمیان بیٹھے گاتر ویجہ کی مقدار پھرلوگوں کووتر پڑھائے گا۔اور وتر رمضان کے عِلاوہ میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی۔

رج دوتر وید کورمیان پیٹھنے کے لئے اثریہ ہے کان عصوب ن خطاب یروحنا فی رمضان یعنی بین الترویحتین قدر ما لیدھب الرجل من المسجد الی سلع (ح) (سن للبحقی، باب باروی فی عددرکعات القیام فی شہرمضان ۴۰۰، نمبر۲۲۲۳) اس عمل سے معلوم ہوا کدووتر وید کے درمیان تھوڑا آرام بھی کرنا چاہئے تا کہ لوگ پریشان نہ ہوجا کیں ۔اوررمضان میں نماز وتر جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ساتھ پڑھا کرتے تھے کے درمیان تھ پڑھا کرتے تھے کہ وتر بھی تراوی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے درکا یہ بیاثر ہے عن عملی قال دعا القراء فی رمضان فامر ہم منهم رجلا یصلی بالناس عشرین رکعة قال و کان علی

حاشیہ: (الف) آپ کپاررکعت نماز پڑھتے تو اس کے حسن اور لمبائی کومت ہو چھو، پھر چاررکعت پڑھتے تو مت ہو چھواس کے حسن اور لمبائی کو، پھر تین رکعت پڑھتے (ج) ممکن ہے دونوں روا تیوں کے درمیان اس طرح جمع کرنا کہ وہ لوگ گیارہ رکعت پڑھتے پھر کھڑے ہوتے اور بیس رکعت پڑھتے اور تین رکعت و تر پڑھتے (ج) عمر بن خطاب ہم کورمضان بیس آرام دیتے یعنی دوتر و بچر کے درمیان اتنی مقدار کہ آ دمی مجدسے مقام سلع جاسکے۔

مقدار ترويحة ثم يوتر بهم ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان.

یو تو هم (الف) (سنن بیھتی ،باب ماروی فی عددر کعات القیام فی شہر رمضان ص ۱۹۹ ،نمبر ۲۹۳) اس اثر سے معلوم ہوا کدرمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھائی جائے گی۔اور دنوں میں لوگ اپنے اپنے طور پروتر پڑھیں گے۔



# ﴿باب صلوة الخوف﴾

[٣٩٨] (١) اذا اشتد الخوف جعل الامام الناس طائفتين طائفة الى وجه العدو و طائفة خلفه فيصلى بهذه الطائفة ركعة و سجدتين فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه

### ﴿ باب صلوة الخوف ﴾

شردری توب نمازخوف کی صورت ہے کہ تمام آدمی ایک بی امام کے پیچے نماز پڑھنا چاہتے ہوں توامام دو جماعتیں بنادیں گے۔ اور ہرایک جماعت الگ الگ امام کے پیچے پوری پوری نماز پڑھیں گے۔ پھر آدھی آدھی آدھی آدھی نماز پڑھا کیں گردوامام ہوں تو ہرایک جماعت الگ الگ امام کے پیچے پوری پوری نماز پڑھیں گے۔ پھر آدھی آدھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ائم فرماتے ہیں کہ جب تک حضور حیات رہ تو ہرایک آدمی اپنی آخری نماز آپ کے پیچے پوری پوری نماز آپ کے پیچے ہوں انگرا اس کے آپ کی حیات میں نمازخوف تھی ۔ لیکن آپ کے بعداب اس طرح نماز پڑھنا منسوخ ہے۔ اب دوالگ الگ امام ہول گے اور دونوں جماعتیں الگ المام کے پیچے نماز پڑھے گی۔ ان کا استدلال اس آیت سے ہے جو صلوق نوف کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وافدا کنت فیصم قاقمت نہم الصلوق فلتقم طائفة منہم معک و لیا خذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فلیکو نوا میں ور انکم و لتأت طائفة اخری لم یصلوا فلیصلوا معک و لیا خذوا حذر ہم و اسلحتهم (الف) (آیت ۱۰ اسورة النساء میں ورائکم و لتأت میں حضور کو خطاب ہے کہ آپ موجود ہوں تو لوگوں کو نمازخوف بڑھا کیں۔ جس کا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ آپ کے بعد نمازخوف اس طرح نہیں پڑھی جائے گی۔

نائمه جمہورائمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری نے لوگوں کونمازخوف پڑھائی ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ بعد میں بھی صلوۃ خوف جائز ہے عن ابسی المعمالية قال صلى بنا ابو موسى الاشعرى باصبھان صلوۃ النحوف (ب) (سنن للبحتى ،باب الدليل على ثبوت صلوۃ النحوف واخوف پڑھ ئی جاسکتی ہے۔ صلوۃ النحوف بڑھ نی خالث ص ۲۵۸، نمبر ۲۰۰۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بعد میں بھی نمازخوف پڑھ ئی جاسکتی ہے۔

نوٹ اوپر کی آیت اور بیصدیث صلوۃ خوف کے جواز کی دلیل ہے۔

[۳۹۸](۱) جب خوف سخت ہوجائے تو امام لوگوں کو دو جماعت بنائے گا۔ ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں اور دوسر جماعت امام کے پیچھے۔
پس امام پہلی جماعت کو ایک رکعت اور دوسجد بے پڑھائے گا، پس جب کہ دوسر بے سجدہ سے سراٹھائے پہلی جماعت چلی جائے گی دشمن کے مقابلہ پر، اور دوسری جماعت آئے گی تو اس کو امام نماز پڑھائے گا ایک رکعت اور دوسجد بے۔ اور امام تشھد پڑھے گا اور سلام پھیر ہے گا لیکن و دوسری جماعت آئے گی اور دو ایک رکعت اور دوسجد بے اکیلی نماز پڑھے گی جماعت آئے گی اور دو ایک رکعت اور دوسجد بے اکیلی نماز پڑھے گی اور سلام پھیر بے گی بغیر قر اُت نہیں کرے گی) اور تشھد پڑھے گی اور سلام پھیر بے سے کہ بغیر قر اُت کے (کیونکہ دولائ ہے اور لائی پرقر اُت نہیں ہے اس لئے دوقر اُت نہیں کرے گی) اور تشھد پڑھے گی اور سلام پھیر ب

حاشیہ: (الف) جب آپ لوگوں میں موجود موں تو آپ ان کے لئے نماز قائم سیجے ۔ توایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہونی جا ہے اوران کواپنے ہتھیار لینے چاہئے۔ پس جب وہ بحدہ کرلیں تو وہ آپ کے سیجھے ہوجا کیں اور دوسری جماعت آئے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اورا پنا بچاؤاختیار کریں اور ہتھیارلیں (ب) ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ ہمکوابوموی اشعری نے اصفہان میں نماز خوف پڑھائی۔

الطائفة الى وجه العدو وجائت تلك الطائفة فيصلى بهم الامام ركعة و سجدتين و تشهد وسلم ولم يسلموا و ذهبوا الى وجه العدوو جائت الطائفة الاولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة و تشهد وا وسلموا ومضوا الى وجه العدو وجائت الطائفة الاخرى

گیاور چلی جائے گی دشمن کے مقابلہ پر۔اوردوسری جماعت آئے اوروہ ایک رکعت اوردوسجد نماز پڑھیں قر اُت کے ساتھ (اس لئے کہ یہ مسبوق ہیں اورمسبوق اپنی نماز پوری کرتے وقت قر اُت کریں گے ) اورتشہد پڑھیں اور سلام پھیردیں ۔پس اگرامام قیم ہوتو پہلی جماعت کو دورکعت نماز پڑھائے گااوردوسری جماعت کودورکعت۔

العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله يصلى لنا فقامت طائفة معه و اقبلت طائفة على العدو وفركع رسول الله عَلَيْكُ قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله يصلى لنا فقامت طائفة معه و اقبلت طائفة على العدو وفركع رسول الله عَلَيْك بسمن معه و سجد سجدتين ثم انصر فوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاء وا فركع رسول الله بهم ركعة و سجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين (الف) (بخارى شريف، ابواب صلوة الخوف س المائم من المائم من المائم على طائفة ركعة ثم يسلم ص ١٨٨، ابواب صلوة الخوف نم بر معاوم بوا كم نازخوف من دو جماعتين بنائع كا اور امام بر جماعت كوايك ايك ركعت برهائع كالدور باقى ايك ركعت خود البخ نور برحيس كــ

نماز خوف پڑھے کا جوطریقہ اوپر ذکر ہوا بیہ حفیہ کے یہاں متحب ہے۔ اگر اس کے خلاف اور طریقے جو حدیث میں منقول ہیں ان کے مطابق فی از پڑھی لی تو نماز ہوجائے گی۔ اس طریقہ کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہیں (۱) امام ابوحنیفہ کی نظر آیت کے اس جملہ کی طرف گئ ہے ف اذا سے جدو افیلیک و نبوا من و رائد کے مولتات طائفہ انحری لم یصلوا (ب) (آیت ۱۰ اسورۃ النساء ۲) اس آیت میں ہے کہ پہلی جماعت ایک رکعت کا سجدہ کر لے تو اس کو ہیچھے چلے جانا چاہئے جس میں اشارہ ہے کہ دوسری رکعت اس کوفو رانہیں پڑھنی چاہئے وہ بعد میں پوری کرے گی (۲) قاعدہ کے اختیار سے حفیہ کی بتائی ہوئی صورت میں پہلی جماعت نماز سے پہلے فارغ ہوگی اور دوسری جماعت بعد میں فارغ ہوگی اور قاعدہ کا تقاضا بھی یہی ہے (۳) اس صورت میں امام کومقتد یوں کا انتظار کرنا پڑتا نہیں ہے اور اگر پہلی جماعت دوسری رکعت فورا پوری کرے تو امام کو آئی ویک دوسری جماعت کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور بیا، مت کے عہدے کے خلاف ہے۔ اس لئے پہلی جماعت

عاشیہ: (الف)عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ستھ غزوہ کیا نجد کی جانب تو ہم نے دشن کا سامنا کیا تو ان کے لئے صف بنا کی تو حضور کھڑے ہو کہ ہمیں نماز پڑھانے ہمیں نماز پڑھانے بھے جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے ہوئی تو حضور نے ایک رکھت اور دوسجد سے جو ان کے ساتھ میٹھے۔ پھر دہ لوگ آئے اور حضور نے ان کو ایک رکھت اور دوسجد سے جو ان کے ساتھ میٹھے۔ پھر حضور نے سالم پھیرا پھران میں سے ہرایک کھڑے ہوئے اور اپنی ایک رکھت اور دوسجد سے پورے کئے (ب) پس جب کہ پہلی جماعت سجدہ کر لے توان کو چھے ہوجانا چا ہے اور دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑھی۔

وصلوا ركعة و سجدتين بقراء ة وتشهدوا وسلموا فان كان مقيما صلى بالطائفة الاولى ركعتين من المغرب ركعتين وبالشانية ركعتين  $(7)^{9}$  و يصلى بالطائفة الاولى ركعتين من المغرب وبالشانية ركعة  $(7)^{9}$  و لا يقاتلون فى حال الصلوة فان فعلوا ذلك بطلت صلوتهم

ایک رکعت پڑھ کروٹمن کے سامنے جائے پھر دوسری جماعت ایک رکعت پڑھ کروٹمن کے سامنے جائے اور پہلی جماعت آکر دوسری رکعت پوری کرے۔ اس کے پوراکرنے کے بعدوہ ورٹمن کے سامنے جائے اور دوسری جماعت بعد میں اپنی پہلی رکعت پوری کرے (۳) مصحمد قال اخبر نیا ابو حنیفة عن حماد عن ابر اهیم فی صلوة النحوف قال اذا صلی الامام باصحابه فلتقم طائفة منهم مع الامام وطائفة بازاء العدو فیصلی الامام بالطائفة الذین معه رکعة ثم تنصر ف الطائفة الذین صلوا مع الامام من غیر ان یت کلموا حتی یقوموا مقام اصحابهم و تأتی الطائفة الاحری فیصلون مع الامام الرکعة الاحری ثم ینصر فون من غیر ان یت کلموا حتی یقوموا مقام اصحابهم و تأتی الطائفة الاحری فیصلون مع الامام الرکعة وحدانا ثم ینصر فون الم فیصر ان یت کلموا حتی یقوموا فی مقام اصحابهم و تأتی الطائفة الاولی حتی یصلوا رکعة وحدانا (الف) (کاب الآثار فیقومون مقام اصحابهم و تأتی الطائفة الاحری حتی یقضوا الرکعة التی بقیت علیهم و حدانا (الف) (کاب الآثار الم محمر ماب صلوق الخوف ص ۳۹ بنہ ۱۳۵۳) اس الرسے حنی کی تائید موقی ہے۔

نائمہ امام شافعی اور دیگرائمہ کے نز دیک ابوداؤ دشریف کی صدیث کی وجہ سے میہ کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت اس وقت پوری کر لے اور سلام پھیرد ہے۔ پھر وشمن کے سامنے جائے اور امام اتنی ویر دوسری جماعت کا انتھا رکریں گے۔ پھر دوسری جماعت آئے اور امام کے ساتھ ایک پڑھ کر امام سلام پھیرے گی (ابو دوسری جماعت دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیرے گی (ابو داؤد، باب صلوۃ الخوف ص ۱۸ انمبر ۱۲۴۰ میں میر حدیث موجود ہے)

[۳۹۹](۲)اورنماز پڑھائے گا پہلی جماعت کومغرب کی دورکعتیں اور دوسری جماعت کوایک رکعت۔

جے تین رکعت کا آ دھانہیں ہوتا اس لئے پہلی جماعت کوامام صاحب دور کعتیں نماز پڑھا کیں گے۔اور دوسری جماعت کوایک رکعت نماز پڑھا کیں گے۔

[ ۴۰۰۰] ( ۳ ) اور نماز کی حالت میں قبال نہیں کریں گے۔ پس اگر قبال کیا توان کی نماز باطل ہوجائے گی۔

ج (۱) قال کرناعمل کثیرہاں لئے قال کرنے ہے نماز فاسد ہوجائے گی۔اور دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی (۲)اس کی دلیل ہے حدیث ہے

حاشیہ: (الف) امام محمد نے فرمایا کہ جھے کو ابوصنیفہ نے تھاد سے اور وہ اہر اہیم سے خبر دی نماز خوف کے بارے میں کہا جب امام اپنے ساتھی کو نماز پڑھائے تو ان میں سے ایک جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہو۔ اور ایک جماعت دشمن کے مقابلہ پر ۔ تو امام نماز پڑھائے گااس جماعت کو جواس کے ساتھ دوسری جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی پھر جائے گی بغیر کلام کے ہوئے یہاں تک کہ اپنے ساتھی کی جگہ پر کھڑی ہوجائے اور دوسری جماعت آئے یہاں تک کہ وہ کے ساتھ دوسری محماعت آئے اور امام کے ساتھ دوسری محماعت آئے اور امام کے ساتھ دوسری سے ساتھی کی جگہ پر کھڑی ہوجائے ۔ اور پہلی جماعت آئے یہاں تک کہ وہ ایک رکعت علیحدہ ہوکر کماز پڑھے۔ پھرواپس لوٹ میں اپنے ساتھی کی جگہ پر کھڑے ہوجائے ۔ اور دوسری جماعت آئے وہ رکعت پوری کرے جواس پر باقی ہے علیحدہ ہوکر۔

### [ ۱ • ٣] (٣) وان اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومؤن بالركوع والسجود الى اى

قال جاء عمو يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس ان تغيب فقال النبي عَلَيْكُ وانا والله ما صليتها بعد قال فنزل الى بطحان فتوضاً وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها (الف) (بخارى شريف، بالصلوة عندمناهضة الحصون ولقاء العدو ١٩٣٥ / ١١ مديث من ٢٠ كقال صلى المغرب بعدها (الف) (بخارى شريف، بالصلوة عندمناهضة الحصون ولقاء العدو ١٩٥٥ من المحديث من مالك على رباتها الله المناس التي نما زئيس برهى دائل طرح نما زيره وربا مهوا ورقال شروع موكيا تو نما زفاسر موجائل (٣) قال انسس بن مالك حضرت عند مناهضة حصن تستر عند اضائة الفجر واشتد اشتغال القتال فلم يقدروا على الصلوة فلم نصل الا بعد ارتسف ع المنادي شريع باب الصلوة عندمناهضة الحصون ولقاء العدوم ١٢٩ نم ١٩٥٥ الس الرسي معلوم موتا مها ورقال كودت نما زئيس يزهى جائل و بلكنما زمؤ خركروى جائل قل

[۱۰۸] (۴) اگرخوف زیادہ بخت بوتو نماز پڑھوسوار ہوکرا کیلا اشارہ کرے گارکوع کااور بحدے کا جس جانب چاہے اگر قبلہ کی جانب توجہ کرنے کی قدرت نہ ہو۔

اگرخوف زیاده بوادرسواری سے اتر کرنماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہوتو سواری ہی پرنماز پڑھے گا۔اور رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا۔جس طرح نوافل نماز سواری پر پڑھ رہا ہوتو رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا۔اور قبلہ کی جانب توجہ نہ کرسکتا ہوتو جس جانب ممکن ہواسی طرف متوجہ ہو کرنماز پڑھ لے۔

نقل نمازین قیام ساقط ہوجاتا ہے اور رکوع اور سجدوں کا اشارہ کرتا ہے ای طرح یہاں بھی خوف کی مجبوری کی وجہ سے قیام ساقط ہوگا اور کوع اور سجد کا اشارہ کرے گا۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ مریض اور معذور لوگوں سے قبلہ کی طرف توجہ کرناسا قط ہوجاتا ہے۔ یہ بھی معذور ہے اس لئے ان سے بھی خوف کی وجہ سے قبلہ کی طرف توجہ کرناسا قط ہوجائے گا (۲) اس کی دلیل یہ آیت بھی ہے فان خفتم فر جالا او رکبانا (ح) (آیت ۲۳۹ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ خوف ہوتو سواری پرنماز پڑھ سے ہیں۔ اور اس کے مطابق تمام رعایتی مل جا کمیں گی (۳) عن ابس سیسرین اند کان یقول فی صلوة المسایعة یومی ایماء حیث کان و جھه (د) (مصنف ابن ابی شیبة جا کمیں گی (۳) عن ابس سیسرین اند کان یقول فی صلوة المسایعة یومی ایماء حیث کان و جھه (د) (مصنف ابن ابی شیبة کمی لاصلوۃ عند المسایعة ، ج نانی می میں ۱۲۸ کی لاصلوۃ عند المسایعة ، ج نانی می میں ۱۲۸ کی اس اثر میں موجود ہے کہ جس جانب چہرہ متوجہ ہوای جانب اشارہ کر کے نماز پڑھے گا۔ قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ضرور کی نہیں ہے۔ یونکہ وہ شدت خوف کی وجہ سے مجبور

حاشیہ: (الف) حضرت عمرٌ جنگ خندق کے دن آئے۔ پس کفار تمریش کو گالی دینے گے اور کہنے گئے یارسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ قریب ہے کہ سورج ڈوب جائے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے بھی خدا کی قسم نماز نہیں پڑھی ہے۔ پس آپ متنام بطحان میں اتر ہے اوروضو کیا اورسورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی ، بھراس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی (ب) انس ؓ نے فرمایا میں تستر کے قلعہ کی لڑائی کے وقت فجر روثن ہوتے وقت حاضر ہوا اور قبال کا اشتغال سخت ہوگیا تو لوگ نماز پڑھے نہوتے وقت حاضر ہوا اور قبال کا اشتغال سخت ہوگیا تو لوگ نماز پڑھے نہوتے ہوتے ہوتہ ہوئے کہ بعد (ج) پس اگرتم کو وشمن کا خوف ہوتو پیدل یا سوار کی پرنماز پڑھو (د) ابن میرین سے منقول ہے کہ مقابلہ کے وقت نماز میں اشارہ کرے گا جس طرف اس کا چرہ متوجہ ہو۔

جهة شائوا اذا لم يقدروا على التوجه الى القبلة.

4

لغت رکبانا : سوار ہوکر، یومون : اشارہ کرتے ہوئے۔



## ﴿ باب الجنائز ﴾

 $[7 + ^{\alpha}](1)$  اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على شقه الايمن  $[7 + ^{\alpha}](7)$  ولقن الشهادتين  $[7 + ^{\alpha}](7)$  واذا مات شدوا لحييه وغضوا عينيه.

#### ﴿ بابالجائز ﴾

ضروری نوف جنائز جمع ہے جنازة کی جیم فقر کے ساتھ میت کو جنازہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کا ثبوت اس آیت ہے ہوتا ہے لا تصل علمی احمد منهم مات ابدا و لا تقم علی قبرہ (الف) (آیت ۸ سورة التوبة) اس آیت میں منافق کی نماز پڑھنے ہے منع کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مومن کی نماز جنازہ پڑھن چاہئے۔ چنانچ نماز جنازہ پڑھنی فرض کفایہ ہے۔

[۴۰۲] (۱) جب آدمی پرموت کاوفت آجائے تواس کودائیں جانب قبلہ کی طرف متوجہ کردیا جائے۔

تبلک طرف متوجہ ہوکر سونامستحب اور سنت ہے اس لئے موت کے وقت بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے (۲) صدیث میں ہے عسن ابی قتاد ۃ عن ابیہ ... فقالوا توفی و اوصی بنلثہ لک یا رسول اللہ واوصی ای یو جھہ الی القبلة لما احتضر فقال رسول اللہ اصاب الفطرۃ (ب) (سنن للبیصتی، باب مایستجب من توجیمہ نحوالقبلۃ ج ثالث ص ۵۳۹، نمبر ۲۲۰ ) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت میت کوقبلہ کی جانب متوجہ کردینا جا ہے۔

[۴۰۳](۲)شہارتین کی تلقین کرے۔

موت کے وقت حاضرین مجلس کو جائے کہ دھیمی آواز میں کلمہ لا الدالا اللہ محدرسول اللہ بڑھے۔ تاکہ بیت کو بھی پڑھنے کی تو فتی ہوجائے اور ایمان پر خاتمہ ہو ۔ حدیث میں اس کی ترغیب ہے۔ حن ابی ھریو قاقبال قبال دسول المله لقنوا موتا کم لا الله الا الله (ج) (مسلم شریف، کتاب البخائز ، فصل فی تلقین المحتضر لا الہ الا الله ص ۱۹۰۰ نبر ۱۹۰۷ البودا کو دشریف، باب فی اللقین ج تانی ص ۸۸ نبر ۱۳۱۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کو تلقین کر مناب چاہئے۔ البتداس کو پڑھنے کے لئے نہیں کہنا چاہئے کیونکہ انکار کردیا تو کفر پر خاتمہ ہوگا۔ [۳۰۴] (۳) اگرانتال ہوجائے تواس کی ڈاٹر ہی با ندھ دی جائے اوراس کی آئیس بند کردی جائیں۔

انقال کے وقت منہ کھلارہ جاتا ہے جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کوکراہیت ہوتی ہے اس لئے ڈاڑھی کوسر کے ساتھ لگا کر باندھ دیا جائے گا تو منہ کھلا ہوانہیں رہے گا اور بدنما معلوم نہیں ہوگا اس لئے ڈاڑھی باندھ دی جائے گی۔ای طرح موت کے وقت آئکھیں کھلی رہ جاتی ہیں جو بدنما معلوم ہوتی ہیں اس لئے آئکھیں بھی فورابند کر دی جائیں۔حدیث میں ہے۔ عن ام سلمة قبالت دخل رسول الله علی اہی

حاشیہ: (الف) اگر منافق میں ہے کوئی مرگیا ہوان میں ہے کی ایک پرآپ نمازنہ پڑھیں کھی بھی اورآپ ان کی قبر پر کھڑے نہوں (ب) قنادہ اپنیاپ سے نقل کھتے ہیں ... اوگوں نے کہا کہ براء این معرور کا انتقال ہوا اور انہوں نے آپ کے لئے اے اللہ کے رسول تہائی مال کی وصیت کی ، انہوں نے وصیت کی کہ وت کے دقت ان کا چہرہ قبلہ کی طرف کردیا جائے۔ آپ نے فرمایا فطرت کے مناسب بات کہی (ج) آپ نے فرمایا اپنے مردوں کولا الدالا اللہ کی تلقین کرو

 $[\alpha + \gamma](\gamma)$  فاذا ارادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا ثيابه  $[\alpha + \gamma](\gamma)$  (۵) ووضؤه و لا يمضمض و لا يستنشق  $[\alpha + \gamma](\gamma)$  ثم يفيضون الماء عليه

سلمة وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان المروح اذا قبض تبعه البصر (الف) (مسلم شریف بصل فی القول الخیرعندالمختضر ص ۳۰۰ کتاب الجنائز نمبر،۹۲۰)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت میت کی آئٹھی بند کردینی چاہئے۔

[۴۰۸] (۲) جب میت کے سل کا درادہ کر ہے اس کو تحت پرد کھے اوراس کے سرعورت پر چھوٹا سا کیٹر ارکھ دے اوراس کا کیٹر اکھول دے۔

عسل کے وقت تخت پراس لئے رکھے گاتا کہ پانی نیچ گرجائے اور شسل دینے میں آسانی ہو۔ اوراس کے سر پر چھوٹا سا کیٹر ااس لئے دکھوٹا تا کہ اس کا سر نظر نہ آئے۔ البت شسل دینے میں پریشانی ہوگی اور کیٹر ابھیگ جائے گااس لئے دیگر تمام کیٹر ہے کھول دیئے جا کیں گے دی اس کا سر نظر نہ آئے۔ البت شسل دینے میں پریشانی ہوگی اور کیٹر ابھیگ جائے گااس لئے دیگر تمام کیٹر ہے کھول دیئے جا کیں گے حتی و لا میت (۲) اسحد بیث میں ہے کہ مردوں کا سر غلیظ نہیں دیکھنا چاہئے عن عملی ان المنبی مشلط ہے قال لا تبوز فخذک و لا تنظر الی فخذ حتی و لا میت (ب) (ابوداؤ دشریف، باب فی سر المیت عند غلی میتا فالقی علی فرجہ خوقة و علی و جھہ خوقة اخوی کا سر نہیں دیکھنا چاہئے اس المیت کے فالث سر میتا فالقی علی فرجہ خوقة و علی و جھہ خوقة اخوی و وضاہ و ضوء الصلوة شم بدأ بمیامنہ (ح) (مصنف عبدالرزاق، باب شسل لمیت کے فالث سر برچھوٹا کیٹر ارکھنا چاہئے تا کہ اس کا سر نظر نہ آئے۔

• ا، فی لمیت یفسل من قال یستر و لا یکر د، ۲۲، ص ۱۸۸۸ میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کے سر برچھوٹا کیٹر ارکھنا چاہئے تا کہ اس کا سر نظر نہ آئے۔

[٢٠٠٦] (۵) اورميت كووضوكرائي كلى نه كرائة اور نه ناك ميس پاني ۋالے۔

(۱) کلی کرانااورناک میں پانی ڈالناسنت ہے کیکن میت کے منداورناک سے پانی نکالنامشکل ہوگا اس لئے روئی کو پانی سے بھگو کر منداور ناک میں ڈال دیا جائے تاکہ ایک طرح کی کلی اور ناک میں پانی دالنا ہوجائے۔ حیات کی طرح با ضابطہ پانی نہ ڈالا جائے۔ زندگی میں بھی ناک میں پانی ڈالنااور کلی کرناسنت تھا، موت کے وقت اس کا طریقہ تھوڑ ابدل جائے گا (۲) اثر میں ہے۔ عن مسعید بن جبیر قال یوضا المیت وضوء ہ لصلوۃ الا انه لا یمضمض و لا یستنشق (مصنف ابن ابی شیبة ،۱۲ مااول ما یبدا بمن شل المیت ، ح ثانی میں ہمرے ۱۰۸۹۹ میں کردیا میں میں میں کہ ۲۲۹۹ میں کو کا میں کہ ۲۲۹۹ میں کردیا کہ ۲۲۹ میں کو کا کردیا کہ کا کہ کو کردیا کی کردیا کہ کو کردیا کی کردیا کی کہ کا کہ کردیا کہ کردیا کو کردیا کی کردیا کی کردیا کو کردیا کو کردیا کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کردیا کو کردیا کردیا کردیا کردیا کو کردیا کو کردیا ک

[۷۰۰۷](۲) پھرمیت پر پانی بہائے۔

تشري عسل ديے كے لئے ميت برطاق مرتبه پانى بہائة تاكه برعضودهل جائے۔

وج حديث يس بعض ام عطية قالت دخل علينا رسول الله عَلَيْكُ حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او

حاشیہ: (الف) حضورا بی سلمہ پر داخل ہوئے اوران کی نگاہ کھلی ہوئی تھی تو آپ نے اس کو بند کر دیا۔ پھر فر مایاروح جب مقبوض ہوتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے دیکھتی رہتی ہے (ب) آپ نے فر مایا پنی ران کونہ کھولواور نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران کودیکھو (ج) میں نے رادی کودیکھا کہ مردے کوشنل دے رہے تھے تو اس کی شرمگاہ پر کپڑے کا تکڑا ڈالا اوراس کے چبرے پر دوسرا تکڑا ڈالا اور نماز کے دضو کی طرح دضوکر ایا اوراس کی دائیں جانب سے شروع کی۔ [ $^{\wedge}$   $^{\wedge}$ ]( $^{\wedge}$ ) ويجمر سريره وترا[ $^{\circ}$   $^{\wedge}$ ] ( $^{\wedge}$ ) ويغلى الماء بالسدر او بالحرض فان لم يكن فالماء القراح [ $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\wedge}$ ]( $^{\circ}$ ) ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى.

اکشر من ذلک ان رأیتن ذلک بماء وسدر واجعلن فی الآخرة کافورا او شیئا من کافور (نمبر۱۲۵۳)و فی حدیث الحسری قبال ابدأن بسمیامنها و مواضع الوضوء منها (الف) (بخاری شریف، باب شسل المیت وضوءه بالماء والسدر ص ۱۲۵۲ نبر ۱۲۵۳) اس حدیث سے یہ با تیں معلوم ہو کیں ۔ شسل طاق مرتبدد ، شسل میں بیری کے پتے استعال کرے، اخیر میں میت پر کافور ڈالے تاکہ خوشبوم ہم تی رہے اور جلدی کیڑے نہ لگے شسل دائیں جانب سے شروع کرے۔ اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میت پر پورا پانی بہائے جس سے ہرجگہ یانی پہنچ جائے۔

[۴۰۸] (۷) تخت کودهونی دے طاق مرتبہ۔

ی بربومونی دیے سے تخت پرخوشبوہوگی تا کہ میت کی بد بومحسوس نہ ہو۔ اس طرح کیڑے پر بھی طاق مرتبہ دھونی دے تا کہ خوشبو رہے (۲) اثر میں موجود ہے عن اسماء بنت ابی بکر انھا قالت لاھلھا اجمر و ثیابی اذا انا مت ثم کفنونی ثم حنطونی ولا تدروا علی کفنونی کم مناب المیت لایج بالمجرة ج الشص کا ۱۱۵۲ مرصنف این ابی ولا تدروا علی کفنونی حناطا (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب المیت لایج بالمجرة ج الشص کا ۱۱۵۲ مرصنف این ابی شیبة ، نمبر ۱۱۰۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کے کیڑے ولبان کی دھونی دینی چاہئے۔ البتددھونی لیکرمیت کے بیچھے نہیں جانا چاہئے۔ کیونکہ اس میں آگ کا اثر ہے اور لوگ اس کو بت پرتی کے مشابہ جھیں گے۔

[٩٠٩] (٨) پانى كوجوش دياجائي بيرى كے بيت يا اشنان گھاس سے، پس اگريدند مول تو خالص پانى سے۔

جہا بیری کے پتے یا اثنان گھاس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے ان دونوں میں سے ایک کو ڈال کر پانی کو جوش دیا جائے اور اس پانی سے میت کو خسل دیا جائے۔ اور اگروہ نہ ملیں تو خالص پانی سے میت کو خسل دیا جائے۔ اور اگروہ نہ ملیں تو خالص پانی سے میت کو خسل دیا جائے ۔ اور اگروہ نہ ملی تو خالص بانی سے میت کو خسل دیا جائے۔ اور اگروہ نہ میں ہوں کے بیاری کے دال کر جوش دیا جائے۔ ورا کر میں دیا جائے۔

[۴۱۰] (۹) میت کاسراوراس کی ڈاڑھی تھلمی ہے دھوئی جائے۔

اثريس ہے عن الاسود قال قلت لعائشة يغسل رأس الميت بخطمي فقالت لا تعنتوا ميتكم (ج) (مصنف ابن الى اثريس ہے عن الاسود قال قلت لعائشة يغسل رأس الميت بخطمي اواشنان، ج ثاني ص ١٣٥، نمبر ١٠٩٥) اس اثر سے معلوم ہوا كرميت كركو علمي سے دھونا

حاشیہ: (الف)ام عطیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت جضور کی بٹی کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایاان کو تین مرتبہ خسل دویا پانچ مرتبہ خسل دویا ہیں کہ جس وقت جضور کی بٹی کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایاان کو تین مرتبہ خسل دویا پانچ مرتبہ خسل دویا ہیں ہے نہوں کہ دواوراس کی وضو سمجھوپانی ہے اور بیری کے بیتے ہے۔اورا خیر میں کا فورڈ الویا کا فور میں ہے کچھوڈ الور دوسری حدیث میں ہے کہ میت کی دائیں جانب سے شروع کرواوراس کی وضو کی جگر ہے گئر کرنا (جس کا مطلب میہ کے کمٹلی اس پٹل کر سکتے ہو) کا موال ہے کہ کہ کہ سے دھویا جائے؟ تو فرمایا میت پرختی نہ کرنا (جس کا مطلب میہ کہ کھی اس پٹل کر سکتے ہو)

[ ۱ ۱ ] ( • ۱ ) ثم يضجع على شقه الايسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى ان الماء قد وصل الى ما يلى التحت منه ثم يضجع على شقه الايمن فيغسل بالماء حتى يرى ان الماء قد وصل الى ما يلى التحت منه [ ۲ ۱ ] ( ۱ ۱ ) ثم يجلسه ويسند اليه و يمسح بطنه مسحا

مستحب ہےاور بہتر ہےتا کہ صفائی ہواور خوشبو بھی ہو۔اوراگران چیزوں سے نہیں دھویا تو بھی عشل ہوجائے گا۔

[اس] (۱۰) پھر بائیں پہلو پرلٹایا جائے گا اور باری کے بتے سے دھویا جائے گا یہاں تک کدد کیھ لے کہ پانی پہنچ چکا ہے میت کے نیچ تک، پھرلٹایا جائے گا دائیں پہلویر، پس یانی سے دھویا جائے گا یہاں تک کدد کیھ لے کہ یانی پہنچ چکا ہے میت کے نیچ تک۔

المست کو پہلے بائیں پہلو پراس لئے لٹایا جائے کہ دایاں پہلواو پر ہوجائے گا۔ اور دائیں پہلوکو پہلے سل دیا جائے گا۔ اور مستحب بہی ہے کہ دائیں جانب سے شروع کرے۔ حدیث میں ہے عن ام عطبیة قالت قال دسول الله و فی غسل ابنته ابدأن بمیامنها ومواضع الوضوء منها (الف) (بخاری شریف، باب بید اُنمیامن المیت محاوض المیت کے انمیر ۱۲۵۵ ارابودا اُدشریف، باب کیف شسل المیت کی طافی ص ۹۲ نمبر ۱۳۵۵ میں دائیں پہلو پر لٹایا طافی ص ۹۲ نمبر ۱۳۵۵ کا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی دائیں جانب سے شروع کیا جائے، ای طرح جب بعد میں دائیں پہلو پر لٹایا خوائے گا تو بائیں پہلو بعد میں شسل دیا جائے گا۔ اور نیچ تک پانی پہنچنے کی شرطاس لئے ہے کہ مل شسل ہوجائے، کوئی جگہ خشک ندرہ جائے۔

انت یضیح : پہلو کے بل لٹایا جائے۔

[۳۱۲] (۱۱) پھرمیت کو بٹھائے گااورا پی طرف سہارادیگااوراس کے پیٹ کو تھوڑ اسا پو چھے گا، پس اگراس سے کوئی چیز نکلے تواس کو دھوئے گااور اس کے شل کونہیں لوٹائے گا۔

میت کواپی طرف سہاراد سے کراس لئے بٹھائے گاتا کہ اگر پیٹ سے پچھ نکل جائے، پھر ہلکے انداز بیں پیٹ کو پوچھنے کا مقصد بھی کی ہے کہ پیشاب پاخانہ پچھ نکلنا ہوتو ابھی نکل جائے بعد بیل پڑے گند سے نہ کریں (۲) اثر بیل ہے عن ابسر اھیم قال یعصر بطن المسیت عصر ارقیقا فی الاولی و الثانیة (ب) (مصنف ابن الی هیۃ کا، فی عصر بطن المیت، ن ثانی ص۲۵۲، نمبر ۱۰۹۳۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کے پیٹ کوتھوڑ اسا پوچھا جائے گا۔ اور خسل دینے کے بعد کوئی نجاست نکلے تو دوبارہ خسل کولوٹا یا نہ جائے۔ کیونکہ عاسل کو مشقت ہوگی اور مردہ خراب ہونے کا ڈرے (۲) اس کے لئے اثر ہے قبلت لحماد المیت اذا خرج منه الشیء بعد ما یفرغ منه قال یغسل ذلک المکان (ج) (مصنف ابن الی هیۃ ۱۲، فی المیت یخرج مندائش ء بعد عالی میں ۱۳۵۳، نمبر ۱۰۹۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ خسل کوئیس لوٹا یا جائے گا۔

عنسل کے درمیان نجاست فکلے تو بہتریہ ہے کفسل دوبارہ دیدے۔

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا پی اڑی کے نسل کے بارے میں دائیں جانب سے شروع کرنا اوراس کی وضو کی جگہ سے شروع کرنا (ب) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میت کے پیدے کو آستہ سے پوچھا جائے گا کہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ (ج) میں حضرت حماد سے پوچھا خسال سے فارغ ہونے کے بعد میت سے پچھے فکلے ۔ تو انہوں نے فرمایا صرف وہ جگہ دھوئی جائے گی۔

رفيقا فان خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ١٣  $^{3}(11)$  ثم ينشفه بثوب ويدرج في اكفانه  $^{1}(11)$   $^{1}(11)$  ويجعل الحنوط على رأسه و لحيته والكافور على مساجده  $^{1}(11)$  والسنة ان يكفن الرجل في ثلثة اثواب ازار و قميص و لفافة فان

[١٢] مركز عصميت كاياني خشك كياجائ كااوراس كوكفن ميس لييث دياجائ كار

رہے کپڑے سے شسل کا پانی اس لئے خشک کیا جائے تا کہ گفن گیلا نہ ہوجائے ،اور کفن میں لیٹنے کی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

[۳۱۳] (۱۳) حنوط لگایا جائے گامیت کے سر پر،اوراس کی ڈاڑھی پراور کا فوراگایا جائے گااس کے تجدے کی جگہ پر۔

#### ﴿ كَفْنِ كَابِيانِ ﴾

[۱۳۵] (۱۴) سنت بیہ سے کہ مردکوتین کپڑوں میں گفن دیا جائے گا (۱) از ار (۲) قمیص (۳) اور چا در، پس اگر دو کپڑوں پراکتفا کرے تب بھی جائز ہے۔

 اقتصروا على ثوبين جاز [۲۱ م](۱۵) واذا ارادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الايسر فالقوه عليه ثم بالايمن فان خافوا ان ينتشر الكفن عنه عقدوه  $[21 \, ](71)$  وتكفن المرأة في خمسة اثواب ازار و قميص و خمار وخرقة تربط بها ثدياها ولفافة فان

جائيس گر(۲)عن عبد الرحمن بن عمر و بن العاص انه قال الميت يقمص ويوزر و يلف بالثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب و احد كفن فيه (الف) (مؤطاامام الك، ماجاء في كفن الميت ٢٠٢٥)

انت ازار: لنگی (بیایک کپڑا ہوتا ہے جوسر کے پاس سے پاؤل تک ہوتا ہے) قیص: بیکٹرا آ دمی کے قدسے دو گنا ہوتا ہے اور درمیان میں پھاڑ کراس میں سرگھسا دیتے ہیں اور گردن سے پاؤل تک ہوتا ہے۔اللفافة: بیکٹرا کمبی چا در کی طرح ہوتا ہے اور تمام کفن سے اوپر لپیٹا جاتا ہے۔

[۳۱۷] (۱۵) جب میت پرلفانه ڈالنے کاارادہ کرے توبائیں جانب سے شروع کرے تولفا فداس پر ڈال دے، پھردائیں جانب سے ڈالے، پس اگر خوف ہو کہ کفن کھل جائے گا تواس پرگرہ لگادے۔

شرت کفن دیتے وقت پہلے تخت پر چا درلفافہ پھیلائے گا۔اس کے اوپرازار،ادرازار کے اوپر قبیص پھیلائے گا۔پھرمیت کوقمیص پرر کھ کرسر کو تقیص کی چیر میں گھسادے۔اور قبیص کا اوپرکا حصدمیت پرڈال دے،اور پھر قبیص پرازار نپیٹے اور پھرلفافہ لپیٹے۔ پہلے ہائیں طرف کو لپیٹے اور پھر لفافہ لپیٹے۔ پہلے ہائیں طرف کو لپیٹے اور پھر کے دائیں طرف سے کرنے کی اہمیت پہلے گزر چکی ہے۔

[۱۲] ۱۲) عورت کو پانچ کیٹروں میں کفن دیا جائے گا (۱) ازار (۲) قمیص (۳) اوڑھنی (۴) کیٹرے کا مکڑا جس سے اس کے بیتان باندھے جائے (۵) اور جیا در، پس اگر تین کیٹروں پراکتفا کریتو جائز ہے۔

وج عورت زندگی میں انہیں کپڑوں کو استعمال کرتی ہے کہ از ارقبیص اور چا در کے ساتھ اوڑھنی اور پیتان بنداستعمال کرتی ہے۔اس لئے کفن

حاشیہ: (الف) عمروبن عاص نے فرمایا میت کو پہلے تیص پہنایا جائے گا، پھرازار پہنائی جائے گا پھرتیسرے کپڑے سے لپیٹا جائے گا۔ پس اگر کپڑے نہ ہوتو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا جائے گا۔ بس اگر کپڑے نہ ہوتو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا سے کہ کہ ایک ہوری کہ ایک آدمی عرفہ میں دقوف کر رہا تھا کہ اپنے کیا دے سے گرگیا۔ اوراس کی گردن ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے بیت سے عسل دواور دو کپڑوں میں کفن دو۔ اور حنوط مت لگا ؤ۔ اور اس کے سرکومت ڈھاکو۔ اس لئے کہ وہ قیامت کے دن تلبید پڑھتے ہوئے اللہ ایک ہوئے گا۔

اقتصروا على ثلاثة اثواب جاز [  $\Lambda$  ا  $^{\alpha}$  ] (  $\Delta$  ا ) ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة

# [٩١٨/٨) ويجعل شعرها على صدرها ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته

میں مجان استے ہی گیڑے دیئے جاکیں (۲) مدیث میں ہے عن رجل من بنی عروة بن مسعود ... فکان اول ما اعطانا رسول الله عند الله مالله مناسسته الله مناسسته الله مناسسته الله مناسبته الله مناسبته الله الله جالس عند الله مناسبته الله الله عله الله عله الله عله الله معه کفنها يناولناها ثوبا ثوبا (الف) (ابوداوَدشریف، باب فی گفن المراوّج عافی صمحه اثواب فی المنطق و فی المدرع و کیمورتوں کے لئے پائج گیڑے ہیں (۲) اثر میں ہے عن عمو قال تکفن المراوّ فی خمسة اثواب فی المنطق و فی المدرع و فی المدرع و فی المدرع و فی المدرع و المخصار و فی الملفافة و المخرقة التی تشد علیها (ب) (مصنف این ابی شیبة ۲۹۹، ما قالوانی کم تفن المراوّ المحتورت کے کئی ہیں ۔ تین کپڑے ہیں۔ تین کپڑے پراکتفا کرنے کی دلیل بیا ترب عسسن محمد انه کان یقول کتفن المراوّ التی حاضت فی خمسة اثواب او ثلاثة (ج) (مصنف بن المحقیة ۲۹۹، ما قالوانی کم تکفن المراوّ ، جائی ، محمد انه کان یقول کتفن المراوّ التی حاضت فی خمسة اثواب او ثلاثة (ج) (مصنف بن المحقیة علی بطنها و المراوّ ، جائی ہوائی گارورتی کیا ہے گا۔ اورتی ہے کا دورتی سے کا درقی میں کا در پر گیا ہے گا۔ اورتی ہے کا درقی میں کا در پر گیا ہے گا۔ اورتی ہیں کا درقی میں کا در پر گیا ہے گا۔ اورتی ہے کا درقی میں کا در پر گیا ہے گا۔ اورتی ہیں المحقی ہے اور اللہ المواق علی بطنها و تعصب بھا فخذیها (د) (مصنف بن المحقی بین المحقی المراوّ نی خالی میں میں المحقی المراوّ نی خالی میں میر میں المحقی المراوّ نی خالی میں میں المحقی المراوّ نی خالی میں میں المحقی المراوّ نی خالی میں میں المحقیل المواق کی المراوّ نی خالی میں میں المحقیل المراوّ نی خالی میں میں میں المحقیل المحقیل المحقیل المحقیل المحقیل المحقیل المحقیل المحتور المحتور

[۱۸] (۱۵) اور اور هنی قیص کے اوپر ہواور جا ور کے بیچے ہو وجہ زندگی میں جب اور هنی سرپر ڈالا کرتی تھی تو قیص کے اوپر لئکتی تھی۔ اور جا در کے اندر ہوا کرتی تھی۔ موت کے بعد بھی اس کیفیت سے گفن دیا جائے گا۔ اس کے لئے بیا تر ب سألت ام المحمید ابنة سیرین هل رأیت حفصة اذا غسلت کیف تصنع بخمار المرأة؟ قالت نعم کانت تخمر ها کما تخمر المحیة ثم یفضل من المحمد قدر ذراع فتفرشه فی مؤخرها ثم تعطف تلک الفضلة فتغطی بها و جهها (۵) (مصنف ابن البی شیبة ۳۳، فی المرأة کیف تخمر ج نانی میں ۲۷۸، نمبر ۱۱۵) اس معلوم ہوا کہ زندگی کی طرح اور هنی ڈالی جائے گی۔

[۳۱۹] (۱۸) عورت کے بال کواس کے سینے پرؤال دیاجائے گا۔اورمیت کے بال اوراس کی ڈاڑھی میں تنگی نہیں کی جائے گی۔

يج عن ام عطية ... فيضفونا شعوها ثلثة قرون والقيناها خلفها (و)(بخارى شريف، بابيلقى شعرالمرأة ظفها، ص١٦٨

حاشیہ: (الف) عروہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ... سب سے پہلے جوہم کو حضور کے گفن دیا وہ ازارتھی۔ پھر قبیص پھر اوڑھنی، پھر چا در، پھر لپیٹ دی گئی دوسر سے کپڑے میں ۔ فر مایا حضور دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس اس کی بٹی کا گفن تھاوہ ایک ایک کپڑ اور رہ ہے تھے (ب) حضرت عمر نے فر مایا عورت کو پانچ کپڑ وں میں گفن دیا جائے ازار قبیص ، اوڑھنی ، چا دراور ایک گمڑ ہے میں جوعورت پر باندھا جائے (ج) محمد کہا کرتے تھے کہ عورت جو بالغ ہو پھی ہواس کو گفن دیا جائے گا باخے کپڑ وں میں یا تین کپڑ وں میں اوڑھنی ، چا دراور ایک گمڑ ہے میں کہ کپڑ ہے کا گلزار کھا جائے گا عورت کے پیٹ پر اور اس سے اس کی ران لپیٹی جائے گ ۔ جائے گ ۔ جائے گا ہو کہا تھے کہ بھی تندوں پر اوڑھنی ڈالی گئی جیسے زندوں پر اوڑھنی ڈالی گئی ۔ پھر اوڑھنی (ہ) کیا تم نے دیکھا تھا جب حضرت حفصہ کوئٹسل دیا جار ہا تھا تو عورت کی اوڑھنی کے ساتھ کیسا کیا؟ کہا ہاں! اوڑھنی ڈالی گئی جیسے زندوں پر اوڑھنی ڈالی گئی جیسے زندوں پر اوڑھنی ڈالی گئی۔ پھر اوڑھنی میں سے ایک ہاتھ کی مقدار نی حمل ہے اوراس کو اس باتی جھے کو لپیٹ دیا گیا اوراس سے اس کا چبرہ ڈھا تک دیا گیا (و) ام عطیہ سے روایت ہے کہ ... ہم شرے کے بالوں کے تین جوڑ رے بنائے اوراس کواس کے پیچھاڈ ال دیا ۔

[۴۲۰] (۱۹) ولا يقص ظفره ولا يعقص شعره [ ۲۱ ] (۲۰) وتجمر الاكفان قبل ان يدرج فيها وترا فناذا فرغوا منه صلوا عليه [77] (۱۱) واولى الناس بالامامة عليه

بنبر ۱۲۹۳ ارابودا وَدشریف، باب کیف عنسل المیت ج انی ص۹۲ نبر ۳۱۳ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے بال کو تین حصر کے اس کے پیچھے وُال دے۔ بال میں کنگی اس لئے نہیں کی جائے گی کہ یہ انتہائی زینت کی چیز ہے اور میت اب بھرنے کے لئے تیار ہے۔ اس لئے بال میں نہ کنگی کرنامتی ہے۔ اس کی دلیل بیاثر ہے ان عائشہ دات امراً قیک دون داسها فقالت علام لتنصون میت کم بال میں نہ کنگی کرنامتی ہوا کہ میت کو کنگی کر کے بال (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب شعر المیت واظفارہ ج فالث ص ۲۳۷ نمبر ۲۳۳۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کو کنگی کر کے بال سنوار نے کی اب ضرورت نہیں رہی۔

[ ۳۲۰] (۱۹) میت کے ناخن نہیں کا فیے جائیں گے اور نداس کے بال کا فیے جائیں گے۔

ناخن اور بال کا ثابی بھی زینت میں سے ہے جس کی اب اس کو ضرورت نہیں رہی۔ اس لئے بال اور ناخن نہیں کا فے جا کیں گے۔ البت بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہوں کدد کھنے میں بدنما معلوم ہوتے ہوں تو کا فے بھی جاسکتے ہیں (۲) اس کی دلیل بیاثر ہے۔ ایک اثر تو حضرت عائشکا مسئل غمبر ۱۸ میں گزرچکا ہے نمبر ۲۲۳۳ (۳) سئل حماد عن تقلیم اظفار المیت قال ارأیت ان کان اقلف اتنحت وقال المحسن ان کان فاحشا اخذ منه (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب شعر المیت واظفارہ ج ثالث ص ۲۲۳۲ نمبر ۱۳۳۳) اس اثر سے معلوم ہوا کرزینت کے طور پرتو کا فرنیس جائیں گے لیکن بہت زیادہ بدنما معلوم ہوتے ہوں تو کا فرجھی جاسکتے ہیں۔

اصول میت کوبہت زیادی زینت نہیں کرائی جائے گی۔

[۲۲] (۲۰) کفن میں لیٹنے سے پہلے طاق مرتبددھونی دی جائے گی۔ پس جب اس سے فارغ ہوتواس پرنماز پڑھی جائے گ۔

جن کیڑوں میں کفن دینا ہے میت کواس میں لیٹینے سے پہلے اس کولبان سے تین مرتبہ دھونی دے تا کہ کیڑا خوشبودارر ہے۔اورجلدی کیڑے نہ لگے۔ کیڑے نہ لگے۔

الكي دليل بيحديث بعن جابر قال قال رسول الله عَلَيْكُ اذا اجمر تم الميت فاوتروا وروى اجمروا كفن الميت ثلاثا (ج) (سنن لليحقى ،باب الحوط للميت ج ثالث ٥٦٨ ، نبر٢٠ ١٤) ال حديث معلوم مواكرتين مرتبكفن كودهوني دينا عليم عليم عليم عليم معلوم مواكرتين مرتبكفن كودهوني دينا عليم عليم -

[۴۲۲] (۲۱)میت پرنماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار بادشاہ ہے۔اگروہ حاضر نہ ہوتو گاؤں کے امام کوآ گے بڑھانا بہتر ہے پھرولی کو۔

حاشیہ: (الف) حضرت عائشہ نے ایک عورت کودیکھا کہ وہ میت کے سرکو تقعی کر دہی ہے تو انہوں نے فر مایا کہ اپنے میت کے بال کو کیوں سنوارتے ہو؟ (ب)
حماد کومیت کے ناخن کا شخے کے بارے میں پوچھا تو فر مایا تمہاری کیارائے ہے کہ اگر وہ بغیر ختنہ کے ہوتو ختنہ کروگے؟ (مطلب بیہ ہے کہ ختنہ نہیں کروگے تو ناخن بھی نہ کاٹو) حسنؒ نے فر مایا اگر بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہوتو کا ثنا چاہئے (ج) آپ نے فر مایا اگرتم میت کودھونی دوتو طاق مرتبددو۔ایک روایت یہ بھی ہے کہ میت کے کفن کو تین مرتبددھونی دو۔

## السلطان ان حضر فان لم يحضر فيستحب تقديم امام الحي ثم الولي.

ج بادشاہ موجود ہو پھر بھی دوسرا آ دمی نماز پڑھائے تواس میں بادشاہ کی تو ہین ہے۔اس لئے بادشاہ کونماز پڑھانے کازیادہ حق ہے۔وہ نہ ہوتو گاؤں کا امام، کیونکہ کہزندگی میں اس کواپنی نماز کا امام مانا ہے تو موت کے بعد بھی اپنی نماز کے لئے اس پرراضی ہوگا۔اوروہ بھی نہ ہوتو اس کا ولی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے۔اور ولی میں بھی وراثت میں ولی عصبہ کی ترتیب ہوگی۔البتہ ولی اگرکسی اور کونماز پڑھانے کی اجازت ويتووك سكتاج(٢)عن عمران بن حصين قال قال لنا رسول الله عَلَيْتُهُ ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه فقمنا فصففنا كما يصف على الميت و صلينا عليه كما يصلى على الميت (الف) (ترندى شريف، باب ماجاء في صلوة النبي وينطق على النجاشي ص١٠٠ نمبر ٣٩٠ ار بخاري شريف، باب الصلوة على الجنائز بالمصلى والمسجد ص ١٣٢٧ نمبر ١٣٣٧ )اس حديث سے ایک بات تو میمعلوم ہوئی کہ حضور سب کے امیر تھے اس لئے آپ نے نجاشی پرنماز جنازہ پڑھی۔اس لئے آپ سب سے زیادہ حقدار تھے۔اوردوسری بات بیک نماز جناز وفرض کفایہ ہے۔ کیونکہ اس میں امر کاصیغہ فقو موا فصلوا علیه کالفظ ہے(۲)والی اورامیرنماز جنازه کا زیاده حقدار باس کی دلیل براثر به سمعت ابا حازم یقول انی لشاهد یوم مات الحسن بن علی فرأیت الحسین ابن على يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه تقدم فلولا انها سنة ما قدمت وكان بينهم شيء (ب) (سنن البيتي ، باب من قال الوالی احق بالصلو ة علی لیت من الولی ج را بعص ۲۸، نمبر۷۸۹ ) اس اثر میں حضرت حسینٌ حضرت حسنٌ کے ولی تھے کیکن سعید بن عاص کونماز جنازہ کے لئے آگے بڑھایا۔ کیونکہ وہ اس وفت والی اورامیر تھے۔اور حضرت حسین ٹے فرمایا پیسنت ہے اس لئے والی اورامیر نماز پڑھانے کاولی سے زیادہ حقدار ہیں۔اورگاؤں کا امام اس کے بعد حقدار ہے۔اس کی دلیس بیاثر ہے عن علی قال الامام احق من صلی جنازة، ذهبت مع ابراهيم الى جنازة وهو وليهافارسل الى امام الحي فصلى عليها (٤) (مصنف ابن ابي شيبة ٢٣٠، ما تالوا فی تقدم الا مام علی البخازة ج ثانی ص ۴۸ منبر۵ ۱۱۳۰ ۱۳۰ )اس اثر ہے معلوم ہوا کہ مبجد کا امام نماز کا حقدار ہے۔اس کے بعد ولی نماز جنازه كازياده حقدار باس كى دليل بياثر ب عن عمر انه قال الولى احق بالصلوة عليها (نمبر ١٣٧٣)وفي اثر آخر عن الحسن قال اولى الناس بالصلوة على المرأة الاب ثم الزوج ثم الابن ثم الاخ (و) (مصنف عبرالرزاق، باب من احق بالصلوة على الميت ص٢٧م نمبر ٢٣٧) اس اثر معلوم مواكدامام كاوَل كے بعدولى زياده حقدار ہےاورولى ميس ترتيب بيہ كه باپ پھرشو مرچر بيٹا

وشیہ: (الف) آپ نے ہم سے فرما یا تنہار نے باقی بھائی کا انتقال ہوگیا ہے تو کھڑ ہے ہوا دراس پرنماز پڑھو۔ تو ہم کھڑے ہوئے اورصف بنائی جیسے میت پرصف بناتے ہیں۔ اور ہم نے اس پرنماز پڑھی جیسے میت پرنماز پڑھتے ہیں (ب) میں نے ابو جازم سے کہتے ہوئے نہ کہ بیں حاضر تھا جس ون حسن بن علی کا انتقال ہوا ۔ میں نے حسین بن علی کو دیکھا کہ وہ سعد بن عاص کو کہ رہے ہیں اور ان کی گرون میں کچو کے بھی لگارہے ہیں کہ نماز کے لئے آگے بڑھو۔ اگر بیسنت نہ ہوتی تو میں آپ کو جنازہ نماز کے لئے آگے نہ بڑھا تا۔ اور حسین اور حضرت سعید میں کچھا ختلاف تھا (ج) حضرت علی نے فرمایا کہ امام جنازہ پرنماز پڑھانے کا زیادہ حقد ارہے۔ میں ابراہیم کے ساتھ جنازہ کے پاس گیا اوروہ اس جنازہ کے ولی تھے تو انہوں نے گاؤں کے امام کے پاس خبر بھیجی اور انہوں نے اس پرنماز پڑھائی (د) حضرت میر نے فرمایا ولی جنازہ پرنماز پڑھانے کا زیادہ حقد ارب ہے ۔ بھر شوہر پھر بیٹا پھر نے فرمایا ولی جنازہ پرنماز پڑھانے کا زیادہ حقد ارب ہے۔ بھر شوہر پھر بیٹا پھر سے کہ اس نے فرمایا ولی جنازہ پرنماز پڑھانے کا زیادہ حقد ارب ہے۔ بھر شوہر پھر بیٹا بھر سے کہ اللہ کیا گھائی کہائے گھائی کے اللہ کا زیادہ حقد ارب ہے۔ بھر شوہر پھر بیٹا پھر سے کہ اللہ کھیا ہم کے اللہ کیا تھائی کہائی کے اللہ کیا تھائی کے اللہ کہ کا زیادہ حقد ارب ہے۔ بھر شوہر پھر بیٹا بھر سے کہ اللہ کیا گھائی کے اللہ کہ کھر کے کہ کس کے کہ کھر کے کہ کس نے فرمایا ولی جنازہ پرنمانے کا زیادہ حقد ارب ہے۔ بھر شوہر پھر بیٹا بھر کہر کے کہائی کھرائی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کھر کے کہائی کھر کے کہ کہ کھر کے کھر کے کہائی کیا کہ کھر کیا کہ کھر کے کہائی کھر کے کہائی کے کہ کھر کے کہائی کو کھر کے کہ کھر کے کہائی کھر کھر کے کہائی کھر کے کہائی کھر کے کہائی کیا کہ کھر کھر کے کہائی کھر کے کہ کے کہ کے کہائی کے کہ کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کہ کو کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کھر کے کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کھر کے کہ کو کے کہ کی کے کہ کی کھر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کیا کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے ک

["" ""] ("") فان صلى عليه غير الولى والسلطان اعادالولى وان صلى عليه الولى لم يجز ان ينصلى احد بعده ["" ""] ("") فان دفن ولم يصل عليه صلى على قبره الى ثلثة

پھر بھائی نماز پڑھانے کا حقدارہے۔

[۳۲۳] (۲۲) اگرمیت پرولی اور باوشاہ کےعلاوہ نے نماز پڑھی تو ولی دوبارہ نماز لوٹا سکتا ہے۔اوراگراس پرولی نے نماز پڑھ لی تو کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہاس کے بعد کوئی اس پرنماز پڑھے۔

تشری امام اور ولی نماز پڑھانے کے حقدار تھاس لئے اگرانہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اور دوسروں نے پڑھ لی تو اگرولی دوبارہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔اوراگرولی نے پڑھ لی تواب کس کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ وہ ابنماز پڑھے۔

حاشیہ: (الف) ایک کالامرد یاعورت مجدمیں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ان کا انتقال ہوا اور حضور کواس کی موت کی خبر نہیں ہوئی تو ایک دن اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرہایا کہ اس انسان کا کیا ہوا؟ کوگوں نے بتایا وہ ایسے ایسے تھے گویا کہ اس کی شان کو حقیر سمجھا تو آپ نے فرہایا س کی قبر بتا کہ اور اس کی قبر بتا کہ اور اس کی قبر بتا کہ اور اس کی قبر بتا کہ تو اور حضرت ابن عمر غائب میں میں میں میں میں انتقال ہوا اور حضرت ابن عمر غائب میں کے بعد وہ آئے اس کی قبر بتا کہ اور اس کی قبر بتا کہ توان کو قبر کھلائی تو ابن عمر نے اس پر نماز پڑھی۔

ایام ولا یصلی بعد ذلک  $[^{\alpha} 7^{\alpha}](^{\alpha} 7^{\alpha})$  ویقوم المصلی بحذاء صدر المیت  $[^{\alpha} 7^{\alpha}](^{\alpha} 7^{\alpha})$  والصلوة ان یکبر تکبیر  $[^{\alpha} 7^{\alpha}](^{\alpha} 7^{\alpha})$  والصلوة ان یکبر تکبیر  $[^{\alpha} 7^{\alpha}](^{\alpha} 7^{\alpha})$ 

المند المسراء بن معرور توفی فی صف و بسل الله عَلَيْتُ المدينة بشهر فلما قدم صلی عليه (الف) (مصنف ابن البراء بن معرور توفی فی صف قبل قبل قدوم رسول الله عَلَيْتُ المدينة بشهر فلما قدم صلی عليه (الف) (مصنف ابن البی شبه ۱۹۳۱، فی لمیت یصلی علیه بعد ما فن من فعله ج ثالث ص ۲۳ ، نمبر ۱۹۳۱ ارسن للبی تی ، نمبر ۱۲۰ ک) اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک ماہ بعد نماز جنازہ قبر پر می اوراس کے بعد اس لئے نہیں پڑھی جائے کہ کتنے رسول اور صحاب اب تک گزرے، کسی پڑھی ابھی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اگر بعد میں بھی پڑھنا جائز ہوتا تولوگ ضرور پڑھتے ۔ چنا نچه اس کی ممانعت کے لئے اثر موجود ہے۔ عن اب راهیم قبال لا مصلی علی المیت مسر تین (ب) مصنف ابن البی شبیة ۱۲۳ من کان لا بری الصلو قالیم اوران میں بڑھی جائے۔ ای پرام م ابوضیف کا من ہے۔ مواکدا کی مرتبہ نماز پڑھی گئی ہواورو کی پڑھ چکا ہوتو دوبارہ اس پرنماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ای پرام م ابوضیف کا ممل ہے۔

﴿ نماز جنازه کابیان ﴾

[470] (۲۴ )نماز پڑھانے والامیت کے سینے کے پاس کھڑا ہوگا۔

یج سینہ کے پاس کھڑے ہونے کی دلیل بیاثر ہے عن عطاء قبال اذا صلبی السوجل علی الجنازة قام عند المصدر ((ج) (مصنف بن البی شیبة ۱۰۲، فی المرأة این بقام منه فی الصلوة والرجل علی البخازة این بقام منه ج ثالث ۲، نمبر ۱۵۵۱ رمصنف عبد الرزاق، باب این یقوم الامام من البخازة ج ثالث ۲۳۸ نمبر ۱۳۵۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کے سینہ کے پاس کھڑا ہونا جا ہے (۲) اس کئے بہی کہ سینہ میں نورا نمان ہے تو وہاں کھڑے ہوکر گویا کہ نورا نمان کی گوائی وینا ہے۔

ناكمه امام اعظم كى ايك روايت يكبى بكر كورت كدرمين امام كمر ابوران كى دليل بيحديث ب حدث اسموة بن جندب قال صليت وراء النبى عُلَيْكُ على اموأة ماتت فى نفاسها فقام عليها وسطها (د) (بخارى شريف، باب اين يقوم من المرأة والرجل صكانم السراسية على اموأة ماتت فى نفاسها فقام عليها وسطها كورت كرانم المراتم المرات

[۳۲۷] (۲۵) اور نماز کاطریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کیجاس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے ( لیعن ثنا پڑھے) پھر تکبیر کیجاور نبی آلیکی پر درود شریف پڑھے، تیسری تکبیر کیجاوراس میں اپنے لئے اور میت کے لئے اور مسلمانوں کے لئے دعا پڑھے، پھر چوتھی تکبیر کیجاور سلام پھیر دے۔

تشری نماز جنازہ میں جارتکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی کے بعد ثنا پڑھے، دوسری کے بعد نبی ایک پر درووشریف پڑھے، تیسری کے بعد دعائے

حاشیہ: (الف) براء بن معرور کا صفر میں انقال ہوا حضور کے مدینہ آنے سے ایک مہینہ پہلے ۔ پس جب وہ آئے تو ان پرنماز پڑھی (ب) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میت پر دومر تبہ نماز نہ پڑھی جائے (ج) عطاء نے فرمایا جب آ دی جنازہ پرنماز پڑھے توسید کے پاس کھڑا ہو( د) سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھےا یک عورت پرنماز پڑھی جس کا نفاس میں انتقال ہوا تھا۔ تو آپ عورت کے درمیان کھڑے ہوئے۔ النبى عليه السلام ثم يكبر تكبيرة ثالثة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم.

جنازہ پڑھےاور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیردے۔

چا چارتجبیر کہنے کی دلیل بیصدیث بے عن ابسی هو یوة ان رسول الله مَلَّلُظِیّ نعی النجاشی فی الیوم الذی مات فیه و خوج بھم السی السمصلی فصف بھم و کبر علیه اربع تکبیرات (الف) (بخاری شریف، باب الگیر علی البخازة اربعاص ۱۵۸ نبر ۱۳۳۳ میس البه واو دشریف، باب السلوة علی المسلم یموت فی بلادالمشر کص ۱۰ نبر ۱۳۲۳ اس مدیث سے معلوم ہوا کرنماز جنازہ میں چارتئبیر کبی جائے گی۔ ہرتئبیر کے بعد کیا پڑھی گاس کی تفصیل اس اثر میں ہے سال ابا هو یوة کیف تصلی علی البخنازة فقال ابو هو یوة انسان المعم عبد ک الما الحبر ک اتبعها من اهلها فاذا وضعت کبرت و حمدت الله و صلیت علی نبیه ثم اقول اللهم عبد ک و ابسن عبد ک النے (ب) (مؤطا امام الک، باب مایقول المصلی علی البخازة ص ۲۰۹) اس اثر میں ہے کہ پہلی تئبیر کے بعد شا، دوسری تکبیر کے بعد دوروداور تئیری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا پڑھے۔ اگر سور افاقی شائے شائے کو کی ترج کی بات نبیں ہے۔ البت قرات کے بعد دروداور تئیری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا پڑھے۔ اگر سور افاقی شائے شائے کو کی ترج کی بات نبیں ہے۔ البت قرات کے طور پر پڑھے تو دننے کے نزد کی ٹھی نبیس ہے۔ البت قرات کے طور پر پڑھے تو دننے کے نزد کی ٹھی نبیس ہے۔

به نماز جنازه ایک قتم کی دعا ہے۔ اس لئے اس میں قر اُت نہیں ہوگی (۲) اثر میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ ان عبد الله بن عمر کان لا يقوراً فنى الصلوة على المجنازة (ح) (مؤطاامام مالک، باب القول المصلى على الجنازة ص ۲۰۱رمصنف عبدالرزاق، باب القراءة والدعاء فى الصلوة على ليت ص ۱۹۹ نمبر ۱۳۳۳) اس اثر سے معلوم ہواكہ پہلى تكبير كے بعد سورة فاتخ نہيں پڑھى جائے گى۔

فائدة امام شافعی اورد گیرائم کنزدیک بهلی تکبیر کے بعد سور و فاتحہ پڑھے۔ان کی دلیل بیاثر ہے۔ عن طبلحة بن عبد الله بن عوف قبال صلبت خلف ابن عباس علی جنازة فقر أ بفاتحة الکتاب وقال لیتعلموا انها السنة (و) (بخاری شریف، باب قراءة فاتحة الکتاب علی البخازة می شاخت الکتاب علی البخازة می البخازة می شاخت الکتاب علی البخازة می شاخت کی البخازة می میارک السار سے معلوم ہوا کہ جنازہ میں بہلی کبیر کے بعد سور و فاتحہ رہ ہے۔

حفيد كنزد يك عمو ما برول ك لئي يدعا برحت إلى عن ابى هريرة قال صلى رسول الله عَلَيْكِ على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا و ميتنا الخ (ه) (ابودا وَدشريف، باب الدعاء للميت ت ثاني ص٠٠ انمبر ٢٠١١ رترندي شريف، باب ما يقول في الصلوة على الميت، ص

حاشیہ: (الف)حضور یے نجاشی کی موت کی خبراس دن دی جس دن وہ انقال کر مجے اور لوگوں کولیکرعیدگاہ کی طرف گئے پس لوگوں کے ساتھ صف بنائی اور ان پر چار کھیں ہور ہور ہور کی اور اہل جنازہ پر خما کہ جنازہ پر نماز کیسے پڑھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ کافتم میں تم کو خبر دوں گا اور اہل جنازہ کے چیچے میں چلوں گا۔ پس جب جنازہ رکھوتو تھی کہتا ہوں ، خبی پر درود پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں اللہم عبدک وابن عبدک الحقی پوری دعا پڑھتا ہوں (ج) عبداللہ بن عمر جنازہ کی نماز میں قرائت نہیں کمیا کرتے تھے (د) میں نے حضرت ابن عباس کے چیچے نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ تم جان لو کہ بیسنت ہے (ہ) حضور نے جنازہ پر نماز پڑھی ۔ پس کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا الخ۔

# [۲۲] (۲۲) ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة [۲۸] (۲۷) فاذا حملوه على

۱۹۸مبر۱۹۸)

[ ۲۲۷] (۲۷) اورنه نماز پڑھے میت پر جماعت والی مسجد میں ۔

[۱] میت مجد میں رکھی جائے تو ممکن ہے کہ مجد کے تلویث ہونے کا خطرہ ہو۔ اس لئے مجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ پڑھ لیا تو ہوجائے گی (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابھ ہویو قال قال رسول الله من صلی علی جنازة فی المسجد فلا شیء له (الف) (ابوداؤدشریف، باب الصلوة علی الجنازة فی المسجدج ثانی ص ۹۸ نمبر ۱۹۳ رسن للبیصتی ، باب الصلوة علی الجنازة فی المسجدج را بحص معلوم ہوا کہ سجدج میں نماز پڑھنے ہے تو ابنیس ملے گا (۳) خود مدینہ طیبہ میں نماز جنازہ کے لئے الگ جگھتی۔

نوے لیکن صدیث کے انداز ہی سے پت چاتا ہے کہ عام صحابہ نے متجد میں میت لانے سے کراہیت کا اظہار فرمایا تھا۔ اور یہی حنفیہ کا ذہب ہے۔

[۳۲۸] (۲۷) پس جب میت کوچار پائی پراٹھائے تو اس کے چاروں پایوں کو پکڑ سے اوراس کوتیزی سے لیکر پچلے لیکن دوڑ نے ہیں۔ شرق میت کو گفن دیکر چار پائی پرلٹائے اور چار پائی کے چاروں پایوں کو پکڑ کر قبرستان کی طرف چلے لیکن اس انداز سے کہ تیزی کے ساتھ قبرستان کی طرف جائے لیکن دوڑ نے نہیں۔ کیونکہ رہیمیت کی شان کے خلاف ہے۔اور میت کے گرنے کا خطرہ ہے۔

ج جلدى كرنے كے لئے بيصريث ہے عن ابى هويو ة عن النبى عَلَيْتُ قال اسوعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها وان تك سوى ذلك فشر تضعونهه عن رقابكم (ج) (بخارى شريف، باب السرعة بالجنازة ص ٢١ ١٨ مبر ١٣١٥)

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے جنازہ پر نماز مجد میں پڑھی اس کے لئے کچھ نہیں ہے (ب) حضرت عائشہ سے دوایت ہے کہ جب سعد بن وقاص وفات پائے ... حضرت عائشہ کونچنی کہ لوگ اس پرعیب لگا رہے ہیں اور لوگ کہد ہے ہیں کہ جنازہ ایمانہیں ہے کہ اس کو مجد میں داخل کیا جائے ۔ یہ خرحضرت عائشہ کونچنی تو حضرت عائشہ کونچنی تو حضرت عائشہ کے خرمایا کئی جلدی لوگ تے ہیں ایس چیز کا جس کا ان کو کم نہیں ہے۔ وہ ہم پرعیب لگاتے ہیں کہ جنازہ مجد میں گزرے ۔ حالا تکہ حضور نے ہم بن بیضاء پر مجد کے اندر ہی نماز پڑھی ہے (ج) حضور نے فرمایا جنازہ کو جلدی لے جاؤاگروہ نیک ہے تواچی چیز ہے جس کوتم آگے کر رہے ہو۔ اور اگر اس کے علاوہ ہے تو بری چیز ہے جس کوتم آپی گردن سے رکھ دو۔

سريره اخذوا بقوائمه الاربع ويمشون به مسرعين دون الخبب [77<sup>9</sup>](٢٨) فاذا بلغوا الى قبره كره للناس ان يجلسوا قبل ان يوضع من اعناق الرجال [٣٣٠](٢٩) ويحفر

لغت الخبب: دورٌ نابه

[479]( ٢٨) پس جب قبرتك بيني جائے تولوگوں كے لئے مكروہ ہے كہ بيٹے مردوں كے گردنوں سے ركھنے سے پہلے۔

شرت ابھی میت کوا تھانے والوں نے اپنے کندھے سے زمین پر رکھانہیں ہے اس سے پہلے عام لوگ بیٹھ جا کیں میکردہ ہے۔

(۱) بیمیت کی شان کے خلاف ہے (۲) اٹھانے والوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ چار پائی کو پکڑے۔ اس لئے میت کور کھنے سے پہلے عام لوگوں کونیں بیٹھنا چاہئے۔ البتہ مجبوری ہوتو بیٹھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل بیا ٹر ہے عن ابسی ہویو ۃ انسہ لم یہ کسن یہ قعد حتی یوضع السویو ، و عن ابسی سعید قال اذا کنتم فی جنازۃ فلا تجلسوا حتی یوضع السریو (و) (مصنف ابن البی شیبة ۹۹، فی الرجل کیون مع البخازۃ من قال لا تجلس حتی یوضع ج ثالث، ص ۲، نمبر ۱۵۱۱ را ۱۵۱۱ اس سے معلوم ہوا کہ جنازہ کے رکھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا مائے۔

[ ٢٣٠] (٢٩) قبر كھودى جائے اور لحد بنائى جائے۔

قرد وطرح سے کھودی جاتی ہے۔ ایک لحد یعنی سیدھی کھود کر پھر دائیں جانب کنارہ کھود کرمیت کور کھنے کی جگہ بنائی جائے اور اس میں میت کور کھا جائے اور میں میت کور کھا جائے اور میں کہارہ کر کنارہ پر کچی اینٹ رکھ دی جائے۔ اور دوسری شکل شق کی ہے یعنی سیدھی کھودی جائے اور گہرا کر کے اس میں میت کور کھا جائے اور اور سے لکڑی ڈال کر پاٹ دی جائے۔ دونوں تتم جائز ہے۔ اور مٹی حالت دیکھ کر قبر کھودی جاتی ہے۔ البتہ لحد زیادہ بہتر ہے اور اس میں خرج

حاشیہ: (الف) میں نے حضور کو جنازہ کے ساتھ چلنے کے بارے میں پوچھا توفر مایا دوڑنے سے تھوڑا کم (لے کرچلو) (ب) عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو جنازہ کے چیچے چلے تو چار پائی کے چاروں جانب اٹھاتے سے اور کے چیچے چلے تو چار پائی کے چاروں جانب اٹھاتے اس لئے کہ وہ سنت ہے (ج) حضرت ابن عمر کو جنازہ میں دیکھا کہ وہ چار پائی کے چاروں جانب اٹھاتے اور ابوسعید سے منقول دائیں جانب سے شروع کرتے بھراس سے الگ ہوجاتے (و) ابوہر برہ سے منقول ہے کہ وہ نہیں بیٹھتے تھے یہاں تک کہ چار پائی رکھی جائے۔ اور ابوسعید سے منقول ہے کہ فرمایا کہ جب تم جنازہ میں ہوتو مت بیٹھو جب تک کہ چار پائی ندر کھی جائے۔

القبر ويلحد [ ٣٠١] (٣٠) ويدخل الميت مما يلى القبلة [٣٣٢] (٣١) فإذا وضع في لحده قنال الذي يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله [٣٣٣] (٣٢) ويوجهه الى

بھی کم ہے۔ لحد مسنون ہونے کی وجہ بیر حدیث ہوں سعد بن وقاص قال فی موضه الذی هلک فیه الحدوا لی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا کما صنع بوسول الله عَلَيْتُ (الف) (مسلم شریف، کتاب البخائز بصل فی استخاب اللحد ص ااسم نم الشبی اللبن نصبا کما صنع بوسول الله عَلَيْتُ (الف) (مسلم شریف، کتاب البخائز بصل فی استخاب اللحد لنا ۱۹۲۹) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ لحد زیادہ بہتر ہا جا ورسنت ہے (۲) تر ذری میں ہے عن ابن عباس قال النبسی عَلَیْتُ اللحد لنا والشبق لغیرنا (ب) (تر ذری شریف، باب ما جاء فی قول النبی اللحد کی اللحد کی اللحد کی اللحد کی اللحد کی اللحد کی معلوم ہوا کہ لحد مسنون ہے۔

[ ٣٠١] (٣٠) ميت كوقبله كى جانب عداخل كياجاك

شری میت کوقبریں داخل کرنے کی دوشکلیں ہیں(۱) یہ کہ میت کوقبر کے قبلہ کی جانب رکھی جائے اور وہاں سے قبر میں داخل کرے۔ یہی حنفیہ کے یہاں مستحب ہے۔ اور دوسری شکل سے کے میت کوقبر کی باتانے کی طرف رکھی جائے اور وہاں سے سرکا کرقبر میں داخل کیا جائے۔

ر عن ابن عباس ان النبي عَلَيْكُ دخل قبرا ليلا فاسوج لي سواج فاخذه من قبل القبلة (ج) (ترندى شريف، باب ماجاء في الدفن بالليل ص ٢٠ نمبر ١٠٥٥) اس حديث سے معلوم بواكة لبدك جانب سے ميت كوقبر ميں داخل كياجائے۔

ناكرة الم شافع كيزديك پاتانى كى جانب سے ميت كو دُالا جائے گا۔ ان كى دكيل بياثر عن ابسى اسحاق قال اوصى الحادث ان يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلى القبر وقال هذا من السنة (ر) (ابودا وَدشريف ، بابكيف يدخل لميت قبره ١٠٠ انبر ١٢١١) اس الرسے معلوم واكه پاؤل كى جانب سے داخل كيا جائے۔

[٣٣٢] (٣١) پس جب قبريس ر كوتور كن والا كم بسم الله و على ملة رسول الله.

عن ابن عسم الله وعلى ملة رسول الله عَلَيْكُ اذا ادخىل الميت القبر قال مرة بسم الله وبالله و على ملة رسول الله وقال مرة وبسم الله وبالله و على ملة رسول الله وقال مرة وبساسم الله وعلى منه رسول الله عَلَيْكُ (ه) (ترمَدى شريف، باب ماجاء القول اذا دُخل الميت قبر عن ٢٠٢ نمبر ٢٠٢ ما البوداؤد شريف، باب في الدعاء للميت اذا وضع في قبره ج ثاني ص٢٠ انمبر ٣٢١٣) اس حديث سي معلوم بواكة بريس ركهنه والابسم الله وعلى ملة رسول الله يؤه.

[٣٣٣] (٣٢) اورميت كاچره قبله كي طرف كيميرد \_\_

حاشیہ: (الف) سعد بن وقاص نے فر مایا اس مرض میں جس میں ان کا انقال ہوا ، میرے لئے لحد بنا وَ اور میری لحد پر کچی اینٹ رکھ و بنا جیسا کہ حضور کے ساتھ کیا گیا (ب) آپ نے فر مایا لحد ہمارے لئے ہےا ورثق ہمارے علاوہ کے لئے ہے (ج) حضور تھیں داخل ہوئے۔ آپ کے لئے چراغ جلایا گیا تو میت کو قبلہ کی جانب سے داخل کیا قبلہ کی جانب سے داخل کیا اور فر مایا بیسنت ہے (ہ) آپ جب میت کو قبر میں واخل فر ماتے تو جھی ہم اللہ وباللہ وبال

القبلة[٣٣٨] (٣٣) ويحل العقدة [٣٣٥] (٣٣) و يسوى اللبن على اللحد [٣٣٨] (٣٥) ويكره الآجر والخشب ولا بأس بالقصب.

زندگی میں قبلہ کی طرف نماز پڑھتار ہا اب موت کے بعد بھی قبلہ ہی کی طرف چرہ ہو(۲) ان رجلا سأله فقال یا رسول الله عَلَیْ ما الکہ اند ؟ فال هن تسع فذکر معناه وزاد وعقوق الوالدین المسلمین واستحلال البیت الحرام قبلتکم احیاء و المواتا (الف) (ابودا و دشریف، باب ما جاء فی التقد ید فی اکل مال التیم ج ٹانی ص ۲۸۷۸ رسن للبیمتی ، باب ما جاء فی استقبال القبلة بالموتی ج ٹانی ص ۲۸۷۸ رسن للبیمتی ، باب ما جاء فی استقبال القبلة بالموتی ج ٹانی ص ۲۸۷۵ رسن کیمت کومی قبلہ کی طرف لٹایا جائے۔

[۲۳۴] (۳۳) گره کھول دے۔

تشری کفن دیتے وقت کھلنے کا خطرہ ہوتو گرہ لگانے کے لئے کہا تھا۔ اب قبر میں میت کولٹانے کے بعد کفن کے گرہ کھول دے۔ اس کی دلیل سیار سے عن ابسراھیم قال اذا ادخل المیت القبر حل عنه العقد کلها (ب) (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۲۰، ما قالوا فی حل العقد عن ابسراھیم قال اذا ادخل المیت القبر حل عنه العقد کلها (ب) (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۲۰، ما قالوا فی حل العقد کلها کمیت ج فالنے ص کا ، نمبر ۱۲۲۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ گفن کی گرہ کھول دی جائے۔

[ ٣٣٥] ( ٣٣ ) اور لحد مين پکي اينك برابركرك والى جائـ

شری کیدے دائیں کنارے میں میت کور کھ دی جاتی ہے اس لئے کحد کے منہ پر کچی اینٹ برابر کر کے ڈالی جائے جس سے کحد کا منہ بند ہو

ال كى وليل يرحد يث ب ان سعد بن ابى وقاص قال فى مرضه الذى هلك فيه الحدوا لحدا وانصبوا على لبنا نصبا كما صنع برسول الله عليه في (ج) (مسلم شريف، كتاب البخائز ، فصل فى استجاب اللحد صااس نمبر ٩٦٦) عن على ابن حسين انهم عملى قبو رسول الله عليه نصبوا اللبن نصبا (د) (مصنف ابن الي شيبة ١٢٩، فى اللبن ينصب على القبر او ببنى بناءج ثالث صحص ٢٣٠، نمبر ١١٤٦) ال الرساد عد معلوم جوا كدار من كى اين والى جائد

[٣٣٧] (٣٥) كروه بے كى این اور تختے ،اوركو كى حرج كى بات نہيں ہے بانس ڈالنے میں \_

تر بوسیدہ ہونے اور ویران ہونے کے لئے ہے۔اس لئے اس پرایی چیزیں بنانا جو دیریا ہوا درآگ سے بکی ہووہ کمروہ ہے۔اس لئے بی اینٹیں وینا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں آگ کا اثر ہے اور دیریا ہوتی ہے۔اس طرح مضبوط قتم کا تختہ دینا مکروہ ہے کیونکہ وہ دیریا رہتا ہے۔ البتہ بانس چونکہ دیریانہیں ہے اس لئے وہ جائز ہے۔

حاشیہ: (الف)ایک آدمی نے پوچھایارسول الله کہائر کیا ہیں؟ کہاہ ہنو ہیں۔پس اوپر کے معنی کو ذکر کیا اور زیادہ کیا مسلمان والدین کی نافر مانی اور بیت حرام کو طال کرنا جوتمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے (ب) ابراہیم نے فرمایا جب میت قبر میں واخل کر دیا جائے تو اس کے تمام گرہ کھول دیئے جائیں (ج) سعد بن وقاص کے نام مرض میں کہا جس میں وہ ہلاک ہوئے میرے لئے لحد بنانا اور میرے اوپر کچی اینٹ ڈ الناجیسا کے حضور کے ساتھ کیا گیا ہے (د) حسین نے فرمایا کہ حضور کی قبر کے بہت تھوکیا گیا ہے۔ .

## [-777] (۳۲) ثم يهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يسطح [-777] ومن استهل

حديث مين عن جابر قال نهى رسول الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله الله مَنْ الله مُنْ الله

لغت الآجر: كي اينك، حشب: لكرى، القصب: بانس\_

[ ٣٢] (٣٦) پھر قبر میں مٹی ڈال دی جائے اور قبر کو ہان نما بنائی جائے۔

شری جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس انداز کی قبر کی شکل بنائی جائے لیکن قبر بہت اونچی نہ کی جائے۔البتہ چوکور بنا کرز مین کی سطح تے قریب نہ کی جائے کوہان نمااونچی رہے۔

الج عن سفيان التمار قال دخلت البيت الذي فيه قبر النبي عَالَيْتُ فرأيت قبر النبي عَالَيْتُ وقبر ابي بكر و عمر مسنمة (ج) (بخاري شريف، باب ماجاء في قبر النبي عَلَيْتُ وابوبكر وعمر ۱۸۸ نمبر ۱۳۹۰ مصنف ابن الي شيبة ۱۳۰، ما قالوا في القبر يسنم ص ٢٣، نمبر ۱۲۳ نمبر ۱۱۵ الله على الله العمل الله على الله ابعث الله ابعث على الا ابعث على ما بعث نبي عليه رسول الله عَلَيْتُ ان لا قدع تمثالا الا طمسته ولا قبر امشر فا الاسويته (و) (مسلم شريف، كاب البخائز، فصل في طمس التمثال وتوية القبر المشر ف ص ۱۳۲ نمبر ۹۲۹) اس حديث سے معلوم بواكه بهرى بوئي قبركو نيجي كي جائے۔

انت يهال: منی دالی جائے ، یسنم: کوہان نمایتائی جائے۔ یسطح: چوکور ، زمین کی سطح سے ملی ہوئی۔

[۴۳۸] (۳۷)ولادت کے بعد جورویا ہوتو اس کا نام رکھا جائے گااور عسل دیا جائے گااور اس پرنماز پڑھی جائے گی۔اورا گرنہیں رویا تو ایک مکڑے میں لپیٹ دیا جائے گااور فن کردیا جائے گااور اس پرنماز نہیں پڑھی جائے گی۔

ا اصل قاعدہ یہ ہے کہ زندہ پیدا ہوا ہواور بعد میں مرا ہوتو اس پرمیت کے سارے احکام جاری ہوں گے۔اورا گرمردہ پیدا ہوا ہوتو وہ گوشت کے اصل قاعدہ یہ ہے کہ زندہ پیدا ہوا ہواور بعد میں مرا ہوتو اس پرمیت کے احکام جاری نہیں ہونے رونازندگی کی علامت ہے،ای طرح کوئی اور علامت سے زندگی کا پیتہ چل جائے تو اس پرمیت کے احکام جاری ہونے ورنٹ ہیں۔اگر زندگی کا پیتہ چلا تو اس بچکا نام رکھا جائے گا۔اس کوشسل دیا جائے گا اور اس پرنماز

حاشیہ: (الف) حضور نے منع کیا ہے کہ قبر پر چونا اور کچی ڈالا جائے اور اس پر بیشا جائے اور اس پر قبیر کی جائے (ب) ابراہیم سے روایت ہے کہ وہ قبر پر پکی اینٹ ڈالنامتحب سیحت تھے اور تعقیہ ڈالنامتحب سیحت تھے اور تعقیہ ڈالنام کروہ سیحت تھے اور بیس کہ بیس اس گھریس داخل ہوا جس میں حضور کی اینٹ ڈالنام کروہ سیحت تھے اور بیس کے بیس کہ میں اس گھریس داخل ہوا جس میں حضور کی قبر ہے تو حضور ، ابو برا اور عرائی قبر وں کو ویکھا کہ وہ کو ہان نما ہیں (و) مجھ سے حضرت علی نے فرمایا ، کیا تم کو نہ جیجوں جس پر مجھ کورسول اللہ نے بیجا، یہ کہ کی مورت کو نہ دیکھوں گراس کوز مین کے برابر کردوں۔

بعد الولادة سمى و غسل و صلى عليه وان لم يستهل ادرج فى خرقة ودفن ولم يصل

بھی پڑھی جائے گردلیل بیحدیث ہے عن المغیرة بن شعبة انه ذکر ان رسول الله قال الراکب خلف الجنازة والماشی حیث شاء منها والطفل یصلی علیه (الف) (نمائی شریف، باب الصلوة علی الاطفال ۱۹۵۳، نمبر ۱۹۵۰) اس حدیث ساء منها والطفل یصلی علیه (الف) (نمائی شریف، باب الصلوة علی الاطفال ۱۹۵۳، نمبر ۱۹۵۰ وارث تو معلوم بوا کہ نیچکا انتقال ہوجائے تو اس پرنماز پڑھی جائے گی۔ اورطفل اسی وقت کہتے ہیں جب کہ اس میں زندگی ہوور نہ تو وہ گوشت کا لوقع اے عن عن جابو بن عبد الله قال قال رسول الله عُلَيْتُ اذا استهل الصبی صلی علیه وورث (ب) (ابن باجشریف، باب باجاء فی الصلوة علی الطفل میں ۲۱۵، نمبر ۱۵۹۸ سنن للیمتی ، باب السقط الصلوة علی الطفل میں ۱۵۹۰ نمبر ۱۵۹۸ سنن للیمتی ، باب السقط یفسل ویکفن ویصلی علیه ان استقل اوع فت له الحیاة جرائع ۱۹۵۳ میں ۱۷۸۳ اس اثر سے اوپر کے مسئلے کی تا مُدروق ہے۔



حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا سوار جنازہ کے پیچے رہے اور پیدل چلنے والا جدھرجا ہے چلے ،اور پچے پر نماز پڑھی جائے گی (ب)رسول اللہ کے فرمایا جب بچہ روئے تواس پرنماز پڑھی جائے اور وہ وارث ہوگا۔

### ﴿ باب الشهيد ﴾

[ $^{\gamma\gamma}](1)$  الشهيد من قتله المشركون او وجد في المعركة وبه اثر الجراحة او قتله المسلمون ظلما ولم يجب بقتله دية  $[^{\gamma\gamma}](1)$  فيكفن و يصلى عليه ولا يغسل

#### ﴿ بابالشهيد ﴾

ضروری نوٹ اس شہید کونسل نہیں دیا جائے گا جو شہدائے احد کی طرح ہو۔ یعنی کا فروں نے ظلماقل کیا ہواور زخم لگنے کے بعد دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہواور انتقال ہو گیا ہو۔اور اس کے آل کی وجہ سے دیت، قصاص یا کوئی معاوضہ بھی نہ لیا جاسکا ہوتا کہ کمل مظلوم ہوکر مرے۔ایسا شہید کامل شہید ہے۔ اس کے بیا حکام ہیں جوآ گے آرہے ہیں۔

[۴۳۹] (۱) شہید (کامل) وہ ہے(۱) جس کومشرکین نے قتل کیا ہو(۲) یا میدان جنگ میں پایا گیا ہوا دراس پرزخم کا اثر ہو(۳) یا مسلمان نے ظلماقتل کیا ہوا دراس کے قتل کی وجہ سے کوئی دیت لازم نہ ہوئی ہو۔

سرت بہاں شہیدی تین تعریفیں ہیں یا تین قسیس ہیں جو کامل شہید شار کئے جاتے ہیں۔ پہلا ہے ہے کہ شرک نے اس کوفل کیا ہو۔ دوسری شکل ہے ہے کہ شرک نے اس کوفل کیا ہو۔ دوسری شکل ہے ہے کہ شرک نے مکمل قتل ہوئین میدان جنگ میں زخی پایا گیا ہو پھر د نیا سے فائدہ اٹھائے بغیرا نقال ہو گیا ہو۔ میدان جنگ میں پایا جانا دلیل ہے کہ اس کو کفار نے قل کیا ہے۔ تیسری شکل ہے ہے کہ قل تو مسلمان نے ہی کیا ہے لیکن قبل اس انداز سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ملا وہ جائے گا ہو کہ اس کی وجہ سے ظلم میں کمی واقع ہوگئ اس لئے مکمل ویت اور مال لازم ہیں رہا ور نے ممل شہید ہوا اس لئے اس کوشل دیا جائے گا۔ کیا اب وہ شہدائے احد کے درجہ میں ہوا اس لئے اس کوشل نہیں جائےگا۔

[ ۴۴۰ ] (۲) پس کفن دیا جائے گااورنماز پڑھی جائے گی اورنسل نہیں دیا جائے گا۔

کفن دیاجائے گادر عسل نہیں دیاجائے گااس کی دلیل بیصدیث ہے عن جاہر قال النبی علیہ افنو هم فی دما تھم یعنی یوم احد ولم یغسلهم (الف) بخاری شریف، باب من لم بڑسل الشہید سے ۱۵ الشہید بنسل ج ٹانی ص ۱۹ نمبر ۱۳۳۵ الروداوو شریف، باب فی الشہید بنسل ج ٹانی ص ۱۹ نمبر ۱۳۳۵ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ شہید کو سل نہیں دیاجائے گا۔ اس کے کپڑے کے ساتھ کفن دیکر فن کیاجائے۔ اور جوزیادہ ہواس کو کال لیاجائے۔ اور جو کم ہواس کا اضافہ کیاجائے۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے عن ابن عباس قال امر رسول الله علیہ بقتلی احد ان یسنزع عنهم المحدید و المجلود و ان یدفنوا بدمانهم و ثیابهم (ب) (ابوداود شریف، باب فی الشہید بنسل ج ٹانی ص ۱۹ نمبر ۱۳۳۳) اس صدیث سے معلوم ہوا کے گفن کے لائق جو کپڑے یا چیزیں نہوں ان کو ذکال دیے جا کیں اور جو کپڑے گفن کے لائق جو ل وہ دو ان کال میں دوروں وہ ان

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا شہیدوں کواس کے خون میں فن کرولیتی جنگ احد کے دن اوران کونسل نہیں دیا (ب) آپ نے احد کے مقتولین کے بارے میں حکم دیا کہ ان سےلوہے کا سامان اور چڑے کا سامان نکال دو،اوران کے خون اوران کے کپڑوں میں فن کرو۔

## [ ١ ٣٣] (٣) واذا استشهد الجنب غسل عند ابي حنيفة رحمه الله وكذلك الصبي وقال

کے ساتھ ہی رکھے جائیں۔اورکفن میں جو کمی رہ جائے اس کو پوری کی جائے۔

شہید پرنماز پڑھی جائے اس کی ولیل بیحدیث ہے عن ابن عباس قال اتی بھم رسول الله عَلَیْتُ یوم احد فجعل یصلی علی عشر ق عشر ق و حمز ق ھو کما ھو یو فعون و ھو کما ھو موضوع (الف) (ابن ماجرشریف، باب ماجاء فی الصلوق علی الشہداء و فضم سے ۱۲۰، نمبر۱۵ استفار سندی میں النبی کالیٹے علی شہداء احدج رابع س ۱۸، نمبر۱۵ و ۱۸ میر سے معلوم ہوا کہ شہداء احد پر آپ نے نماز پڑھی (۲) نماز ترقی درجات کے لئے اوراستغفار کے لئے ہے۔ اور یہ بچوں اور نمی کے لئے بھی جائز ہے۔ اس لئے شہید کے لئے بھی کیا جائے (۳) خود بخاری میں اس حدیث میں موجود ہے۔ عن عقبة بن عامر ان النبی عَلَیْتُ خوج یوما فصلی علی اھل احد صلواته علی المیت ثم انصوف الی المنیر (ب) (بخاری شریف، باب الصلوق علی الشہیر سے ۱۹۳۵ میں ۱۹۳۲ میں سے معلوم ہوا کہ شہید پرنماز پڑھی جاسکتی ہے۔ مصنف عبدالرزات ، باب الصلوق علی الشہید وغسلہ ج ثالث ص ۱۹۳۵ نہر ۱۹۳۲ میں شہید پرنماز پڑھی جارے میں تفصیل موجود ہے۔ فلیواجع!

نائعة المام شافعي كنزويك شهيد پرنماز جنازه نهيس پرهى جائے گا۔ان كى دليل بيصديث ہے۔ عن جساب وبن عبد الله ... وامو بدف نهم فى دمانهم ولم يغسل ولم يصل عليهم (ج) (بخارى شريف، باب الصلوة على الشهير ص 2 انمبر ١٣٣٣ مرابودا وَدشريف، باب فى الهيد يغسل ج فانى ص ١٩ نمبر ٣١٣٥) اس حديث معلوم ہواكة شهيد برنماز جنازة نهيس پرهى جائے گا۔

نوے ہارامل پہلی احادیث پرہے۔

[۱۳۳] منبی اگرشهید به وجائے تو عسل دیا جائے گا امام ابو صنیفہ کنزدیک ۔ ایسے بچے کو بھی اور صاحبین نے فرمایا دونوں کو عسل نہیں دیا جائے گا وجائے گا امام ابو صنیفہ کنزدیک ۔ ایسے بچے کو بھی اور صاحب ہے اس لئے عسل جنابت دیا جائے گا ۔ کو نکہ حضرت حظلہ کو فرشتوں نے عسل دیا تھا۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ جنبی تھے۔ صدیث میں ہے حدثنی یعیبی بن عباد بن عبد المله ... حسط لمة بن ابی عامر قال فقال رسول الله ان صاحب کم تغسله الملائکة فاسئلوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة فقال رسول الله مُلَائِكُ غسلته الملائکة (د) سنن البحقی ، باب الجحب یستشھد فی المحرکة جنب لما سمع الهائعة فقال رسول الله مُلَائِكُ فلذلک غسلته الملائکة (د) سنن البحقی ، باب الجحب یستشھد فی المحرکة جو رائع ص ۲۲ انجم کر رائع ص ۲۸ انجم کا باب الجائز) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت حظلہ جنبی تھے اور فرشتوں نے ان کو شل دیا اسلام حفیہ کے رائع ص ۲۲ انہ کو شاری اسلام حفیہ کے دیا ہے معلوم ہوا کہ حضرت حظلہ جنبی تھے اور فرشتوں نے ان کو شل دیا اسلام حفیہ کے دیا ہے معلوم ہوا کہ حضرت حظلہ جنبی تھے اور فرشتوں نے ان کو شل دیا اسلام حفیہ کے دیا ہے معلوم ہوا کہ حضرت حظلہ جنبی تھے اور فرشتوں نے ان کو شل دیا اسلام حفیہ کے دیا ہو کہ حضرت حظلہ جنبی تھے اور فرشتوں نے ان کو شل دیا سلام کو خلیہ کے دیا ہو کہ حضرت حظلہ جنبی تھے اور فرشتوں نے ان کو شل دیا سلام کو سام کا کھوں کے دیا ہو کہ حضرت حظلہ جنبی تھے اور فرشتوں نے ان کو سام کے دیا ہو کی حسل کے دیا ہو کہ کو کے دیا ہو کہ کو کی کو کھوں کے دیا کے دو کا کھوں کو کو کھوں کو کھوں کے دیا ہو کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دیا کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دیا کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کے دو ک

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا شہداء احد کوحضور کے پاس لائے گئے تو ان پردس دس آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھتے اور حضرت جز اُد کھے ہی رہتے اور باتی اللہ عائے جاتے اور جز اُد کھے ہی رہتے (ب) آپ ایک دن نظے اور شہداء احد پر نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھتے ہیں پھر آپ منبر کے پاس آئے (ج) جابر بن عبداللہ سے دوایت ہے کہ ... حضور کے شہداء احد کوان کے خون میں فن کرنے کا تھم دیا اور نظسل کیا اور ندان پر نماز پڑھی (د) آپ نے فرمایا تمہمارے ساتھی حضرت حظلہ کوفر شیے عنسل دے دہے ہیں۔ اس لئے ان کی ہوی سے پچھو تو ان کی ہیوی نے کہاوہ نظے ہیں اس حال میں کہ وہ جنبی تے جب اعلان سنا۔ آپ نے فرمایا اس کے ان کوفر شیخ عنسل دے دہے ہیں۔

ابو يوسف و محمد رحمهما الله لا يغسلان  $(\gamma \gamma \gamma)$   $(\gamma \gamma)$  ولا يغسل عن الشهيد دمه و لا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحشو والخف والسلاح  $(\gamma \gamma \gamma)$  ومن ارتث غسل

نزدیک جنبی شہید کونسل دیا جائے گا۔صاحبین کے نزدیک عنسل نہیں دیا جائے گا۔ان کی دلیل اوپر کی وہ تمام احادیث ہے جن میں ہے کہ شہید ول کونسل نہدیا جائے گا۔ای پر شہید ول کونسل نہدیا جائے گا۔ای پر قسم بید ول کونسل نہدی کونسل نہیں دیا جائے گا۔ای پر قیاس کر کے بیچے کوبھی صاحبین کے نزدیک عنسل نہیں جائے گا۔

(۳۴۲] (۴) شہید سے اس کا خون نہیں دھویا جائے گا ،اور اس سے اس کے کیڑے نہیں نکالے جا کیں گے ،اور پوشین اور زا کد کیڑے اور موزے اور ہتھیا رنکال دیئے جا کیں گے۔

تشری شہید کے ساتھ جو کپڑے ہیں اس کو ان کے ساتھ ہی وفن کر دیا جائے گا۔البتہ جو چیزیں کفن کے لائق نہیں ہیں جیسے چمڑے کا پوشتین،صدری اورکوٹ، چمڑے کے موزے اور ہتھیاران کوالگ کر دیا جائے گا۔اورا گرکفن میں کمی رہ جائے تو تین کپڑے کفن کے پورے کئے جائیں گے۔

وج عن ابن عباس قال امر رسول الله عَلَيْكِ بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد والجلودوان يدفنوا بدمائهم و ثيابهم (الف) (ابوداؤدشريف، باب في الشحيد يغسل ج ثاني ص او نبر ٣١٣٣) اس حديث معلوم بواكرزائد چيزي نكال دى جائيس گياور شهيد كير ون كساتهد فن كياجائكا \_

لغ الفرو: چیزے کالباس، الحثو: ایسالباس جس میں روئی جمری ہو،کوٹ وغیرہ، السلاح: ہتھیار

اس قاعدہ یہ ہے کہ زخم گئے کے بعد پچھ دریتک ہوش کی حالت میں زندہ رہا ہواور دنیا سے فائدہ اٹھایا تو وہ شہید کال نہیں رہااس کے اس کو خسل دیا جائے گا جا ہے اخروی اعتبار سے وہ شہید ہو۔ اب ہوش کے عالم میں تھااور زخم کئنے کے بعداس پرنماز کا ایک وقت گزرگیا تو گویا کہ وہ نماز اس کے ذمہ قرض ہوگئی اس لئے یہ بھی دنیا سے فائدہ اٹھا نا ہوا اس لئے اس کو خسل دیا جائے گا۔ ارت اُث والے کو خسل دیا جائے گا اس کی دلیل بیا ترب عن عمو بن میمون فی قصة قتل عمو حین طعنه قال فطار العلج بالسکین ذات طرفین لا یمو علی کی دلیل بیا ترب عن عمو بن میمون فی قصة قتل عمو حین طعنه قال فطار العلج بالسکین ذات طرفین لا یمو علی احد یمینا ولا شمالا الا طعنه و فی ذلک دلالة علی انه قتل بمحدد ثم غسل و کفن وصلی علیه (الف) (سنن کیستی،

حاشیہ: (الف)حضور کے شہدائے احد کے بارے میں تھم دیا کہ ان سے ہتھیاراور چڑے کے لباس کھول دیئے جائیں۔اور یہ کہ ان کے خون اور کپڑوں کے ساتھ دفن کئے جائیں (ب) عمر بن میمون سے حضرت عرق کی کے سلط میں منقول ہے کہ جس وقت ان کو نیز ہارا، کہ موٹا کا فردود ھاری چھری لیکراڑ ادائیں بائیں جانب کسی پرجھی نہیں گزرا مگراس کو نیز ہارتا چلا گیا۔اس میں دلالت ہے کہ حضرت عمر تیز دھاروالی چیز سے قبل کئے گئے ہیں۔ پھر خسل دیئے گئے ہیں، کفن دیئے گئے ہیں اور ان پرنماز پڑھی گئی۔

والارتشاث ان يأكل او يشرب او يداوى او يبقى حيا حتى يمضى عليه وقت صلوة وهو يعقل وينقل من المعركة حيا (Y) ومن قتل فى حد او قصاص غسل و صلى عليه (Y) ومن قتل من البغاة او قطاع الطريق لم يصل عليه.

باب الرحث الخ ج رابع ص ٢٥، نمبر ٢٨٢) اس اثر مين حضرت عمر كوزخم ككنے كے بعد انہوں نے كھايا بيا ہے، اس لئے ان كونسل ديا گيا۔ جس سے معلوم ہواكرزخم لكنے كے بعد جس نے دنياسے فائدہ اٹھايا اس كونسل ديا جائے گا۔

[۴۲۳] (۲) جوحدقصاص میں قبل کیا گیااس کوشس دیاجائے گااوراس پرنماز پڑھی جائے گا۔

عشل تواس لئے ویا جائے گا کہ وہ شہید نہیں ہے بلکہ عام میت کی طرح ہے۔ اور نماز اس لئے پڑھی جائے گی کہ یہ مؤمن ہے (۲) حضرت ماعز اسلمی جو حدیث قبل ہوئے تھان پر نماز جنازہ پڑھی گئی قبی (ابوداؤد شریف، باب الصلوة علی من قبلہ الحدودج ثانی ص ۹۸ نمبر ۱۳۱۸ (۳) جہینہ کی عورت زنا کی حدیث رجم کی گئی تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی عن عبد الله بن بریدة عن ابیه فی قصة المعامدية التي در جمت في الزنا قال النبي عليه فو الذي نفسي بيده لقد تابت تو بة لو تابها صاحب مكس لعفو له ثم المعامدية التي در جمت في الزنا قال النبي عليه فو الذي نفسي بيده لقد تابت تو بة لو تابها صاحب مكس لعفو له ثم المور لها فصلى عليها و دفنت (الف) (سنن ليسمقى، باب الصلوة على من قبلہ الحدود جرائع ص ۲۵ ، نمبر ۲۸۲۰) اس حدیث سے معلوم بوا کہ حدیث آل ہونے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

[ ۴۴۵] ( ۷ ) اگر باغیوں میں سے قل کیا گیا ہو یا ڈاکؤ وں سے قل کیا گیا ہوتواس پرنماز نہیں پڑھی جائے گی۔

تا کرلوگوں کو تنبیہ ہوکہ ایبا کرنے سے نماز جنازہ سے بھی محروم ہوجاتے ہیں۔ صدیث میں ہے عن جابو بن سموۃ قال اتی النبی منبطقہ بر جسل قسل نفسہ غیر سخل القتاحاح رائع ص منابطة بر جسل قسل نفسہ بسمشاقیص فلم یصل علیہ (ب) (سنن بیصتی ، باب السلوۃ علی من آل نفسہ غیر ستحل لقتاحاح رائع ص ۲۹، نمبر ۲۸۳۳) اس حدیث میں اپنے گوئل کرنے والے پر حضور کے نماز نہیں پڑھی تو اس طرح ڈاکو وں اور باغیوں پرنماز نہیں پڑھی جائے علیہ علیہ علیہ کا میں مدیث میں اپنے گوئل کرنے والے پر حضور کے نماز نہیں پڑھی تو اس طرح ڈاکو وں اور باغیوں پرنماز نہیں پڑھی جائے گھی ہے۔

نوك چونكه ميت مومن ہاس لئے اورلوگ نماز پڑھ ليس۔



حاشیہ: (الف) عامدید کے سلسلے میں روایت ہے جوز ناکے سلسلے میں رجم کی گئی۔ آپ نے فرمایاتتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے الی اوّ بہ کی کہ اگر چنگی وصول کرنے والا الی توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف کردے۔ پھر تھم دیا گیا اور اس پر نماز پڑھی گئی اور ڈن کی گئی (ب) حضور کے سامنے ایہا آ دی لایا گیا کہ اس نے اپنے آپ کوچھری نے تل کیا تھا تو آپ نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔

## ﴿ باب الصلوة في الكعبة ﴾

[ $^{\gamma}$ ](۱) الصلوة فى الكعبة جائزة فرضها ونفلها  $^{\gamma}$ ( $^{\gamma}$ ) فان صلى الامام فيها بحساعة فجعل بعضهم ظهره الى ظهر الامام جاز  $^{\gamma}$ ( $^{\gamma}$ ) ومن جعل منهم وجهه الى وجه الامام طاز ويكره [ $^{\gamma}$ ( $^{\gamma}$ ) ومن جعل منهم ظهره الى وجه الامام لم تجز صلوته

#### ﴿ باب الصلوة في الكعبة ﴾

ضروری نوٹ بیت اللہ کے اندرنماز پڑھنا جائز ہے۔اس کی وجہ بیہ کہ بیت اللہ کا پچھ نہ پچھ حصہ سامنے ہوگا جو قبلہ ہوجائے گا۔اور قبلہ بنخ کے لئے اتنا کافی ہے۔ باقی دلائل آ گے آرہے ہیں۔

[۴۳۶] (۱) کعبہ میں نماز جائز ہے،فرض بھی اورنفل بھی۔

نج حدیث میں ہے عن ابن عسم قال دخل النبی عَلَیْهِ البیت واسامة بن زید و عثمان بن طلحه و بلال فاطال ثم خرج و کنت اول الناس دخل علی اثره فسألت بلالا این صلی فقال بین العمو دین المقدمین (الف) (بخاری شریف، باب الصلوة بین الواری فی غیر جماعة ، کتاب الصلوة ، می المی المی معلوم ہوا کہ بیت اللہ کے اندرنماز پڑھنا جائز ہے۔ باب الصلوق میں اللہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور لعض نے اپنی پیٹھ امام کی پیٹھی کے طرف کی تو نماز جائز ہوجائے گی۔

ج مقتدی نے اپنی پیٹے امام کی پیٹے کی طرف کرلی تو مقتدی امام کے آگے نہیں ہوا بلکہ امام کی پیچھے ہیں رہا، اور مقتدی کے سامنے بھی قبلہ موجود ہے اس لئے نماز ہوجائے گی۔

[ ۴۴۸] (۳) اورجس مقتدی نے اپنا چہرہ امام کے چہرہ کی طرف کیا تو بھی نماز جائز ہوگی لیکن مکروہ ہوگی۔

دی اس صورت میں بھی امام کے چہرے کی طرف مقتدی کی پیٹے نہیں ہوئی اس لئے نماز جائز ہوجائے گی کیکن امام کے چہرہ کی طرف چہرہ کرنا اچھانہیں ہے اس لئے مکروہ ہے۔

[۴۴۹](۴)مقتدی میں ہےجس نے اپنی پیٹھامام کے چہرہ کی طرف کی اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔

ج امام کے چبرہ کی طرف مقتدی کی پیٹیرہوگئی تو مقتدی امام کے بالکل آ گے ہو گیا اور پہلے قاعدہ گزر گیا ہے کہ مقتدی امام کے آ گے ہوجائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ بیرمسکلہ قاعدہ پرمستبط ہے۔

نوٹ اوپر کی چارشکلیں ہیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی ہے۔

حاشیہ : (الف) آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اسامہ بن زیداور عثمان بن طلحہ اور بلال داخل ہوئے پھر نکلے ۔ تو میں سب سے پہلے ان کے پیچھے داخل ہوااور حضرت بلال سے یو جھا کہ کہاں نماز پڑھی تو فر مایا کہا گلے دوستونوں کے درمیان ۔ [ ۴ ۵ م] (۵) واذا صلى الامام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة و صلوا بصلوة الامام في من الامام جازت صلوته اذا لم يكن في جانب الامام [ ۱ ۵ م] (۲) ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلوته.

[۴۵۰] (۵) اگر مسجد حرام میں نماز پڑھائے اور سب لوگ کعبہ کے اردگر دحلقہ بنائے اور امام کے ساتھ نماز پڑھے تو جوان میں سے کعبہ سے زیادہ قریب ہوامام سے بھی تو اس کی نماز جائز ہے جب کہ امام کی جانب نہ ہو۔

امام کی جانب جولوگ ہواورامام سے بھی زیادہ بیت اللہ کقریب ہوجائے توامام کی جانب امام سے بھی آگے ہوجائے کیں گے اس کئے اس آدمی کی نماز جا ترنبیس ہوگی۔اور جولوگ امام کی جانب نہیں ہیں دوسری جانب ہیں وہ لوگ اگر کعبہ کے زیادہ قریب ہوگئے تو چونکہ وہ امام کی جانب نہیں ہیں اس لئے امام کے جانب نہیں ہیں اس لئے امام سے آگئیں ہوئے اس لئے ان کی نماز ہوجائے گ۔

اصول امام سے آ گے مقندی ہوجائے تواس کی نماز جائز نہیں ہوگی ورنہ ہوجائے گی۔نششداس طرح ہے۔

(بیت الله کے اردگر دنماز پڑھنے کا نقشہ)

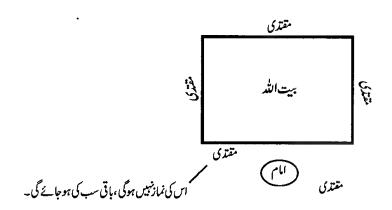

[ ۲۵۱] (۲) جس نے بیت الله کی حصت پرنماز پڑھی اس کی نماز جائز ہے۔

بیت الله کی جوت پرنماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ بیاس کی شان اور عظمت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر پڑھ کی تو نماز ہوجائے گا۔ کیونکہ بیت الله کی محاذات کی فضا اس کے سامنے ہوگی جوقبلہ ہوجائے گا۔ قبلہ ہونے کے لئے بیت الله کی دیوارسا منے ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی فضا سامنے ہونا ضروری ہے۔ جیسے کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھے تو جہاز کی بلندی کی وجہ سے بیت الله کی دیواراس کے سامنے نہیں ہوگی۔ صرف سیت الله کے محاذات کی فضا اس کے سامنے ہوگی اور نماز ہوجائے گی۔ بیت الله کے اور نماز پڑھنا مکروہ ہے اس کی دلیل بی حدیث ہے عسن الله کے محاذات کی فضائی نہیں ان یصلی فی سبعة مواطن فی المزبلة والمجزرة والمقبرة وقادعة الطریق وفی الحمام ابن عصر ان النبی غلاق اللہ محان فی سبعة مواطن فی المزبلة والمجزرة والمقبرة وقادعة الطریق وفی الحمام

و معاطن الابل و فوق ظهر بیت الله (الف) (ترندی شریف،باب ماجاء فی کراهیة مایصلی الیه و فیه، کتاب الصلوة ص ۸۱ نبر ۲۳۲ ابن ماجه مناز ابن ماجه شریف، باب المواضع التی تکرة فیما الصلوة ص ۲۰۱ نبر ۲۳۷) اس حدیث سے معلوم ہوا که بیت الله پرنماز پر هنا مکروه ہے، تا ہم نماز پڑھے گاتو نماز ہوجائے گی۔

نائره امام شافعی کے نزدیک نماز ہوگی ہی نہیں۔ان کی دلیل اوپر کی حدیث ہے کہ بیت اللہ پرنماز مکرود ہے۔تو گویا کہ ہوگی ہی نہیں۔



# ﴿ كتاب الزكوة﴾

[٣٥٢](١) الزكوة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل اذا ملك نصابا ملكا تاما و

### ﴿ كتاب الزكوة ﴾

تکو ترکوۃ عبادت الیہ ہے۔ اس کے کافر پرزکوۃ واجب نہیں اس سے جو پھولیا جائے گا وہ نیکس لیا جائے گا۔ چنانچہزکوۃ واجب ہونے کے پیکھٹر طیس ہیں (ا) آزاد ہو، اس کے غلام اور مکا تب پرزکاۃ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ال اس کے مولی کا ہے۔ غلام کا نہیں ہے۔ چنانچہ صدیث میں ہے عن جابو قال قال رصول الله لیس فی مال المحاتب زکوۃ حتی یعتق (ب) (وارتفنی ۱۰، باب لیس فی مال المحاتب زکوۃ حتی یعتق (ب) (وارتفنی ۱۰، باب لیس فی ال الکاتب زکوۃ حتی یعتق حتی یعتق حتی اللہ میں المحاتب زکوۃ حتی یعتق (ب) (وارتفنی ۱۰، باب لیس فی ال الکاتب زکوۃ حتی یعتق الکاتب کے مال میں زکوۃ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے، دوسری بات بیہ کہ مال کا پوراما لک بنما ضروری ہے اور غلام کا المنہ کی سے معلوم ہوا کہ میں نہیں ہو کہتے ہو وہ اس کے مولی کا مال ہے۔ دوسری شرط مسمان ہونا ہے اس کی وجہ گر رچک تیسری شرط بالغ ہوتا ہے۔ چنانچہ بچے کے مال میں زکوۃ نہیں ہے اس کی ولیس ہے۔ کیونکہ وہ آزاد نہیں علی عن النبی غلالیہ قال دفع القلم عن ثلث عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المحنون حتی یعقل (ج) (ابودا وَدشریف، باب فی المجنون وہ آدی ہوا کہ میخون وہ آدی ہوا کہ میخون وہ آدی ہوا کہ میخون وہ آدی ہوں کی علی میں ابر اهیم قال لیس فی مال المتیم زکوۃ حتی سے کیس معلوم ہوا کہ جمنون وہ آدی ہے کہ مالیس فی مال المیس ہوگی ہوا کہ جمنون وہ آدی ہے۔ جس کی عقل بالکل ختم ہوگی ہوا کہ جمنون وہ آدی ہیں ہوگی۔ حتی معلوم ہوا کہ جسل میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی والی ایس میں مال المیسی خلی مالی المیسی خلی عن ابر اهیم قال لیس فی مال المیسیم معلوم ہوا کہ جست کے کے مال میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ کذا قال این مسمودنی مصنونی مصنف این ابی هیچ کے مال میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ کذا قال این مسمودنی مصنف این ابی المیسیم میں اس میا وہ اس میں اور اس میں ابر احدال اس میں واجب نہیں ہوگی ہوا کہ کے مال میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ کذا قال این مسمودنی مصنف این ابی هیچ کے مال میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ کذا قال این مسمودنی مصنف این ابی هیچ کے مال میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ کذا قال این مسمودنی مصنف این ابی ابر ہے۔ کہ مال میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ کذا قال این مسمودنی مصنف این ابی ابیسیم کے مال میں دور اس مصنف این ابی میکون ہو کے کو ابور کی مصنوب کے کو میں میں میں کی میان ہو کے کہ میں میں کو کو میں

حاشیہ: (الف) نماز قائم کرواورزکوۃ دواوراللہ اوراس کے دسول کی اطاعت کرو(ب) آپ نے فرمایا مکا تب کے مال میں زکوۃ نبیں ہے یہاں تک کہ وہ آزادہو جائے (ج) آپ نے فرمایا تین آدمیوں سے قلم اٹھالیا حمیا ہے یعنی کچھوا جب نہیں ہے سونے والے سے یہاں تک کہ بیدار ہوجائے ،اور بچے سے یہاں تک کہ بالغ ہوجائے اور مجنوں سے یہاں تک کٹھند ہوجائے (د) اہرا ہیم کا قول ہے: فرمایا پتیم کے مال میں زکوۃ نہیں ہے یہاں تک کہ بالغ ہوجائے۔ حال عليه الحول وليس على صبى ولا مجنون ولا مكاتب زكوة.

## نائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بچے کے مال میں زکوۃ ہے۔

اس کے کہ یہ د جوب الیہ ہاور مال میں جم طرح ٹیک وجب ہوتا ہائی طرح زکوۃ بھی واجب ہوگ (۲) صدیث میں ہے عسن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی علیہ خطب الناس فقال الا من ولی یتیما له مال فلیتجر فیه و لایتر که حتی تاکله الصدفة (الف) (تر ندی شریف، باب ماجاء فی زکوۃ مال الیتیم ۱۳۵ برار الظیٰ نبر ۱۹۵۱) اس صدیث ہم معلوم ہوا کہ بیتیم کے مال میں زکوۃ ہاور پہتیم اس کو کہتے ہیں جو نابائع ہواس کے اس میں نکوۃ ہے الزکوۃ فی مال میں زکوۃ ہار کا انتہم ہے ان عصر بن خطاب قال ابتغوا بالمموال المیتمی لا تاکلها الصدفة (ب) (دار تطنی اا، باب وجوب الزکوۃ فی مال السحی والیتیم بی افی صحه بنہ بر ۱۳۳۰ میں اس شریع کے مال میں زکوۃ ہے ۔ زکوۃ واجب ہو نے کے گئی معلوم ہوا کہ بیچ کے مال میں زکوۃ ہے ۔ زکوۃ واجب ہو نے کے گئی معلوم ہوا کہ بیچ کے مال میں زکوۃ ہے ۔ زکوۃ واجب ہو نے کے گئی معلوم ہوا کہ بیچ کے مال میں زکوۃ ہے ۔ زکوۃ واجب ہو نے کے گئی معلوم ہوا کہ بیچ کے مال میں زکوۃ ہے ۔ زکوۃ واجب ہو نے کے گئی معلوم ہوا کہ بیچ کے مال میں زکوۃ ہے ۔ زکوۃ واجب ہو نے کے گئی کہ و ۔ اور نصاب کا مالک ہو ۔ اور نصاب کا مالک ہو ۔ اور نصاب ہو کے ۔ اس کی زکوۃ و کے گئی تو کے اس کی معلوم ہوا کہ بیک کے مال میں زکوۃ و کے گئی کہ معلوم ہوا کہ بیک معلوم ہوا کہ بیک کہ معلوم ہوا کہ ہو کے ۔ اس مدیث میں ایک درہم لازم ہوگا۔ اور اور نے گئی کہ معلوم ہوا کہ و اور نس فیما دون میں اور اق صدفة و لیس فیمادون خمس اور اق صدفة و لیس فیمادون خمس اور اق صدفة و لیس فیمادون خمس اور ق صدفة و لیس فیمادون کمس اور ق صدفة و لیس کیمار کیا گئی ہوئے۔ اس صدیث ہو ایس کیمار کیا گئی ہوئے۔ اس صدیث ہوئے۔ اس صدیث ہوئے و سے کم غلہ بیدا ہوئو واجب نہیں ہوئے۔ اس صدیث ہوئے۔ اس صدیث ہوئے و کیمار کیمار

حاشیہ: (الف) آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا سن لوا جو پیتم کی تکہبانی کرے اور پیتم کا مال ہوتو اس میں تجارت کرنی چاہئے۔ اور اس کو اسطرح نہ چھوڑ دو کہ صدقہ اس کو کھا جائے (ب) حضرت عمرنے فرمایا بیتم کے مال کے ذریعہ تجارت تلاش کروتا کہ صدقہ اس کو کھا نہ جائے (ج) آپ نے فرمایا پانچ اونٹ سے کم میں صدقہ بعنی زکوہ نہیں ہے، اور پانچ اوقیہ چاندی سے کم میں زکوہ نہیں، اور پانچ وئت نظے سے کم میں صدقہ نہیں ہے(د) آپ کی بعض صدیث کا کلزا (باتی اسکے صفہ پر)  $[^{\alpha}]^{\alpha}](\gamma)$  ومن كان عليه دين محيط بماله فلا زكوة عليه  $[^{\alpha}]^{\alpha}](\gamma)$  وان كان ماله اكثر من الدين زكّى الفاضل اذا بلغ نصابا  $[^{\alpha}]^{\alpha}(\gamma)$  وليس في دور السكني و ثياب

رسول الله عَلَيْكُ لا ذكوة فى مال امرئ حتى يحول عليه الحول (الف) (دارقطنى اباب وجوب الزكوة بالحولج ثانى ص٧٦ م نمبر ١٨٤٠) اس حديث سي بحى معلوم بواكرزكوة مال نصاب برسال گزرنے كے بعد واجب بوتى ہے۔

[۴۵۳] (۲) جس پراییا قرض ہو کہاس کے مال کو گھیرے ہوئے ہوتو اس پرز کو ہنہیں ہے۔

شرت مثلاالیک آدمی کے پاس پانچ سودرہم موجود ہیں لیکن اس پر پانچ سوقرض بھی ہے تواگر قرض ادا کرے گا تو پچھ نہیں بچے گااس لئے گویا

كداس كے پاس مال نصاب بى نہيں ہاس كے اس پرزكوة واجب نہيں ہوگى۔

[۳۵۴] (۳) اوراگراس کامال قرض سے زیادہ ہوتو زیادہ مال کی زکوۃ واجب ہوگی اگروہ نصاب تک پینچ جائے۔

اثر میں ہے عن ابن عباس و ابن عمر فی الرجل بستقرض فینفق علی ثمرته و علی اهله قال قال ابن عمر ببدأ بما استقرض فیفق علی الثمرة ثم يزكی ما بقی (ج) (سنن بیمقی بما استقرض فیقضیه و يزكی ما بقی،قال قال ابن عباس يقضی ما انفق علی الثمرة ثم يزكی ما بقی (ج) (سنن بیمقی باب الدین مع الصدقة جرافع ص ۲۲۹، نمبر ۲۲۸ می کتاب الزکوة) اس اثر معلوم بواكه پهلے قرض اداكر مے گا گروه نصاب كي بين جائزاس ميس زكوة واجب بوگ م

[۵۵۵] (۴) زکوۃ واجب نہیں ہے رہنے کے گھر میں، بدن کے کپڑے میں، گھر کے سامان میں، سواری کے جانور میں، خدمت کے غلام میں اور استعال کے ہتھیار میں۔

تشريخ وہ چيزيں جوانساني زندگي ميں ضرورت كے لئے ہيں اور روز مرہ كے استعال ميں آتى ہيں ان ميں زكوة واجب نہيں ہوگی۔ بلكه ضرورت

صاشیہ: (پیچھلےصفحہ سے آگے) میہ ہے کہ جب تمہارے پاس دوسودرہم ہوجا کیں اوراس پرسال گزرجائے تو اس میں پانچ درہم ہیں۔اورسونے میں پیچنیں ہے یہاں تک کہ ٹیس دینار ہوجا کیں ۔پس جب کہ بیس دینار ہوجا کیں اورسال گزرجائے تو اس میں آ دھا دینار ہے۔اور جوزیادہ ہووہ ای حساب سے ہے (الف) آپ نے فرمایا کسی انسان کے مال میں ذکو قئییں ہے یہاں تک کداس پرسال گزرجائے (ب) حضرت عثمان گلہا کرتے تھے کہ بیتمہاری ذکو ہی کامہینہ ہے۔تو جس پرقرض

ہوتو وہ اپنا قرض ادا کروے یہاں تک کہ تبہارامال خالص ہوجائے اوراس سے تم زکوۃ ادا کرسکو (ج) حضرت ابن عمر سے اس تحص کے بارے میں منقول ہے جوقرض لے اوراپنے پھل یاائل پرخرچ کردے تو ابن عمر نے فرمایا جوقرض لیا ہے اس سے شروع کرے اوراس کو ادا کرے پھر جو باقی رہے اس کی زکوۃ دے۔ اور حضرت ابن

عباس نے فرمایا جو پھل پر فرچ کیااس کوادا کرے پھر جو باتی رہےاس کی زکوۃ دے۔

البدن واثاث المنازل ودواب الركوب و عبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكوة [٣٥٦] (٥) ولا يجوز اداء الزكوة الا بنيته مقارنة للاداء او مقارنة لعزل مقدار الواجب.

اصلیہ سے خارج ہوگی یااو پر کی چیزی تجارت کے لئے اور بیچ خریدنے کے لئے ہوں توان کی قیت میں زکوۃ واجب ہوگ ۔

الماجت اصلیہ کی چیزوں میں شریعت زکوۃ واجب نہیں کرتی ہے (۲) صدیث میں ہے سسمع ابا هریو ۃ عن النبی مالیلی الله علام خیر الصدقة ماکان عن ظهر غنی وابدا بمن تعول (بخاری شریف، باب الصدقة الاعن ظبرغی م ۱۹۲۲ میں المسلم فی ہوا کہ خرورت سے زیادہ ہونے کے بعد زکوۃ واجب ہوگی م ۲ اسی هریرۃ ان رسول الله عالیلی قال لیس علی المسلم فی عبدہ و لا فی فرسه صدقة (الف) (مسلم شریف، کتاب الزکوۃ ، م ۲ اس نمبر ۱۹۸۸) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ خدمت کے غلام اور سواری کے گوڑ نے میں زکوہ نہیں ہے۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ انہیں پراوپر کی تمام ضروریات کی چیزوں کو قیاس کی المقو فی کل ثلاثین تبیع چیزوں کو قیاس کی المعود میں علی المعوا میں علی علی قال زهیروا حسبہ عن النبی علی المقو فی کل ثلاثین تبیع والاربعین مستة ولیسی علی المعوام ہوا کہ وہ جائور اوراؤو در ہیف، باب فی زکوۃ السائمۃ میں ۲۲۸ نمبر ۱۵۵۱) (۳) عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی عالیل میں فی الابل المعوامل صدقة (ج) (وار طنی ۲ باب لیس فی الابل المعوامل صدقة (ج) (وار طنی ۲ باب لیس فی الابل المعوامل صدقة (ج) (وار طنی ۲ باب لیس فی الابل المعوامل صدقة (ج) (وار طنی ۲ باب لیس فی الابل المعوامل صدقة (ج) دوروزمرہ کے کام آتے ہیں اور ضرورت کی چیز ہے مثل اہل جوتا اور سواری کرنا اس میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

اصول حاجت اصلیہ کی چیزوں میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

ا ورانسکنی: وه گفرجس مین آدمی بسیرا کرتا ہو، اثاث: گفر کا سامان ، فرنیچر۔

[۲۵۸] (۵) زکوۃ کی ادائیگی جائز نہیں ہے گرایی نیت کے ساتھ جوادائیگی کے ساتھ لی ہوئی ہو یا مقدار واجب کو الگرتے وقت ملی ہوئی ہو۔

ہو۔ سنز جس وقت زکوۃ فقیر کے ہاتھ میں دے رہا ہواس وقت زکوۃ دینے کی نیت ہونی چاہئے تبدز کوۃ ادا ہوگی۔ اگراس وقت مثلا قرض دینے کی نیت ہوئی چاہئے تبدر کوۃ دینے کی نیت ہوئی چاہئے تبدیل تھی رو پیددیئے کے بعد زکوۃ دینے کی نیت کی نیت ہوت بھی نیت ہوت بھی اور کوۃ کی ادائی نہیں ہوگی۔ یا جس وقت حساب کر کے جتنار و پیز کوۃ دیا ہاس کو اپنے مال سے الگ کیا اس وقت زکوۃ کی نیت ہوت بھی زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ اس صورت میں چاہے زکوۃ فقیر کے ہاتھ میں دیتے وقت زکوۃ کی نیت نہیں کی ہو کے وقت اس مال کو اپنے مال سے الگ کر دہاتھا اس وقت زکوۃ کی نیت نہیں کی ہو ہوائے گی۔

سے الگ کر دہاتھا اس وقت زکوۃ کی نیت کر چکاتھا اور وہی مال اس وقت دے دہا ہم اس لئے پہلی نیت ہی کافی ہوجائے گی۔

پہلے گزر چکا ہے کہ عبادات اصلیہ اس وقت اداموگی جب عبادات کی نیت کی ہو۔ اور زکوۃ عبادت ہے اس لئے اس کی ادائیگی کے وقت

عاشیہ: (الف) آپ نے فر مایامسلمان پراس کے غلام اوراس کے گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے (ب) حضرت علی سے روایت ہے کہ زہیر نے فر مایا کہ میرا مگمان ہے کہ حضور سے منقول ہے ... کہ ہرتمیں گائے میں ایک سال کا بچھڑا اور کا مکر نے والے جانوروں پر پچھٹیں ہے (ج) حضور سے فر مایا کا مکرنے والے اور فول میں صدقہ نہیں ہے۔

### [404] (٢) ومن تصدق بجميع ماله ولا ينوى الزكوة سقط فرضها عنه.

مجی نیت ہونی چاہے (۲) مدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات الخ (بخاری شریف،باب کیف کان بدءالوی الی رسول التُعلِیف م ۲نبرا) اس مدیث کی وجہ سے تمام عبادات اصلیہ کی ادائیگی کے لئے عبادت کے ساتھ ہی نیت کرنا ضروری ہے۔

[ ٢٥٨] (٢) جس نے اپنے تمام مال كوصدقه كرديا اور زكوة كى نيت نہيں كى تواس كا فرض سا قط موجائے گا۔

تنام مال کومند قد کی نیت سے دیدیالیکن اس میں زکوۃ کی نیت نہیں کی تو جتنا مال زکوۃ میں دینا تھا اس کی ادائیگی ہوگئی اور فرض ساقط ہو

ج تمام مال کے صدقۂ نافلہ میں فرض داخل ہو گیااس لئے الگ سے نبیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گ۔



## ﴿باب زكوة الابل ﴾

[ ۵۸ ] (۱) ليس في اقبل من خمس ذود من الابل صدقة فاذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة الى تسع فاذا كانت عشرا ففيها شاتان الى اربع عشرة فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثبلث شياة الى تسع عشرة فاذا كانت عشرين ففيها اربع شياة الى اربع و عشرين فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض الى خمس و ثلثين فاذا

#### ﴿ باب زكوة الابل ﴾

ضروری نوٹ عرب میں چونکہ اونٹ زیادہ تھاس لئے مصنف اونٹ کی زکوۃ کے احکام پہلے لارہے ہیں۔ اور سونا چاندی کم تھاس لئے ان کے احکام بعد میں لارہے ہیں۔

لغت العلوفه: وه جانور جوسال كااكثر حصد گهر بركها كريلتا هو ـ

مدیث کی طرح ذکر کیا۔

[ ۲۵۸] (۱) پانچ اونٹ سے کم میں زکوہ نہیں ہے۔ پس جب کہ چرنے والے پانچ اونٹ تک پہنچ جائے اوران پرسال گر رجائے تو اس میں ایک بکری ہے نواونٹ تک ۔ پس جب بوس اونٹ ہوجائیں تو اس میں وو بکریاں ہیں چووہ اونٹ تک ۔ پس جبکہ پندرہ اونٹ ہوجائیں تو ان میں تین بکری ہے نواونٹ تک ۔ پس جب کہ بیس اونٹ ہو تین بکریاں ہیں اونٹ تک ۔ پس جب کہ پیس اونٹ ہو جائیں تو ان میں اونٹ تک ۔ پس جب کہ پیس اونٹ ہو جائیں تو ان میں ایک بنت کون ہے پینتالیس تک ۔ پس جب کہ پہنچ جائے چھتیں تک تو ان میں ایک بنت کیون ہے پینتالیس تک ۔ پس جب کہ جب کہ چھتیں تک تو ان میں ایک بنت کیون ہے پینتالیس تک ہو جب کہ اکا نوے ہوجائیں تو اس میں ایک جزعہ ہے پہر تاک بیس جب کہ اکا نوے ہوجائیں تو ان میں دوحقے ہیں ایک سوئیں تک ۔ پس جب کہ اکا نوے ہوجائیں تو ان میں دوحقے ہیں ایک سوئیں تک ۔ پس جب کہ اکا نوے ہوجائیں تو ان میں دوحقے ہیں ایک سوئیں تک ۔ پس جب کہ اکا نوے ہوجائیں تو ان میں دوحقے ہیں ایک سوئیں تک ۔ پس جب کہ اکا نوے ہوجائیں تو ان میں دوحقے ہیں ایک سوئیں تک ۔ پس جب کہ اکا نوے ہوجائیں تو ان میں دوحقے ہیں ایک سوئیں تک ۔ پس جب کہ اکا نوے ہوجائیں تو ان میں دوحقے ہیں ایک سوئیں تک ۔ پس جن در الف) آپ فرمایا کرتے تھے کہ چرنے والے اونوں میں ہر چالیس میں ہوائیں میں ہوائی ہوگا (ب) چرنے والی بکری میں ، پھر حضرت سفیان کی عاشیہ : (الف) آپ فرمایا کرتے تھے کہ چرنے والے اونوں میں ہر چالیس میں ہے ایک بنت لیون ہوگا (ب) چرنے والی بکری میں ، پھر حضرت سفیان کی

بلغت ستا و ثلثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة الى ستين فاذا بلغت احدى و ستين ففيها جذعه الى خمس و سبعين فاذا بلغت ستا و سبعين ففيها بنتا لبون الى تسعين واذا كانت احدى و تسعين ففيها حقتان الى مائة و عشرين ثم تستانف الفريضة.

فرض شروع ہے شروع ہوگا۔

الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبض و عمر حتى قبض و كان فيه فى خمس من اللى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبض و عمر حتى قبض و كان فيه فى خمس من الابل شاحة و فى عشر شاتان و فى خمس عشرة ثلث شياه و فى عشرين اربع شياه و فى خمس وعشرين بنت مخاض الى خمس و ثلثين فاذا زادت ففيها حقة الى ستين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين و مخاف الى خمس و البعين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين و مائة ففى كل خمسين حقة وفى كل اربعين ابنة لبون (الف) (ترثرى شريف، باب اجاء فى زكوة الابل والختم ص ۱۲۵ نبر ۱۷۵ براودا و دشريف، باب فى زكوة العالم و النه عائور و يكواكرى شريف، باب شكوة الختم ص ۱۵۵ به المربع بالورد يكواكرى شريف، باب شكوة الختم ص ۱۵۵ به بالورد يكواكرى شريف، باب شكوة الختم ص ۱۵۵ به بالورد يكواكري و المربع بالورد يكواكري و الورد يكواكر و الورد يكواكر و الورد يكواكري و الورد يكواكر و الورد و الورد يكواكر و الورد و الورد يكواكر و الورد يكواكر و الورد و الورد يكواكر و الورد يكواكر و الورد و الورد و الورد

ن سائمة : چرکرزندگی گزار نے والا جانور بنت مخاض : مخاص کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو حالمہ ہو، تو بنت مخاص کے معنی ہوئے حالمہ اونٹی کی بچی ، یہ اس بچے کو کہتے ہیں جس پر ایک سال گزر کر دوسرا سال چڑھ چکا ہو۔ بنت لبون : دودھ دینے والی اونٹنی کا بچی ، یعنی وہ بچہ جس پر دو سال گزر کر تیسرا سال چڑھ چکا ہو۔ جنعة سال گزر کر تیسرا سال چڑھ چکا ہو۔ جنعت سال گزر کر تیسرا سال چڑھ چکا ہو۔ جنعت نظل گردوسرا نیا دانت نکل کردوسرا نیا دانت نکل کر تیسرا بی تو جو جاتا ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے زکوۃ کے لئے خطاہ موایا اس کو ممال کے لئے ابھی نہیں نکالا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس لئے اس خط کو تلوار کے ساتھ در کھ دیا ہی جب آپ کا انتقال ہوا تو اس خط پر حضرت ابو بمر نے عمل کیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت عمر نے بھی عمل کیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس خط میں یہ بات تھی کہ پانچ اونٹ میں ایک بخت محافی سینتیس تک، پس بات تھی کہ پانچ اونٹ میں ایک بخت محافی سینتیس تک، پس جب کہ ذیادہ ہوجائے تو اس میں بنت ابون ہے پیٹنالیس تک، پس جس کہ ذیادہ ہوجائے تو اس میں دو حقے ہیں ایک سوئیس اونٹ تک، پس جب کہ ذیادہ ہوجائے تو اس میں دو حقے ہیں ایک سوئیس اونٹ تک، پس جب کہ زیادہ ہوجائے ایک سوئیس اونٹ تک، پس جب کہ ذیادہ ہوجائے ایک سوئیس اونٹ تک، پس جب کہ زیادہ ہوجائے ایک سوئیس اونٹ تک، پس جب کہ زیادہ ہوجائے ایک سوئیس برتو ہر بچاس میں ایک حقد اور ہر چالیس میں ایک بنت لبون ہے

[907](7) فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان و في خمس عشرة ثلث شياه و في عشرين اربع شياهو في خمس و عشرين بنت مخاض الى مائة و خمسين فيكون فيها ثلث حقاق [977](7) ثم تستانف الفريضة ففي الخمس شاة و في العشر شاتان و في خمس عشرة ثلث شياه و في عشرين اربع شياه و في خمس و عشرين بنت

[۴۵۹] (۲) پس ہوگا پانچ اونٹ میں ایک بکری دوحقہ کے ساتھ اور دس اونٹ میں دو بکریاں اور پندرہ اونٹ میں تین بکریاں اور بیس اونٹ میں چار بکریاں اور پچیس اونٹ میں ایک بنت مخاض ایک سو پچیس تک، پس ایک سو پچاس اونٹ میں تین حقے ہوں گے۔ پھر فرض شروع سے کیا جائے گا۔

آئیک سوبیس کے بعد ہر پانچ اونٹ بیس ایک بکری لازم ہوگی۔اور پچیس اونٹ بیس اونٹی کا بچہ لازم ہوگا جس کو بنت مخاض کہتے ہیں لین ایک سال گزر کر دوسرے سال میں قدم رکھا ہو۔اب اوپر کا ایک سوبیس اور پچیس مل کر ایک سو بینتالیس ہوئے لیکن جوں ہی دونوں ملا کر ڈیڑھ سوہوں گے تو تین حقے لازم ہوجا کیں گے۔ کیونکہ شروع میں چھیالیس پرایک حقد لازم ہوا تھا۔اورا کا نوے میں دو حقے تھے تو گو یا کہ ہر پچاس میں ایک حقد لازم ہوا۔اس اعتبار سے ایک سو بچاس تین مرتبہ بچاس ہوئے تو تین حقے لازم ہوں گے۔

اس کا جوت اس صدیت میں ہے جواوپر گزری۔ اس کا آخری جملہ ہے فیفی کل خدمسین حقة و فی کل اربعین ابنة لبون (حوالہ بالا) اور الاوداؤو شریف میں ہے فیا ذا کانت خدمسین و مسائة فیفیها ثلاث حقاق ... فاذا کانت مائتین ففیها اربع حقاق او خدمس بنت لبون (الف) (ابوداؤو شریف، باب فی زکوۃ السائمۃ ص ۲۲۷ نمبر و ۱۵۰ مدیث مدتنا محمد بن العلاء انا ابن المبارک کا کلا اہے ) اس مدیث سے ثابت ہوا کہ ہر پچاس اونٹ میں ایک حقد لازم ہوگا اور ایک سو پچاس میں تین حقے اور دوسواونٹ میں چار حقے کا کلا اے اور ایک سو پچاس میں تین حقے اور دوسواونٹ میں چار حقے کا زم ہول کے۔ اور ایک سوئیس کے بعد ہر پانچ اونٹ میں ایک بخری اور پچیس اونٹ میں ایک بنت مخاص لازم ہوگا۔ اس کی دلیل بیا ثر ہوگا۔ اس کی دلیل بیا ثر ہوگا۔ اس کی دلیل بیا ثر ہوگا۔ اس کی دلیل بیا تعلیم میں ایک بنت مخاص اذا ذا دات علی عشرین و مائة یستقبل بھا الفریضة (ب) (مصنف ابن البی هیپیت اونٹ کے بعد پھر شروع سے معلوم ہوا کہ ایک سوئیس اونٹ کے بعد پھر شروع سے صاب کیا جائے گایئی ہر پانچ اونٹ میں ایک بخری اور پچیس اونٹ میں ایک بنت مخاص لازم ہوگا۔

[ ٣٦٠] (٣) پھرفرض شروع ہے کیا جائے گا، پس پانچ اونٹ میں ایک بکری، دس میں دو بکریاں اور پندرہ میں تین بکریاں اور بیں جار کے اس میں چار کے ایک سوچھیانو ہے آتا اس میں چار حقے ہیں دوسواونٹ بکریاں اور پچیس میں ایک بنت باض کیا جائے گا لینی ہریا نچ اونٹ میں ایک بنت خاض کیا جائے گا لینی ہریا نچ اونٹ میں ایک بکری اور پچیس میں ایک بنت خاض کا سے ساب کیا جائے گا لینی ہریا نچ اونٹ میں ایک بکری اور پچیس میں ایک بنت خاض

حاشیہ : (الف) پس جب کہ ایک سوپیاس ہوتواس میں تین حقے ہیں۔ پس جب کدوسوہوں تواس میں چار حقے یاپار چج بنت کبون ہوں گے (ب) حضرت علیؓ سے منقول ہفر مایا جب ایک سوپیس اون پرزیادہ ہوجائے تو حساب شروع سے کیا جائے گا۔

مخاض و فى ست و ثلثين بنت لبون فاذا بلغت مائة و ستا و تسعين ففيها اربع حقاق الى مائتين  $[ \ 1 \ 1 \ 1 \ ] \ (^{\alpha})$  ثم تستانف الفريضة ابدا كما تستانف فى الخمسين التى بعد المائة والخمسين  $[ \ 1 \ 1 \ 1 \ ] \ (^{\alpha})$  والبخت والعراب سواء.

اور چھتیں میں ایک بنت لبون \_ پس ایک سو بچاس اور چھتیں مل کرا یک سو چھاسی ہوئے ، تو گویا کہ ایک سو چھیاسی میں تین حقے اور ایک بنت لبون لازم ہوتے ہیں اور ایک سو چھیا نوے میں چار حقے لازم ہوئیں ۔ اور دوسوتک چار حقے ہی لازم ہوتے رہیں گے۔

وج دلیل او پر گزرگئ ہے۔

[۲۱ ] (۷) پھرفرض شروع کیا جائے گا جیسا کہ ایک سو پچاس کے بعد بچاس میں شروع کیا گیا تھا۔

تشری جس طرح ایک سو بچاس کے بعد جو بچاس تھااس میں ہر پانچ میں ایک بکری لا زم ہوئی تھی اور پچیس میں ایک بنت مخاض اور چھتیں میں ایک بنت لبون اور بچاس میں ایک حقد لا زم ہوا تھااس طرح دوسواونٹ کے بعد جو بچاس ہے اس میں کیا جائے گا۔

آنگوا امام مالک کزردیک ایک سویس کے بعد ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس اونٹ میں ایک حقہ ہے۔ اور اس کے درمیان میں کی خیر ہیں ہے۔ ان کی دلیل مسئلہ نمبرایک کی حدیث ہے جس کے اخیر میں تھا فاذا زادت علی عشرین و مانة ففی کل ادبعین بنت لبون و فی کل خمسین حقة (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی زکوة السائمة ص ۲۲۲ نمبر ۱۵۷۷) اس حدیث میں تصریح ہے کہ ایک سو میں کے بعد ہر چالیس اونٹ میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقد لازم ہوگا۔ اور چونکہ درمیان میں جو پانچ یادس یا پندرہ یا ہیں اونٹ ہیں ان کی زکوة کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لئے اس میں زکوة واجب نہیں ہوگی۔

[٣٦٢] (٥) بختى اور عربي اونث برابريس\_

تشري دونوں چونکه اونث بی ہیں اس کئے دونوں کا سنلہ ایک ہی ہے۔

(اونٹ کی زکوۃ کے نصاب کا نقشہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ بیجتے )

﴿ اونك كى زكوة كانصاب ﴾

|                        | 4             | <u> </u> | مر اوت الروه ه |            |              |            |
|------------------------|---------------|----------|----------------|------------|--------------|------------|
| اب مجموعه اس طرح موگا  |               |          |                |            |              |            |
| زكوة                   | اونث          |          | زكوة           | اونث       | زکوۃ         | اونث       |
| ۲ حقه اور ایک بکری     | Ira           |          | ایک بکری       | ۵          | ایک بکری     | ۵          |
| ۲ حقه اور ۲ بگریاں     | 1944          |          | ۲ بگریاں       | 1•         | ۴ بگریاں     | 1+         |
| ۲ حقه اور ۳ بکریاں     | 110           |          | ۳ بگریاں       | 10         | ۳ بگریاں     | 10         |
| ۲ حقه اور ۴ بکریاں     | <b>۱۲۰۰</b> + |          | م بكريان       | <b>r</b> + | ۾ بکرياں     | <b>r</b> + |
| ۲ حقه اور ایک بنت مخاض | ۱۳۵           |          | ایک بنت مخاض   | <b>r</b> ۵ | ایک بنت مخاض | · 10       |
| ۳ هنه                  | 10+           | -        | ایک حقه        | ۳.         | ایک بنت کبون | ۳٩         |
|                        |               |          |                | شروعے      | ایک حقه      | ۳٦         |
| ۳ حقه اور ایک بکری     | ۱۵۵           |          | ایک بکری       | ۵          | ایک جذعه     | 41         |
| ۳ حقه اور ۲ بکریاں     | 14+           | -        | ۲ بکریاں       | •          | ۲ بنت کبون   | ۷٦_        |
| ۳ حقه اور ۳ بگریاں     | ۵۲۱           |          | ۳ بگریاں       | 9          | ۲ حقه        | 91         |
| ۳ حقه اور ۴ بگریاں     | 12+           |          | ۴ بگریاں       | <b>r</b> • | ۲ حقه        | 14+        |
| ۳ حقه اور ایک بنت مخاض | 120           |          | ایک بنت مخاض   | ra         |              | شروعے      |
| ۳ حقه اور ایک بنت لبون | YAI           |          | ایک بنت لبون   | ۳٩         |              |            |
| اسم حقبہ               | 197           |          | ایک حقه        | ۲۲         |              |            |
| م حقه س                | <b>/**</b>    |          | ایک حقه        | ۵٠         |              |            |



## ﴿باب صدقة البقر ﴾

 $[\Upsilon \Upsilon^{\alpha}](1)$  اليس في اقبل من ثلثين من البقر صدقة فاذا كانت ثلثين سائمة وحال عليها المحول ففيها تبيع او تبيعة وفي اربعين مسن او مسنة  $[\Upsilon \Upsilon^{\alpha}](\Upsilon)$  فاذا زادت على

#### ﴿ باب صدقة القر ﴾

ضروری نوٹ اونٹ کے احکام کے بعد گائے کے احکام لائے۔ کیونکہ جسامت کے اعتبار سے اونٹ کے بعد اس کا درجہ ہے۔ اس کا ثبوت احادیث سے ہے جس کا تذکرہ آگے آرہا ہے۔

[۳۱۳] (۱) تمیں گانوں سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ پس جب کتمیں چرنے والی گائیں ہوجائیں اوران پرسال گزرجائے تواس میں ایک بچھڑا یا ایک بچھڑی ہے۔اور چالیس گایوں میں ایک من یا سنہ ہے۔

رج اس کا جُوت اس صدیث میں ہے عن عبد الله بن مسعود عن النبی مسلطی قال فی ثلثین من البقر تبیع او تبیعة و فی کل اربعین مسنة (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی زکوة البقر ۱۳۲۷ ) ابوداؤد شریف میں ہے عن اب وائل عن معاذ ان النبی عَلَیْتُ لما وجه الی الیمن امره ان باحذ من البقر من کل ثلثین تبیعا او تبیعة و من کل اربعین مسنة (ابوداؤد شریف ، باب فی زکوة السائمة ص ۲۲۸ نمبر ۱۵۷۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمیں گایوں میں ایک پھڑا ہے یا بچھڑی ہے۔ جو ایک سال کا ہوتا ہے۔ اور چالیس گایوں میں ایک پھڑا ہے یا بچھڑی ہے۔ جو دوسال کا ہوتا ہے۔ باقی دلائل پہلے گزرگئے۔

[718] (۲) پس جب كەزىادە بوجائے چالىس برتو داجب ہے زیادتی میں اس كے حساب سے ساٹھ تك ابوضیفہ كے زو يک پس ايک گائے میں سند كا ایک چالیسوان حصه اور دوگائے میں مسند كا دو چالیسواں حصه اور تین گائے میں تین چالیسواں حصہ۔

وج اثر میں ہے عن محصول قال مازاد فبالحساب (ب) (مصنف ابن ابی هیبة ۱۵ فی الزیادة فی الفریضة ج نانی میں ۳۲۳، نمبر ۹۹۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چالیس گائے سے جوزیادہ ہواس کو اس کے صاب سے کیاجائے گا۔

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاتمیں گایوں میں ایک مچھڑایا ایک بچھڑی ہاور ہر چالیس میں ایک مند ہے (ب) حضرت مکول سے منقول ہیں کہ چالیس سے جو ذیادہ ہوتواس کے صاب سے ہوگا۔

الاربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك الى ستين عند ابى حنيفة رحمه الله ففى الواحدة ربع عشر مسنة و في الثلاثة ثلثة ارباع عشر مسنة و ولى الثلاثة ثلثة ارباع عشر مسنة  $(m)^{\gamma}$  وقال ابو يوسف و محمد لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان او تبيعتان  $(m)^{\gamma}$  وفي سبعين مسنة وتبيع  $(m)^{\gamma}$  ( $(m)^{\gamma}$ ) وفي تسعين ثلثة اتبعة.

لن ربع عشر: دسوين حصد كى چوتھائى يعنى جاليسوان حصد، نصف عشر: دسوين حصد كا آدھا يعنى بيسوان حصد، جس كومين نے دو جاليسوان حصد كہا، دو جاليسوان حصد كمار كومين كومين كومين كومين كومين كومين كومين كومين كومين كار كومين كومي

[۳۷۵] (۳) حضرت امام ابو یوسف اورمحمد نے فر مایا زیاد تی میں کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کے ساٹھ تک پہنچ جائے ، پس ساٹھ میں دو بچھڑے یا دو پچھڑیاں ہیں۔

تشری ساٹھ دومر تبھیں تمیں ہوجاتے ہیں اورایک تیں میں پھٹراہاں لئے دومر تبھیں میں دو پھڑے لازم ہو گئے۔

رج عن ابن عباس قال لما بعث رسول الله معاذا الى اليمن قيل له بما اموت قال اموت ان اخذ من البقو من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة قيل له اموت في الاوقاص بشيء؟ قال لا وسأسال النبي عليه فساله فسقال لا وهو مابيس السنين يعنى لا تأخذ من ذلك شيئا (الف) (دارقطني البليس في الكرشيء تافي صفاله المرام المرام من المرام الم

لنت قص : دو عمروں کے درمیان یا دوعد دول کے درمیان جوعد دہواس کواوقاص کہتے ہیں۔

[477](۴) اورستر میں ایک مسند اور ایک تبیعہ ہوں گے۔

وج اس لئے کہا یک تیں ادرایک جالیس کا مجموعہ سرے۔

[ ۲۲۷] (۵) اورای (۸۰) میں دومسنہ ہوں گے۔

و ای میں دومرتبہ چالیس چالیس ہوتے ہیں اور چالیس میں ایک مسنہ ہے اس لئے اسی میں دومسنہ ہوں گے۔

[۲۸ م](۲) اورنوے میں تین بچھڑے ہوں گے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو حضرت معاذ سے پوچھا گیا کہ آپ کوئس چیز کا تھم دیا گیا؟ فرمایا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ گائے میں سے ہرتمیں میں ایک بچھڑ ایا ایک بچھڑ کی اور چالیس میں سے ایک مسندلوں۔ پوچھا گیا کہ اوقاص میں سے کسی چیز کا تھم دیا گیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے حضور کے پوچھا تو آپ نے فرمایا اوقاص میں کچھالانم نہیں ہے۔ اوقاص کہتے ہیں دوعمروں کے درمیان جو جانور ہولیعنی اوقاص میں کچھمت لو۔ [977](2) وفي مائة تبيعتان و مسنة [427](4) وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرة

من تبيع الى مسنة  $[12^{6}](9)$  والجواميس والبقر سواء.

و نوے میں تین مرتبہ تیس تمیں ہوتے ہیں اور تیس میں ایک پھڑا ہے اس کئے نوے میں تین بچھڑ الزمہوں گے۔

[۲۲۹] (۷) اورایک سوگائے میں دونچھڑے اورایک مندلازم ہوں گے۔

وجہ ایک سود ومرتبہ میں میں ہوتے ہیں یعنی ساٹھ اورایک مرتبہ چالیس ہوتا ہے۔ مجموعہ سوہوااس لئے دو پچھڑے اورایک سنہ لازم ہول گے۔

[ ٢٥٠] (٨) اى طرح حساب بدلتار به گاهروس مين بچيمزاسے مسند كى طرف \_

تیں اور چالیس کے درمیان دس عدد کا فرق ہے اس لئے ہردس عدد بڑھنے پرمسند لازم ہوتا تھا تو بچھڑ الازم ہوجائے گا۔اور پچھڑ الازم موجائے گا۔اور پچھڑ الازم موجائے گا۔اور پچھڑ الازم موجائے گا۔اور پچھڑ الازم موجائے گا۔

ہوتا تھا تومسندلازم ہوجائے گا۔اس طرح ہردس میں بچھڑاسے مسنداورمسند سے بچھڑا کی طرف تبدیل ہوتارہے گا۔

نوٹ تنبیع : بچھڑاکو کہتے ہیں۔

[اسم] (٩) مسئله مين بھينس اور گائے برابر ہيں۔

جو حساب گائے کی زکوۃ کے بارے میں پیش کیاوہی حساب بھینس کی زکوۃ کے سلسلے میں ہے۔ کیونکہ دونوں کی جنس قریب ہی

-4

#### ﴿ گائے اور بھینس کی زکوۃ ایک نظر میں ﴾

| ياتبيعه   | مسند  | كتنى زكوة | گائے | مسنہ یا تبیعہ | كتنى زكوة | کے گا |
|-----------|-------|-----------|------|---------------|-----------|-------|
|           | تبيعه | 2         | 60   | تبيعه         | 1         | 30    |
| ایک تبیعہ | من    | 1         | 70   | مسنہ          | • 1       | 40    |
|           | مسنة  | 2         | 80   | مسنہ          | 1.025     | 41    |
|           | تبيعه | 3         | 90   | مسنه          | 1.050     | 42    |
| ایک سنہ   | تبيعه | 2         | 100  | مسند          | 1.075     | 43    |
| ایک تبیعه | مسنہ  | 2         | 110  | مسند          | 1.1       | 44    |
|           | مسند  | 3         | 120  | مسند          | 1.125     | 45    |
| ایک سنہ   | تبيعه | 3         | 130  | مسند          | 1.15      | 46    |

ای پرقیاس کرتے جائیں۔

نوك ايك گائے ميں مسند كا جاليسوال حصدلا زم ہوتا ہے اس لئے 40 كوايك ميں تقسيم ديں تو 0.025 فطے گا۔اى 0.025 كوايك گائے ، دوگائے جو جاليس سے زيادہ ہو ضرب ديتے جائيں تو حساب لكتا جائے گا جواو پر درج ہے۔ بير حساب كلكيو ليٹر سے كيا ہے۔



## ﴿ باب صدقة الغنم

[727](1) ليس فى اقل من اربعين شاة صدقة فاذا كانت اربعين شاة سائمة وحال عليها المحول ففيها شاة الى مائة و عشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلث شياة فاذا بلغت اربع مائة ففيها اربع شاة ثم فى كل مائة شاة.

## ﴿ باب صدقة الغنم ﴾

ضروری نوائے کری کی زکوۃ کے سلسلہ میں میاب ہے۔اس لئے حدیث آگے آرہی ہے۔

[۷۲](۱) چالیس بکری سے کم میں کوئی زکوۃ نہیں ہے۔ پس جب کہ چالیس چرنے والی بکری ہوجائے اوراس پرسال گزرجائے تواس میں ایک بکری ہے۔ ایک بیس جرے نے والی بکری ہوجائے اوراس پرسال گزرجائے تواس میں دوسو ایک بکری ہے۔ ایک بیس دوسو تک ہوجائے ( بعنی ایک سواکیس ہوجائے ) تواس میں تین بکریاں ہیں۔ پس جب کہ پہنچ جائے چارسوتو تک بہر جب کہ پہنچ جائے چارسوتو اس میں چار بکریاں ہیں۔ پھر ہرایک سومیں ایک بکری زکوۃ ہے۔

تشری کا گیس سے ایک سوہیں کے درمیان بکر یوں میں ایک بکری زکوۃ کی ہے پھر ایک سواکیس سے دوسوتک میں دو بکریاں ہیں۔اور دوسو ایک سے تین سونناوے تک تین بکریاں ہیں۔اور چار سوبکر یوں میں چار بکریاں زکوۃ ہیں۔ پھر ہراک سومیں ایک بکری زکوۃ لازم ہوگی۔

صریت میں ہے ان انسا حدثہ ان اہا بکر کتب لہ هذا الکتاب لما وجهہ الی البحرین بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه فریضة الصدقة التی فرض رسول الله علی المسلمین والتی امر الله به رسوله ... وفی صدقة الغنم فی سائمتها اذا کانت اربعین الی عشرین و مائة: شاة، فاذا زادت علی عشرین و مائة الی مائتین شاتان، فاذا زادت علی مائتین اللی ثلث ماة ففیها ثلاث، فاذا زادت علی ثلث مائة ففی کل مائة شأة، فاذا کانت سائمة الرجل ناقصة من اربعین اللی ثلث ماة ففیها ثلاث، فاذا زادت علی ثلث مائة ففی کل مائة شأة، فاذا کانت سائمة الرجل ناقصة من اربعین شاة واحدة فلیس فیها صدقة الا ان یشاء ربها (الف) (بخاری شریف، باب زکوة العنم ص۱۹۷۸ ۱۹۲۹ نبر ۱۵۷۷ المال وداورشریف، باب فی زکوة السائمة ص ۲۲۷ نبر ۱۵۷۷ الس صدیث ساوپر کے حساب کی تا کیر بوقی ہے۔البت صدیث میں ہے کہ دو موا کے سے تین سوتک بیر بیر سویل ایک بکری لازم ہوگی۔اورمتن میں تھا کہ چارسو کے بعد برسویل ایک بکری لازم ہوگی۔اورمتن میں تھا کہ چارسو کے بعد برسویل ایک بکری لازم ہوگی۔اورمتن میں تھا کہ چارسو کے بعد برسویل ایک بکری لازم ہوگی۔اورمتن میں تھا کہ چارسو کے بعد برسویل ایک بکری لازم ہوگی۔اورمتن میں تھا کہ چارسو کے بعد برسویل ایک بکری لازم ہوگی۔اورمتن میں تھا کہ چارسو کے بعد برسویل ایک بکری لازم ہوگی۔اورمتن میں تھا کہ چارسو کے بعد برسویل ایک بکری لازم ہوگی۔اورمتن میں تھا کہ چارسو کے بعد برسویل ایک بکری لازم ہوگی۔اورمتن میں تھا کہ چارسو کے بعد برسویل ایک بلیل ہوں گا اور تین سویل کے بعد برسویل ایک بلیل ہوں گا ورتین سویل کے بید برسویل کیا کا میک بلیل ہوں گا ورتین سویل کے بعد برسویل کے بیا کیا کہ بات کیا کہ بات کا میک بیا کیا کہ بیا کیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کیا کہ بیا کہ ب

حاشیہ: (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بھڑنے بین خطاکھا جب امیر کو بھرین کی طرف روانہ کیا۔ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم بیصد قد کا حساب ہے جس کو حضور کے فرض کیا مسلمانوں پر اور جس کا اللہ اور اس کے رسول نے تھم دیا... چرنے والی بھریوں کی زکوۃ ہیں بیہ ہے کہ جب کہ چاہیں بھریوں سے ایک سوہیں تک ہوتو ایک بھری ، پس جب کہ ذیادہ ہوایک سوہیں بھری پر (یعنی ایک سو ایک ہو جائے) تو دوسو بھری تک میں دو بھریاں ہیں۔ پس جب نیادہ ہوجائے دوسو پر (یعنی دوسوایک موسولیک بھری ہے۔ پس جب کہ آدی کی چرنے والی بھریوں میں سے چاہیں بھری ہوتی سے جاہیں ہیں۔ پس جب کہ آدی کی چرنے والی بھریوں میں سے چاہیں میں ایک بھی کم ہوتو اس میں زکوۃ نہیں ہے۔ بھریہ کری کا مالک دینا چاہے۔

[٣٤٣] (٢) والضان والمعز سواء.

تھوڑ سے سے اختلاف کے بعد متلہ ایک جیسا ہی ہوجاتا ہے۔

[22](۲) بھیڑاور بکری کامئلہ برابرہے۔

💂 بھیڑا در بکری تقریباایک جنس شار کئے جاتے ہیں اس لئے دونوں کی زکوۃ کا حساب ایک ہی جیسا ہے۔

نت الهاأن : بهير، المعز : بكري

🧳 بمريوں کی زکوۃ ایک نظرمیں 🦫

| زكوة                      | بكريال |  |  |
|---------------------------|--------|--|--|
| ایک بکری                  | 40     |  |  |
| دوبكريان                  | 121    |  |  |
| تین بکریاں                | 201    |  |  |
| <i>چاربگر</i> يا <u>ل</u> | 400    |  |  |
| پانچ بکریاں               | 500    |  |  |



## ﴿ باب زكوة الخيل ﴾

 $[^{\gamma} 2^{\gamma}](1)$  اذا كانت الخيل سائمة ذكورا و اناثا و حال عليها الحول فصاحبها بالخيار ان شاء اعطى عن كل مائتى درهم خمسة ان شاء اعطى عن كل مائتى درهم خمسة دراهم  $[^{\gamma} 2^{\gamma}](7)$  وقال ابرهم وقال ابرهم المنفردة زكوة عند ابى حنيفة  $[^{\gamma} 2^{\gamma}](7)$  وقال ابرهم وقال ابرهم المنفردة زكوة عند ابى حنيفة  $[^{\gamma} 2^{\gamma}](7)$ 

### ﴿ باب زكوة الخيل ﴾

<u>شروری نوٹ</u> بات نطے ہے کہ جہاد کے گھوڑے میں اور خدمت کے گھوڑے میں زکوۃ نہیں ہے۔اور تجارت کے گھوڑے میں ان کی قیمت میں ہر دوسو درہم میں پانچ درہم لازم ہے۔البتہ جو گھوڑ نے نسل بڑھانے کے لئے ہیں ان ہی میں اختلاف ہے کہ زکوۃ واجب ہے یا نہیں؟ اور ہرا کی امام کا مئلہ اوراس کی دلیل آگے آرہی ہے۔

[ ۲۵ م] (۱) جب كه هور سے چرنے والے ہوں اور نراور مادہ دونوں ہوں اوران پر سال گزر چكا ہوتو اس كے مالك كواختيار ہے (۱) جا ہے تو ہر گھوڑے كے بدله ميں ايك ديناردے (۲) اور جا ہے تو اس كی قیت لگائے اور ہر دوسودر ہم كے بدلے پانچ در ہم دے۔

چونکہ یے گھوڑے جہاد کے نہیں ہیں اور روز مرہ کام آنے والے بھی نہیں ہیں بلکہ چرنے والے ہیں اور نسل بوھانے کے لئے ہیں اس کے زکوۃ دینے کی دوشکلیں ہیں۔ ایک ہیے کہ ہر گھوڑے کے بدلے ایک دینار دیدے۔ اور دومری شکل ہیے کہ گھوڑے کی قبت لگے اس کی ذکوۃ دینے کے دوہم زکوۃ دیدے۔ اس کی دلیل ہے دیشہ ہے عن جابو قال قال دسول لگائے اور جتنی اس کی قیمت ہواس کے ہر دوسود رہم میں پانچ درہم زکوۃ دیدے۔ اس کی دلیل ہے دکھ الیال التجارۃ وسقوطھا عن النجل والرقیق جاللہ ما اللہ ما التجارۃ وسقوطھا عن النجل والرقیق جاللہ ما نہر وسود ہم سن النجام فی کل فوس دینار تؤ دید (الف) (وارقطنی ۱۸، باب زکوۃ بال التجارۃ وسقوطھا عن النجل والرقیق جابت ہوا کہ خانی ص ۹۰ انمبر وسم میں بانچ درہم زکوۃ لازم ہاس لئے مالک کو چرنے والے گھوڑے کے بدلے میں ایک دینارز کوۃ دے۔ اور چونکہ دوسود رہم میں پانچ درہم زکوۃ لازم ہاس لئے مالک کو انتظار ہے کہ قیمت لگا کر ہر دوسود رہم میں پانچ درہم دیدیا کر ۔۔

[420] (٢) امام ابوصنیفہ کے نزد یک صرف مذکر گھوڑے میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

شری صرف مذکر گھوڑے ہوں تو توالداور تناسل نہیں ہوگا اور نسل نہیں بڑھے گی اس لئے اس میں زکوۃ واجب نہیں۔اور مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تونسل بڑھے گئتب ذکوۃ واجب ہوگی۔

[٢٧٦] (٣) صاحبين فرماتے ہيں كر هوڑے ميں زكوة نہيں ہے۔

سر بردھانے والے گھوڑوں میں زکوہ نہیں ہے۔البتہ اگر تجارت کے لئے گھوڑے ہوں تو اس کی قیت میں ہر دوسو درہم میں پانچ

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا ج نے والے گھوڑے میں ہر گھوڑے میں ایک دینارا داکیا جائے گا۔

يوسف و محمد لا زكوة في الخيل[ $22^{n}$ ] ( $^{n}$ ) ولا شيء في البغال والحمير الا ان تكون للتجارة  $(2^{n})^{n}$  وليس في الفصلان و لاالحملان و العجاجيل زكوة عند ابى حنيفة و محمد الا ان يكون معها كبار .

درہم لازم ہوں گے۔ کیونکہ اب میتجارت کا مال ہو گیا اور تجارت کے مال میں زکوۃ ہے

ان کادلیل بیروریث ہے عن ابی هویو قصال قسال دسول الله مَلَا الله مَلَا الله علی المسلم فی فرسه و غلامه صدقة (الف) (بخاری شریف، باب لیس علی المسلم فی فرسه و غلامه صدقة النف) (بخاری شریف، باب لیس علی المسلم فی فرسه صدقة ص ۱۹۷ نمبر ۱۹۷ میرا ۱۹۷ میرا الف) در بیات معلوم ہوا کہ مسلمان کے گھوڑ ول میں زکوۃ نہیں ہے۔ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے گھوڑ ہے اور روزانہ کام آنے والے گھوڑ ہے کے بارے میں ہے۔

[24] (٣) فچريس اور گدھ بين زكوة نبيس بيمريد كر تجارت كے لئے ہو۔

گر سے اور نچر تجارت کے لئے ہوں تب تو وہ مال تجارت ہو گئے اس لئے مال تجارت کے اعتبار سے ان کی قیمت میں ہر دوسو درہم میں پانچ درہم زکوۃ ہے۔ لیکن اگر تجارت کے لئے نہوں بلکہ نسل ہو ھانے کے لئے ہوں تو اس میں زکوۃ نہیں ہے وجہ اس کی دلیل بیہ صدیث ہے عن ابعی ھریر قیقول قال رسول الله عَلَیْتُ ... قیل یا رسول الله عَلَیْتُ فالحمر قال ما انزل علی فی الحمر شدی ہے الا ھلمہ الآیة الفاذة الجامعة فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یوہ و من یعمل مثقال ذرة شرا یوہ (ب) (مسلم شریف، باب الحمر جرابع ص اسم نبر المحمد میں معلوم ہوا کہ کدھے میں باب الحمر جرابع ص اسم نبر المحمد کی ایک قتم ہے اس لئے اس میں بھی زکوۃ نہیں ہے۔

[424] (۵) اونٹنی کے بیچ ، بکری کے بیچ اور گائے کے بیچ میں امام ابو صنیفہ اور امام مجمد کے نزدیک زکوۃ نہیں ہے مگر یہ کہ ان کے ساتھ بڑے ہوں ہوں تو نسل ہو ھنے کا بڑے ہوں کے تابع کر کے زکوۃ واجب ہوگی لیکن اگر بڑے نہ ہوں تونسل بڑھنے کا امکان نہیں ہے بلکہ بیچ بڑے ہوں گے لیکن تعداد کی زیادتی نہیں ہوگی اس لئے اس میں زکوۃ نہیں ہے۔

ان کی دلیل بیاثر ہے عن الحسن قالا لا یعتد بالسخلة و لا تو خذ فی الصدقة (ج) مصنف ابن ابی شیبة ۲۳ السخلة تحب علی صاحب الغنم ج فانی ص ۲۹۸، نمبر ۹۹۸۲ رسنن للبیصتی ، باب یعد علیصم بالسخال التی نجت ج رابع ص ۲۵۱، نمبر ۱۹۹۸ رسنن البیصتی ، باب یعد علیصم بالسخال التی نجت ح رابع ص ۲۵۱، نمبر ۱۹۸۸ رسن ارتبیل بول گے۔ اور اس پر قیاس کر کے اور گائے کے بچ پر بھی زکوۃ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ساتھ بڑے نہ ہوں۔

حاشیہ: (الف) مسمان پراس کے گھوڑے اوراس کے غلام میں زکوۃ نہیں ہے (ب) آپ نے فرمایا... پوچھا گیایار سول اللہ گلہ ھے میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ پر گلہ ھے کی زکوۃ کے بارے میں کوئی تھم نازل نہیں ہوا ہے گریہ جامع آیت ہے۔ جوذرہ برابر خیر کاعمل کرے گاس کووہ دیکھے گا اور جوذرہ برابر براعمل کرے گاوہ اس کووکھے گا (ج) حسن سے منقول ہے فرمایا بحری کے چھوٹے نیچے کوشار نہ کیا جائے اور نداس کوزکوۃ میں لیا جائے۔ [ $^{8}$   $^{9}$ ](۲) وقال ابو يوسف تـجب فيها واحدة منها [ $^{8}$   $^{8}$ ](2) ومن وجب عليه مسن فلم يوجد اخذ المصدق اعلى منها ورد الفضل او اخذ دونها واخذ الفضل.

الخت : الفصلان : فصیل کی جمع ہے اوٹنی کے بیچہ الحملان : حمل کی جمع ہے بمری کے بیچہ العجاجیل : عجول کی جمع ہے گائے کے بیچہ۔

[429] (٢) امام ابويوسف في فرمايان مين ايك بيدلازم بوكار

لین اگرتیں گائے کے بیچ ہوں تو ان میں ایک بچہ لازم ہوگا اس سے کم میں نہیں۔ یونکہ اگرتیں عدد ہے کم ہدی گائیں ہوں تب بھی زکوۃ واجب نہیں ہوتی تو چھوٹے بیچ ہوں تو ان میں ایک بچہ لازم ہوگا۔ اس طرح چالیس بکری کے بیچ ہوں تو ان میں ایک بچہ لازم ہوگا۔ یونکہ بڑی بکری کا نصاب یہی ہے۔ اور اگر بکری کے چالیس بچوں سے کم ہوں تو زکوۃ لازم نہیں ہوگ ۔ اس طرح بچیس اونٹنی کے بیچ ہوں تو ان میں ایک بچیل اونٹنی کے بیچ ہوں تو ان میں ایک بچیل ازم ہوگا اس سے کم ہوتو لازم نہیں ہوگا۔

رج ان کی دلیل بیاثر ہے عن عطاء قال قلت له یعند ہالصغار او لاد الشاۃ؟ قال نعم (الف)مصنف ابن البی شیبة ۱۲۳ سخلة تحسب علی صاحب النخم ہے ثانی ہی ۱۳۸ ہنر ۹۹۸۳ ہنر ۹۹۸۳ اس اثر سے معلوم ہوا کہ بکری کے بچوں کا بھی شار ہوگا اوراس کی زکوۃ لازم ہوگ ۔ [۴۸۰] (۷) کسی پرمسنہ واجب تھا اور مالک کے پاس مسنہ نہیں ہے تو زکوۃ لینے والا اس سے اعلی درجہ کا جانور لے اور جوزیادہ لیا اس کے رویے والی سے وہ لے لے۔

مثلاایک سال کی او نمنی کا بچہ بنت مخاص لازم تھالیکن ما لک کے پاس بنت مخاص نہیں تھاالبتہ دوسال کا بچہ بنت لبون تھا جس کی قیمت عموما بنت مخاص سے بیں درہم زیادہ بوتی تھی تو زکوۃ لینے والا ما لک سے بنت لبون لے اور بنت مخاص سے جوزیادہ بیں درہم آئے اس کو ما لک کی طرف واپس کردے۔دوسری صورت بیہ کہ بنت مخاص سے ادنی ما لک لے اور بنت مخاص اور اس ادنی کے درمیان جو قیمت کا فرق ہے مثلا بیں درہم یا دو بحریاں وہ بھی ما لک سے وصول کرے تاکہ زکوۃ برابر سرابر ہوجائے۔اور اس طرح قیمت سے زکوۃ وصول کرناجا تر ہے اس کی دلیل میں درجم یا دو بحریاں وہ بھی ما لک سے وصول کرے تاکہ زکوۃ برابر سرابر ہوجائے۔اور اس طرح قیمت سے ذکوۃ وصول کرناجا تر ہے اس کی دلیل میں درجم اور شاتین فان لم یکن عندہ بنت مخاص ولیست عندہ و عندہ بنت لبون فانہ یقبل منہ ویعطیہ المصدف عشوین درجما اور شاتین فان لم یکن عندہ بنت مخاص مخاص علی وجھہا و عندہ ابن لبون فانہ یقبل منہ ولیس مجھ شیء (ب) (بخاری شریف، باب العروض فی الزکوۃ صرحہ اس محد اس علی وجھہا و عندہ ابن لبون فانہ یقبل منہ ولیس مجھ شیء (ب) (بخاری شریف، باب العروض فی الزکوۃ صرحہ اس محد الله میں ہوئی باب زکوۃ السائمۃ ص۲۵۵ نمبلی صدیث میں ہے ربخاری شریف، باب من بلغت عندہ صدد تندہ میں ہوئی میں ہوئی دیش میں ہوئی دیش بیل مدیث میں ہوئی دیش باب من بلغت عندہ صدد تن

حاشیہ: (الف) حضرت عطاء نے فرمایا میں نے پوچھا کیا بکری کے چھوٹے بچوں کو ثنار کیا جائے گا؟ فرمایا ہاں! (ب) حضرت ابو بکڑنے وہ لکھا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے تھم دیا تھا کہ جس کی زکوۃ بنت مخاص کو پنجی ہواور اس کے پاس بنت مخاص نہ ہو بلکہ اس کے پاس بنت لیون ہوتو وہ قبول کرلیا جائے گا اور زکوۃ لینے والا مالک کومیس درہم واپس و سے گا یا دو بکریاں دے گا۔اوراگراس کے پاس بنت مخاص اس طرح کا نہ ہو بلکہ ابن لبون ہوتو اس کوقبول کرلیا جائے گا اور اس کے ساتھ بچھ منہیں درہم واپس و سے گا یا دو بکریاں دے گا۔اوراگراس کے پاس بنت مخاص اس طرح کا نہ ہو بلکہ ابن لبون ہوتو اس کوقبول کرلیا جائے گا اور اس کے ساتھ بچھ منہیں مربع

[ ۱ ٣٨] ( ٨) ويجوز دفع القيم في الزكوة [٣٨٢] ( ٩) و ليس في العوامل والحوامل والعلوفة زكوة ...

بنت خاض ولیت عنده ص ۱۹۵ نمبر ۱۳۵۳) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ما لک پر بحث بخاض لازم ہواوراس کے پاس بنت خاض نہ ہوتو اس سے بنت بخاض ولیت عنده ص ۱۹۵ نمبر ۱۳۵۳ کے اس مدیث سے یہ بھی سے بنت لیون لے لے اورزکوۃ لینے والا ما لک کو ہیں درہم دے یادو بر یال دیدے تاکہ بنت بخاض گویا کہ ہوجائے۔ اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جوجانور واجب ہوا ہواس کے بدلے میں اس کی قیمت بھی دے سے ہیں (۲) ایک اثر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے قال معاذ لاصحاب لاھل المیصن افتونی بعوض ٹیاب خصیص او لبیس فی الصدقة مکان الشعیر والذرۃ اھون علیکم و خیر لاصحاب النبی عَلَیْتُ ہالمدینة (الف) (بخاری شریف، باب العرض فی الزکوۃ ص ۱۹۳ نمبر ۱۳۲۸) اس اثر میں صفرت معاذ نے جواور باجر ہے کے بدلے میں کیڑے لئے ہیں۔ ہواس کی قیمت لگا کردوسری چیزیارو پید لے سے ہیں۔

لغت المعدل: زكوة لينےوالا، الفضل: جو قيت زياده ہو۔

[۴۸۱] (۸) زکوة میں چیز کی قیمت دیناجا زہے۔

وج اس کی دلیل مسئله نمبر عیس گزرگی ہے۔

[۴۸۲] (۹) کام کرنے والے بوجھا ٹھانے والے اور گھر پر کھانے والے جانوروں میں زکوۃ نہیں ہے۔

وہ جانور جو گھر میں کام کرنے کے لئے ہوں یا ہو جھا گھانے کے لئے ہوں ان میں زکوۃ نہیں ہے۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے عن علی قال ذھیو احسبہ عن النبی علی العوامل سیء (ب) (ابوداؤدشریف، باب زکوۃ السائمۃ سیمر ۱۹۲۲ نبر ۱۹۲۲ مراردار قطنی ۲ لیس نی العوامل صدقۃ ج ٹانی ص ۸۸ نبر ۱۹۲۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کام کرنے والے جانور میں زکوۃ نہیں ہے۔ اور علوفہ لین سال کے زیادہ مہوں میں گھر پر کھا کر زندگی گذارتے ہوں ان پر زکوۃ نہیں ہے اس کی دلیل بیاثر ہے عن ابر اھیسہ قال لیس فی غنم الموبائب صدقۃ (ج) (مصنف ابن ابی شیبۃ ۲۳ فی الرجل تکون لدائخم فی المصر سیختہ ابی الرجائب صدقۃ (ج) (مصنف ابن ابی شیبۃ ۳۳ فی الرجل تکون لدائخم فی المصر سیختہ ابی الرجل تکون لدائغ ہوں اس پر زکوۃ نہیں ہے۔ اور اسی پر قیاس کر کے دوسر سے جانوروں میں بھی جن کو گھر میں کھا کر پال دہا ہوں ہا ہے اس سے بھی مال بڑھ نہیں دہا ہے بلکہ ما لک کامال جانور میں شامل ہور ہا ہے اس لئے اس میں زکوۃ نہیں ہے۔ زکوۃ والی صدیث میں ہرجگہ سائمہ کا لفظ گزرا اس سے بھی معلوم ہوا کہ چرنے والے جانور میں زکوۃ ہے۔ گھر پر کھانے والے جانور میں زکوۃ نہیں ہے۔ (بخاری شریف بنبر سائمہ کا لفظ گزرا اس سے بھی معلوم ہوا کہ چرنے والے جانور میں زکوۃ ہے۔ گھر پر کھانے والے جانور میں زکوۃ نہیں ہے۔ (بخاری شریف بنبر

لغت العوامل: جمع بعامل كى كام كرف واليجانور الحوامل: جمع به حامل كى بوجها شاف والي جانور العلوفة: جن جانورون

حاشیہ: (الف) حضرت معادؓ نے اہل یمن ہے کہا کہ جھے ٹیم ، کیڑا پہنے والے کیڑے کاسامان دوجواور باجرے کی جگہ میں۔ یتمہارے لئے آسان ہے اور مدینہ میں اصحاب رسول کے لئے بہتر ہے۔ (ب) آپ کے فرمایا کام کرنے والے جانور پر پچھنہیں ہے(ج) حضرت ابراہیم نے فرمایا پالی ہوئی بکریوں میں زکوۃ نہیں [ ۲۸۳] (۱) ولا يأخذ المصدق خيار االمال ولا رذالته و يأخذ الوسط [ ۲۸۳] (۱) ومن كان له نصابا فاستفاد في اثناء الحول من جنسه ضمه الى ماله وزكاه به.

كوگھر ميں كھلا كريالا جاتا ہو۔

[٤٨٣] (١٠) زكوة لينے دالا نداعلى درجه كا مال لے گااور نه كھٹيا در ج كا الكه اوسط در ج كا مال ليگا۔

إلى يشريعت كالنصاف بكرنه اعلى در جكامال لے اور ند گھٹيا در جكا بلكه اوسط در جكامال لے (۲) ان انسا حدثه ان ابا بكر كتب له التى امر الله رسولَه عَلَيْتُ ولا يخرج في الصدقة هر مة ولا ذات عوار ولا تيس الا ماشاء المصدق (الف) (بخارى شريف، باب لا يوخذ في الصدقة هر مة ولا ذات عوار ولا تيس الا ماشاء المصدق (الف) (بخارى شريف، باب لا يوخذ في الصدقة هر مة ولا ذات عوار ولا تيس الا ماشاء المصدق معاد تربيب باب لا يوخذ في الصدقة هر مة ولا ذات عوار ولا تيس الا ماشاء المصدق معاد على البن كوة السائمة معاد على الميمن ... و توق كو انم اموال الناس (ب) (بخارى شريف، باب لا تو خذكرائم اموال الناس في الصدقة ص ١٩٦ غير معادم معادم مواكد كوة لين والا اچھا اوراعلى درجه كامال ندلے .

[ ۴۸ م] (۱۱) جس کے پاس نصاب کا مال ہو پھر سال کے درمیان میں ای نصاب کی جنس سے فائدہ حاصل کیا تو اس کو مال کے ساتھ ملائے گا اور اس کی ذکو ۃ دے گا۔

آشری مثلا چالیس گائے موجود ہیں جو گائے کا نصاب ہے اور درمیان سال میں گائے کے بیس بچھڑے ہوئے اب چالیس گایوں کی زکوۃ نصاب میں دیناتھی لیکن بیس بچھڑوں پرسال پورانہیں ہوتا صرف چھ ماہ ہوتے ہیں تو ان بیس بچھڑوں کو بھی چالیس گایوں کے ساتھ ملا کر رمضان میں ساٹھ گایوں کی زکوۃ دے۔چاہے بیں بچھڑوں پرسال نہ گزراہو۔

یہ بین پھڑے درمیان سال میں مال مستفاد ہیں۔ اور اس کی جنس بھی وہی ہے جو مال نصاب پہلے سے ہے یعنی گائے اس لئے دونوں کی زکوۃ رمضان میں ادا کرے(۲) اثر میں موجود ہے عن المنز هری انبه کان یقول اذا استفاد الرجل ما لا فاراد ان ینفقه قبل مجیء شهر زکوته فلیز که ثم لینفقه وان کان لایوید ان ینفق فلیز که مع ماله (ح) (مصنف این الی شیبة ۴۹ من قال یز کیه اذا استفاده ج نانی ص ۱۹۸۷ ، نمبر ۱۹۲۷ مصنف عبد الرزاق ، باب وجوب الصدقة نی الحول ج رابع ص ۳۲ نمبر ۱۸۷۳ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مال مستفاد میں مال نصاب کے ساتھ زکوۃ واجب ہے۔

نو اگرنصاب کےعلاوہ کوئی مال درمیان میں متفاد ہوا تواس پرسال گزرنے کے بعد ہی زکوۃ واجب ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بحر نے لکھا جس کا اللہ نے اس کے رسول کو تھم دیا ہے کہ ذکوۃ میں بوڑھا اور اندھا نہ ذکا لے اور نہ سائڈ کو نکا لے محر جوز کوۃ لینے والے چاہے (ب) حضور کے جب حضرت معاذ کو یمن روانہ فرمایا توفر مایا .. بوگوں کے اعلی مال سے بچتے رہو (ج) حضرت زھری فرمایا کرتے تھے کہ آدی مال کا استفادہ کرے پھر ارادہ کرے کہ ذکوۃ کا مہینہ آنے سے پہلے فرج کر ہے واس کی ذکوۃ دے پھر فرج کرے اور اگر فرج کر نافییں چاہتا ہے تواہد مال کے سے سے معاد کی بھی ذکوۃ دے۔

[ $^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$  ا) والسائمة هي التي تكتفي بالرعى في اكثر الحول فان علفها نصف الحول او اكثر فلا زكوة فيها  $^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$  او اكثر فلا زكوة فيها  $^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$  المناب) والزكوة عند ابى حنيفة وابى يوسف في النصاب

فائمة الم مثافئ فرماتے ہیں کہ جب تک مال متفاد پرسال نہ گزرجائے زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ان کی دلیل بیحدیث ہے عن ابن عمر قال قال دسول الله علیہ المحول (الف) (تر فری شریف، باب ماجاء لازکوۃ قال قال دسول الله علیہ من استفاد مالا فلا زکوۃ علیه حتی یحول علیه المحول (الف) (تر فری شریف، باب ماجاء لازکوۃ علیہ معلوم علی المال المستفاد حتی حال علیہ المحول ص ۱۸۷ نمبر ۱۸۷۷ رواقطنی ا، باب وجوب الزکوۃ بالحول ج ثانی ص ۷۵ نمبر ۱۸۷۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک خود مال مستفاد پر سال نہ گزرجائے اس پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔

[ ۲۸۵] (۱۲) سائمہ، چرنے والے جانوران کو کہتے ہیں کہ وہ سال کے اکثر حصہ میں چرنے پراکتفا کرے، پس اگر جانور کو آ دھاسال یا زیادہ حیارہ کھلایا توان میں زکوہ نہیں ہے۔

اوپر جوآیا کرسائمہ جانور میں زکوۃ ہے تواب سائمہ جانور کی تشریح فرماتے ہیں۔ سائمہ جانور یعنی چرنے والے جانوراس کو کہیں گے جو سال کے آدھے یا آدھے سے زیادہ مہینوں میں گھر کا سال کے آدھے یا آدھے سے زیادہ مہینوں میں گھر کا حیارہ کھا کر زندگی گزارتا ہو۔ لیکن اگر سال کے آدھے یا آدھے سے زیادہ مہینوں میں گھر کا حیارہ کھا کر زندگی گزارتے ہوں تو اس کوعلوفہ کہتے ہیں۔ اور علوفہ میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ دلیل پہلے گزر چکی ہے۔ اور بیدلیل بھی ہے حداث میں شاہ واحدہ فلیس حداث میں شاہ واحدہ فلیس حداث میں شاہ واحدہ فلیس فیما صدفۃ (بخاری شریف، باب زکوۃ المختم ص ۱۹۵، نمبر ۲۵۵ داور شریف نمبر و ۱۵۷) اس حدیث میں سائمہ کا لفظ ہے اس لئے سائمہ میں زکوۃ واجب ہوگی۔

لغت الرعى: گھاس چرنا۔ علف: گھر کا چارہ کھانا۔

[۴۸۲] (۱۳) زکوۃ امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کنزدیک نصاب میں ہے عفونیں ہے اور امام محمد اور زفر نے فرمایا دونوں میں واجب ہے۔

مثلاد وسود رہم پرزکوۃ واجب ہوتی ہے اور کسی کے پاس دوسوئیس درہم ہیں تو امام ابوصنیفہ اور امام ابویوسف کی رائے ہیہ کہ زکوۃ دوسو درہم ہی پر پانچ درہم واجب ہوئی، باتی تمیں درہم عفو ہے زیادہ ہے اس پرزکوۃ واجب نہیں ہوگی وہ معاف ہے۔ چنا نچہ سال گزر نے کے بعد تمیں درہم ہلاک ہوجائے تو دوسودرہم پر جو پانچ درہم زکوۃ واجب ہوئی تھی اس میں کچھ کم نہیں ہوگی پانچ درہم ہی دینا ہوگی۔ اور امام محمد اور امام زفر کے نزدیک عنو پر بھی زکوۃ واجب ہوئی تاس حاب سے زفر کے نزدیک عنو پر بھی زکوۃ واجب ہوئی تاس حداب سے دفر کے نزدیک عنو پر بھی زکوۃ واجب ہوئی اس حاب سے تو گویا کہ دوسوتیں درہم پر پانچ درہم واجب ہوئی اس کے تمیں درہم ہلاک ہو گئے تو اس حداب سے

یا نیج درہم زکوۃ میں پنیسٹھ (۱۵) پیسے کی کی آئے گی۔اور چار درہم پنیتیس (۳۵) پیےزکوۃ واجب ہوگی۔

<sup>(</sup>ج) آپ نے فرمایا کی نے مال کا استفادہ کیا تو اس پر زکوہ نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر سال گزرجائے۔

دون العفو وقال محمد وزفر تجب فيهما  $(^{\alpha})^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$ ) واذا هلك المال بعد وجوب الزكوة سقطت  $(^{\alpha})^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$ ) وان قدم الزكوة على الحول وهو مالك للنصاب جاز.

اربعین در هما فخذ منه در هما (الف)(دارقطنی ۳باب لیس فی الکسرشی ع ۸۰ نمبر ۱۸۸۷)اس مدیث سے پتہ چلا کہ دوسودر ہم ک بعد جب تک چالیس درہم نہ ہوجائے تو زکوۃ میں کچھ کی نہیں ہوگی۔

فائدہ امام محمد کی دلیل میہ ہے کہ اصل نصاب اور عفود ونوں اللہ کی نعمت ہیں اس لئے زکوۃ دونوں پرلازم ہوئی۔اس لئے جب عفو ہلاک ہوا تو زکوۃ کا پچھ حصداس کے حساب سے ساقط ہوا۔

وریث میں ہے۔فافا کانت مائتی دراهم ففیها خمسة دراهم فمازاد فعلی حساب ذلک (ابوداوَوشریف،باب فی خدیث میں ہے۔فافا کانت مائتی دراهم ففیها خمسة دراهم فمازاد فعلی حساب ذلک (ابوداوَوشریف،باب فی زکوة السائمة ،نمبر ۱۵۷۲م معنوم بواکه جوزیاده بوزکوة میں اس کا بھی حساب ہوگا۔

[ ٢٨٨] (١١١) زكوة واجب بونے كے بعد اگر مال ہلاك بوجائے توزكوة ساقط بوجائے گی۔

شری نصاب پرسال گزرگیاجس کی وجہ سے زکوۃ واجب ہوئی اورا داکرنے کی بھی قدرت ہوئی کیکن آجکل کرتار ہااوراس درمیان مال ہلاک ہوگیا تو حنفیہ کے نشد یک زکوۃ ساقط ہوجائے گی۔اورا گرجان کر مال کوہلاک کر دیا تو زکوۃ واجب رہے گی۔

نوة كاكل مال تفااوراب كل بى باقى نهيں رہاتوزكوة كس پرلازم كريں - يہيے جنايت كرنے والاغلام مرجائے تو مولى اب كس كوسپر وكرے گا ـ مولى سے صفان ساقط ہوجائے ہواتو آ دھى ذكوة ساقط على مولى سے صفان ساقط ہوجائے ہواتو آ دھى ذكوة ساقط ہوجائے گى ـ اورا گرآ دھا مال ہلاك ہواتو آ دھى ذكوة ساقط ہوگى ـ اس كى ايك مثال بيقول بھى ہے عن عطا فى الموجل اذا اخوج زكوة ماله فضاعت انها تجزى عنه (ب) (مصنف ابن ہوگى ـ اس كى ايك مثال بيقول بھى ہے عن عطا فى الموجل اذا اخوج زكوة ماله فضاعت انها تجزى عنه (ب) (مصنف ابن الى ھيية ، ٨٩ ما قالوانى الرجل اخرج زكوة ماله نصاعت ج ثانى بس ٨٠٨) اس اثر سے معلوم ہوا كرزكوة كا مال نكال چكا ہو پھر ضائع ہوگيا ہوتو وہ كانى ہوگا تو پورا مال ہى ہلاك ہوگيا ہوتو بدرج أولى ذكوة ساقط ہوجائے گى ـ

ناکمہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ زکوۃ واجب ہو چکی تھی اس لئے مال ہلاک ہونے کے بعد بھی واجب ہی رہے گی۔جس طرح صدقه ' فطر واجب ہونے کے بعد مال ہلاک ہوجائے پھر بھی صدفتة الفطر واجب ہی رہتا ہے۔

وج عن مغير ةعن اصحابه قالوا: اذا اخوج زكوة ماله فضاعت فليزك مرة اخوى (مصنف ابن البي شية ، ١٩٩ قالوا في الرجل اخرج زكوة ماله فضاعت الرجل اخرج زكوة ماله فضاعت، ج ثاني ، ص ٨٠٨ ، ثمبر ١٠٣٨٨ ) اس اثر معلوم بواكد دوباره اداكر \_\_

[۴۸۸] (۱۵) اگرسال کمل ہونے سے پہلے ذکوۃ دیدی اور حال بیہے کہ وہ نصاب کا مالک ہے تو جائز ہے۔

حاشیہ: (الف)حضور نے جب حضرت معاذکو یمن کی طرف متوجہ کیا تو آپ نے ان کو تھم دیا کہ سرمیں کچھ نہ لے۔ جب چاندی دوسودرہم ہوجائے تواس میں پانچ درہم لو۔اور جوزیادہ ہوجائے اس میں کچھ نہ لو۔ یہاں تک کہ چالیس درہم کو بیٹی جائے۔اور جب چالیس درہم بیٹی جائے تواس سے ایک درہم لو(ب) حضرت عطا سے منقول ہے کہ کوئی آ دمی اپنے مال کی زکوۃ نکالے بھرزکوۃ ضائع ہوجائے تواس سے کافی ہوجائے گی۔ تشری ایک آدمی نصاب کا ما لک ہے لیکن اس نصاب پر سال نہیں گزرا ہے اور وہ ابھی زکوۃ ادا کر دینا چاہتا ہے تو جائز ہے۔اکوۃ ادا ہو عالیگی۔

وج مال نصاب اصل سبب ہے اور وہ پایا گیا تو گویا کہ سبب پایا گیا اس لئے زکوۃ کی ادائیگی ہوجائیگی (۲) مدیث میں ہے عن عملسی ان المعباس سأل النبی عَلَیْ اللّٰہ فی تعجیل المصدقة قبل ان تحل فر حص له فی ذلک (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی نتجیل الزکوۃ ص۲۱ نبر ۲۷۸ نبر ۲۲۸ نبر ۲۲۸ انبر ۲۷۸ انبر ۲۷۸ انبر ۲۷۸ انبر ۲۷۸ انبر ۲۷۸ کی شریف، باب ماجاء فی نتجیل الزکوۃ ص۲۱ انبر ۲۷۸ انبر ۲۷۸ کی اس مدیث سے معلوم ہوا کہ سال گزرنے سے پہلے زکوۃ ادا کرسکتا ہے کیونکہ حضرت عباس گواس کی اجازت دی تھی۔



## ﴿باب زكوة الفضة

[ $^{6}$   $^{6}$   $^{9}$ ] ( $^{1}$ )ليس فيما دون مائتى درهم صدقة فاذا كانت مائتى درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم  $^{6}$   $^{6}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9$ 

#### ﴿ باب زكوة الفضة ﴾

فردری نوف فضة کمعنی چاندی کے بیں۔ یہال فضة سے مراد درہم ، چاندی کا زیر اور چاندی کا برتن مراد ہے۔ حنفیہ کے نزد یک ان ساری چیزوں بیں زکوة ہے۔ دلیل بی صدیت ہے ان امرا ة اتست رسول الله و معها ابنة لها و فی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب فقال اتعطین زکو ة هذا؟ قالت لا قال ایسرک ان یسورک الله بهما یوم القیامة سوارین من نار؟ قال فی خنل مته ما و القتهما الی النبی عَلَیْ قالت هما لله ورسوله (الف) (ابوداؤد شریف، باب الکنز ما حود کوة الحل ص ۲۲۵ نمبر المحدیث ہے معلوم ہوا کہ زیور کی بھی زکوة لازم ہے۔

[489] (1) دوسودر ہم سے کم میں زکو ہنہیں ہے، پس جب کہ دوسودر ہم ہوجائے اور اس پرسال گر رجائے تو اس میں پانچ درہم ہے۔

تج حدیث میں موجود ہے کدوسودر ہم ہے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ سمعت ابا سعیدالخدری قال قال رسول الله لیس فیما دون خمس زود صدقة من الابل و لیس فیما دون خمس اواق صدقة (ب) (بخاری شریف، باب زکوۃ الورق ۱۹۳۷ نمبر ۱۹۳۷ میں اواق صدقة (ب) بخاری شریف، نبر ۱۵۷۲) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دوسودر ہم سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایک اوقیہ چالیس در ہم کا ہوتا ہے تو پائے اوقیہ دوسودر ہم کے ہول گے۔

[۴۹۰](۲) پھر دوسو درہم سے زیادہ میں پھھنہیں ہے یہاں تک کہ چالیس درہم ہو جائے ،پس چالیس درہم میں ایک درہم ہے۔ پھر ہر چالیس درہم میں ایک درہم ہےامام ابوصیفہ کے نز دیک۔

امام ابوضیفہ کے زور یک دوسودرہم کے بعداس وقت تک کچھ لازم نہیں ہوگا جب تک کہ جالیس درہم نہ ہوجائے ،البتہ چالیس درہم ہو جائے تو پھراس میں ایک درہم لازم ہوگا۔

ان کا ولیل بیرهدیث ہے عن معاذ ان رسول الله مَلْنِهُ امره حین وجهه الی الیمن ان لا تأخذ من الکسر رشینا اذا کا انت الورق مائتی درهم فخذ منها خمسة دراهم، و لا تأخذ مما زاد شینا حتی تبلغ اربعین درهما، واذا بلغ اربعین عاشیہ : (الف) ایک ورت آئی رسول اللہ کے پاس اوراس کے ساتھ ایک پی کی کے ہاتھ پرسونے کے دوموٹے موٹے کان تقوت آ پ نے فرمایا کیا اس کی زکوۃ اداکرتی ہو؟ کہ گئی نیس آپ نے فرمایا کیا ہی کہ اسلامات کی دول کی کان پہنا نے راوی فرماتے ہیں کہ اس عورت نے دولوں کنگوں کوۃ اداکرتی ہو؟ کہ گئی ہیں ۔ آپ نے فرمایا کی ہی کہ کا کہ اللہ اوراس کے رسول کے لئے ہیں (الف) آپ نے فرمایا پانچ اون سے میں زکوۃ نہیں ہے اور کہ نے گئی ہیں اللہ اور کہ نگی ہی گئی اللہ اوراس کے رسول کے لئے ہیں (الف) آپ نے فرمایا پانچ اون سے میں زکوۃ نہیں ہے۔

[ ۱  $^{8}$  ] ( $^{9}$  ) وقال ابو يوسف و محمد مازاد على المائتين فزكوته بحسابه  $^{9}$   $^{9}$  ( $^{9}$  ) واذا كان الغالب وان كان الخالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة  $^{9}$   $^{9}$  ( $^{9}$  ) واذا كان الغالب

درهما فخذ منها درهما (الف) (داقطن ۱۰ بابلیس فی الکرش وج ٹانی ۱۰ ۸ نبر ۱۸۸۱ رسنن بیمتی ، باب ذکر الخر الذی روی فی وقص الورتی جرائع ص ۲۲۸، نبر ۲۵۸ میر ۲۵ میر کی میر تحق وقص الورتی جرائع ص ۲۲۸، نبر ۲۵۸ میر کود سے معلوم ہوا کد دوسود رہم کے بعد جب تک چالیس درہم ہوجائے تو اس میں ایک درہم ہے۔ ابودا و دیس ہے۔ عن عملی ... هسات و ادبع المعشود من کل از منہیں ہے۔ عن عملی ... هسات و ادبع المعشود من کل ادر بعین در هما در هم (ابودا وَدشریف ۲۲۷ نمبر ۲۷۷)

[49] (٣) اورصاحبین نے فرمایا کددوسودرہم سے جو کچھ زیادہ ہوتواس کی زکوۃ اس کے حساب سے ہوگی۔

الله مثلا دوسودر ہم سے ایک درہم زیادہ ہو گیا تو ایک درہم میں ایک درہم کا چالیسوال حصد لازم ہوگا۔اوردس درہم میں ایک درہم کی چوتھائی لازم ہوگی۔

ان کادلیل بیصدیث ہے عن عاصم بن حمزة وعن الحارث الاعور عن علی رضی الله عنه قال زهیر احسبه عن النبی علی النبی علی الله عنه قال زهیر احسبه عن النبی علی النبی علی الله عنه قال زهیر ادام فاذا کانت النبی علی الله قال هاتو ربع العشور من کل ادبعین درهما درهم ولیس علیکم شیء حتی تتم مانتی درهم فاذا کانت مانتی درهم ففیها خمسة دراهم فمازاد فعلی حساب ذلک (ب) (ابوداودشریف، باب فی زکوة السائمة ص ۲۲۷ نمبر ۱۵۲۱ نمبر ۱۵۲۱ نمبر کا اس حدیث میں ہے کدوسودر مم سنن بیضتی ، باب وجوب ربح العشر فی نصابحا وفیما زادعلیدوان قلت الزیادة جرائع ص ۲۲۷ نمبر ۱۵۲۱ اس حدیث میں ہے کدوسودر مم سن بیس کے کور اللہ علی اللہ علی کا کی کلیو لیئر سے جو کھن یادہ ہواں کی دکور اس کے جراؤ پیش اس کے حمال سے چالیسوال حصد الزم ہوگی کلیو لیئر سے چالیسوال حصد 20.00 ہوگا۔

[۲۹۲] (۴) اگر غالب جاندی ہے تو وہ جاندی کے تھم میں ہے۔

ورہم اور دنانیر بنانے کے لئے خالص چاندی کام نہیں آتی بلکہ اس میں پھونہ پھو کھوٹ ڈالنا پڑتا ہے تا کہ بخت ہو جائے اور درہم یا دنانیر ڈھال سکے اس لئے اصل معیار بیر کھا گیا ہے کہ زیادہ چاندی یا سونا ہوتو وہ کمل چاندی اور سونے کے تھم میں ہیں۔اورا گرزیادہ کھوٹ ہو تو وہ سامان کے تھم میں ہے۔

📰 الورق : جا ندى سكهـ

[49س] (۵) اوراگرچاندی یاسونے پرغالب کھوٹ ہے تو وہ سامان کے حکم میں ہیں۔ان میں بیاعتبار کیا جائے گا کہ اس کی قیمت نصاب تک

عاشیہ: (الف) جب حضرت معاد گویمن کی طرف بھیجاتو آپ نے فرمایا کہ کر میں کھے نہ لینا، جب چاندی دوسودرہم ہوجا کیں تو ان میں پائے درہم لو، اور جوزیادہ موجائے ان میں سے پچھمت لو۔ یہاں تک کہ چالیس درہم بی جائے ، اور جب چالیس درہم بی جائے ہاں میں ایک درہم لو(ب) آپ نے فرمایالا کو چالیسواں حصد، ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم ہیں ہے یہاں تک کہ دوسودرہم پورے ہوجا کیں۔ پس جب کہ دوسودرہم ہوں تو ان میں پائے درہم ہیں۔ اور جو زیادہ ہوتاس کی ذکوۃ اس کے حساب سے ہوگی۔

# عليه الغش فهو في حكم العروض و يعتبر ان تبلغ قيمتها نصابا.

پہنچ جائے۔

کھوٹ غالب ہے لیکن اس میں سے چائدی نکالی جائے تو اندازہ ہے کہ دوسودرہم تک کی چائدی نکلے گی اور نصاب تک بہنے جائے گی تو اس میں زکوۃ واجب ہوگی۔ کیونکہ اگر چہ کھوٹ غالب ہونے کی وجہ سے سامان کے تھم میں ہے لیکن اندر کی چائدی نکالی جائے تو وہ نصاب تک پہنچ رہی ہے تو حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے زکوۃ واجب کریں گے۔

سونے اور جاندی میں تجارت کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیراس کے بھی ان میں زکوۃ واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ شریعت نے بغیرتجارت کی نیت کے بعض ان کو مال نامی بڑھنے والا مال قرار دیا ہے۔



# ﴿ باب زكوة الذهب ﴾

 $[^{9} ^{9} ^{9}](1)$  ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فاذا كانت عشرين مثقالا و حال عليها الحول ففيها نصف مثقال  $[^{9} ^{9} ^{9}](7)$  ثم في كل اربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون اربعة مثاقيل صدقة عند ابى حنيفة وقالا مازاد على العشرين فزكوته بحسابها  $[^{9} ^{9}](7)$  وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما زكوة.

#### ﴿ باب زكوة الذهب ﴾

[۳۹۳](۱) بیں مثقال سونے ہے کم میں زکوۃ نہیں ہے، پس جب کہ بیں مثقال ہواوراس پر سال گزرجائے تواس میں آ دھا مثقال زکوۃ ہے دیث میں ہے عاصم بن ضمز ہوالحارث الاعور عن علی عن النبی علیہ النبی علیہ سیء یعنی فی المندھب حتی تکون لک عشرون دینار فاذا کانت لک عشرون دینارا و حال علیها الحول ففیها نصف دینار فلماندھب حتی تکون لک عشرون دینار فاذا کانت لک عشرون دینارا و حال علیها الحول ففیها نصف دینار فلمازاد فبحساب ذلک (الف)(ابوداؤدشریف، باب فی زکوۃ السائمۃ ص ۲۲۸ نبر ۱۵۲۳ منر ۲۳۲ منر ۲۳۲ منر ۲۳۲ کی اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ بیں مثقال سونا ہوتو اس میں سے آ دھا مثقال واجب ہوگا جو عالیہ وال حصہ ہوا۔

[ 490] (۲) پھر ہر چار مثقال میں دو قیراط زکوۃ ہے اور چار مثقال ہے کم میں زکوۃ نہیں ہے امام ابوحنیفہ کے نز دیک، اور صاحبین نے فر مایا بیس مثقال پر جو پکھڑیادہ ہوتو اس کی زکوۃ اس کے حساب سے ہے۔

تشری او پرگزر جکاہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیس مثقال کے بعد جب تک چار مثقال سونا نہ ہوجائے بچھلازم نہیں ہوگا۔ چار مثقال میں دوقیراط سونالازم ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک بیس مثقال سونے سے جتنا بھی زیادہ ہوگا س میں اس حساب سے زکوۃ واجب ہوتی چلی جائے گی۔ دونوں کے دلائل باب زکوۃ الفضة میں گزر بچے ہیں۔

[ ۴۹۲ م] (۳ ) سونے اور جاندی کے ڈیے ،ان دونوں کے زیوراوران دونوں کے برتن میں زکوۃ واجب ہے۔

تشری سونا اور جاندی کسی حال میں ہو، جا ہے درہم اور دنا نیر کی شکل میں ہو، ڈیے کی شکل میں ہو یا برتن اور زیور کی شکل میں ہو ہر حال میں حفیہ کے نزد کیے ذکوۃ واجب ہے۔ اس کی دلیل باب ذکوۃ الفضة کے شروع میں گزر چکی ہے۔

فاكر امام شافئ كا يك قول مين زيورمين زكوة نهيل به دان كى دليل به صديث به ان عنائشة زوج النبى عَلَيْكِ تلى بنات اخيها يسامى فى حجوها لهن المحلى في التخوج منه المؤكوة (الف) (سنن لليحتى باب من قال لا زكوة فى الحلى جرائع ص

حاشیہ: (الف) آپ نے فر مایا...اور تم پر پھینیں ہے لین سونے میں یہاں تک کہ تہارے گئے میں دینار ہوجائے، پس جب کہ تہارے لئے میں دینار ہوجائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں آ دھا دینار ہے۔ پس جوزیادہ ہوتو اس کے حساب سے ہوگا (ب) حضرت عائش اُپنے بھائی کی بیٹیوں کی (باقی الگے صفی پر)

# ﴿ باب زكوة العروض﴾

 $[-4^{\alpha}](1)$  النوكوة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق او المذهب  $[79^{\alpha}](7)$  يقومها بما هو انفع للفقراء والمساكين منها  $[79^{\alpha}](7)$  واذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكوة

۲۳۲،نبر۵۳۵۷)

#### ﴿ باب زكوة العروض ﴾

[ ٢٩٥٠] (١) زكوة واجب ہے تجارت كے سامان ميں جوسامان بھى ہو، جب كر بي جائے جائے جاندى ياسونے كے نصاب كو۔

شری تجارت کا کوئی بھی سامان ہواس کی قیمت لگائی جائے گی، چاہے سونے سے اس کی قیمت لگائے یا چاندی سے اس کی قیمت لگائے۔ اگر یہ قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہوجائے اوراس پر سال گزرجائے تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی۔

صدیث میں ہے عن سموۃ بن جندب قال اما بعد! فان رسول الله ﷺ کان یامونا ان نخر ج الصدقۃ من الذی نعد للبیع (الف) (ابوداؤوشریف، باب العروض اذاکانت للتجارۃ ص۲۲۵ نمبر۱۵۹۲ )و فسی دار قسطنی عن سموۃ بن جندب ... و کان یامونا ان نخوج من الموقیق الذی یعد للبیع (ب) (دارقطنی ۸، باب زکوۃ مال التجارۃ وسقوطھاعن الخیل والرقیق ج ثانی ص ااانمبر یامونا ان نخوج من الموقیق الذی یعد للبیع (ب) (دارقطنی ۸، باب زکوۃ مال التجارۃ وسقوطھاعن الخیل والرقیق ج ثانی ص ااانمبر دمن معلوم ہواکہ مال تجارت میں زکوۃ واجب ہے کین جوسامان تجارت کے لئے نہ ہواس میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

[۴۹۸] (۲) سامان تجارت کی قیمت لگائی جائے گی اس چیز سے جوفقراءاورمساکین کے لئے زیادہ نفع بخش ہو۔

شرت سونایا جاندی جوفقراءاورمساکین کے لئے زیادہ نفع بخش ہواس سے سامان تجارت کی قیمت لگائی جائے گی۔اوروہ قیمت نصاب تک پہنچ جائے تواس کی زکوۃ واجب ہوگی۔

ہے کسی چیز کی قیمت لگا کرزکوۃ دینے کی دلیل پہلے گزر چکل ہے۔ ( بخاری شریف، باب العروض فی الزکوۃ ص۱۹۴نمبر ۱۳۳۸ ارابوداؤدشریف، باب ذکوۃ السائمۃ ص۲۲۵ نمبر ۱۵۷۷ نمبر ۱۵۷۷ ۱۵۷۷)

[999] (٣) اگرنصاب سال کے دونوں کنا دوں میں کامل ہوتو سال کے درمیان نقصان ہونا زکوۃ ساقط نہیں کرتا۔

تشری مثلارمضان میں کسی مال کا مکمل نصاب ہے اور محرم میں نصاب سے کم ہوگیا پھررمضان میں نصاب کمل ہوگیا تو زکوۃ واجب ہوگ ہاں اگردرمیان سال میں مکمل ہی نصاب ہوگا اس وقت سے زکوۃ کا اگردرمیان سال میں مکمل ہی نصاب ہوگا اس وقت سے زکوۃ کا

طشیہ: (پیچیل سفی سے آمے) مگرانی کرتی تھی جو پیٹم تھیں اور ان کی گود میں تھیں۔ ان کے پاس زیورات تھے تبہ حضرت عائش اس کی زکوۃ نہیں نکالتی تھی (الف) آپ ہمیں تھم دیا کرتے تھے کہ ہم زکوۃ اس چیز کی نکالیس جو نچے کے لئے تیار کی گئی ہو (ب) سمرہ بن جندب فرماتے ہیں ۔۔. آپ نے ہم کو تھم دیا کہ ہم اس غلام کی زکوۃ نکالیس جو بچے کے لئے تیار کیا گیا ہولینی تجارت کے لئے۔ [ • • ٥]( ٣) ويضم قيمة العروض الى الذهب والفضة وكذلك يضم الذهب الى الفضة بالقيمة حتى يتم الذهب الى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند ابى حنيفة [ ١ • ٥](٥) وقالا لا يضم الذهب الى الفضة بالقيمة ويضم بالاجزاء.

مهینه شروع هوگا۔

على شروع ميں نصاب ہونا زكوة كانعقاد كے لئے ہادرا خير ميں نصاب ہونا زكوة واجب ہونے كے لئے ہے، اور درميان ميں كى بيشى موقى رہتى ہوئى دہتى ہے۔ اور درميان ميں كى بيشى موقى رہتى ہے اس كا عتبار نہيں كيا كيا۔

[۵۰۰] (۴) سامان تجارت کی قیمت سونے کی طرف اور جاندی کی طرف ملائی جائے گی ،ایسے ہی سونے کو جاندی کی طرف قیمت کے ساتھ ملایا جائے گاتا کہ نصاب پورا ہوجائے ابو صنیف ؒ کے نز دیک۔

سونے کوچاندی کے ساتھ ملایا جائے۔ اور دوسری شکل بیہ کہ دون کے اعتبارے ملایا جائے۔ مثلا ایک آدی کے پاس ایک سورہم ہواور قیمت لگا کر سونے کے ساتھ ملایا جائے۔ اور دوسری شکل بیہ کہ دون کے اعتبارے ملایا جائے۔ مثلا ایک آدی کے پاس ایک سورہم ہوا ور می کا نصاب آدھا ہے کی دون سوتھال سے ایک مثقال کم ہے لیکن نومتھال کی قیمت ایک سودرہم دونوں ملا کر دوسودرہم ہوجاتے ہیں اور نصاب درہم دے رہا ہے تو قیمت کے اعتبارے ایک سودرہم اور نومتھال سونے کی قیمت ایک سودرہم دونوں ملا کر دوسودرہم ہوجاتے ہیں اور نصاب پورا ہوجاتا ہوتا ایک تو ایک ایک سودرہم دونوں ملاکر دوسودرہم ہوجاتے ہیں اور نصاب ہورا ہوجاتا ہوتا ہوتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے زدیک قیمت کے اعتبارے ملایا جائے گا اور زکوۃ واجب ہوگی۔ چاہے دن کے اعتبارے نصاب پورا نہ ہوتا ہو۔

و سامان تجارت کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور اس کوسونے یا نقد چاندی کے ساتھ ملا کر نصاب پورا ہوجائے توزکوۃ واجب کریں گے۔ [۵۰۱] (۵) صاحبین فرماتے ہیں کہ سونے کوچاندی کے ساتھ قیمت کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ اوروزن کے ساتھ ملایا جائے گا۔

اوپر کی مثال میں ایک سودرہم ہے اور نومثقال سونا ہے تو وزن کے اعتبار سے سونا آدھے نصاب سے کم ہے جا ہے اس کی قیمت ایک سو درہم ہواس لئے سونا چا ندی ملا کر نصاب پورانہیں ہوا اس لئے زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔اس لئے کہ اجزاء اور وزن کے اعتبار سے دونوں کو ملا کر بھی نصاب پورانہیں ہوا، ہاں! گرسونا دس مثقال ہوتا تو آدھا نصاب اس کا ہوا اور آدھا نصاب جا ندی کا ایک سودرہم ہے۔

ت الاجزاء: جزء کی جمع ہے، جز کے اعتبار سے، جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے وزن کے اعتبار سے۔



# ﴿ باب زكوة الزروع والثمار ﴾

[۲ • ۵](۱) قال ابو حنيفة رحمه الله في قليل ما اخرجته الارض و كثيره العشر واجب سواء سقى سيحا او سقته السماء الا الحطب والقصب والحشيش[۵ • ۳] (۲) وقال ابو

## ﴿ باب زكوة الزروع والعمار ﴾

[4+0](۱)امام ابوصنیفہ نے فرمایا، زمیں تھوڑ اغلہ نکالے یا زیادہ اس میں عشر واجب ہے چاہے پانی سے سیراب کی گئی ہویا اس کوآسان نے سیراب کیا ہو، محرجلانے کی ککڑی اور بانس اور کھاس۔

زمین سے جتنے غلے یا کھل نگلتے ہیں حنیہ کے نزدیک اس تمام میں عشر واجب ہے۔ چاہاس کی مقدار پانچ وس پنچے یانہ پنچے۔ اور چاہے وہ سال بھرتک رہ سکتا ہو یا ندرہ سکتا ہو۔ البتدایس چیز جو قابل القات نہیں تجھی جاتی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس پرزکو ہواجب نہیں ہے۔ وسلم سکتا ہو یا ندرہ سکتا ہو یا تہ اس کہ ان چیز دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ندلوگ ان کو قصد وارادہ کر کے بوتے ہوں۔ بلکہ خودرو ہیں۔ اور اگریہ چیزیں باضا بطہ ہو کیں اور قابل حیثیت ہوتو پھراس میں زکو ہواجب ہوگی۔

على : بارش سے الحطب : جلانے كىكٹرى - القصب : بانس، نركث - الحشيش : كھاس ـ

[۵۰۳](۲)صاحبین نے فر مایا عشر واجب نہیں ہے مگر پھل میں جو باقی رہتا ہوجب کہ پانچ وس پہنچ جائے۔

سبزی وغیرہ جوزیادہ دیرتک باتی ندرہتے ہوں ان میں صاحبین کے نزدیک عشر نہیں ہے۔ اس طرح جب تک کہ غلے کی مقدار پانچ وس نہ ہوجائے تواس میں عشر نہیں ہے۔ ان کی دلیل بیعدیث ہے عن معاذ اند کتب الی النبی مُلَّنِیَّۃ بسالہ عن المحضروات و

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا بارش اور چشے جس چیز کوسراب کریں یا سرائی زمین ہوتو ان جس عشر ہے، اور پانی اوٹنی کے ذریعہ پلایا ہوتو بیسوال حصد لازم ہے (ب) حصرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ جو کچھ زمین اگائے تھوڑ اہویا زیادہ اس سے عشر لیا جائے گا۔ يوسف و محمد رحمهما الله لا يجب العشر الا فيما له ثمرة باقية اذا بلغت خمسة اوسق  $[-\infty,\infty]$  و الوسق ستون صاعا بصاع النبى عليه السلام.

هی البقول فقال لیس فیها شیء (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی زکوة الخضر وات ۱۳۸ منه المبیر ۱۳۸ سنه اللیم الب الصدقة فیما یزرعه الآدمیون جرائع ص ۲۱۱ بنبر ۱۳۸۷ میر سی شریبی ہے۔ اور پانچ وَق ہونے کی دلیل یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ سزیوں میں عشر نہیں ہے۔ اور پانچ وَق ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے عن ابسی سعید المحددی عن النبی علیا الله من خمسة اوسق صدقة (ب) (بخاری شریف، حدیث ہے عن ابسی فیما دون خمسة اوسق صدقة (ب) (بخاری شریف، باب الزکوة ص ۲۱۳ نبر ۱۵۵۸ میر المرائد المرائد

ایک وس ساٹھ صاع کا ہواتو پانچ وس کے تین سو (300) صاع ہوئے۔ صاع سے وزن کا طریقہ یہ ہے کہ ایک برتن میں جو یا گیہوں یا ماش ڈال دیں جوایک صاع کی مقدار ہواس کوصاع کہتے ہیں۔ جیسے آج کل دودھ وغیرہ برتن میں ناپ کردیتے ہیں۔ نیکن اب اس نے میں بیساری چیزیں کیلو سے وزن کرنے گئے ہیں۔ چونکہ گیہوں، جواور ماش مختلف تتم کے بھاری ہوتے ہیں اس لئے وزن کے اعتبار سے ہرغلہ الگ الگ وزن کا ہوگا۔ تاہم ایک صاع جو 3.538 کیلو کا ہوتا ہے۔ اور گیہوں 4.498 کیلواور ماش 4.9726 کیلوہوتا ہے۔ لینی چارکیلوٹوسو بہتر گرام ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے تین سوصاع جو 1061.40 کیلوہوگا۔ یعنی دس کو بنتل ، اکسٹھ کیلواور چالیس گرام ہوگا۔ اور تنام کالیٹر 2.94 ہوتا ہے۔

وج عن ابسی سعید قبال الوسلق ستون صاعا (مصنف ابن ابی شبیة ، ۲۸ فی الوس کم هو؟ ، ج ثانی ، ص ۲۵ ، نمبر ۱۰۰۱) اس اثر سے معلوم ہوا کدوس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

### 🦨 جدیداورقدیم اوزان کی تفصیل 🐊

پرانے زمانے میں عرب میں سونااور چاندی ناپے کے لئے مثقال ،استاراور قیراط دائج تھے۔اورغلوں کونا پنے کے لئے برتن رائج تھا جس میں ڈال کرلوگ غلہ ناپتے تھے۔اس کورطل ، مد،صاع اوروس کہتے تھے۔ آج کل کی طور تا غلوں کو وزن کر کے نہیں ناپتے تھے۔اس لئے جب سے ان غلوں کو کیلوگرام سے وزن کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم علماء کے اقوال کی روشنی میں عرب کے پرانے اوز ان کو ہندوستانی منے اوز ان میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ عوام کو مہولت ہو۔

(درہم کاوزن)

ہندوستان میں سونااور چاندی کے وزن کے لئے رتی، شداورتولد چلتے تھاس لئے ان کا حساب اس طرح ہے۔

عاشیہ : (الف) حضرت معاد ؒ نے حضور کولکھا اور سبر یول کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں پھیٹیس ہے(ب) آپ نے فرمایا پانچ و س سے کم میں زکوۃ نہیں ہے

8رتی = ایک ماشه اور 12 ماشه = ایک توله، تعن 96رتی کاایک توله موتا ہے۔

ایک درہم کا وزن ایک مثقال سے تھوڑا کم ہے۔ دس درہم ملا ئیں توسات مثقال ہوتا ہے۔ اس کو وزن سبعہ کہتے ہیں۔ کلکیو لیٹر میں اس طرح کھتے ہیں (0.70 مثقال) چونکہ 200 درہم میں زکوۃ لازم ہے اس لئے 200 کو 0.70 سے ضرب دیں تو 140 مثقال ہوتے ہیں۔ یعنی 140 مثقال جاندی ہوتوز کوۃ لازم ہوگی۔

ا كيدور بم كاوزن 25.20رتى بوتا بي 3.15ماشد يا 0.26 تولديا 3.061 گرام بوتا ب

200 درہم جونصاب زکوۃ ہے اس کاوزن 5040 رقی ہوتا ہے یا 630 اشدیا 52.50 تولدیا 612.36 گرام ہوتا ہے۔

قبراط کے اعتبار سے ایک درہم کاوزن 14 قبراط ہوتا ہے۔ اور 200 درہم کاوزن 2800 قبراط ہوگا۔

(ديناركاوزن)

ایک دینارایک مثقال کا ہوتا ہے اس لئے ایک دینار 36رتی کا ہوگا یا 4.50 ماشہ یا 0.375 تولہ یا 4.374 گرام وزن کا ہوگا۔ 20 مثقال یعنی 20 دینار سونے میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اس کا وزن 720رتی یا 90ماشہ یا 7.50 تولہ یا 87.48 گرام ہوگا۔

قیراط کے اعتبار سے ایک دینار کاوزن 20 قیراط ہوتا ہے۔اور 20 دینار کاوزن 400 قیراط ہوتا ہے۔

نوط 1000 گرام کاایک کیلوگرام ہوتا ہے۔

#### ( صاع كاوزن )

اہام ابو صنیفہ ؒ کے نزدیک ایک صاع 8 رطل کا ہوتا ہے۔ لیکن بیرطل چھوٹا ہے، یہ 20 استار کا ہے۔ اور صاحبینؓ کے نزدیک 5.33 یعنی پانچ رطل اور ایک تہائی رطل کا ایک صاع ہوتا ہے، لیکن بیرطل بڑا ہے یعنی 30 استار کا ایک رطل ہے۔ اس لئے دونوں کو استار سے ضرب ویں تو حاصل 160 استار ہوتے ہیں۔ اس لئے دونوں رطلوں کے صامیس کوئی فرق نہیں ہے۔

نوک رطل عراقی 442.25 گرام اور رطل مدینی 663.41 گرام کا ہوتا ہے۔

ساٹھ صاع کا ایک وست ہوتا ہے۔اور صاحبین کے زویک پانچ وست میں عشر لعنی دسوال حصد لازم ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہ پانچ وست میں 30 صاع اور بیسوال حصہ ہوتو 15 صاع لازم ہوگا۔

احسن الفتاوی میں ہے کہ ایک صاع 3.538 کیلواور آ دھاصاع 1.769 کیلو ہوگا نیعنی ایک کیلواور 769 گرام ہوگا۔ یہی آ دھا صاع صدقة الفطر میں لازم ہوتا ہے۔اس کولیٹرسے ناپیں تو 2.94 لیٹر ہوگا۔ ا کیے وس تعنی 60 صاع 212.28 کیلوہوگا۔اور پانچ وس تعنی 300 صاع 1061.40 کیلوہوگا۔جس کودس کونیٹل اکسٹھ کیلواور چالیس گرام کہتے ہیں۔(احسن الفتاوی،ج رابع جس ۴۱۲)

البتة درمخار مين لكها به كدايك صاع 1040 ورجم كا موتا به عبارت بيب المصاع المسعتب ما يسع الفا واربعين درهما من ماش و عدس (ردالحنار على الدرالحجار، باب صدفة الفطر، ج ثالث بص ٣٤٣) اس معلوم بواكدا يك صاع كاوزن ايك بزار جاليس درجم ماش و عدس (ردالحنار على الدرالحجار، باب صدفة الفطر، ج ثالث بص ٣٤٣) اس معلوم بواكدا 3183.44 = 3.061 كرام بواداوراً دها صاع بداورا يك ورجم كاوزن 3.061 كرام بوايا في مواكدا وراً دها صاع الكروبود كيوبالحج واكيانو كرام بوئ -

و احتیاط کے لئے میں نے احسن الفتاوی کا حساب لکھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

القيا

### ﴿ نصاب اور اوزان ایک نظریں ﴾ (فارموله)

| کتنے کے    | برابر | كتنے        |
|------------|-------|-------------|
| ایک ماشه   | =     | 8رتی        |
| ایک توله   | =     | 12 ما شە    |
| ایک توله   | =     | 11.664 گرام |
| ايك قيراط  | =     | 0.218 گرام  |
| ايك شقال   | =     | 4.374 گرام  |
| ایک رطل    | =     | 442.25 گرام |
| ایکساع     | =     | 3538 گرام   |
| آدحاصاع    | =     | 1769 گرام   |
| ایک کیلو   | =     | 1000 گرام   |
| ایک درجم   | =     | 3.061 گرام  |
| نصاب چاندی | =     | 612.36 گرام |
| ایک دینار  | =     | 4.374 گرام  |
| نصابسونا   | =     | 87.48 گرام  |

| ( | جا ندى كانصاب | ١.  |
|---|---------------|-----|
| • | فإندن فانصاب  | • • |

| كتنى زكوة موگى | گرام   | توله  | قيراط | مثقال | כניימ   |
|----------------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                | 3.061  | 0.262 | 14    | 0.7   | 1 درېم  |
| 15.309 گرام    | 612.36 | 52.50 | 2800  | 140   | 200وريم |

#### ( سونے کانصاب )

| كتنى زكوة موگى | گرام  | توله  | قيراط | مثقال   | د يينار |
|----------------|-------|-------|-------|---------|---------|
|                | 4.375 | 0.375 | 20    | 1 شقال  | 1 دينار |
| 2.189 گرام     | 87.48 | 7.50  | 400   | 20مثقال | 20دىيار |

## ( رتى اور ماشە كاحساب )

| كتني زكوة ہوگي | گرام   | توله  | ماشه | رتی   | ورتم    |
|----------------|--------|-------|------|-------|---------|
|                | 3.061  | 0.262 | 3.15 | 25.20 | 1 دریم  |
| 1.312 توله     | 612.36 | 52.50 | 630  | 5040  | 200درجم |
|                | 4.374  | 0.375 | 4.50 | 36    | 1 وينار |
| 0.187 توله     | 87.48  | 7.50  | 90   | 720   | 20دينار |

و الماب و الماس على الماس الما

#### (صاع كانساب)

| كتنا واجب موگا | ليثر   | کیلو    | وسق    | رطبل | صاع     |
|----------------|--------|---------|--------|------|---------|
| صدقة الفطر     | 5.88   | 3.538   |        | 8    | 1صاع    |
| 1.769 كىلو     | 2.94   | 1.769   |        | 4    | آدهاصاع |
| عثر            | 352.80 | 212.28  | 1وئق 🖊 |      | 60صاع   |
| 106.14 كيلو    | 1764   | 1061.40 | 5وئن   |      | 300صاع  |

يعنى يا في وس ، دس كوينىل المشهد كيلو جاليس كرام موكا بس ميس عشر ايك سوچه كيلوا ورچوده كرام لا زم موكا ـ

و على المارات الفتادى ، ح رابع من ١٦٨ ، باب صدقة الفطر الماريا كيا ب- بورى دنيا من كيلوادر كرام كارواح باس لخ تمام



[ن٠٥](٣) وليس في الخضروات عندهما عشر [٢٠٥](٥) وما سقى بغرب او دالية او سانية ففيه نصف العشر على القولين [٢٠٥](٢) وقال ابو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر اذا بلغت قيمته قيمة خمسة اوسق من ادنى ما يدخل تحت الوسق.

حسابات کواسی برسیث کیا ہوں۔

و اگر آٹھ رطل کا ایک صاع ہوتو رطل چھوٹا ہوگا اور 442.25 گرام کا ایک رطل ہوگا۔اوراگر پانچ رطل اور تہائی رطل کا صاع ہوتو کا صاع ہوتو رطل بڑا ہوگا اور 663.37 گرام کارطل ہوگا۔اور دونوں رطلوں کا مجموعی صاع 3.538 کیلو ہوگا۔ [400] (۴) سبزیوں میں صاحبین کے نزدیک عشر نہیں ہے۔

وج اس کی دلیل مسئل نمبر ۲ میں گزرچی ہے (۲) عن علی قال لیس فی المحضر صدقه البقل ، والمتفاح والقثاء (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الخضر جرابع ص۱۲ نمبر ۱۸۸۷) اس ابڑے معلوم ہوا کہ سزیوں میں عشرنہیں ہے۔

[4-4](۵)جس زمین کو بڑے ڈول، رہٹ اور اونٹنی کے ذریعہ سراب کیا جائے اس میں بیسوال حصہ ہے دونوں قولول پر۔

جوزین قدرتی پانی مثلا بارش، نهراورچشمول کے ذریعہ سراب نہ ہوئی ہو بلکہ زیادہ تر اس کو ذاتی آلات کے ذریعہ سراب کیا ہو مثلا برے ول یارہ نے یا اونٹنی یامشین کے ذریعہ سراب کیا ہوتواس زمین کی پیداوار میں بیسواں حصدلا زم ہوگا۔ یعنی بیس کیلو میں ایک کیلو غلہ لا زم ہوگا۔ موگا۔

چونکداس میں مشقت اورخرج زیادہ ہوا ہے اس لئے شریعت نے عشر کم کر کے آدھا کردیا (۲) عن عبد الله عن ابیه عن النبی علیہ الله عن ابیه عن النبی علیہ قال فیسما سقت السماء و العیون او کان عثر یا العشو و ما سقی بالنضح نصف العشو (ب) (بخاری شریف، باب العشو فیمایتی من ماءالسماء والماء الجاری ص ۲۱ نبر ۱۲۸۳ مرا الاود ا دشریف، باب صدقة الزرع ص ۲۳۳ نمبر ۱۹۹ مرسلم شریف، کتاب الزکوة، باب مافید العشر اونصف العشر ص ۳۱ تنمبر ۱۹۸۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شین وغیرہ سے زمین کو سیراب کیا ہوتو بیسوال حصد لازم ہوگ سیسکلہ بالا تفاق ہے۔

لغت نصف العشر: وسوين حصه كا آدها يعني بيسوال حصه

حاشیہ : (الف) حضرت علی نے فرمایا سبری میں زکوہ نہیں ہے۔ یعنی سبری سبب ککڑی میں (ب) آپ نے فرمایا آسان یا چشمہ سیراب کرے یا سیر بی زمین ہوتو اس میں عشر ہے۔ اور جوافٹنی کے ذریعہ سیراب کی ٹی ہواس میں بیسوال حصہ ہے۔ [ 4 • 4 ] ( 2 ) وقال محمد يجب العشر اذا بلغ الخارج خمسة امثال من اعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة احمال وفي الزعفر ان خمسة امناء [ 9 • 4 ] ( ٨ ) وفي العسل العشر اذا اخذ من ارض العشر قل او كثر.

ادنی درجہ کا غلہ جیسے جوار، ہاجرہ جنگی قیمت بہت کم ہوتی ہے اور یہ وس کے ذریعہ ناپے جاتے ہیں۔ اب زعفران اور روئی جو وسق میں نہیں ناپے جاتے ہیں۔ اب زعفران اور روئی جو وسق میں نہیں ناپے جاتے کیونکہ زعفران بہت کم پیدا ہوتا ہے اورقیمتی ہوتا ہے۔ پوری کھیت میں دوچا رکیلوہی ہوگا۔ پانچ وسق ، دس کو پنٹل تو ہوگا ہی نہیں ، اسی طرح روئی کی گانٹھ بناتے ہیں وسق میں وزن نہیں کرتے۔ لیکن لیکن پیدا شدہ زعفران کی قیمت پانچ وسق جوار یا باجرے کی قیمت کے برابر ہوجائے تو اب برابر ہوجائے تو اب روئی میں عشرالازم ہوگا۔

جہام ابولوسفٹ نے معنی اور قیمت کا اعتبار کیا ہے کہ ادنی درجہ کے غلہ کی قیمت کے برابر ہوجائے تو گویا کہ معنوی اعتبار سے پانچ وس ہوگیا۔ اورا تناہی کانی سمجھا گیا۔

[4.4](2) امام محمر نے فرمایا جب نکلنے والا غلہ پانچ مثل پہنچ جائے اعلی پیانہ ہے جس کے ذریعہ سے اس متم کا غلہ نا پا جا تا ہے تو اعتبار کیا جائے گاروئی میں پانچ گانٹھ کا اورزعفران میں پانچ من کا۔

امام محمد کی رائے ہیے کہ وہ غلہ جووت میں نہیں ناپا جاتا ہوتو ہید یکھا جائے کہ اس کے ناپنے کا بڑے سے بڑا پیانہ کیا ہے۔ اس بڑے سے بڑے پیانہ وہ غلہ ہوجائے تو گویا کہ پانچ وئت کی طرح ہوگیا۔ اس لئے اب اس میں عشر لازم ہوگا۔ مثلا زعفران کے ناپنے کا بڑے سے بڑا پیانہ من ہے جو 795.86 گرام کا ہوتا ہے۔ اس لئے پانچ کیلوز عفران ہوجائے تو گویا کہ پانچ وئت گیہوں کی طرح ہوگیا۔ اس لئے بانچ کا نظر دوئی ہوجائے تو اس میں عشر واجب ہے۔ یاروئی کو گانٹھ سے ناپنے ہیں اس کا بڑا پیانہ وہی ہے اس لئے پانچ گانٹھ روئی ہوجائے تو اس میں عشر واجب ہوگا۔

السول امام محمد نے ایسے غلے کے بڑے پیانے کا اعتبار کیا۔

ا الحمال: حمل کی جمع ہے بوجھ، گانگھ۔ امناء: جمع ہے من کی ، ایک وزن ہے جو 795.866 گرام کا ہوتا ہے۔ روالمختار میں ہے۔ والمسمن باللواهم مانتان وستون در هما (روالمحتار علی الدرالختار، باصد قتة الفطر، مطلب فی تحریرالصاع والمدوامن والرطل، ج ٹالجی ، نمبر ، سر سر سر سائھ درہم کا اکیک من بتایا۔ اورا یک درہم کا وزن 3.061 گرام ہے۔ اس کے 260 درہم کو 3.061 سے ضرب دیں قو 795.86 گرام من کا وزن ہوگا۔

[4-9](٨) اور شهد میں عشرہے جب کہ عشری زمین سے حاصل کیا جائے ، کم شہد ہویا زیادہ شہد ہو۔

الم ابومنیفه کے نزدیک کم شهد مویا زیاده شهد مو برحال میں اس میں عشر موگا جب که عشری زمین سے شهد حاصل کیا جائے ، چاہے وہ دس

[ • 1 0]( 9) وقال ابو يوسف لا شيء فيه حتى تبلغ عشرة ازقاق [ 1 1 0]( • 1) وقال محمد خمسة افراق والفرق ستة و ثلثون رطلا بالعراقي [ ٢ ١ ٥]( ١ ١) وليس في الخارج

مشک ہوں یا تم ہو۔

قال جاء هلال احد بنى متعان الى رسول الله بعشور نحل له وكان سأله ان يحمى واديا يقال له سبلة فحمى رسول الله ذلك الوادى فلما ولى عمر ابن الخطاب كتب سفيان بن وهب الى عمر بن خطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر ان ادى اليك ما كان يودى الى رسول الله من عشور نحله فاحم له سلبه والا فانما هو ذباب غيث فكتب عمر ان ادى اليك ما كان يودى الى رسول الله من عشور نحله فاحم له سلبه والا فانما هو ذباب غيث بناكليه من يشاء (الف) (ابوداو در شريف، باب زكوة العسل ص٢٣٦ نمبر ١٥٠٠ ارسن المبيحتى، باب ماوردفى العسل جرائع ص١٦٦، نمبر بناكليه من يشاء (الف) (وواو در يخ كا تذكره باورطلق باس من دس مثل شهر بونى كي قيرنيس باس لئي جتنا بحى شهد ماصل بواس من دسول حديث من در موكار

اصول شہد کے بارے میں بھی وہی اصول ہے جواو پرغلوں کے بارے میں گز راکہ کم وہیش تمام میں عشر ہے۔

[٥١٠] (٩) امام ابو يوسف في فرمايايهال تك كدوس مشك ينفي جائد

تشري كين دس مشك ياس سے زياده شهدوسول موكا تواس مين عشر لا زم موكا اوراس سے كم مواتواس مين عشر نہيں ہے۔

ان کی دلیل بیصدیث ہے عن ابن عسمو قال قال رسول الله عَلَیْ فی العسل فی کل عشرة ازقاق زق (ب) (ترندی شریف، باب ماجاء فی زکوة العسل ص ۲۳۳ نمبر ۱۲۹ ) اس مدیث سے معلوم ہوا کدوں مشک ہوت ایک مشک کا زم ہوگا۔

اخت ازقاق : زق کی جمع ہے شک۔

[اا ۵] (۱۰) امام محد فرما يايهان تك كمشهد بالح فرق كو پنج اورا يك فرق محتني رطل كامو كاعراقي رطل كيساتهد

ام محمد فرماتے ہیں کہ شہد کم ہے کم پانچ فرق نکلے تو اس میں عشر لازم ہے اورا گراس ہے کم وصول ہوتو عشر لازم نہیں۔اورا کی فرق چھتیں (63) رطل کا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک رطل 442.25 گرام کا لیس تو ایک فرق 15.921 کیلو کا ہوگا۔ اور پانچ فرق 79.605 کیلو کا ہوگا۔ اور پانچ فرق 79.605 کیلو کا ہوگا۔ اور پانچ فرق 19.413 کیلو کے ہوں گے۔ اور اگر ایک رطل 41.63 گرام کا لیس تو ایک فرق 19.413 کیلو کے ہوں گے۔

عاشیہ: (الف) منی متعان کا ایک آدی ہلال حضور کے پاس ؤے شہد کاعشر لے کراوریہ وال کیا کہ ایک وادی جس کا نام سلبہ ہے اس کوان کے لئے محفوظ کردیا جائے۔ تو حضور کے اس وادی کو ہلال کے لئے محفوظ کردیا۔ بس جب عربین خطاب امیر الکو منین بے توسفیان بن وہب نے ان کواس بارے میں پوچھنے کے لئے خط کلھاتو حضرت عمر نے جواب دیا کہ شہد کا جتناعشر حضور کواوا کیا کرتے تھا تناہی اوا کریں۔ اور حضرت ہلال کے لئے سلبہ وادی محفوظ کردیں۔ ورنہ تو وہ بارش کا گھاس ہے جو چاہاں کو کھائے (ب) آپ نے فرمایا شہد کے بارے میں کہ ہروں مشک میں ایک مشک ہے۔

### من ارض الخراج عشر.

ماع کے وزن میں اختلاف ہے۔ آٹھ وطل کا صاع ہوتا ہے جو حنفیہ کے زدیک مروج ہے۔ اور پانچ وطل اور ایک تہائی وصل کا صاع ہوتا ہے جو دوسرے ائمہ کے نزدیک مروج ہے۔

ا ام محمفر ماتے ہیں کہ شہد کونا بنے کا زیادہ سے زیادہ بڑا پیانہ فرق ہے۔ اس لئے پانچ فرق ہوجائے توعشر لازم ہوگا۔ ام محمد اپنی رائے اصول پر محتے ہیں کہ جس چیز کو وس سے نہیں ناپتے ہیں اس میں بید یکھیں کدان کونا پنے کا بڑا پیانہ کیا ہے؟ اگر اس بڑے پیانے سے پانچ میں اس کے بانچ فرق ہوگا توعشر لازم ہوگا۔ پیانے موجا کیں توجا کیں تو اس پرعشر لازم ہوگا۔

[۵۱۲] (۱۱) اورخراجی زین کی پیداداریس عشرنبیس ہے۔

علی خراجی زمین میں خراج لازم ہوتا ہے۔اب اس پرعشر لازم کریں تو مؤنت دوگنی ہوجائے گی اور شریعت ایک زمین پر دومر تبہ خراج یاعشر وصول نہیں کرتی۔اس لئے زمین کی پیداوار میں عشر لازم نہیں ہے۔ صرف خراج لازم ہوگا۔



# ﴿باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لايجوز،

[ $^{1}$  [ $^{0}$  ]  $^{0}$  ] الله تعالى انها الصدقات للفقراء والمساكين الآية فهذه ثمانية اصناف  $^{0}$   $^{0}$  ] فقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لان الله تعالى اعز الاسلام واغنى عنهم  $^{0}$  ]  $^{0}$  والفقير من له ادنى شيء  $^{0}$  [ $^{0}$  ]  $^{0}$  والمسكين من لا شيء له  $^{0}$  [ $^{0}$  ]  $^{0}$ 

﴿ باب من يجوز دفع الصدقة اليهومن لا يجوز ﴾

ضروری نوے کن لوگوں کوزکوۃ دینا جائز ہے جس سے زکوۃ کی ادائیگی ہوگی اس کی پوری تفصیل ہے۔

[۵۱۲](۲) ان میں سے مؤلفت قلوب ساقط ہوگیا اس لئے کہ اللہ تعالی نے اسلام کو عزت دی اور مؤلفت قلوب سے اسلام کو بے نیاز کر دیا مؤلفت قلوب سے اسلام میں بیرجا تز تھالیکن مؤلفت قلوب اس کو کہتے ہیں کہ کا فرکوز کو قارو پید دے کراس کو بین اسلام کی طرف مائل کیاجائے۔ شروع اسلام میں بیرجا تز تھالیکن

بعدمیں میشم منسوخ ہوگئی۔اس کئے کہاب اسلام کواللہ نے عزت دیدی۔اب مؤلفت قلوب کوزکوۃ دینا حفیہ کے زدیک جائز نہیں۔

وج بيارت عن عامر قال انها كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله عَلَيْكُ فلما ولى ابو بكر انقطعت (ب) (مصنف ابن الى هيبة ١٨٥٥ في المؤلفة قلوصم يوجدون اليوم اوز هبواج ثاني ص ١٨٥٥ ، نبر ١٥٥٥ اس اثر معلوم مواكه ابو بكر كزمان مين مؤلفت قلوب كاحق ساقط موكرا.

[ ۵۱۵] ( ٣ ) فقيراس كوكہتے بين كه جس كے پاس كوكى چيز ند بور

ترت کی کے پاس بھے مال ہولیکن نصاب کے برابر نہ ہوتو اس کوفقیر کہتے ہیں۔

نوف اس کے خلاف بھی نقیر کی تفییر ہے کہ جس کے پاس کچے بھی نہ ہواس کو فقیر کہتے ہیں۔

[۵۱۷](م) اور مکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہو۔

شرت جس کے پاس کھ مال نہ ہواس کومسکین کہتے ہیں۔

[ ١٥] ( ٥ ) اور عامل كوامام دي كا الرعمل كيا بواس كيمل كي مطابق

حاشیہ: (الف) زکوۃ صرف(۱) فقراء(۲) مساکین (۳) زکوۃ پرکام کرنے والے (۴) مؤلفت قلوب(۵) مکاتب غلام کی گردن چھڑانے (۲) مقروض (۷) جو اللہ نے داستے میں جہاد میں ہو (۸) اور مسافر کے لئے ہے۔ بیفرض ہے اللہ کی جانب سے اور اللہ جانے والا حکمت والا ہے (ب) حضرت عامرنے فرمایا مؤلفۃ قلوب حضور کے ذمانے میں تھا۔ پس جب حضرت ابو بکروالی ہے تو مؤلفۃ قلوب ساقط ہو گئے۔

## والعامل يدفع اليه الامام ان عمل بقدر عمله [٨ ا ٥](٢) وفي الرقاب ان يعان المكاتبون

شرت جتنا کام کیا ہواس کے مطابق حاکم کام کرنے والے کواس کے کام کے مطابق زکوۃ میں سے قم دے گا۔اوراس سے بھی زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گی۔

نا کرد آل رسول اورآل رسول کے آزاد کردہ غلام کوزکوۃ کے روپے سے مزدوری دینا اچھانہیں ہے۔ کیونکہ ذکوۃ اور صدقہ انسانوں کامیل ہے اور یہ آل رسول اور اس کے آزاد کردہ غلام بھی آل رسول کی قوم میں داخل ہے۔

[۵۱۸] (۱) اورگردن چھڑانے کا مطلب ہیہ کھ مکا تب غلام کواس کی گردن چھڑانے میں مدد کی جائے۔

تشری مکاتب غلام پر مال کتابت واجب ہوتو مال کتابت ادا کرنے کے لئے مکاتب کوزکوۃ کا مال دیا جائے تا کہ وہ مال کتابت ادا کرے۔ کیونکہ ریب سے اور اس طرح ریبھی مستحق زکوۃ ہے۔

نعت فك رقاب: مكاتب كي كردن جير وانا ـ

حاشیہ: (الف)حضور کے پاس جب صدقہ لیکرآتے تو آپ پوچھتے ہے صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اگر کہتے ہے صدقہ ہے تونہیں کھاتے اور گر کہتے ہے ہدیہ ہے تواس کو کھاتے (ب) بن مخزوم کے ایک آ دی کوصدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے ابورافع سے کہا کہتم میرے ساتھ ہوجا وَ تا کہتم کو بھی پچھ ملے۔ فرمایا نہیں! یہاں تک کہ میں حضور کے پاس جاوّں اور سوال کروں تو وہ حضور کے پاس مے اور پوچھا تو فرمایا کہصدقہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے اور تو م کا آزاد کردہ غلام بھی تو م

میں سے ہے۔

فى فك رقابهم [9 ا ٥](٤) والغارم من لزمه دين[ ٢٠٠] (٨) وفي سبيل الله منقطع الغزاة[ ١ ٢ ٥] (٩) وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه فهذه جهات الزكوة[٥٢٢](١٠) وللمالك ان يدفع الى كل واحد منهم وله ان يقتصر على صنف واحد[٥٢٣] (١١) ولا يجوز ان يدفع الزكوة الى ذمي ولا يبني بها مسجد

[۵۱۹](۷)غارم،مقروض وہ ہے جس پردین لازم ہوگیا ہو۔

شری جس پر قرض لازم ہوا ہوا وراتنے روپے اس کے پاس نہ ہوجس سے قرض ادا کر کے نصاب کے مطابق بیجے ، تو چونکہ وہ غریب ہے اس لئے وہ بھی مستحق زکوۃ ہے۔

[ ۵۲۰] (۸) اور الله كرائ مين كا مطلب بيه كمفازيون سي بيجيره كيا مو

شرق عازیوں اور مجاہدوں کے پیچھے جولوگ رہ گئے ہوں ان کو منقطع الغزاۃ کہتے ہیں۔اوران کو بھی زکوۃ کا مال دیکرا مداد کرنا جائز ہے۔

[۵۲۱] (۹) ابن السبیل،جس کا مال اس کے وطن میں ہواوروہ دوسری جگہ میں ہواورو ہاں اس کے لئے کچھنہ ہو۔

شرت ابن السبیل: راستے کا بیٹا یعنی مسافر،جس کے گھر میں مال نصاب ہولیکن اس کے پاس ابھی کچھند ہوتو اس کوزکوۃ کا مال دیا جاسکتا ہے۔تا کہ وہ گھرتک پہنچ جائے۔

[۵۲۲] (۱۰) ما لک کے لئے جائز ہے کہ زکوۃ کے ہرصنف والوں کودے۔ اوراس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ ایک قتم پراکتفا کرے۔

ترت میں آٹھ قسموں کوزکو قدینے کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن اگر ایک شم کوتمام زکو قدیدے تب بھی زکو ق کی ادائیگی ہوجائے گی۔

ج الارش عن حذيفة قبال اذا اعطاها في صنف واحد من الاصناف الثمانية التي سمي الله تعالى اجزأه (الف) (مصنف ابن ابي هيبة ٨٥، ما قالوا في الرجل اذ اوضع الصدقة في صنف واحدج ثاني ص٥٠٣، نمبر١٠٣٨٥)اس اثر ہے معلوم ہوا كه ایک شم کوبھی زکوہ دی دیگاتو کافی ہوجائیگا۔

فاكده امام شافعي في فرمايا كرآيت مين جمع كاصيغه باس لئي كم ازكم تين آدمي مون عابي اور برقسمول كوانما ك زريع كيراباس لئے تمام قسموں کوزکوۃ دے،اور ہرقتم کے تین تین آ دمیول کودے۔ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے ان قسموں کو بیان کیا کہ بیسب مصرف ہیں۔ چاہے بھی کودیں چاہے کسی ایک کوبفذر ضرورت دیں۔البتہ ضرورت سے زائد کسی ایک کواتنادیں کہ وہ مالدارین جائیں پیکروہ ہے۔ [۵۲۳] (۱۱) نہیں جائز ہے کہ زکوۃ ذمی کودے، اور نہاس سے مسجد بنائے ، اور نہاس سے میت کوکفن دے ، اور نہاس سے غلام خریدے جس کو

و (۱) زکوۃ کاکسی غریب مسلمان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ کسی کافر کوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی ۔اسی طرح کسی غریب کو یا

عاشيه : (الف) حضرت حذيفة عنقول بين كدا كرآ مُحدقهمون مين ساكي قتم كوريد ياجس كالله في المرايا بي قواس كوكافي اوجائے گا۔

## ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة يعتق [٥٢٨] (١٢) ولا تدفع الى غنى.

متی زکوة کو ما لک نیس بنایا تو زکوة کی اوا یک بنانانیس ہوگی۔ نہ کورہ صورتوں میں کی غریب کو ما لک بنانانیس ہوتا ہے اس لئے زکوة کی اوا یک نہیں ہوگا۔ کیونکہ نہیں ہوگا۔ میت کوفن دینے میں میت کو ما لک بنانا نہیں ہوگا۔ کیونکہ مرخے معدان کو ما لک بنانا کہے ہوگا؟ ای طرح غلام کو نہیں ہوگا کی مالک کو ما لک بنانا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے مالک کو ما لک بنانا ہوتا ہے۔ اورما لک مالدارہے اس لئے غلام ترید کر آزاد کرنے ہے زکوة کی اوا یکی نہیں ہوگی (۲) عن ابن عباس قال قال رسول الله غلاق الله خلاق الله خلاف الله خلاق الله

اصول مسلمان غریب کوما لک بنانا ضروری ہے۔

و فی کونفل صدقہ دینا جائز ہے۔

[۵۲۴] (۱۲) زکوة کسی مالدارکونه دی جائے۔

حاشیہ: (الف) اللہ نے ان پرزکوۃ فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے لی جائے گی اوران کے فقراء پرتقسیم کی جائے گی (ب) حفرت وُری سے منقول ہے کہ
کوئی آدمی اپنے ذوی الا رحام کے نفقہ کا ذمہ دار ہواس پراپئی زکوۃ خرچ نہ کرے۔ اور نہ دے میت کے کفن میں۔ اور نہ میت کے قرض میں۔ اور نہ مجد کے بنانے
میں۔ اور نہ قرآن کے خرید نے میں۔ اور نہ اس سے جج کیا جائے اوراس کو اپنے مکا تب کو دیں۔ اور نہ اس سے کوئی غلام خریدے جس کو آزاد کرے۔ اور نہ بہوداور
میں کو وے۔ اور نہ زکوۃ ہی سے اجرت پر کسی کولیا جائے جواس کوایک جبکہ سے دوسری جگہ لے جائے (ج) حضرت اساء فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں آئی اس
حال میں کہ عہد قریش کو جا ہی تھی اور غضبنا کتھی کہ شرکہ تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! میری ماں میرے پاس آئی ہے اس حال میں کہ وہ غضبنا کے ہمشر کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! میری ماں میرے پاس آئی ہے اس حال میں کہ وہ غضبنا کے ہمشر کہا۔

[0.70](10) ولا يدفع المزكى زكوته الى ابيه وجده وان علا ولا الى ولده وولد ولده وان سفل ولا الى امه وجداته وان علت ولا الى امرأته [0.71](0.1) ولا تدفع المرأة الى زوجها عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تدفع اليه.

ا حدیث میں ہے عن ابسی سعید قبال قال رسول الله لا تحل الصدقة لغنی الا فی سبیل الله او ابن السبیل او جار فقی سر الله او ابن السبیل او جار فقیس یعدق علیه فیهدی لک او یدعوک (الف) (ابوداؤو شریف، باب من یجوزله اخذ الصدقة وهونی ۲۳۸ نمبر ۱۲۳۷) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مالدار کے لئے عام حالات میں زکوۃ لینا جائز نہیں ہے مگر یہ کدوہ مجاہد ہویا مسافر ہو۔

[۵۲۵] (۱۳) زُکوه دینے والا زکوۃ نیدے اپنے باپ کو، اپنے دادا کواگر چداو پر تک ہو، اپنی اولا دکونداولا دکی اولا دکواگر چدینیچ تک ہو، نیا پنی مال کوندا پنی دادی کواگر چداو پر تک ہو،اور ندا پنی بیوی کو۔

ا ان الوگوں کے ساتھ اتنا گہرار ابطہ ہوتا ہے کہ ان کا نان ونفقہ بھی اپنے ہی ذمہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کو دینا گویا کہ زکوۃ کا مال ان لوگوں کو دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے کہ جن لوگوں کی کفالت کرتا ہوا وراصول وفر وع میں سے ہوں ان کو زکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی عن ابن عباس قال لا بأس ان تجعل زکوتک فی جوا وراصول وفر وع میں سے ہوں ان کو زکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی عن ابن عباس قال لا بأس ان تجعل زکوتک فی فروی قسر ابتک مالے یہ کو نوا فی عیالک (ب) (مصنف ابی ابی شیۃ ۱۹۲ تا تا لوائی الرجل بدفع زکوۃ الی ترابتہ جائی ص۱۳۷ نہر ۱۳۵۰ اس اثر سے معلوم ہوا کہ جو قریب کے رشتہ دار ہوں اور اس کی فدر تی طور پر کفالت بھی کرتا ہوتو اس کوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی نوٹ باپ، دادا، ماں ، دادی اصول ہیں اور بیٹا، پوتا فروع ہیں۔

[۵۲۷] (۱۴) اورزکوۃ نددے عورت اپنے شو ہرکوا مام ابو صنیفہ کے نز دیک اور صاحبین نے فرمایا کہ شو ہرکودے۔

[۱) امام اعظم کی دلیل او پر کے مسئلہ نمبر ۱۳ کا اثر ہے کہ جو کفالت میں ہوان کو زکوۃ نہیں دے سکتے۔ اور بیوی شوہر کی کفالت میں ہے اس کے زکوۃ اس پر ہی لوٹ آئے گی۔ اس کئے اس کو زکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی (۲) شوہر کو دینے سے نان ونفقہ کے طور پر مال خود بیوی پر لوٹ آئے گا۔ اور بعد میں خود بیوی اس مال سے کھائے گی۔ اس کئے گویا کہ اپنی ہی جیب میں زکوۃ کارکھنہ ہوا۔ اس کئے شوہر کو زکوۃ کا مال دینا جا تزنہیں۔ البتہ نفلی صدقہ شوہر کو دے سکتی ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بیوی اپنی زکوۃ شوہر کو دے سکتی ہے۔

رد) شوہر یوی کے عیال میں نہیں ہے۔ لیخی یوی پرشوہر کا نان وفقہ لازم نہیں ہے (۲) صدیث میں ہے عن ابسی سعید المحدری ... قالت یا نبسی الله انک اموت الیوم بالصدقة و کان عندی حلی لی فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا زکوۃ طلال نہیں ہے مالدار کے لئے مگر اللہ کے رائے میں ہویا مسافر ہویا فقیر پڑوی ہواس پرصدقہ کیا جائے تو وہ آپ کو ہدیددے یا آپ کو کھلا نے پلائے تو حلال ہے (ب) ابن عباسؓ نے فرمایا ہاں جب کہوہ رشتہ داراس کے عیال میں نہ ہوں۔

# [۵۲۷] (۱۵) و لا يدفع الى مكاتبه و لا مملوكه [۵۲۸] (۱۲) و لا مملوك غنى و لا ولد

وولدہ احق من تصدقت به علیهم فقال رسول الله صدق ابن مسعود زوجک وولدک احق من تصدقت به علیهم (الف) (بخاری شریف، باب الزکوة علی الا قارب ص ۱۹۷ نمبر ۱۳۲۲) اس حدیث میں آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی سے فر مایا کہ تہماری اولا داور تمہمارا شوہر تمہمارے صدیے کا زیادہ حقدار ہے لیعنی زکوة کا، اس کئے بیوی شوہر کوزکوة دی قوجا کز ہے۔ امام اعظم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یصدقۂ نافلہ کے بارے میں ہے جوہم بھی جائز کہتے ہیں۔

[ 212] (10) اورزكوة ندو ايغ مكاتب غلام كواورايخ مملوك كو\_

(۱) مکاتب نے جب تک مال کتابت ادا کیانہ ہووہ غلام ہی باقی رہتا ہے۔ اور غلام کا سارا مال بلکہ اس کی جن بھی مولی کی ہوتی ہے۔

اس لئے اپنے مکاتب اور اپنے غلام کوزکوۃ کا مال دینا گویا کہ خود کے پاس رکھ لینا ہے۔ اس لئے اپنے مولی اور اپنے مملوک کوزکوۃ دینے سے

زکوۃ کی ادائی نہیں ہوگی (۲) پہلے ایک اثر گزر چکا ہے جس میں بیتھا عن الشودی قبال و لا تعطیبها مکاتب کی (ب) (مصنف عبد
الرزاق، باب لمن ا؛ زکوۃ جی رائع ص ۱۱۳ نمبر ۱۷ کا کی اس اثر ہے معلوم ہوا کہ اپنے مکاتب کوزکوۃ مت دواس لئے کہ وہ اس کا غلام ہے۔ اس
لئے اپنے غلام کوزکوۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔

[۵۲۸] (۱۲) اور مالدار کے ملوک کواور مالدار کی اولا دکوز کو ۃ نیدے جب کہ وہ چھوٹے ہوں۔

نوے بڑے نیچ باپ کے تحت نہیں ہوتے اس لئے اگر باپ مالدار ہواوراس کا بڑا بچیغریب ہوتو اس کوزکوۃ دے سکتے ہیں۔اس لئے کہ

حاشیہ: (الف) ابوسعیدخدری سے روایت ہے ... کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کہنے گئی اے اللہ کے نبی! آپ نے آج صدقے کا حکم دیا۔ اور میرے پاس کچھ زیورات میں تو میں چاہتی ہوں کہ اس کوصدقہ کروں عبداللہ بن مسعود کا گمان ہے کہ وہ اوران کی اولا دزیادہ حقدار ہے کہ میں ان پرصدقہ کروں آپ نے فر مایا عبد اللہ بن مسعود سے کہتے ہیں تہارا شوہراور تمہاری اولا دزیادہ حقدار ہیں آپ ان پرصدقہ کریں (ب) حضرت ثوری نے فر مایا ہے مکا تب کوزکوۃ مت دو۔ غنى اذا كان صغيرا [ ٥٢٩] (١٠) و لا يدفع الى بنى هاشم وهم آل على و آل عباس و آل جعفر و آل عقيل و آل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم [ ٥٣٠] (١٨) وقال ابوحنيفة و

غریب کے ہاتھ میں زکوۃ دی۔

اصول حیوا بچه باپ کے ساتھ شار کیا جاتا ہے۔

[279] (21) اورز کوۃ نہدے بنی ہاشم کواور وہ آل علی ، آل عباس ، آل جعفر ، آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب ہیں اور ان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

ی پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ آل ہاشم اوران کے آزاد کردہ غلام کے لئے ذکوۃ جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیلوگوں کامیل ہے اور میل آل رسول کے لئے کھانا چھانہیں ہے (۲) عن عبد الله بن نوفل الهاشمی ... ثم قال رسول الله لنا ان هذه الصدقات انما هی او ساخ الناس و انها لا تحل لمحمد و لا لآل محمد (الف) (مسلم شریف، باب تحریم الزکوۃ علی رسول الله الله علی الدوهم بنو ہاشم و بنوعبد المطلب دون غیرهم ص ۳۵۵ نمبر ۲۵۰ ارتر ندی شریف، باب ماجاء فی کرامیۃ الصدقة للنی علی اللہ بیت وموالیہ ص ۱۵۲ انمبر کا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کے مراب اور آل محمد کا تذکرہ او پر ہواان کے لئے زکوۃ جائز نہیں ہے۔

اوران کے آزاد کردہ غلام کے لئے ناجائز ہونے کی دلیل بیصدیث ہے عن ابسی دافع ان رسول المله علیہ علیہ عث رجلا من بنی مختروم علی الصدقة ... فقال ان الصدقة لا تحل لنا وان موالی القوم من انفسهم (ب) (ترندی شریف،باب ماجاء فی کراہیۃ الصدقة للنبی واہل بیت وموالیہ ۲۵ ان مرح کے اس کے بنو ہاشم کے کراہیۃ الصدقة للنبی واہل بیت وموالیہ ۲۵ ان مرح کا اس معلوم ہوا کہ آزاد کردہ غلام کا شارای قوم میں ہوتا ہے۔اس لئے بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام کے لئے زکوۃ جائز نہیں۔

نوف اس زمانے میں حالت ابتر ہوگئ ہے اور کوئی راستہ ہیں ہوتو ہنو ہاشم کوزکوۃ دینے کی گنجائش بعض مفتیان کرام نے دی ہے۔ آزاد کردہ غلام باندی کوصدقہ دینے کی بیحد بیٹ ہے عن انس ان النسبی عَلَیْتِیہ اتبی ملحم تصدق به علی ہویوۃ فقال هو علیها صدقة وهو لنا هدیة (بخاری شریف، باب اذاتحولت الصدقة ص۲۰۲ نمبر ۱۲۹۵)

انت آل على : على ك خاندان ك لوگ موالى : جمع ب مولى كى آزاد كرده غلام -

[۵۳۰] (۱۸) امام ابوصنیفدادرا مام محمد نے فر مایا گرز کوۃ ایک آدمی کودے بیگمان کرتے ہوئے کدوہ فقیر ہے پھرظا ہر ہوا کدوہ مالدار ہے، یا ہاشی ہے، یا کا فرہے، یا اندھیرے میں فقیر کودیا پھرظا ہر ہوا کہ وہ اس کا باپ ہے، یا اس کا بیٹھا ہے تو اس پر ذکوۃ کا لوٹا نانہیں ہے۔

شرت کسی نے فقیر گمان کرتے ہوئے دیا کہ میستی ہے کیکن بعد میں معلوم ہوا کہ میستی نہیں ہے پھر بھی اگر تحقیق کے بعد دیا تھااور بعد میں خطا ظاہر ہوگئ تو زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گی۔ حنفیہ کے نز دیک دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں۔

حاشیہ : (الف) آپ ؓ نے ہم سے کہا بیصد قات لوگوں کے میل ہیں وہ محمد اور آل محمد کے لئے حلال نہیں ہے (الف) آپ نے بی مخزوم کے ایک آدی کو زکو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔۔ تو آپ نے فرمایا صدقہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے اور یہ کہ قوم کا آزاد کردہ غلام قوم ہی میں سے ثمار ہوتا ہے۔

محمد رحمهما الله تعالى اذا دفع الزكوة الى رجل يظنه فقيرا ثم بان انه غنى او هاشمى او كافر او دفع فى ظلمة الى فقير ثم بان انه ابوه او ابنه فلا اعادة عليه [ ١٩](١٩) وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى وعليه الاعادة [ ٥٣٢] (٢٠) ولو دفع الى شخص ثم علم انه عبده او مكاتبه لم يجز فى قولهم جميعا.

ان معن بس برزید حدثه ... و کان ابی یزید اخرج دنانیر بتصدق بها فوضعها عند رجل فی المسجد فجئت فاخذتها فاتیته بها فقال و الله ما ایاک ارددت فخاصمته الی رسول الله فقال لک مانویت یا یزید و لک ما اخذت یا معن (الف) (بخاری شریف، باب اذا تقد ق علی ابنه وحولا یشر ۱۹۲۲ ۱۳ ۱۳ صدیث پس باپ کی زکوة بحول سے میٹے کو پنج گئی پھر کیم آپ نے باپ سے فرمایا کرتم نے جونیت کی ہے اس کی اوائیگی ہوجائے گی (۲) عن المحسن فی الرجل یعطی زکوته الی فقیر شمین باپ سے فرمایا کرتم نے جونیت کی ہے اس کی اوائیگی ہوجائے گی (۲) عن المحسن فی الرجل یعطی زکوته الی فقیر شمین سے بیس نے سے بیس نے سے بیس سے میں ابی معلوم ہوا کہ بھول سے فریا در مصنف این الی شعیب کے اوائی الرجل یعطی زکوته نی وحولا یعلم ج ثانی میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ بھول سے فریا کے الدار کوزکو ق در نے توزکو ق کی ادائیگی ہوجائے گی۔

[ا٥٣] (١٩) امام ابويوسف فرماياس يرزكوة كولوثاناب\_

سرت لین بھول کرغیر ستحق کودی دی اور بعد میں ظاہر ہوا تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی، دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔

(۱) غریب کوما لک بنانا ضروری تفااوروه نہیں ہوااور سنتے تک زکوہ نہیں پنچی اس لئے زکوہ دوبارہ اداکر نی ہوگی (۲) عن ابسر اهیم فی السر جل یعطی زکوته الغنبی و هو لا یعلم قال لا یعجزیه (ج) (مصنف ابن الب شیبة ۹۵ ما قالوانی الرجل یعطی زکوته نی وهولا یعلم ج نانی ص ۳۱۳ ،نم سر ۱۰۵ سر ۱۰۵ سال شرکوه مواکر زکوه مجول کرغیر ستحق کو دیدی تو زکوہ کی ادائیگی نہیں ہوگ \_

اصول زکوة مستحق کونه پنچے چاہے بھول کر بھی ہوتو زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

[۵۳۲] (۲۰)ادراگرزکوة کسی شخص کودی پھرمعلوم ہوا کہ کہ دہ اس کا غلام ہے یااس کا مکا تب ہے تو بالا تفاق جائز نہیں ہوگی۔

🛂 اپنے غلام یا مکاتب کے ہاتھ میں زکوۃ گئ تو گویا کہ اپنے ہی ہاتھ میں رہی کیونکہ غلام کی ملکیت خود اپنی ملکیت ہے۔اس لئے گویا کہ ایک جیب سے نکال کردوسری جیب میں رکھی۔اس لئے زکوۃ کی ادائیگی بالا تفاق نہیں ہوگی۔

اسول غلام کی ملکیت خودمولی کی ملکیت ہے۔

طاشیہ: (الف) معن بن برید نے بیان کیا ... بیرے باپ برید نے کچودنا نیر صدقہ کے لئے نکا لے اوراس کو مجد ش ایک آدی کے پاس رکھا تو ش گیا اوراس زکوۃ کو لیا۔ اس کولیکر آئیا تو باپ نے بیان کیا ... بیرتم نے جونیت کی وہ کو لیا۔ اس کولیکر آئیا تو باپ نے کہا خدا کی شم تم کو دینے کی نیت نیس تھی۔ تو میں والد صاحب کو حضور کے پاس لے گیا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو کیا کہ دو مالدار ہے تو فرمایا کہ مل کی اور اے معن تم نے جولیا وہ تھیک ہے (ب) ایک آدی کے بارے میں حضرت س کے نوع کہ اس کو فقیر بچھ کر زکوۃ دی پھر پید چلا کہ وہ مالدار ہے تو فرمایا کہ اس کو کافی ہوجا کے گاری کا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کو کافی ہوجا کے گاری کے بارے میں کہ زکوۃ مالدار کو دیدے اور وہ جانی نہیں ہے ، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کو کافی ہوجا نے گاری کے بارے میں کہ زکوۃ مالدار کو دیدے اور وہ جانی نہیں ہوگی۔

[۵۳۳] (۲۱) و لا يجوز دفع الزكوة الى من يملك نصابا من اى مال كان[۵۳۳] (۲۲) ويجوز دفعها الى من يملك اقل من ذلك و ان كان صحيحا مكتسبا [۵۳۵] (۲۳) ويكره نقل الزكوة من بلد الى بلد آخر.

[۵۳۳] (۲۱) زکوة کادیناجا زنبیس ہاس آ دمی کوجونساب کا ما لک ہوجا ہے جس مال کا ہو۔

تشریکا اپنی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہواور کوئی بھی مال نصاب زکوۃ کے برابر ہوتواس کوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگ۔

وج كيونكه وه غنى اور مالدار به اور پهلے گزر چكا بے كه غنى كوديئے سے زكوة كى ادائيگنييں ہوگى۔ عن عبطاء بن يسسار ان رسول الله منظم الله عنظم الله عنظم الله الله الله عنظم ا

[ ۵۳۴] (۲۲ ) اور جائز ہے ذکوۃ دینا لیے آ دمی کو جونصاب ہے کم کا مالک ہوجا ہے وہ تندرست ہواور کمانے والا ہو۔

تشری جوآ دی نصاب ہے کم کا ما لک ہو وہ شریعت کی نگاہ میں غن نہیں ہے بلکہ وہ نقیر ہے اس لئے اس کو زکوۃ دی جاسکتی ہے۔ جا ہے وہ تندرست ہوا ورکما کر کھاسکتا ہو۔ کیونکہ فی الحال وہ فقیر ہے اور فقیر کے لئے زکوۃ جائز ہے۔

نوٹ البتہ ایک آ دمی کواتنارو پیددے کہ وہ خودصاحب نصاب ہوجائے ایسا کرنا مکروہ ہے۔

نج اثریس ہے عن عامر قال اعط من الز کو ق ما دون ان یعل علی من تعطیه الز کو ق(ب) (مصنف ابن ابی شیبة ۸۰ ما قالوا فی الزکوة قدر ما یعطی منصاح ثانی ص ۴۰۳ ، نمبر ۱۰۳۳ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک آ دمی کو اتنی زکو ق ندر سے کہ خوداس پرزکو ق واجب ہوجائے لغت مکتبا: کسب سے اسم فاعل ہے ، کام کرنے والا۔

[ ۵۳۵] ( ۲۳ ) مکروہ ہے زکوۃ کوایک شہرسے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا۔

را) حدیث میں ہے کہ مالداروں سے زکوۃ الواور انہیں الوگوں کے خرباء پرتقسیم کردو۔ اس لئے زکوۃ کو پہلے اس شہر کے خرباء پرتقسیم کی جائے گی۔ وہاں سے بچے تب دوسرے شہر کے خرباء کر دوسرے شہر کے خرباء اس شہر سے زیادہ محتاج ہوں تو اس شہر کو چھوڑ کردوسرے شہر کے غرباء پرزکوۃ تقسیم کی جائے سے بند بعثه المی شہر کے غرباء پرزکوۃ تقسیم کی جائتی ہے (۲) حدیث میں ہے عن ابن عباس قال قال دسول الله لمعاذبن جبل حین بعثه المی المیسن ... قد افتر ض علیهم صدقة تو خذ من اغنیائهم فتر د علی فقر انهم (ج) (بخاری شریف، باب اخذ الصدقة من الاغنیاء و تردنی الفقراء حیث کا نواص ۲۰۲/۲۰۳۲ اس حدیث میں ہے کہ اس شہر کے مالداروں سے لیں اور انہیں کے خرباء پرتقسیم کردیں۔

حاشیہ: (الف) حضرت حمادٌ نے فرمایا جس کے پاس اتنامال نہ ہوجس میں زکوۃ واجب ہوتو اس کوزکوۃ کے مال سے دیا جائے گا (ب) حضرت عامر نے فرمایا کہ زکوۃ کی رقم اتنی کم دو کہ جس کوزکوۃ دی اس پر زکوۃ واجب نہ ہو جائے (ج) آپ نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ کرتے ہوئے فرمایا ...ان موگوں پر زکوۃ فرض کی گئی ہے۔ان کے مالداروں سے لی جائے اورانہیں کے فقراء پرتقسیم کردی جائے۔ [۵۳۲] (۲۳) وانما يفرق صدقة كل قوم فيهم الا ان يحتاج ان ينقلها الانسان الى قرابته او الى قرابته الى قرابته

جس سے معلوم ہوا کہ دوسرے شہر کی طرف زکو ہنتقل کرنا کروہ ہے۔

[۵۳۷] (۲۴) ہرقوم کا صدقہ ای میں تقسیم کیا جائے۔گریہ کرمجاج ہو کہ انسان اپنے رشتہ داروں کی طرف منتقل کرے، یا ایسی قوم کی طرف منتقل کرے جواس شہر کے لوگوں سے زیادہ مختاج ہو۔

نوے دوسرے شہر کے لوگ زیادہ محتاج نہ بھی ہوں اور دے دیے تو زکوۃ ادا ہو جائے گی ، کیونکہ وہ لوگ فقراء بین اور مصرف ہیں البیتہ ایسا کرنا مکر وہ ہے۔



## ﴿ باب صدقة الفطر ﴾

## [۵۳۷] (١) صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم اذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا

#### ﴿ بابصدقة الفطر ﴾

نشروری نوٹ عید کے دن جوصد قد دیا جاتا ہے اس کوصد قنۃ الفطر کہتے ہیں۔ چونکہ پورے رمضان روزے رکھ کروہ افطار کا دن ہوتا ہے اس لئے اس کوصد قنۃ الفطر کہتے ہیں۔اس کی دلیل آگے آئے گی۔

[۵۳۷](۱)صدقة الفطرواجب ہے ہرآ زاد مسمان پر جب کہ نصاب کی مقدار کا مالک ہواورا پنے رہنے کے مکان اورا پنے کپڑے اورا پنے سامان گھوڑے ، ہتھیا راور خدمت کے غلام سے زیادہ ہو۔

صاحت اصلیہ سے زیادہ ہوتب ہی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔اور اوپر کی ساری چیزیں حاجت اصلیہ کی ہیں۔مثلا رہنے کے لئے ایک مکان، روزانہ پہننے کے کپڑے، گھر کا فرنیچر، جہاد کے لئے گھوڑے، ہتھیار اور خدمت کے غلام یہ چیزیں انسان کے لئے ضروریات زندگی میں سے ہیں۔اس لئے ان چیزوں سے فارغ ہوکر اور سال بھر تک کھانے پینے سے فارغ ہوکر مقدار نصاب کے برابر مال کا مالک ہو تب صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔

فی الفقراء حیث ما کانواص ۲۰۳۳ نبر ۱۲۹۱) صدیث سے معلوم ہوا کہ زکوۃ یا صدقہ ، لداروں سے لیا جائے گا۔ اور مالداراس کو کہتے ہیں کہ فقر انفع اعتماء حیث ما کانواص ۲۰۳۳ نبر ۱۲۹۱) صدیث سے معلوم ہوا کہ زکوۃ یا صدقہ الا عن ظهر عنی (بخاری شریف، باب حاجت اصلیہ سے مقدار نصاب مال زیادہ ہو۔ حدیث میں ہوقال المنبی عَلَیْتُ لا صدقۃ الا عن ظهر عنی (بخاری شریف، باب تاویل قولہ من بعدوصیة یوسی بھااورین، کاب الوصایاص ۳۸ منبر ۲۵۵) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کے بعد زکوۃ یاصدقہ الفطراداکر سے الوصایاص ۳۸ منبر ۲۵۵) اس مدیث سعید بن جبیر قال یعطی من الزکوۃ من بعدزکوۃ یاصدقہ الفطراداکر سے ۱۷) حاجت اصلیہ کی تفصیل کا پیۃ اس اثر سے ہوتا ہے عن سعید بن جبیر قال یعطی من الزکوۃ من المدار والمخادم والمفرس (ب) (مصنف ابن الی هیۃ ۵۵ من لدارو خادم یعطی من الزکوۃ جائی ص ۲۰۰۳ ، نبر ۱۳۵۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس رہنے کا گھر ہواور خدمت کا غلام ہواور جہاد کا گھوڑا ہووہ غی نہیں ہے۔ اگر وہ مختاج ہوتو اس کوزکوۃ دی جاسی معلوم ہوا کہ جس کے پاس رہنے کا گھر ہواور خدمت کا غلام ہواور جہاد کا گھوڑا ہووہ غی نہیں ہے۔ اگر وہ مختاج ہوتو اس کوزکوۃ دی جاسی کے کہ یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ علی داخل ہیں۔

فائمه امام شافعی فرماتے ہیں کہ جوآ دمی ایک دن رات کے کھانے سے زیادہ مال رکھے وہ صدقۃ الفطراد اکرے۔

ان کی دلیل بیرصدیث بعن ابس ابی صعیر عن ابیه قال قال رسول الله ادوا صدقة الفطر صاعا من بر او قمع عن کل رأس صغیر او کبیر حر او عبد ذکر او انشی اما غنیکم فیز کیه الله و اما فقیر کم فیر د الله علیه اکثر بما اعطاه کل رأس صغیر او کبیر حر او عبد ذکر او انشی اما غنیکم فیز کیه الله و اما فقیر کم فیر د الله علیه اکثر بما اعطاه (ج) (دارقطنی، کتاب زکوة الفطر، ج نانی ص ۱۲۸ ۱۲۹۸ نمبر ۲۰۸۸ رسنن للیصتی ، باب من قال بوجو بها علی الغنی والفقیر ج رابع ص

حاشیہ: (الف)ان کے مالداروں سے زکوۃ لی جائے گی اوران کے نقراء پرتقیم کی جائے گی (ب) سعید بن جبیر نے فرمایا کہ زکوۃ دی جائے گی جس کو گھر ہو،خادم جواور گھوڑ ابو (ج) آپ نے فرمایا صدقۃ الفطرادا کروایک صاع کیہوں سے چھوٹے ، بڑے، آزاد ہو یا غلام ، ندکراور مؤنث کی جانب سے ، بہر (باقی ا گلے صفحہ پر) عن مسكنه و ثيابه واثاثه و فرسه وسلاحه و عبيده للخدمة [۵۳۸] (۲) يخرج ذلك عن نفسه وعن اولاده الصغار وعبيده للخدمة [۵۳۹] (۳) ولا يودى عن زوجته ولا عن اولاد

۲۷۲، نمبر ۱۹۵ کر ابودا و و شریف، باب من روی نصف صاع من قمح ص ۲۳۵ نمبر ۱۲۱۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقیر پر بھی صدقة الفطر واجب ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے فیر د الله علیه اکثر مما اعطاه اس نے جتنادیا ہے اس سے زیادہ اس پرواپس ہوگا۔

صدقة الفطرواجب بون كى دليل بيعديث بعن ابن عمر قال فوض دسول الله عَلَيْكُ وَكُوة الفطر صاعا من تمر او صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تودى قبل خروج النساس الى الصلوة (الف) (بخارى شريف، باب فرض صدقة الفطرص ٢٠٠ نمبر ٢٠٠ مارسلم شريف، باب زكوة الفطرص ١٣٠ من ١٩٨٣) اس حديث مين فرض كے لفظ سے حنفي صدقة الفطرو يناواجب قراردية بين ـ

الن مسكن: رين كر بين كامكان واثافة: كمركاسامان ، كمركافرنيچر وسلاح: بتهيار

[ ۵۳۸] (٢) صدقة الفطر تكالے كا إنى ذات كى جانب سے اور اپنى چھو ئى اولادكى جانب سے اور خدمت كے غلام كى جانب سے۔

تشری آ دمی اپنی ذات کی جانب سے صدقة الفطر نکالے گا اور جس کی کفالت کرتا ہے اور کمل ذمه دار ہے ان کی جانب سے صدقة الفطر نکالے گا۔ مثلا چھوٹی اولا د، خدمت کے غلام۔ آ دمی ان لوگوں کی کفالت کرتا ہے اس لئے ان لوگوں کی جانب سے آ دمی صدقة الفطر نکالے گا۔

(۱) او پرمسکد نمبرایک میں بخاری شریف کی حدیث گزرگئ جس میں علی العبداورالصغیر کے الفاظ موجود ہیں (۲) حدیث میں ہے عن ابن عمر قال امر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغیر والحبیر والحر والعبد ممن تمونون (ب) (دار تطنی ، کتاب ذکوة الفطر ج غانی ص ۱۲۳ نمبر ۲۰۵۹ سنن سیستی ، باب اخراج زکوة الفطر عن نفسه وغیرہ ، ج رابع ، ص ۲۵۲ ، نمبر ۲۸۲۷ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدی جس آدی کی کفالت کرتا ہے اس کا صدقہ الفطر بھی خودادا کر کا ہم تمونون کے معنی ہیں جس کی تم کفالت کرتے ہو۔ [۵۳۹] (۳) اپنی بیوی کی جانب سے اور بڑی اولاد کی جانب سے ادر بڑی اولاد کی جانب سے دو اس کی کفالت میں ہو۔

یوی کا نان ونفقہ اگر چہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے لیکن بیشو ہر کے گھر میں احتباس کی وجہ سے شوہر پر نفقہ لازم ہے۔ کفالت کی وجہ سے نہیں ہے اس لئے بیوی کی ملکیت الگ شار کی جاتی ہے۔ اس لئے شوہر پر بیوی کا صدقۃ الفطر لازم نہیں ہے۔ اس لئے بیوی کی ملکیت الگ شار کی جاتی ہے اور وہ خود ذمہ دار ہوجا تا ہے۔ چاہے کسی محتاجگی کی وجہ سے لڑ کے کا نفقہ باپ پر لازم ہو۔ اس لئے بڑے لڑ کے کا صدقۃ الفطر باپ پر لازم نہیں۔

حاشیہ: (پیچھےصفی ہے آگے) حال تمہار امالدار تو اللہ اس کو پاک کرےگا۔ اور بہر حال تمہار افقیر تو اللہ تعالی اس سے زیادہ اس پرلوٹائے گا جواس نے دیا (الف) فرض کیا حضور گنے صدقة الفطر میں ایک صاع محبور ، یا ایک صاع جو، غلام پراور آزاد پر ، فدکر پراور مؤنث پر ، چھوٹے پر اور بڑے پر مسلمانوں میں سے ، اور اس کا تھم دیا کرتے تھے کہ ذکالے نماز کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے (ب) آپ نے تھم دیا صدقة الفطر نکالئے کا چھوٹے بڑے ، آزاداور غلام کی جانب سے جنگی کفالت کرتا الكبار وان كانوا في عياله[ •  $^{\alpha}$  ] ( $^{\alpha}$ ) و لا يخرج عن مكاتبه [  $^{\alpha}$  ]( $^{\alpha}$ ) و لا عن مماليكه للتجار ة [ $^{\alpha}$  ] ( $^{\alpha}$  ) و العبد بين الشريكين لا فطرة على واحد منهما ( $^{\alpha}$  ) ويودى

نوں اگر باپ نے یا شوہر نے لڑ کے اور بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ دونوں کے درمیان وسعت ہوتی ہے۔ بیوی اور بڑالڑ کا گرصا حب نصاب ہیں تو خودادا کریں گے۔

. [۵۴۰] (۲) اینے مکا تب غلام کی جانب سے صدقة الفطرنبیں نکالےگا۔

(۱) مولى مكاتب غلام كى كفالت نهيس كرتا بلكه مكاتب خودكفيل بوتا بهاس كئه مكاتب مالدار بوتو خود مكاتب پرصدقة الفطر ثكال واجب بوگا (۲) اثر ميس به عن ابن عسمر الله كان يودى زكوة الفطر عن كل مملوك له فى ارضه و غير ارضه و عن كل انسان يعوله من صغيرا و كبير وعن رقيق امرأته و كان له مكاتب بالمدينة فكان لا يودى عنه (الف) (سنن بيهقى، باب من قال لا يودى عن مكاتب بعلى عنه بيده ام لاج ثانى ص باب من قال لا يودى عن مكاتب بعلى عنه بيده ام لاج ثانى ص باب من قال المات بعلى عنه بيده ام لاج ثانى ص باب من قال لا يودى عنور مكاتب معلوم بواكه مفرت عبدالله بن عمر مكاتب كاصدقد الفطر خودادانهيل كرتے تھے۔ كيونكه وه ان كى مؤنت مين نهيں من بيل

[اسم](۵) نتجارت كے غلاموں كى جانب سے صدقة الفطر كالے۔

وج تجارت کے غلام کی قیمت میں زکوۃ ہے اس لئے اس کے لئے صدقة الفطر دینے کی ضرورت نہیں، ورند دومر تبداس کی زکوۃ نکالنی ہوجائے گی۔

[ ۵۴۲] (۲) اور جوغلام دوشر یکول کے درمیان میں موان دونول میں سے سی پرصد قنة الفطرنہیں ہے۔

ج (۱) دونوں شریکوں میں سے کوئی بھی پورا پورا ما لک نہیں ہے اور نہ پوری پوری کفالت کررہے ہیں بلکہ دونوں کی کفالت اور مؤنت آدھی آدھی ہے۔ اس لئے کسی شریک پرصد قة الفطر واجب نہیں ہوگا (۲) اثر میں ہے عن ابی ھویو ق قال لیس فی المملوک زکو ق الا مملوک تم الفراح میں این ابی شیبة ، ۱۸ افی المملوک یکون بین رجلین علیہ صدقة الفطر ج ثانی ص۳۲۳ ، نمبر ۱۰۲۵) اس اثر مملوک تم ملوک تم مملوک کے کم مملوک سے قوصد قة الفطر واجب نہیں ہو بلکہ شرکت میں مملوک ہے قصد قة الفطر واجب نہیں ہے۔

[447] (2) مسلمان مولاصدقة الفطراداكر عالمات كافرغلام كى جانب سے۔

وج (۱) حنفیہ کے نز دیک غلام کاصد قدمولی پرواجب ہوتا ہے اور مولی چونکہ مسلمان ہے اس لئے اس پرواجب ہوگا (۲) بخاری میں دوسری

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر صدقة الفطراداكرتے تھے ہرمملوك كى جانب ہے جواس كى زمين ميں ہواوردوسرى زمين ميں ہو۔اور ہرانسان كى جانب ہے جن كى وہ كفالت كرتے تھے، چھوٹا ہو يا بڑا۔اورا پئى بيوى كے غلام كى جانب ہے۔اوران كا مكاتب غلام مدينة طيبہ ميں تھا توان كى جانب سے اوانہيں كرتے تھے۔ (ب) حضرت ابو ہر رہ نے فرما يامملوك ميں صدقة نہيں ہے گروہ مملوك جس كے تم پورے مالك ہو۔

المسلم الفطرة عن عبده الكافر  $[366](\Lambda)$  والفطرة نصف صاع من بر او صاع من تمر او زبیب او شعیر.

ناكده امام شافئ كزرديك كافرغلام كاصدقة افطراس كيمولى پرداجب نهيس ب

ان کے یہاں خودغلام پرصدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے اورغلام کافر ہے اورکافرصدقہ کا اہل نہیں ہے۔ یونکہ صدقہ تو عبادت ہے اس لئے ان کے یہاں کافرغلام کاصدقۃ الفطرمولی پرواجب نہیں ہے (۲) پہلے مسئلہ میں بخاری شریف کی صدیث گزری جس میں ذکور او انشی من النہ کے یہاں کافرغلام کاصدقۃ الفطرعلی العبدوغیرہ من المسلمین ص ۲۰ منبر ۲۰ میل ان غلام کا واجب ہوگا غیرمسلم کانہیں ہوگا۔

[۵۴۴] (٨) صدقة الفطرآ دهاصاع بي يبول سياايك صاع بي مجور سياكشش سياجوسد

شري صدقة الفطر كيهول سے آ دهاصاع دينا ہوگا ،اور تھجورسے ايك صاع اور شمش سے ايك صاع اور جوسے ايك صاع دينا ہوگا۔

الناس عدله مدین من حنطة (ح) ( تخاری شریف، باب صدقة الفطر صاعا من تمو او صاعا من شعیر قال عبد الله فجعل الناس عدله مدین من حنطة (ح) ( تخاری شریف، باب صدقة الفطر صاع من تمرص ۲۰۴ نبر ۱۵۰۵) اس مدیث سے معلوم بواکه حضور گفتور اور جوایک صاع دینے کا تکم دیا اور لوگول نے آدھا صاع گیہوں کو ایک صاع کمجور کے برابر قر اردیا۔ اور حضور نے اس کو قبول کیا اس لئے آدھا صاع گیہوں دینا کافی ہے (۲) عن ابسی صعیر قال قال دسول الله صاع من بو او قمع علی کل اثنین صعیر او کبیر اور وردی ابوداؤد شریف، باب من روی نصف صاع من فی صرح سند سے اور او پر بخاری شریف کی صدیث سے اور اور بربخاری شریف کی صدیث سے معلوم ہوا کہ آدھا صاع گیہوں صدقة الفطر میں دینا کافی ہے۔ کونکدایک صاع دوآ ومیوں کی جانب سے ہوا تو آدھا صاع ایک

حاشیہ: (الف) آپ نفرض کیاصد قتہ الفطرایک صاع جویں سے پاایک صاع تجویریں سے چھوٹے پراور بڑے پر، آزاد پراور مملوک پر (ب) آپ نے فر مایا صدقتہ الفطر ہے ہرچھوٹے بڑے اور فذکرومؤنث اور یہودی اور نفر انی اور آزاد اور مملوک کی جانب ہے آدھا صاع گیبوں (ج) آپ نے صدقتہ الفطر کا تھم دیا ایک صاع تھجور، ایک صاع جوتو لوگوں نے دو مدگیبوں کواس کے برابر قرار دیا۔ نوٹ دو مدآ دھا صاع ہوتا ہے (د) آپ نے فرمایا ایک صاع گیبوں دوآ دمیوں پر ہے حصو شے ہو ماروں۔

## [۵۳۵] (٩) والصاع عند ابى حنيفة و محمد ثمانية ارطال بالعراقي و قال ابو يوسف

آ دمی کی جانب سے ہوگا۔

[۵۴۵] (۹) اورصاع امام ابوصنیفداورامام محد کے زد کیک آٹھ رطل کا ہے عراقی رطل کے ساتھداورامام ابو یوسف نے فرمایا پانچے رطل اور ایک تہائی رطل ۔

اس کی پھتفصیل کتاب الزکوۃ میں گزرچی ہے۔ چارمدکا ایک صاع ہوتا ہے یہ بالاتفاق ہے۔ البتہ کتنے رقل کا ایک صاع ہوتا ہے اس کی پھتفصیل کتاب الزکوۃ میں گزرچی ہے۔ چارمدکا ایک صاع ہوتا ہے اور امام امام ابو یوسف اور امام شافعی کے زویک پانچی میں اختلاف ہوگیا۔ امام ابو یوسف اور امام شافعی کے زویک پانچی رقل اور تہائی رقل کا صاع ہوتا ہے (۲) آٹھ رقل کا صاع ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے عن انسس بن مالک ان النبی عَلَیْتُ کان یہ یہ وضا برط لمین ویفتسل بالصاع شمیانیۃ اوطال (الف) (واقطنی ، کتاب زکوۃ الفطر ج ٹائی ص ۱۲۲۰ مراز ۱۲۲۰ رسنن ہی ہوتا ہوتا کے اور اللہ قال باب ما دل علی ان صاع النبی کان عیارۃ خمہ ارطال وثلث ج رابع ص ۱۲۵ بنبر ۲۵۲۷ کے) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ صاع آٹھ رقل کا ہوتا چاہئے ناکم اور یکن کان عیارہ خمہ او طال و ثلث (ب) (واقطنی ، کتاب زکوۃ الفطر س ۱۳۵ س ۱۳۵ سرزت ہوتا کہ مواکد صاع بائج رقل اور ایک مالک انباحد وزت ہدہ فو جدتھا خمسة او طال و ثلث (ب) (وارقطنی ، کتاب زکوۃ الفطر س ۱۳۵ سے معلوم ہوا کہ حضور کا صاع پائج رقل اور ایک رطل قا۔ اس پر جمہورا نکہ کا مل و ثلث (ب) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کا صاع پائج رطل اور ایک رطل قا۔ اس پر جمہورا نکہ کا مل ہوا ہے۔

ام الوصنيفة كنزديك الرجة تحدول كاصاع بيكن ان كاركل ججونا ب اورصرف 10 استار كاصاع ب جو 442.25 گرام كا موالا الوصاحين كنزديك باخي رطل اورتبائي رطل كاصاع بيكن ان كارطل بوا ب - 30 استار كاصاع ب جو 663.413 گرام كا ايك رطل بوا ب - 30 استار كاصاع م جو 663.413 گرام كا ايك رطل بوگا دودون كاصاع 160 استار كا بوگا اور 3538 گرام بوگا دوليل بي عبارت ب فق الى له طه و ف ن ثمانية ارطال بالعواقى ، وقال الشانى خدمسة ارطال و ثلث وقيل لا خلاف لان الثانى قدره بوطل المدينة لانه ثلاثون استار العواقى عشرون ، و اذا قابلت ثمانية بالعراقى بخمسة و ثلث بالمدينى و جدتهما سواء (ردالمخار على الدرالخار ، باب صدقة الفط ، ج ثالث بس ٣٢٨) اس عبارت معلوم بواكر دونون رطاون كا حاصل ايك ، ي ب يعن 3538 گرام كا صاع ب داور آدها صاع گيرون 2.94 گرام كا صاع ب داور آدها صاع گيرون 2.94 گرام كا صاع دونون و مان گيرون 2.94 گرام كا مان عرف كي كونون سوانه ترگرام ، اورصاع كابرتن 2.94 گرام كام و گ

بیصاب احسن الفتاوی، باب صدقة الفطر، جرائع بص ۱۲ سے لیا گیا ہے۔ البتہ در مخاری عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ صاع کا وزن اس سے بھی چھوٹا ہے۔ کیونکہ اس میں ہے کہ ایک صاع کا وزن 1040 در ہم ہے۔ اور ایک در ہم کا وزن 3.061 گرام ہے۔ تو ایک صاع کا وزن 1040× 3.061 گرام برابر 3183.44 گرام ہوگا۔

حاشیہ : (الف)انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور وضوفرماتے تھے دورطل سے اور خسل کرتے تھے ایک صاع سے جوآٹھ رطل کا ہوتا ہے (ب) حضرت مالک نے اپنی ماں سے نقل کیا کہ انہوں نے اس صاع سے حضور گوصد قد اوا کیا ۔حضرت مالک نے فرمایا میں نے اس کو تایا تو اس کو پانچ رطل اور تہائی رطل پایا۔ خمسة ارطال و ثلث رطل [364](1) ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر الثانى من يوم الفطر [364](1) ومن اسلم او يوم الفطر [364](1) ومن اسلم او ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته.

ی یا برت ہے۔ المصاع المعتبر مایسع الفا واربعین درهما من ماش او عدس (ردالحتار علی الدرالحقار، باب صدقة الفطر، ق خالث، ص ۳۷۳) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ایک صاع 1040 درہم کے وزن کا ہے جس کا گرام 3183.44 ہوگا۔ اور آ دھا صاع 1591.72 گرام کا ہوگا۔ احتیاط کے لئے 1.769 کا وزن لینا بہتر ہے۔ پوری تفصیل باب زکوۃ الزرع والثمار مسکلہ نہر س پردیکھیں۔ [۵۲۷] (۱۰) صدقة الفطر کا وجوب متعلق ہے عبد الفطر کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے سے۔

روزه من صادق کے دفت سے شروع ہوتا ہے اور رمضان کے بعد یہ پہلا دن ہے جب کہ افظار کیا اور روزہ نہیں رکھا ، اور صدقۃ الفطر کی اسبب نہیں افظار کی طرف ہے اس لئے جس وقت سے حقیقت میں افظار شروع ہوا یعنی منے صادق کا وقت وہ وقت صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب بے گا۔ اس لئے عید کے دن من صادق کا وقت صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب بے گا۔ امام ابو صنیف کا استدلال اس مدیث کے اشار سے سے گا۔ اس لئے عید کے دن من مسول الله عَلَیْتُ وَ کو ہ الفطر صاعا من تمر ... و امر بھا ان تؤ دی قبل خروج الناس الی المصلوة ( بخاری شریف ، باب فرض صدقۃ الفطر ، مس ۲۰ نم برسو ۱۵ اس صدیث میں عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر نکا لئے کا حکم ویا۔ جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اس سے قریب کا وقت یعنی میں حادق اس کے نکا لئے کا سبب ہے۔

فائد امام شافعی کے نزد یک عمید کے دن سے پہلے جورات ہاس کی مغرب کا وقت صدقة الفطر واجب ہونے کا سبب ہے۔

ج وہ فرماتے ہیں کہای مغرب کے دفت ہی سے افطار شروع ہو گیا ہے اس لئے مغرب کا دفت ہی سبب بنے گا۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ مغرب کے دفت تو ہمیشہ ہی افطار کا تھااس لئے صبح صادق کا دفت صدقۃ الفطر واجب ہونے کا سبب بنے گا۔

ن الفجرالثاني: مراوس صادق ہے۔ كيونكمالفجرالا ول مبح كاذب ہے۔

[ ۵۴۷] (۱۱) جوآ دی صبح صادق سے پہلے مرکباس کا صدقة الفطر واجب نہیں ہوگا۔

وج صبح صادق صدقة الفطرواجب ہونے كاسبب تھااوروہ سبب واقع ہونے سے پہلے مركيااس لئے صدقة الفطرواجب نہيں ہوگا۔

[ ۵۳۸] (۱۲) اور جواسلام لا یا، یا بچه پیدا بواضح صادق طلوع بونے کے بعد تواس کا صدقة الفطروا جب نہیں بوگا۔

جوضح صادق طلوع ہونے کے بعد مسلمان ہوا تو وہ ضمح صادق کے وقت مسلمان ہی نہیں تھا۔اس پرسبب واقع نہیں ہوا۔اس طرح صبح صادق کے بعد بیلوگ صادق کے بعد بیلا ہوا تو اس لئے کہ سبب کے بعد بیلوگ صادق کے بعد بیلا ہوا تو نہیں ہوا اس لئے اس پھی صدفۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔اس لئے کہ سبب کے بعد بیلوگ وجود میں آئے۔

اصول سبب نه پایا جائے تو تھم لازمنہیں ہوگا۔

[ 9 6 ه ] (۱۳ ) والمستحب ان يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى فان قدموها قبل يوم الفطر لم تسقط وكان عليهنم اخراجها.

[۵۳۹] (۱۳) اورمستحب ہے کہ آ دی صدقة الفطرعید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے نکا لے۔ پس اگر عیدالفطر کے دن سے پہلے نکا لے تو جا تزہے۔

آب العید ص ۱۰۰ النبی علی النبی علی الفطر قبل خروج الناس الی الصلوة (الف) (بخاری شریف، باب الصدقة قبل العید ص ۲۰۰ نبر ۱۵۰ النبی علی النبی علی الفید عموم مواکه عیدگاه کی طرف نکلنے سے پہلے عید کے دن صدقة الفطر نکا لے، اس سے بھی پہلے نکا لیو و جائز ہے کیونکہ صدقة الفطر کا سب اصلی بالداری ہے اور وہ موجود ہے اس لئے اگر صبح صادق سے پہلے ادا کردیا تو ادائی ہوجائے گی۔ جیسے زکوۃ جلدی دے تو ادام و جائی ہے۔ (۲) اثر میں ہے فکان ابن عمر یو دیھا قبل ذلک بالیوم و الیومین (ب) (ابوداؤد شریف، باب متی تو دی ص ۱۲۳۳ نمبر ۱۲۹۰) اس اثر میں ہے کہ حضرت عبد الله بن عمر صدقة الفطر عید کے ایک دن یا دودن قبل ہی نکال دیتے جس سے معلوم ہوا کہ سب تو عید الفطر کے دن سے موخر کیا تو وہ ساقط نہیں ہوگا اور ان پر اس کا نکا لناضروری ہوگا۔

[۵۵] (۱۳) اور اگر صدقة الفطر کوعید الفطر کے دن سے موخر کیا تو وہ ساقط نہیں ہوگا اور ان پر اس کا نکا لناضروری ہوگا۔

تشری اگر عیدالفطر کے دن تک صدقة الفطرنہیں نکالاتو واجب ہونے کے بعد ساقطنہیں ہوگا۔ جیسے نماز واجب ہونے کے بعد ساقطنہیں ہوتی ہے۔ اور بعد میں بھی اس کا نکالناواجب ہوگا۔ اور چونکہ ایک صاع یا آ دھا صاع گیہوں ہی دینا پڑے گااس لئے بوجھ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔



# ﴿ كتاب الصوم﴾

[ ا ۵۵]( ا )الصوم ضربان واجب و نفل فالواجب ضربان ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين[ ۵۵۲] (۲) فيجوز صومه بنية من اليل فان لم ينو حتى اصبح

#### ﴿ كتاب الصوم ﴾

ضروری نوف صوم کے معنی رکنا ہے۔ روزہ میں کھانے ، پینے اور جماع سے رکنا ہے اس کو اس کو جو بیں۔ روزہ فرض ہونے کی دلیل بیآ بت ہے یہ ایھا المذین آمنوا کتب علی کم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون (الف) (آبت ۱۸۳ سورة البقرة ۲) اور حدیث میں ہے ان اعرابیا جاء الی رسول الله مُللِن ... فقال اخبرنی ماذا فرض الله علی من الصیام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شینا (ب) (بخاری شریف، کتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان ص ۲۵ نمبر ۱۸۹۱) اس آبت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔

[۵۵](۱)روزے کی دو تعمیں ہیں واجب اور نقل، پس واجب کی دو تعمیں ہیں،ان میں سے ایک جو تعلق رکھتی ہے تعمین زمانے کے ساتھ جیسے رمضان کے روزے اور نذر معین۔

شری روزے کی چوشمیں ہیں (۱) رمضان کے روزے (۲) نذر معین کا روزہ (۳) قضاء رمضان (۴) نذر غیر معین (۵) کفارات کے روزے (۲) نفل روزے ان چوشمیں میں سے پہلی دوشمیں رمضان کے روزے اور نذر معین وقت متعین کے ساتھ ہیں اور باقی چارشمیں وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے کی دن بھی رکھ سکتے ہیں۔

[۵۵۲](۲) دفت متعین کاروز ہ رات کی نیت کے ساتھ جائز ہے ، پس اگر نیت نہ کی ہو یہاں تک کم شیح ہوگئی تو اس کو کا نی ہوگی وی نیت جو رات اورز وال کے درمیان کی گئی ہے۔

آثرت اگردات کونیت ندکی ہوتو زوال سے پہلے نیت کرلی تو وہ نیت بھی رمضان کے روز ہے کے لئے اور نذر معین کے ادا ہونے کے لئے کافی ہے۔ کیونکدرمضان کا مہینہ ہونے کی وجہ سے بیطے ہے کہ ایک مسلمان کوروزہ رکھنا ہے اور صبح ہے زوال تک کھایا پیا بھی نہیں ہے اس لئے اکثر دن میں نیت کرلی تو روزہ ادا ہوجائے گا۔ اور زوال سے پہلے نیت کرلی تو آ دھا دن سے زیادہ نیت پائی گئ للا کثر تھم الکل کے قاعدہ کے اعتبار سے کافی ہوجائے گا۔ یہی مال نذر معین کا ہے کہ پہلے سے روزہ رکھنے کے لئے دن متعین ہے اس لئے یہی گمان ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق روزہ رکھے گا۔

ن روزه کاونت من صادق سے شروع ہوتا ہے اس لئے منح صادق سے آدھادن سے زیادہ کا اعتبار کرنا ہوگا۔

حاشیہ : (الف)اے ایمان والوم پرروز وفرض کیا گیاہے جسیا کہتم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیاہے، شاید کہتم تقوی اختیار کرو (ب) دیہاتی نے کہا جھے کو خبر دیجئے اللہ نے جھے پرروزے میں کیا فرض کیا ہے۔ آپ نے فرمایار مضان کے روزے گرید کہتم نفلی روزے رکھناچا ہو۔ اجزأته النية ما بينه وبين الزوال [30m](m) والضرب الثانى ما يثبت فى الذمة كقضاء رمضان والنيذر المطلق والكفارات فلا يجوز صومه الا بنية من الليل وكذلك صوم الظهار. [30m](m) والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال.

النز رائمعین : کوئی آدی نذر مانے کہ مثلا جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا تو چونکہ جمعہ کا دن روزہ رکھنے کے لئے متعین کیا اس کے بینڈر معین ہوئی ،نذرواجب ہونے کی دلیل بیآ یت ہے شم لیقضوا تفظهم ولیو فوا نذور هم (الف) (آیت ۲۹سورۃ الحج ۲۲) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نذر مانی ہوتو اس کو پوری کرنا چاہئے ۔روزہ متعین ہے ،دن کو بھی نیت کر لئو جائز ہوجائے گا۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے عن حفصة زوج النبی علائیہ ان رسول الله قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له (ب) (ابوداکورشریف، باب فی الدیت فی الصوم میں ۴۳ نمبر ۲۲۵ ہرز ذی شریف، باب ما جاء لاصیام لمن لم یعرم من اللیل ص ۱۵ انمبر ۲۳۵ ) اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ متعین روزہ اورنش روزہ کی نیت کرفی چاہئے گی کرے گا تو رات ہے روزہ درست ہوجائے گا عن سلمة بن اکوع ان النبی علیات ہوں درجلا بنادی فی الناس یوم عاشوراء ان من اکل فلیتم او روزہ درست ہوجائے گا عن سلمة بن اکوع ان النبی علیات بعث رجلا بنادی فی الناس یوم عاشوراء ان من اکل فلیتم او فلیصم او من لم یاکل فلا یاکل (ج) (بخاری شریف، باب اذانوی بالنمارصوما (۲۵۲ نمبر ۱۹۲۳ رابوداکورشریف، باب فی الرخصة فیہ الدیت ) ص ۴۳۰ نمبر ۲۵۵ می اس صدیث میں جس نے دو پہرتک کھایا نہیں تھا اس کونیت کر کروزہ رکھنے کا تم دیا جس سے معلوم ہوا کہ دیا جس سے بہاروزہ کی نیت کر سکن اللہ میں بی تابت ہوجیئے رمضان کی قضا اور نز رمطاتی اور کفارات کے روزے ، پس جائز نہیں ہے اس کے روزے مرزی میں تابت ہوجیئے رمضان کی قضا اور نز رمطاتی اور کفارات کے روزے ، پس جائز نہیں ہا ہو تھیں کا بار کے روزے ۔

تشریخ وہ روزے جو دقت کے ساتھ متعین نہیں ہیں اور نفل بھی نہیں ہیں ان روزوں کی نیت رات سے ہی کرنی ہوگی ، تب روزے درست ہوئگے۔

ج چونکہ بیروزے مطلق وقت کے ساتھ ہیں ،کسی وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے اس لئے رات ہی سے نیت کرکے واجب روز ہتیعن کرنا ہوگا۔اوررات ہی سے نیت کرنی ہوگی۔

[۵۵۴](۴) اورنفل کل کے کل جائز ہے زوال کے پہلے کی نیت ہے۔

حاشیہ: (الف) پھراپی پراگندگی کو دورکرواوراپی نذر پوری کرو (ب) آپ نے فرمایا جوآ دمی فجرسے پہلے روزے کا پخته ارادہ نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوا (ج)
آپ نے ایک آ دمی کوعاشورہ کے دن لوگوں میں اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ جس نے کھانا کھایا وہ روزہ پورا کرے یاروزہ رکھے۔
اب نہ کھائے بعنی روزہ رکھے۔

[۵۵۵](۵) وينبغى للناس ان يلتمسو االهلال فى اليوم التاسع و العشرين من شعبان فان راوه صاموا وان غم عليهم اكملوا عدة شعبان ثليثين يوما ثم صاموا [۲۵۵] (۲) ومن راى

شرق زوال سے پہلے پہلے نیت کرے تب بھی نفل روزہ جا تزہے۔

المنظل روزه چوتکه ذمے میں نہیں ہے۔ اس لئے اگر ضبح ہے ابھی تک کھایا پیانہ ہواورز وال سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو چوتکہ آ دھا دن سے زیادہ روزہ کی نیت ہوئی اس لئے روزہ درست ہوجائے گا(۲) عن عائشة رضی الله عنها قالت کان النبی علی الله دخل علی قال هل عند کم طعام فاذا قلنا لا قال انبی صائم (الف) (ابوداؤد شریف، باب فی الرخصہ فیص ۱۳۳۰ نمبر ۲۲۵۵ مسلم شریف علی قال هل عند کم طعام فاذا قلنا لا قال انبی صائم (الف) (ابوداؤد شریف، باب فی الرخصہ فیص ۱۳۳۰ نمبر ۱۵۵۳ مسلم شریف باب جوازصوم النافلة بدیة من النہار قبل الزوال ص ۲۲ منبر ۱۵۵۳ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دن میں کھانے کا انظام نمبیں ہوا تو آپ نے روزہ کی نیت کرلی جس سے معلوم ہوا کہ شل روزے کی نیت زوال سے پہلے پہلے کر لینے سے روزہ درست ہوجا تا ہے۔

﴿ رویت ہلال کا سئلہ ﴾

[۵۵۵](۵)انسان کے لئے مناسب ہے کہ چاند کو انتیبویں شعبان کو تلاش کرے، پس اگر چاند دیکھ لیا تو سب روز ہ رکھیں اورا گر لوگوں پر پوشیدہ رہا تو تو شعبان کے تمیں دن پورے کریں اور پھرروز ہ رکھیں۔

شعبان کی انتیبویں تاریخ کو چاند تلاش کرنا چاہئے۔اگرنظر آ جائے تو روزہ رکھے اوت نظر نہ آئے تو شعبان کی تمیں پوری کر کے روزہ رکھے۔

نوے مراکش کوچھوڑ کرعرب کے تقریباسارے ملک وجود قمر پر یعنی نیومون کے فورا بعد پر کیانڈر بناتے ہیں جو جا ندنظر آنے سے ایک دن مقدم ہوتا ہے۔اس پر نہ جا ندنظر آئے گا اور نہ آسکتا ہے۔اللہ تعالی ان کو ہدایت دے۔ برصغیر کے علائحقق رویت بھری کرتے ہیں اور صحح تاریخ پر ہمیشداعلان کرتے ہیں۔اللہ ان کو جزائے خیر سے نوازے۔

افت عمميليم : جاند جهب جائے، جاندنظرندآئے۔

[۵۵۷](۲) کسی نے رمضان کا جاندا کیلے دیکھا توروز ہر کھے اگر چیا مام نے اس کی گواہی قبول نہ کی ہو۔

تشريخ ايك الحيلة دى نے رمضان كا جاند ويكھااور قاضى نے كسى وجہ سے اس كى گواہى قبول نہيں كى تووہ آ دمى خودروزہ ركھ لے۔

حاشیہ : (الف) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ ہمارے پا ۲ ہشریف لاتے تو بو چھتے کیا تہمارے پاس کھانا ہے؟ پس جب ہم کہتے نہیں تو فرماتے ہیں اب روزہ دار ہوں(ب) آپ گئے فرمایا مہینہ انتیس را تو ل کا ہوتا ہے تو مت روزہ رکھوجب تک چاندو کھے نہو، پس اگرتم پر چاند جھپ جائے تو تمیں دن پورے کرو۔ هلال رمضان وحده صام وان لم يقبل الامام شهادته [۵۵۷] (ع) واذا كان في السماء علة قبل الامام شهادة الواحد العدل في روية الهلال رجلا كان او امرأة، حرا كان او

وج چونکہ وہ آ دمی چاند دیکھے چکا ہے اس لئے اس کے حق میں رمضان ہے اس لئے وہ خو درز ہ رکھے۔ صدیث میں گزرا کہ چاند دیکھ کرروز ہ رکھو اوراس نے چاند دیکھا ہے اس لئے اس کوروز ہ رکھنا چاہئے۔

نوے اگراس نے روز ہنیں رکھا تو قضالازم ہوگی کفارہ نہیں۔ کیونکہ قاضیِ کےا ٹکار کرنے کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیااور کفارہ شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔

صول خود کسی بات پریفین کرتا ہوتواس کوکرنا چاہئے ،کیکن دوسروں پرلاز منہیں کرسکتا جب تک کہ قضاء قاضی یا شہادت ملز مہذہو۔ [۵۵۷](۷) اگر آسان میں کوئی علت ہوتو چاند دیکھنے کے بارے میں امام ایک عادل آدمی کی گواہی قبول کریں گے۔ چاہے وہ مرد ہو یاعورت، آزاد ہو یا غلام۔

تشری آسان میں علت کا مطلب میہ ہے کہ افق پر غبار ہو، کہر ہو یا بادل ہوتو ممکن ہے کہ کسی کو چاند نظر آجائے اور کسی کونظر نہ آئے اس لئے ایک آدی کی گواہی بھی قبول ہوگی۔

حاشیہ : (الف) لوگوں نے رمضان کے آخری دن میں اختلاف کیا ، پس دو یہاتی آئے اور حضور کے سامنے گواہی دی خدا کی شم کل شام کو چاند دونوں نے دیکھا ہے۔ پس حضور نے لوگوں کو حکم دیا کہ افطار کریں (ب) آپ افطار کی گواہی جائز نہیں قرار دیتے تھے مگر دوآ دی کی گواہی ہے (ج) ایک دیہاتی (باقی الگلے صفحہ پر)

عبدا[۵۵۸](٨) فان لم يكن في السماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم [۵۵۹](٩) ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني الي غروب

نمبر ۲۹۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے شوت کے لئے ایک آدمی کی گوائی کافی ہے۔

[۵۵۸] (۸) اوراگرآسان میں علت نه ہوتو گوائی قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کدایک بری جماعت دیکھے جس کی خبر سے کلم بقینی واقع ہو آگرآسان پر بادل ،غبار ، کبر ، دھوال وغیر ہنیں ہاور چا ندنظر آنے کے قابل ہوگیا ہے تو ہر ڈھونڈ نے والے کونظر آئے گااور کافی آ دمی اس کودیکھیں گے۔ لیکن اس کے باوجودا یک دوآ دمیوں نے دیکھنے کا دعوی کیا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہ ہیں۔ اور محال عادی ہے اس لئے ایک دوآ دمیوں کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی۔ بلکدا ہے آ دمی دیکھیں کداس کی خبر سے ملم بقینی ہواور جھوٹ برمحمول نہ کیا جاسکے۔ اثر میں ہے قبلت لعطاء اور ایت لو ان رجلا رای ھلال رمضان قبل الناس بلیلة ایصوم قبلهم و یفطر قبلهم ؟ قال لا الا ان راہ الناس احشی یہ کون شب معلوم ہوا کہ دورت عامہ ہوتے قبل کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ دویت عامہ ہوتے قبول کیا جائے گا۔

تجرب زمانے کا تجربہ یہ کہ جب چاندد کیھنے کے قابل ہوجاتا ہے اور مطلع صاف ہوتو ہرآ دمی کونظر آتا ہے۔ لیکن دکھنے کے قابل نہ ہوتو کس کونظر نہیں آتا۔ ایسے موقع پر ایک دوگواہی گزرتی ہے اور وہ جھوٹی گواہی ہوتی ہے۔ اس وقت چاند آسان پر ہلال ہی بنانہیں ہوتا۔ چاند نیومون سے اٹھارہ گھنٹے کے بعدد کھنے کے قابل ہوتا ہے۔ جولوگ اس سے قبل دیکھنے کا دعوی کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

نوے عرب کے علاء نے ایک گواہی اور دوگواہی پر چاند ہونے کا فیصلہ دیا اور رویت عامہ کا اعتبار نہیں کیا جس کا متجہ بیہ واکہ دہاں کیانڈرایک دن مقدم اور دیڑھ دن مقدم تاریخ پر بنائی گئی۔ اور اس پر ایک دوگواہی کیکررویت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ساڑھے ستاکیس پر یا اٹھا کیس پر گواہی لیتے ہیں۔ اور اعلان رویت کر لیتے ہیں ان کا بھی بھی حقیقت میں انتیس اور تمیں پور نہیں ہوتے مرف مقدم کیلنڈر کا انتیس اور تمیں پور کے ہیں۔ اور اعلان رویت کر لیتے ہیں ان کا بھی بھی حقیقت میں انتیس اور تمیں پور اگرتے ہیں جو قطعا جائز نہیں ہے۔ اور ایک روز فرض روز ہ ضائع کرتے ہیں۔ العیاذ والحفیظ! اس لیم مطلع صاف ہوتو رویت عامہ پر رویت کا فیصلہ کرنا چاہئے۔

[۵۵۹] (۹) روزه کاوقت صبح صادق طلوع ہونے کیوقت سے سورج غروب ہونے تک ہے۔

تشری صبح صادق کے وقت سے لیکر غروب آفتاب تک روز ہ کا وقت ہے۔

ج آيت من بح وكلوا واشربوا حتى تيبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى

عاشیہ: (پیچیل صفحہ سے آگے) حضور کے پاس آیا اور کہا ہیں نے چانددیکھا ہے۔ حضرت اپنی حدیث میں کہتے ہیں یعنی رمضان کا چانددیکھا ہے تو آپ نے پوچھا اللہ کا گوائی دینے ہو؟ کہا ہاں! آپ نے فرمایا اے بلال اوگوں میں اعلان کردوکہ کل روزہ رکھا ور اللہ کی گوائی دینے ہو؟ کہا ہاں! آپ نے فرمایا اے بلال اوگوں میں اعلان کردوکہ کل روزہ رکھا ور کھی اور کھی اور کھی اس نے حضرت عطا ہے پوچھا اگر کوئی آدمی لوگوں سے ایک رات پہلے رمضان کا چانددیکھے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس کے پہلے روزہ رکھے اور اس کے پہلے افطار کرے؟ حضرت عطاء نے فرمایا نہیں، مگر یہ کوگ دیکھیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس کوشبہ واہو۔

الشمس[٥٢٠] (١٠) والصوم هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا مع النية[١٢٥](١١) فان اكل الصائم او شرب او جامع ناسيا لم يفطر[٥٥٢] (١٢) وان

المليل (الف) (آيت ٨٤ اسورة البقرة ٢) اس آيت معلوم ہوا كہ جمج صادق كے پہلے بہلے تك كھا تار ہے گا اور مبح صادق كے وقت سے روز ہ شروع ہوگا اور غروب آ فاب تک رے گا۔ خط ابیض سے مراض صادق ہے۔ صدیث میں ہے سمر قبن جندب یقول سمعت محمدا للبيان يقول لا يغون احدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير (ب)(مملم شريف، بابان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرص • ٣٥منمبر٩٠ • اربخارى شريف نمبر ١٩١٧را بودا ؤدشريف، باب وقت السحو ر،ص ٣٨١منمبر ٢٣٣٨ ) اس حديث يج بهي معلوم بواكم بيح صادق يروزه شروع بوگا۔ عن عهر ابن خطاب قال وسول الله اذا اقبل الليل من ههنا وادبس النهار من ههنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم (ج) (بخارى شريف، باب متى كل فطرالسائم ٣٦٢ نمبر١٩٥٣)اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ آ فتاب غروب ہونے کے بعدروز ہ افطار کرے۔

﴿ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹو ٹٹاان کا بیان ﴾

[۵۲۰] (۱۰) روز ٥٥ دن مين نيت كراته كه في اور چيني اور جماع سے ركنا ہے۔

تشری کھانے ، پینے اور جماع ہے دن میں روز ہے کی نیت سے رکا رہے تو اس کوروز ہ کہتے ہیں۔ ہر جز کی تفصیل اور دلائل پہلے گز ر چکے

ا۵۷](۱۱) پس اگرروزه دارنے کھانا کھایا پیایا جماع کیا بھول کرتوروز ہنیں ٹرٹے گا۔

وج مجمول کرکھانے۔ پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ بھول کرناوغیرہ معاف ہے۔عن ابی ہویو ة عن النبی عَلَيْتِ قـال اذا فاكل او شوب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه (د)(بخارى شريف، بابالصائم اذااكل اوشرب ناسياص٢٥٩ تمبر ١٩٣٣ ارابوداؤوشريف، باب من اكل ناسياص ٣٣٣ نمبر ٢٣٩٨ )اس حديث معلوم هواكه كه جمول ي كهايايا پياتو روزه نهيس تو نااس كو بورا كرر(٢) عن ابي هرير ةعن النبي عُلِيلِه قال من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارةوليتم صومه (ه) (دارقطنی ۳ کتاب الصوم، ج ثانی ص ۵۸ انمبر۲۲۲۳) اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ بھول ہے کھایا پیاتوروزہ نہیں ٹوٹا اور نہاس کی قضا کرنے کی ضرورت ہے۔اورنہ کفارہ دینے کی ضرورت ہے۔

[۵۲۲] اگرسوگیااوراحتلام موا(۲) یاعورت کی طرف دیکھااورانزال موا(۳) یا تیل نگایا(۴) یا پچھنالگایا(۵) یاسرمدلگایا(۲) یا بوسه

حاشیہ : (الف) کھاؤادر پویہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہوجائے فجر میں سے (بعنی مسج صادق ہوجائے) پھرروزے کورات تک پورا کرو (ب) حضور گو کہتے سناہتم لوگوں کو ہلال کی اذان سحری کھ نے ہے دھوکا نہ دے اور نہ پہ سفیدی جب تک کہ پیچیل نہ جائے (ج) آپ نے فرمایا جب رات اس طرف سے آئے اور دن یہاں سے چلا جائے اور سورج غروب ہوجائے تو روزہ دارا فطار کرے(د) آپ نے فرمایا جب بھول جائے اور کھالے یا پی لے تو اپناروزہ پورا كرےاس كئے كەاللە نے اس كوكھلايا ہے اوراس كوپلايا ہے ( ہ ) آپ سے منقول ہے جس نے رمضان كے مہينہ ميں جمول كرافطار كيا تواس پرند ( باقی الكی صفحہ پر )

نام فاحتلم او نظر الى امرأته فانزل او ادهن او احتجم واكتحل او قبل لم يفطر [۵۲۳] (۱۳) فان انزل بقبلة او لمس فعليه القضاء ولا كفارة عليه.

ليا توروز ونہيں ٹو ٹا۔

[ (ا) روزہ ٹو تا ہے کی چیز کے پیٹ کے اندریاد ماغ کا اندرجانے سے یا جماع کرنے ہے، اوپر کی صورتوں میں نہ جماع کر تا پایا گیا اور شہیں یا دماغ میں کوئی چیز کے پیٹ کے اندریا دماغ گرار ہائے۔ اس ہے اس و عکرمة الصوم مما دخل ولیس محما خوج (الف) (بخاری شریف، باب المجامد والقی للصائم ص ۲۱ نبر ۱۹۳۸) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ ٹو ٹو تا ہے کہ چیز کے نکلئے ہے روزہ نہیں ٹو تا۔ البتہ جماع میں مئی نگتی ہے پھر بھی اس لئے ٹو تا ہے کہ اس میں لذت کا ملہ ہوتی ہے۔ حس کے ٹوٹنا ہے کہ اس میں لذت کا ملہ ہوتی ہے۔ حس کے ٹوٹنا ہے کہ اس میں لذت کا ملہ ہوتی ہے۔ حس کے ٹوٹنا ہے کہ اس میں لذت کا ملہ ہوتی ہے۔ حس کے ٹوٹنا ہے کہ اس میں لذت کا ملہ ہوتی ہے۔ حس کے ٹوٹنا ہے کہ اس میں لذت کا ملہ ہوتی ہے۔ حتی ہوتی ہے جس کے ٹوٹنا ہے کہ ان اللہ کی اللہ کا مفار ان خصر منان صحاب النبی منافظ ہو میں اسلی منافظ ہو کہ منا احتجاج (ب) (ابوداؤو ٹریف، فی الصائم سخار ان خصر منان صحاب النبی منافظ ہو کہ منا احتجاج (ب) (ابوداؤو ٹریف، فی الصائم سخار اللہ منافز ہو کہ منافز ہو ہو سانہ کی مرمداگا نے سے روزہ نوٹن اور کی پی میں میں ہو کے کہ میں مدیث ہے عن عائشہ قالت رہما اکتحل النبی منافز ہو صوائم (ح) المبنی منافز ہو کہ کا اس کی ہود ہو صائم (ح) اس لیس منافز ہو کے گا اس کی ہود ہو سانم صحاب بالب المبائم ہوا کہ مرمداگا نے سے روزہ نیس ٹوٹے گا اس کی ہود ہو ہو صائم اگر از انہیں ہوا توروزہ نیس ٹوٹے گا اس کی ہود ہو ہو صائم اگر از انہیں ہوا توروزہ نیس ٹوٹے گا اس کی ہود ہے عن عائشہ قالت ان کان رسول اللہ لیقبل بعض از واجہ وھو صائم صدے حت (ہ) (بخاری شریف، باب القبلة للصائم ص ۱۳۵۲ نہر ۱۹۵۸ اراوراؤو ٹریف، باب القبلة للصائم ص ۱۳۵۳ نہر ۱۹۵۸ اراوراؤو ٹریف، باب القبلة للصائم ص ۱۳۵۳ نہر ۱۹۵۸ اراوراؤو ٹریف، باب القبلة للصائم ص ۱۳۵۰ نہر ۱۹۵۸ اروراؤو ٹریف، باب القبلة للصائم ص ۱۳۵۳ نہر ۱۹۵۸ اروراؤو ٹریف، باب القبلة للصائم ص ۱۳۵۳ نہر ۱۹۵۸ اروراؤو ٹریف، باب القبلة للصائم ص ۱۳۵۳ نہر ۱۹۵۸ میں سے منافلہ کی دورہ نہر القبلة المنام سے منافلہ کوئی میں سے منافلہ کی دورہ نہر القبلة کی دورہ نہر القبلة المنائم سے منافلہ کوئی سے منافلہ کوئی سے منافلہ کوئی سے منافلہ کی دورہ کی انہ کوئی سے منافلہ کوئی کر انہوں کے منافلہ کوئی کر کر انہوں کی کر انہوں کی کر انہوں کے کر کر انہوں کی کر کر انہوں

اوص : وهن سے مشتق ہے تیل لگایا، احجم : حجامت سے مشتق ہے بچھنا لگوایا، اکتل : کل سے مشتق ہے سرمدلگایا، قبل : باب تفعیل سے بوسدلیا۔

[۵۲۳] (۱۳) پس اگر بوسہ لینے سے یا چھونے سے انزال ہو گیا تو اس پر قضا ہے۔ اس پر کفارہ نہیں ہے۔

عاشیہ (پیچھے سنجہ ہے آگے) قضا ہا اور نہ کفارہ ہے۔ یعنی روزہ وہ جے کہ دہ اپناروزہ پوراکرے(الف)روزہ داخل ہونے ہے نو تا ہے نہ کہ کسی چیز کے نکلئے ہے (ب) آپ نے فرمایاروزہ نہیں ٹوٹے گاجس نے تنے کی، اور نہ جس نے احتلام کیا اور نہ جس نے پیچپنا لگوایا (ج) حضرت عائش فرماتی ہیں کہ جس آپ سرمدلگاتے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہوتے (ہ) آپ بی بعض بیوی کا بوسہ لیتے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہوتے (ہ) آپ بی بعض بیوی کا بوسہ لیتے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہوتے ۔ پھروہ ہنس پڑی۔

[۵۲۳] (۱۳) ولا بسأس بسالقبلة اذا امن على نفسه [۵۲۵] (۱۵) ويكره ان لم يامن [۵۲۵] (۱۵) ويكره ان لم يامن (۲۲۵] (۲۵) وان ذرعه القيئ لم يفطر وان استقاء عامدا ملأ فمه فعليه القضاء

وق ال فتاحة ان خوج منه الدافق فليس عليه الا ان يصوم يوما (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الرفت والمس وهومان ... وقال فتاحة ان خوج منه الدافق فليس عليه الا ان يصوم يوما (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الرفت واللمس وهومائم ق وقال فتاحة ان خوج منه الدافق فليس عليه الا ان يصوم يوما (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الرفت واللمس وهومائم ق رائع ص١٩٢ نمبر ٨٢٥ انمبر ٨٢٥ من من مصمونة مولاة النبي عَلَيْتِيْ ان النبي عَلَيْتِيْ سنل عن صائم قبل فقال افطر (ب) (مصنف ابن المي المي عليه الا النبي عَلَيْتِيْ من عن صائم قبل فقال افطر (ب) (مصنف النبي المي المي المي المي عليه ١٤٠٠ من كره القبلة للصائم ولم يرض فيهاج ثاني ص، ١٣٢٨ ، نمبر ١٩٧٨ ما قالواني الصائم يفطر حين يمني ص، ٣٢٢ ، نمبر ٩٨٥ ما قالواني الصائم يفطر حين يمني ص، ٣٢٢ ، نمبر ٩٨٥ ما ان اثر اورحد بيث سيمعلوم مواكه بوسه لين سيمازال موجائي وروزه أوث جائي كاركفاره لازم نهيس موگار

[۵۲۴] (۱۴) بوسد لينے ميس كوئى حرج نہيں ہے اگراپنى ذات پر قابو ہو۔

وج پہلے مسئلہ نمبر ۱۲ میں حدیث اور وجہ گزرگئ ہے۔

[470](18) بوسه لینا مکروه ہے اگرنفس پراعتاد نه ہو۔

[1] اگر جوان ہے اورنفس پراعتا ذہیں ہے تو روزہ کی حالت میں بوسہ لینا کروہ ہے۔ کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں جماع میں مبتلا نہ ہوجائے۔
اور کفارہ اور قضانہ کرنا پڑے اس لئے نفس پر قابونہ ہوتو اس کے لئے بوسہ لینا کمروہ ہے (۲) صدیث میں ہے عن ابسی ہو ہو۔ ق ان رجلا سال النبسی عَلَیْتِ عن المباشر ق للصائم فرخص له و اتاہ اخر فنهاہ فاذا الذی رخص له شیخ و الذی نهاہ شاب (ج) (ابوداؤد شریف، باب کراہیۃ للشاب س ۳۳۳ نہر ۲۳۸۷) حدیث میں جوان کورو کئے کی وجہ یہی تھی کہ اس کونفس پر قابونہیں ہے۔ اس لئے کمروہ ہوگا۔

[۵۲۷] (۱۷) اگر کسی کوخود بخو دیتے آگئی تو روز ہنیں ٹو ٹا اور اگر نے جان بوجھ کر کی منہ بھر کرتواس پر قضاہے۔

عب صدیث میں ہے عن اہی هریو قان النبی علیہ قال من ذرعه القیئ فلیس علیه قضاء و من استقاء عمدا فلیقض (و) (ترندی شریف، باب الصائم بیستقی عامداص ۲۳۸ نمبر ۲۳۸ )اس صدیث سے معلوم ہوا کہ خود بخو دقے ہوئی توروزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ کوئی چیزنگلی ہے داخل نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جان کرتے باہر نکالی اور کی تو چونکہ ان کو سے کرنے میں دخل ہے اس لئے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

حاشیہ: (الف) حسن ہے آدمی کے بارے میں پوچھا جورمضان میں دن میں بوسہ لیتا ہو۔۔۔ حضرت قنادہ نے فرمایا اگراس ہے کودنے والا پانی نکل گیا تو اس پر پچھ خہیں ہے گرید کہ ایک دن روزہ در کے بارے میں پوچھا کہوہ باسہ لے لئو فرمایا کہ روزہ ٹوٹ گیا (ج) ایک آدمی نے حضور کے روزہ دار کے بارے میں پوچھا کہوہ باسہ لے لئو فرمایا کہ روزہ ٹوٹ گیا (ج) ایک آئی تو آپ نے اس کو مباشرت کی اجازت دی ،اور دوسرا اجازت کے لئے آیا تو آپ نے اس کومنع فرمایا۔ پس جس کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جس کوروکاوہ جوان تھا (د) آپ نے فرمایا جس کو قتا کرے۔

[۵۲۵](۱) ومن ابتلع الحصاة او الحديد او النواة افطر وقضى [۵۲۸](۱۸) ومن جامع عامدا في احد السبيلين او اكل او شرب ما يتغذى به او يتداوى به فعيله القضاء

نو کفاره لا زم اس لیخبیں ہوگا کہ باضابطہ کھانا کھانانہیں پایا گیا۔

[ ٢٤٥] (١٤) كسى نے كنكرى نكلى يالو ہايا تھ خلى نكلى توروز ە ثوث جائے گا اور قضا كرے۔

اگرچہ یہ چیزیں کھانے کی نہیں ہیں گئن صورۃ کھانا ہے اس لئے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن حقیقت میں یہ چیزیں کھانے کی نہیں ہے اس لئے ممل کھانا نہیں پایا گیااس لئے کفارہ لازم نہیں ہوگا (۲) اثر میں یہ الفاظ ہیں۔ عن ابر اھیم اند رخص فی مضغ العلک للصائم مالے مسلحہ حلقہ (الف) (مصنف ابن الب شبیة اسم من رخص فی مضغ العلک للصائم ج ٹانی ص ۲۹۷، نمبر ۱۹۵۹) اس اثر میں ہے کہ علک چبائے اور طلق میں نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ اگر طلق میں گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور علک دانت صاف کرنے کے لئے چبانے کی چیز ہے۔ عام طور پر غذا یا دوا کے طور پر کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اور اس پر ان تمام چیز وں کو قیاس کیا جائے جو عام طور پر غذا یا دوا کے دوا

لغت الحصاة : كنكرى لنواة : محتصل

[۵۲۸] (۱۸) کسی نے جماع کیا جان ہو جھ کر دوراستوں میں سے ایک میں یا کھایایا پیاالی چیز جس سے غذا حاصل کی جاتی ہویااس سے دوا کی جاتی ہوتو اس پر قضا ہے اور کفارہ ہے۔

تشری شرمگاه میں یا پاخانہ کے راستہ میں روز ہے کی حالت میں جان بوجھ کر جماع کیا تو قضااور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

ان دونوں مقامات پرشہوت کا ملہ ہوتی ہے۔ اس لئے روز ہجی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا (۲) حدیث ہیں ہے ان ابا هویو قال بینت ما نحن جلوس عند النبی عَلَیْتُ اذ جاء ہ رجل فقال یا رسول الله هلکت قال مالک قال وقعت علی امر آتی و انا صائم فقال رسول الله عَلَیْتُ هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطیع ان تصوم شهرین متتابعین قال لا قال فهل تستطیع ان تصوم شهرین متتابعین قال لا قال فهل تحد اطعام ستین مسکینا قال لا قال فمکٹ النج (ب) (بخاری شریف، باب اذاجام ع فی رمضان ولم یکن لیش و تصدق علیه لیک مقدم موسکینا قال لا قال فمکٹ النج (ب) (بخاری شریف، باب اذاجام ع فی رمضان ولم یکن لیش و تصدق علیه لیک موسل موسکینا قال لا قال فول مضان میں ہیں ہیں ہی جان ہو جھ کر روز میں کہا عام کر کے روز ہ توڑے تو اس پر کفارہ لازم ہے (۳) اور اس پر کھانے پینے کو تیاس کیا جائے کیونکہ اس صورت میں بھی جان ہو جھ کر روزہ جمال کر کے روز ہ توڑے تو اس پر کفارہ لازم ہے (۳) اور اس پر کھانے پینے کو تیاس کیا جائے کیونکہ اس صورت میں بھی جان ہو جھ کر روزہ

حاشیہ: (الف) اہراہیم سے منقول ہے کہ انہوں نے روزہ دار کوعلک چبانے کے بارے میں رخصت دی جب تک کہ وہ علق میں داخل نہ ہوجائے (ب) اس درمیان کے ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھا جا بک ایک آوئ آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول! میں ہلاک ہوگیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی ہوی سے جماع کرلیا۔ آپ نے فرمایا کیتم طاقت رکھتے ہوکہ دوماہ مسلسل روزے رکھو؟ انہوں نے کہانہیں۔ آپ نے فرمایا کہتم طاقت رکھتے ہوکہ دوماہ مسلسل روزے رکھو؟ انہوں نے کہانہیں۔

## والكفارة [٩٢٩] (١٩) والكفارة مثل كفارة الظهار [٠٧٥] (٢٠) ومن جامع فيما دون

توڑنا پایا گیا(۳) اس بارے میں مطلق حدیث ہے کہ کی بھی طرح افظار کر ہے قارہ الازم ہے۔ حدیث میں ہے عن ابسی هر یہ و ان رجلا افسطر فسی رمضان فسامرہ رسول الله علیہ الله علیہ ان یعتق رقبة او یصوم شهرین متنابعین او یطعم ستین سکینا اللح (الف) (ابودا اُدشریف، کفارة من اتی اصلہ فی رمضان ص ۳۳۲ نمبر ۲۳۹۲) دارقطنی ، باب القبلة للصائم ج تانی ص ۱۲۸۰ نمبر ۲۲۸۳ میں ۲۲۸۳) اس حدیث میں ہے کہ کی بھی طرح رمضان کا روزہ تو ڑا ہوچا ہے کھائی کر اس پر کفارہ لازم ہے۔ دارقطنی کی حدیث نمبر ۲۲۸۳ میں ان رجلا اکسل فسی و مضان فاموہ النبی عَلَیْ اُن یعتق رقبة اللح کی عبارت ہے جس کا مطلب بیہ کہ کھانے سے بھی کفارہ لازم ہوگا۔

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف جماع سے توڑا ہوتو کفارہ لازم ہوگا۔اور کھا پی کرتو ڑا ہوتو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔صرف قضالازم ہوگا۔ چھ کپہلی حدیث میں جماع کر کے توڑنے پر کفارہ لازم کیا گیا ہے۔اوردوسری حدیث میں بھی اس کا جزہاں لئے کھانے پینے سے توڑنے کو جماع پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔

نائدہ امام ابوصنیفہ کی ایک روایت بیہ ہے کہ پاخانہ کے مقام میں جماع کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اتی شہوت پوری نہیں ہوتی جتنی شرمگاہ میں ہوتی ہوتی اس میں جماع کرنے سے حدلا زم نہیں ہوتی اس طرح کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ [279] (19) اورروزہ توڑنے کا کفارہ ظہار کے کفارہ کی طرح ہے۔

تشری کفار و ظہار غلام آزاد کرنا ہے، وہ نہ ہوتو ساٹھ روز سلسل روز ہے رکھنا ہے، اور وہ نہ ہو سکے تو ساٹھ سکین کو کھانا کھلانا ہے۔ رمضان کا روزہ تو ڑنے میں بھی یہی کفارہ لازم ہوگا۔

جے مسئلہ نمبر ۱۸ میں بخاری شریف کی حدیث گزری جس میں کفارہ کی بیٹفصیل موجودتھی۔ای سے کفارہ کی تفصیل لازم ہے۔اور کفارہ ظہار کی تفصیل سور پیجادلۃ ۵۸ بیت نمبر۱۳ اور ۲ میں ہے۔

[ ٥٤٠] جس نے جماع كيا فرج كے علاوہ ميں اور انزال ہوا تواس پر قضا ہے كفارہ نہيں ہے۔

یہاں فرج سے مرادشر مگاہ اور پاخانہ کراستے کے علاوہ ہے۔ اس لئے ان دونوں کے علاوہ جگہ مثلا ران وغیرہ میں جماع کیا اور انزال ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ کفارہ لازم ہیں ہوگا۔ کیونکہ ان مقامات پر جموت کا لمذہبیں ہے۔ حدیث میں ہے عن میسمو نة مولاۃ النبی عَلَیْتُ ان النبی عَلَیْتُ مسئل عن صائم قبل فقال افطر (ب) (مصنف ابن ابی شیبة ۲۰ من کرہ القبلة للصائم ولم برخص فیصاح ٹانی ص کا ۴۰ بمبر ۱۹۲۲ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو غیر فرح میں جماع کرے اور انزال ہو جائے تو بدرجہ اولی روزہ ٹوٹ نے گا۔ کیونکہ بیتو اعلی درجہ کی حرکت ہوئی (۲) اثر میں ہان ابسن مسعود قال فی القبلة للصائم قولا

حاشیہ : (الف) ایک آ دمی نے رمضان کے مہینہ میں روزہ تو ژا تو حضور کے ان کو تھم دیا کہ غلام آ زاد کرے، یا دو ماہ مسلسل روزے رکھے یا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے۔(ب) آپ سے بوچھا گیاروزہ دار کے بارے میں کہ بوسہ لے لے تو کہاروزہ ٹوٹ گیا۔ الفرج فانزل عليه القضاء ولا كفارة عليه [123](17) وليس في افساد الصوم في غير رمضان كفارة [723](77) ومن احتقن او استعط او اقطر في اذنه او داوى جائفة او آمة

شدیدا یعنیٰ یصوم یوما مکانه و هذا عندنا فیه اذا قبل فانزل (الف) (سنن کلیحتی ،باب وجوب القصاعلی من قبل فانزل جرابع ص،۳۹۵، نمبر ۸۱۰۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ فرج کے علاوہ میں جماع کرنے ہے منی نکل جائے توروزہ ٹوٹ جائے گا۔ [۵۷] (۲۱) رمضان کے علاوہ کے روز بے توڑنے میں کفارہ نہیں ہے۔

(۱) رمضان کا روزہ فرض ہے اس کے علاوہ کا روزہ فرض نہیں ہے۔ اور نہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اس لئے رمضان کے علاوہ کا روزہ ور رہے تو شرف تضالا زم ہوگی۔ کفارہ لازم نہیں ہوگا (۲) حدیث میں جو کفارہ کا ذکر ہے وہ رمضان کے روزے تو ڑنے میں ہے دوسرے روزے میں نہیں۔ اس لئے دوسرے روزے کواس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ غیررمضان میں روزہ تو ڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ غیررمضان میں روزہ تو ڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا صرف قضالا زم ہوگی اس کی دلیل بیصدیث ہے عن عائشة قالت ... فقال رسول الله علیک علیک صومامکانه یو ما آخو (ابودا کو شریف، باب ماجاء فی ایجاب القضاء علیہ صومامکانه یو ما آخو (ابودا کو شریف، باب من رای علیہ القضاء علیہ ص

[247]جس نے حقنہ لیایاناک میں دواڈ الی یا کان میں قطرہ ٹیکا یا پاپیٹ کے زخم کی دوا کی یاد ماغ کے زخم کی تر دوا کی اور وہ پیٹ تک پہنچ گئی یاد ماغ تک پہنچ گئی توروزہ ٹوٹ جائے گا۔

کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیا دوا کی چیز دماغ تک یا آنت تک پڑنج جائے تواس سے دوزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اوپر کی صورتوں میں منفذ اور سوراخ کے ذریعہ دوایا پائی آنت اور دماغ تک پہنچ رہے ہیں اس لئے روزہ ٹوٹ جائے گا(۲) اثر میں ہے قبال ابن عباس و عکر مة المصوم مسما دخل ولیس مما خوج (بخاری شریف، باب المجامة والقی للصائم س۲۲۰ نبر ۱۹۳۸ رسن کیمتی ، باب الا فطار بالطعام وبغیر الطعام او الزوردہ عامد ااوبالدہ و والاحتقان وغیر ذک ممایر خل جوفہ باختیارہ جرابع ص ۲۲۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز داخل ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور داخل ہونے کا مطلب پیٹ میں یا دماغ میں داخل ہونا ہے جواصل ہیں۔ حقنہ کے بارے میں اثر موجود ہے عن الشوری قبال یفطر الذی یحتقن بالم خصر و لا یضر ب الحد (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب الحقنة فی رمضان والرجل یصیب اہلہ جرابع ص ۱۹۹ نبر ۲۵۷۷) عن عسطاء کرہ ان یستد خیل الانسیان شینا فی رمضان بالنہار فان فعل فیلید ل یوما و لا یفطر ذلک الیوم (ج) (مصنف عبد الرزاق، باب الحقنة فی رمضان والرجل یصیب اہلہ ص ۱۹۹ نبر ۲۵۷۷) اس

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روزہ دار کے لئے بوسہ لینے کے بارے بیس بخت بات کہی ۔ لینی اس کی جگدا کیے روزہ رکھے گا اور یہ ہمارے نزدیک اس وقت ہے جب بوسہ لے اور انزال ہوجائے (ب) حضرت ثوری سے منقول ہے کہ فرمایاروزہ ٹوٹ جائے گا اس کا جس نے شراب کے ذریعہ حقنہ لگوایالیکن صد نہیں لگائی جائے گی (ج) حضرت عطاء سے منقول ہے کہ مکروہ ہے کہ انسان کوئی چیز رمضان کے دن میں داخل کرے ۔ پس اگر کیا تو ایک دن بدل لے یعنی دوسرے دن روزہ رکھے اور اس دن افظار نہ کرے ۔

بدواء رطب فوصل الى جوفه او دماغه افطر [32m] وان اقطر فى احليله لم يفطر عند ابى حنفة و محمد وقال ابو يوسف يفطر [32m] ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك.

ا شراے معلوم ہوا کہ کوئی چیز بدن میں داخل کرنے ہے دوسرے دن روز ہ قضار کھے۔البتۃ اس دن بھی روز ہ پورا کرے چھوڑے نہیں۔

لفت اختن : پاخانہ کے راستے سے دواپیٹ میں ڈالنا۔ آمة : دماغ کا گہرازخم جودماغ کے اندرتک پہنچ رہاہو۔ رطب : تربتر دواکی قیداس لئے لگائی کہتر دوازخم کی رطوبت کو اور مزید ختک کردیتی قیداس لئے لگائی کہتر دوازخم کی رطوبت کو اور مزید ختک کردیتی ہے۔ جب کہ ختک دوازخم کی رطوبت کو اور مزید ختک کردیتی ہے۔ آس لئے دوآنت تک نہیں پہنچ پاتی ۔ اس لئے ختک کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

فائده صاحبین کے نزد یک تر دوالگانے سے بھی روز نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آنت تک پہنچنا اور دماغ تک پہنچنا کوئی یقین نہیں ہے۔

اصول دوایاغذاد ماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے توروزہ ٹوٹ جائے گا۔

[828] (۲۳) اگر پیشاب گاہ میں قطرہ ڈالاتو روز فہیں ٹوٹے گا امام ابوصنیفداورا مام محمد کے نزدیک اورا مام ابویوسف نے فر مایا روزہ ٹوٹ حائے گا۔ حائے گا۔

وج امام ابو طنیفہ کا نظر سے سے کہ پیشاب گاہ کے سوراخ کا منفذ آنت تک نہیں ہے۔ ہلکہ درمیان میں مثانہ حائل ہے اس سے مترشح ہوکر پیشاب آتا ہے۔اس لئے کوئی دوایا پانی پیشاب گاہ کے سوراخ میں ڈالے تووہ آنت تک نہیں پہنچے گی۔اس لئے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

نائعہ برایسف کانظریہ یہ ہے کہ پیثاب گاہ کا سوراخ برارہ راست آنت تک پہنچتا ہے۔ اس لئے آنت میں گیا ہوا پانی پیثاب کے راستہ

ے نکلتا ہے۔اس لئے جو پانی یادوابیشاب گاہ کے سوراخ میں ڈالے گادہ آنت تک پہنچ جائے گی۔اس لئے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

نوے اس مسله کا دارو مدار دُاکٹری تحقیق پر ہے اور دُاکٹری تحقیق یہ ہے کہ پیشاب گا ہکا سوراخ برارہ راست آنت تک نہیں ہے اس کئے طرفین کے مسلک کے موافق روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

لغت اطليل: پيشاب گاه کاسوراخ-

[848] (۲۴ ) اگر کسی نے منہ ہے کچھ چکھ لیا توروز ونہیں ٹوٹے گالیکن ہی مروہ ہے۔

ور صرف منہ سے چکھنے سے پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی اس لئے روزہ نہیں ٹوٹے گالیکن ممکن ہے کہ بھی کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے اورروزہ اوٹ مانے اورروزہ ٹوٹ جائے اس لئے بغیر ضرورت کے ایسا کرنا کروہ ہے (۲) اثر میں ہے عن ابن عباس قال لا باس ان يتطاعم المصائم بالشيء معنی الممرقة و نحوها (الف) (سنن للبحقی ، باب الصائم بذوق شیئاج رابع ص ۲۳۵، نمبر ۸۲۵ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ شور بدوغیرہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گابشر طیکہ پیٹ میں کوئی چیز نہ جائے۔

حاشیہ : (الف) حضرت عبداللذين عباس نے فرمايا كه كوئى حرج كى بات نہيں ہے كدروزہ داركوئى چيز سے يعنی شور بدوغيرہ -

[۵۷۵] (۲۵) ويكره للمرأة ان تمضغ لصبيها الطعام اذا كان لها منه بد[۲۷] (۲۲) ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره[۵۷۵](۲۷) ومن كان مريضا في رمضان فخاف

[240](٢٥) عورت كے لئے مكروہ مےكمان جي كے لئے كھانا چائے جبكماس كے لئے كوئى راستموجود ہو۔

تشری اگر بچے کے کھانے کو چبانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو چبانا مکروہ ہے۔اورا گراشد ضرورت پڑ جائے تو چباسکتی ہے بشرطیکہ پیٹ میں کھانا نہ جائے۔

لغت مضغ : چبانا۔

[۲۷](۲۷) علک کے چبانے سے روزہ دار کاروزہ نہیں ٹوٹے گالیکن مروہ ہے۔

علک دانت صاف کرنے کے لئے عورتیں چباتی ہیں۔اس لئے اگر صرف دانت صاف کرنے کے لئے چبا کر پھینک دیا اور علق ہیں اس کا دانہ نہیں گیا توروز ہیں اور فی گئے۔ کیونکہ پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی کین ایسا کرنا مکروہ ہے (۲) اثر میں ہے عن اب واہیم انسه رخص فی مضغ العلک للصائم ، ج جلد ثانی می مضغ العلک للصائم ، ج جلد ثانی می مضغ العلک للصائم ، ج جلد ثانی میں مضغ العلک للصائم ، ج جلد ثانی میں دور ہیں اور فی این الی میں نہ جائے۔

لغت العلك : چبانے كا كوند\_

[۵۷۷] (۲۷) جورمضان میں بیار ہو، پس خوف کرتا ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو افطار کرے اور قضا کرے، تشریق بیار کوروزہ رکھنے سے بیاری بڑھنے کاخطرہ ہوتو روزہ تو رُسکتا ہے اور بعد میں قضا کرے۔

یج بیآیت به فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر برید الله بکم الیسر ولا یس بست فلا یس بست معلوم بوا کرم شهر بویا سفر بوتوروز و تو شرک اوردوسردونوں میں اس کی قضا کرے۔

فائده امام شافعی کے نزد یک جان جانے کا یاعضو جانے کا خطرہ ہوتب افطار کرنے کی اجازت ہوگ۔

حاشیہ: (الف)حضرت ابراہیم نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کے عورت اپنے بچے کے لئے چبائے اس حال میں کدوہ روزہ دارہو۔ جب تک کداس کے حلق میں کوئی چیز داخل نہ ہو میں جہ حضرت ابراہیم سے منقول ہے کہ روزہ دار کے لئے علک چبائے میں رخصت دی۔ بشرطیک اس کے حلق میں پچھ داخل نہ ہو جائے (ج) جس کورمضان کا مہینہ ملے اس کوروزہ رکھنا چاہئے۔ اور جو بیار ہویا سفر پر ہوتو دوسرے دن گئیں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ تھی نہیں چاہتے۔

ان صام ازداد مرضة افطر وقضى [٥٤٨] (٢٨) وان كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه افضل وان افطر و قضى جاز [ ٥٤٩] (٢٩) وان مات المريض او المسافر وهما

[ ۵۷۸] (۲۸ )اگرمسافر ہےاورروز واس کونقصال نہیں دیتا ہے تو اس کوروز و رکھناافضل ہے۔اورا گرروز و تو ڑ دیااور قضا کیا تو بھی جائز ہے رج (1) مديث يس ب عن ابن عباس قال حرج رسول الله عُلَيْكُ من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه الى يده ليره الناس فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله وافطر ممن شاء صام ومن شاء افطر (الف) (بخارى شريف، باب من افطر في السفر ليراه الناس ص ٢٦ نمبر ١٩٢٨ ارسلم شريف، باب جواز الصوم والا فطار فی شہر رمضان للمسافرص ۱۱۱۳) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مشقت نہ بھی ہوتب بھی مسافر کے لئے گنجائش ہے کہ افطار کرے یاروز ہ رکھے(۲) سفر میں عمو مامشقت ہوتی ہے اس لئے سفر کومشقت کے درجہ میں رکھ دیااس لئے مسافر کوروز ہ رکھنے میں مشقت نہ بھی ہوتب بھی افطار کرسکتا ہے۔اور مشقت نہ ہوتوروزہ رکھنا افضل ہے کیونکہ رمضان کی فضیلت بہت بڑی چیز ہے جو بعد میں نہیں ملے گ (۲) بعد میں تنہاروزہ قضا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ ابھی سب کے ساتھ اداکر لے۔ حدیث میں ہے عن ابی در داء قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان في حر شديد حتى كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحروما فينا صائم الارسول الله عُلِيله وعبد الله بن رواحة (ب) (مسلم شريف، باب جواز الصوم والقطر في شهر مضان للمسافرص ٣٥٧ نمبر ۱۲ ۱۱ ارابودا و دشریف، باب فی اختیار الصیام ۳۳۳ نمبر ۲۴۰۹) اس حدیث میں تخت گری کے باوجود حضوراً ورعبدالله بن رواحه نے روز ہ رکھا۔ای لئے کہ رمضان میں مشقت شدیدہ نہ ہوتوروز ہ رکھناافضل ہے۔

نوك مشقت شديده بوتوافظاركرنا بهتر بے حديث ميں بے عن جابر بن عبد الله عن النبي عُلَيْتُه راى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر (ج) (ابوداؤوشريف، باب اختيار الفطرص٣٣٣ تمبر٤٠٣٨ مسلم شريف، باب جواز الصوم فی شهر رمضان للمسافرص ۲ ۳۵ نمبر ۱۱۱۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مشقت شدیدہ میں افطار کرنا افضل ہے۔

لغت يستضر: ضرئيه مشرق بينقصان دينا-

[249] (٢٩) اگرمریض اورمسافر مر گئے اور دونوں اپنی اپنی حالت پر تنصحتوان دونوں کو قضالا زم نہیں ہے۔

تشريخ مريض كامثلا دس روز رمضان كے روز ہے چھوٹے تھے اورا بھی مرض كی ہی حالت میں تھا ،اس كواس روز ہے كی قضا كرنے كا موقع

حاشیہ : (الف) آپٌ مدینہ ہے مکہ کی طرف نکلے ۔ پس روز ہ رکھا یہاں تک کہ مقام عسفان مہنچ پھریانی منگوایا!وراس کواپنے ہاتھ کی طرف اٹھایا تا کہ لوگ دیکھ لیس اورآپ نے روز ہ توڑا۔ یہاں تک کدمکہ تشریف لاے اور بیرمضان کے مہینہ میں تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے سفر میں روز ہ بھی رکھااورا فطار بھی کیا۔ پس جو جا ہے روز ہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے (ب) ہم حضور کے ساتھ رمضان کے مہینہ میں سخت گری میں نگلے۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ایک بخت گری کی وجہ سے ر ہاتھااوراس پر بھیزھی تو آپ نے فر مایا سفر میں روز ہ رکھنا نیکی میں نہیں ہے ( یعنی مشقت شدیدہ ہوتو )

وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء [٠٥٥](٠٠) وان صح المريض او اقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والاقامة[٥٨] (٣١) وقضاء رمضان ان شاء فرقه وان

نہیں ملاا درانقال ہوگیا تو اس دس روز ہے کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہے کیونکہ رمضان میں اس کے لئے روزہ رکھنا معاف تھا۔اور بعد میں اس کوموقع ہی نہیں ملا کہ قضا کر سکے اس اس دس روزے کی قضا کرنالا زمنہیں۔اوراب موت کے بعد قضا تونہیں کر سکے گا تو اس کے بدلے ورثہ پر فدید دینا بھی لازمنہیں ہوگا۔ یہی حال مسافر کا ہے کہ سفر میں پچھروزے چھوٹے تتھا دراہھی سفر کی حالت میں تھا کہ انتقال ہوگیا تو چھوٹے ہوئے دنوں کا فدیدور ثہر پر دینالازمنہیں ہوگا۔

اصول قضا کا وقت نہ ملے تو قضا کرنالازم نہیں ہے۔

[۵۸۰] (۳۰) اگر مریض تندرست ہوجائے یا مسافر مقیم ہوجائے مجر دونوں مرجائے تو دونوں کی صحت کی مقدار اور اقامت کی مقدار قضالا زم ہوگی۔

تشری مثلامرض کی حالت میں دس روز رمضان کے روز ہے چھوٹے تھے۔اب وہ پانچ روز صحت باب ہوااور روز ہ قضا کرسکتا تھالیکن قضانہیں کیا اور انتقال ہو گیا تو پانچ روز وں کا فدید دینالازم ہوگا۔ یہی حال مسافر کا ہے۔ مسافر کا ہے۔

[۵۸۱] (۳۱) قضاءرمضان چاہتوا لگ الگ کر کے رکھے چاہے تومسلسل رکھے۔

تشرق مثلادی روز رمضان کے روزے تضاہوئے تھے تو یہ بھی جائز ہے کہ سلسل دی روز روزے رکھ کر پورے کرے اور پہ بھی جائز ہے کہ دو

روز رکھے پھر پچھ دنوں کے بعد چارروزے رکھے اور تفریق کرکے دس روز پورے کرے۔

يج عن ابن عمر ان النبي عَلَيْكُ قال في قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع (ج) (دار قطني ٢٠ باب القبلة للصائم ص

حاشیہ: (الف) جومریش ہویاسفریں ہووہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر گئیں (ب) آپ نے فرمایا جورمضان میں بیار ہوااور ہمیشہ بیار ہی رہا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوگیا تو اس کی جانب سے کھانانہیں کھلائے گا۔اورا گر تندرست ہوااور ادانہیں کیا یہاں تک کہ مرگیا تو اس کی جانب سے کھانا کھلائے گا (ج) آپ نے قضائے رمضان کے بارے میں فرمایا گرچاہے تو الگ الگ قضا کرے اور چاہے تو مسلسل قضا کرے۔ شاء تابعه[۵۸۲] (۳۲)وان اخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الاول بعده ولا فدية عليه[۵۸۳] (۳۳) والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما

۴۷ انمبر۲۳۰۸/۲۳۰۵) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تفریق کر کے اور مسلسل رکھ کر قضا کرنا دونوں کی گنجائش ہے۔البتہ مسلسل روز ہ رکھ کر جلدی فرض سے سبکدوش ہونا زیادہ بہتر ہے۔

وج حدیث میں ہے عن ابی هریو قال قال دسول الله مُلَّنِيْتُهُ من کان علیه صوم من دمضان فلیسرده و لا یقطعه (الف) (دار قطنی ۴ باب القبلة للصائم ج ثانی ص المانمبر ۲۲۸۹) اس حدیث معلوم مواکه مقطع ندکرے بلکه سلسل روزه رکھ کرجلدی اس کو پوراکرے۔

[۵۸۲] (۳۲) رمضان کی قضا کوموَخرکرتار ہا یہاں تک که دوسرارمضان آگیا تو دوسرے رمضان کاروز ہ رکھے گااور پہلے رمضان کی قضا بعد میں کرے گااوراس پرکوئی فدینیہیں ہے۔

آیک آدمی پر رمضان کے کچھ روزے قضا تھے لیکن ستی ہے اس کومؤخر کرتا رہا یہاں تک کہ دوسرے سال کا رمضان آگیا تو دوسرے سال کے رمضان کے روزے ابھی اواکرے گااور پہلے سال کی قضااس رمضان کے بعد کرے گا۔

[۵۸۳] (۳۳) حالمه اور دود ه پلانے والی عورت اگراپنے بچوں پرخوف کرے و افطار کرے اور قضا کرے اور ان دونوں پر فدینہیں ہے چوکہ یہ دونوں عور تیں بعد میں قضا کر سکتی ہیں اس لئے ان دونوں پر فدینہیں ہے۔ تاخیر کے ساتھ روزے قضا ہی کریں گی۔ اور شخ فانی کو ابت تذرست ہونے کی امیز نہیں ہے اس لئے وہ فدید یں گے۔ البتہ چونکہ بچہ ضائع ہوجانے کا خوف ہے اس لئے یہ عور تیں بیار اور مسافر کے درجے میں ہوئیں اس لئے ابھی افطار کریں گی اور بعد میں قضا کریں گی (۲) حدیث میں ہے عن انس بن مالک رجل من بنی

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس پر رمضان کے روزے ہوں تو اس کوسلسل رکھے اور درمیان میں منقطع نہ کرے (ب) حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ انسان رمضان میں بیار ہوجائے پھر پہلے رمضان کا بعد میں قضا انسان رمضان میں بیار ہوجائے پھر پہلے رمضان کا بعد میں قضا کرے۔اور ہردن کے بدلے مسکین کوکھانا کھلائے۔

# افطرتا وقضتا ولا فدية عليهما [٥٨٣] (٣٣) والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام

عبد المله بن كعب ... احدثك عن المصوم او الصيام ان الله وضع عن المسافر شطر الصلوة وعن المحامل او المصرضع المصوم او الصيام قالها النبي عَلَيْتِ كليهما او احدهما (الف) (ترندی شریف، باب باجاء فی الرفصة فی الافطار حبی المصرضع المصوم او المصيام قالها النبی عَلیْت کلیهما او احدهما (الف) (ترندی شریف، باب باجاء فی الافطار حبی المصرف می المصرف می المصرف المحتمل می المصرف المصرف المحتمل معلوم بوا كه عالمه اور دوده لی المصرف المحتمل المحتمل والمحتمل المحتمل المحتمل والمحتمل وال

[۵۸۳] (۳۳) اور شخ فانی جورزے پر قدرت نہر کھتا ہوا فطار کرے گا۔اور ہردن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا جیسا کہ کفارات میں کھلاتے ہیں۔

حاشیہ: (الف) عبداللہ بن کعب فرماتے ہیں ... بیس تم سے حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ نے صوم فرمایا صام فرمایا کہ اللہ نے مسافر سے نماز کا آ دھا حصہ ساقط فرمایا اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ ساقط فرمایا ۔ حضور نے صوم یا صیام دونوں کہایا دونوں بیس سے ایک کہا (ب) ہین عباس فرماتے ہیں کہ حاملہ اور مرضعہ رمضان بیس افطار کرے گی اور دونوں بیس نے میں ہواور دودھ پلانے والی جو امضان بیس افطار کرے گی اور دونوں بیس سے ہرایک ہرون کے بدلے بیس ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی اور دونوں پر قضانہیں ہے (د) جولوگ روزہ کی طاقت نہیں اسے نہیں جو اور دونوں بیس سے ہرایک ہرون کے بدلے بیس ایک مسکین کو کھانے کا فدید دے (ہ) حضرت ابن عباس سے معتقول ہے کہ آیت وعلی اللذین یاطبقو نہ فدید طعم مسکین ، فرمایا بہت بوڑھے کے لئے اور معتقبی کو مان کھلائے ۔ اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عور شی کی گرخوف کرتی ہوں تو ان کا مجمی یہ جول روزے کی پھر بھی افظار کرے اور ہردن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے ۔ اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عور شی بھر بھی اور عور شی کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے ۔ اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عور شی بھر بھی افظار کرے اور ہردن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے ۔ اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عور شی بھی بھی اور عور شی بھر بھی افظار کرے اور ہردن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے ۔ اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عور شی بھی بھی اگر خوف کرتی ہوں تو ان کا مجمی میں مالے سے اسے میں ایک میں ایک میں دونوں کی بھر بھی اور خون کرتی ہوں تو ان کا مجمی میں ایک میں میں ایک میں دونوں کو میں ہوں تو ان کا میں میں ایک میں کھر کھی ہوں تو ان کا میں میں قطار کی سے میں کو میں کو کی میں کو میں کو میں کو کھی کے میں کو میں کو کی کے دور کی میں کی میں کی میں کو کھی کے میں کو کی کو کھی کے دور کی کے دور کی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کو کھی کے دور کی کھی کو کھی کی کو کھی کے دور کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کھی کو کھی کور کیا کے دور کھی کی کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کور کھی کے دور کھی کے دور کی کور کے دیلے کیں کی کھی کی کھی کھی کھی کے دور کھی کے دور کور کے دور کے دور کور کی کھی کھی کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے دور کور کے دور کی کھی کے دور کور کے دور کے دور کی کھی کور کے دور کے دور کی کور کے دیلے کی کے دور کی کور ک

يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات [٥٨٥](٣٥) ومن مات وعليه قضاء رمضان فاوصى به اطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر او صاعا من تمر او شعير[٣٨](٣٦) ومن دخل في صوم التطوع ثم افسده قضاه.

ابن او پرآیت گزرگی جس میں تھا کہ جوطانت ندر کھتا ہودہ ہرروز کے بدلے میں کفارہ ایک مکین کا کھانا دے۔ اثر میں ہے عسن ابن عباس اند کان یقر اُھا و علی الذین یطیفونہ ویقول ھو الشیخ الکبیر الذی لا یستطیع الصیام فیفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا نصف صاع من حنطة (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الشیخ الکبیرج رابع ص ۲۲۱ نمبر ۵۵۵ مربخاری شریف، باب قول تعالی ایا معدودات فن کان منکم مریضا الخ ج ٹانی ص ۲۲۰ کتاب الفیر، نمبر ۵۵۵ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ شخ فانی تضانہیں کرے گا۔ اور ہردن کے بدلے آ دھاصاع گیہوں مسکین کوفدید دے گا۔

[۵۸۵] (۳۵) جومر گیااوراس پررمضان کی قضا ہو پس اس نے اس کی وصیت کی تو اس کی جانب سے اس کا ولی کھلائے گا ہردن کے بدلے میں ایک مسکین کوآ و هاصاع گیہوں یا ایک صاع کھجوریا جو،

سے کوئی مرگیااوراس پررمضان کاروزہ قضا تھااوراس نے اس کی ادائیگی کی وصیت بھی کی تو ولی اس کی قضامیں ہردن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے جس کی مقدار آ دھاصاع گیہوں ہوگی۔

ب (۱)عن ابن عمو عن النبی علیه قال من مات وعلیه صیام شهر فلیطعم عنه مکان کل یوم مسکینا (ترزی شریف، باب ماجاء فی الکفارة ص۱۵۲ نبر ۱۸۸۷)اس مدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی جانب سے ہردن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا باب ماجاء فی الکفارة ص۱۵۲ نمایس کی جانب سے روز ورکھ کرفضا کرےگا۔

اس کی دلیل بیرحدیث ب عن عائشة ان النبسی منتسله قال من مات و علیه صیام صام عنه ولیه (ب) (ابودا و دشریف، باب فین مات وعلیه صاسم ۳۳۲ نمبر ۲۲۰۰۰ )اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولی میت کی جانب سے روزے رکھے گا۔

> وے اگرمیت نے وصیت کی تب ولی پر فدید دیناواجب ہے۔اگر وصیت نہیں کی تو ولی پر فدید دینا واجب نہیں ہے۔ [۵۸۷] (۳۲) جو نفلی روزے میں داخل ہوا پھر اس کو تو ژدیا تو قضا کرےگا۔

(۱) نفل شروع کرنے سے پہلے پہلے نفل رہتا ہے۔ شروع کرنے کے بعدوہ نذر نقلی ہوجاتا ہے۔ اور نذر کو پورا کرنا واجب ہے اس لئے وہ واجب ہوجاتا ہے۔ اور نذر کو پورا کرنا واجب ہے اس لئے وہ واجب ہوجاتا ہے (۲) مدیث میں ہے عین عائشة قالت اهدی لی ولحفصة طعام و کنا صائمتین فافطر نا ثم دخل رسول اللہ انا اهدیت لنا هدیة فاشتهیناها فافطر نا فقال رسول الله لا علیکما صوما مکانه یوما آخر

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباسؓ 'و علی اللذین مطیقونه' آیت پڑھتے اور فرماتے کہ بہت بوڑھے جوروزے کی طاقت ندر کھتے ہوں افظار کرے اور ہردن کے بدلے ایک مسکین کوآ دھاصاع گیہوں کھانے دے (ب) آپ نے فرمایا جومر جائے اوراس پردوزہ ہوتواس کا ولی اس کی جانب سے روزہ رکھے۔

# [۵۸۷](۳۷) واذا بلغ الصبي او اسلم الكافر في رمضان امسكا بقية يومهما وصاما بعده

(الف) (ابوداؤد شریف، باب من رای علیه القصناء، کتاب الصوم ص ۳۳۰ نمبر ۲۲۵۷ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی ایجاب القصناء علیه ،کتاب الصوم ص ۱۵۵ نمبر ۲۳۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفلی روزہ تو ڑ دیتو اس کے بدلے میں روزہ رکھے کیونکہ گویا کہ نذر نفلی کو تو ڑا۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کی جگہ دوسراروزہ رکھو۔

و اسى برنفل نماز كوبھى قياس كيا جائے گا كدوه بھى تو ژويتو قضا كرنالازم موگا۔

نا كدو امام شافعي فرماتے ہيں كفلى روز ويانفلى عبادت تو رُوے تواس كى قضالا زم نہيں ہے۔

[۵۸۷] (۳۷) رمضان میں بچہ بالغ ہوجائے یا کا فرمسلمان ہوجائے تو دن کا باتی حصدر کے رہیں اور اس کے بعدوالے دن کی قضا کریں اور جود ن گزر چکے ہیں اس کی قضانہ کریں۔

جس دن بالغ ہوایا جس دن سلمان ہوااس دن سے روزہ ان پرفرض ہوااس لئے اس کے بعد والے دن کی قضا کریں گے۔اورجس وقت بالغ یاسلمان ہوااس وقت سے کیکر دن کے باقی جصے میں کھانا نہ کھائے اور نہ پانی چئے تا کہ رمضان کا احرّ ام باقی رہے۔اوراس دن سے پہلے جودن گزر گئے اس کا روزہ ان پرفرض نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوا تھایا مسلمان نہیں ہوا تھا۔اس لئے گزرے ہوئے دنوں کی قضا ان پرلازم نہیں ہے۔

عدیث میں ہے عن سلمة بن اکوع قال امر النبی عَلَیْ الله و النبی عَلَیْ الله الله ان اذن فی الناس ان من کان اکل فلیصم عاشیہ: (الف) حضرت عاتشہ فرماتی ہیں کہ جھے اور حصہ کو کھا تا ہدید یا گیا اور ہم روز ہ دار تھے تو ہم نے افطار کرلیا۔ پھر حضور داخل ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو ہدید یا گیا اور ہم کو خواہش ہوئی تو ہم نے افطار کرلیا۔ آپ نے فرمایاتم دونوں اس کی جگہ پردوسرے دن روز ہ رکھ لینا (ب) حضرت ام ہائی فرماتی ہیں کہ جب فتح مکہ کا دن ہوا ... فرمایا اے اللہ کے رسول میں نے افطار کرلیا اور میں روز ہ دارتھی تو فرمایا کیا تم قضا کرری تھی؟ کہا تھیں۔ آپ نے فرمایاتم کو پھونقسان نہیں اگر مضان کی قضا ہے تو اس کی قضا ہے تو اس کی قضا کر ہی اور اگر چا ہے تو تو اس کی قضا کر ہی اور اگر چا ہے تو قضا

ولم يقضيا ما مضى [٥٨٨] (٣٨) ومن اغمى عليه في رمضان لم يقض اليوم الذى حدث فيه الاغماء وقضى ما بعده.

بقیة یومه ومن لم یکن اکل فلیصم فان الیوم یوم عاشوراء (الف) (بخاری شریف، باب صیام یوم عاشوراء ۲۹۸۲۲۸ نبر کسته یوم عاشوراء (الف) (بخاری شریف، باب صیام یوم عاشوراء ۲۹۰۲ نبر ۲۰۰۷) اس صدیث معلوم ہوا کہ جودن میں مسلمان ہوا اورروز دے کادن ہوتو اگر کھانا کھا چکا ہوتو روز دے کاحترام میں دن کے باقی حصم میں کھانا نہیں کھانا کہ عصوب کے عطیة بسن رمضان فامر هم رسول الله فصاموا منه ما استقبلوا منه ولم یامر هم بقضاء ما فاتهم الله فصاموا منه ما استقبلوا منه ولم یامر هم بقضاء ما فاتهم (ب) (سنن کیستی ، باب الرجل یسلم فی خلال شہرمضان جرائع ص ۲۳۸۸ ، نبر ۸۳۰۸ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آگی تضاکر کے مضائی کی نہیں ۔ اور جس دن بالغ ہوا اس کے شروع دن میں بالغ نہیں تھااس لئے اس دن کا روز واس پرفرض نہیں ہوا۔

انت ولم يقضيا مامضى : كامطلب يه بك بالغ مونى يامسلمان مونى سيل كدن كى قضاندكر يد

[۵۸۸] (۳۸) اورجس پر رمضان میں بیہوثی طاری ہوئی تو اس دن کی قضانہیں کرے گا جس دن بیہوثی پیدا ہوئی ہے اور اس دن کے بعد کی قضا کرے گا۔

وج ایک مسلمان سے بہی امید ہے کہ جس دن یارات میں بیہوثی طاری ہوئی اس دن اس کے روزہ رکھنے کی نیت تھی اس لئے گویا کہ وہ روزہ کی نیت تھی اس لئے گویا کہ وہ روزہ کی نیت بیس پائی گئی گئی نیت کے ساتھ کھانے پینے سے رکار ہائی اس لئے اس دن کاروزہ ہوگیا۔اور کئی دنوں تک بیہوش رہاتو ہاقی دنوں میں روزہ کی نیت نہیں پائی گئی اس لئے بغیر نیت کے کھانے پینے سے رکار ہاتو اس سے روزہ ادانہیں ہوگا۔

نوف بیبوقی کے عالم میں لوگوں نے پچھ کھلا یا پلایا تو مریض نے جان کراپنے ارادہ سے نہیں کھایا ہے بلکہ گویا کہ بھول کر کھایا ہے اور بھول کر کھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔اس دن کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ نیت کھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔اس دن کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ نیت کھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔اس دن کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ نیت کر نے کی صدیث انعا الاعمال بالنیات پہلے گزر پھی ہے۔ (۲) اثر میں ہے عن نافع قال کان ابن عمر یصوم تطوعا فیغشی علیه فلا یفطر، قال الشیخ ہذا یدل علی ان الاعماء خلال الصوم لایفسدہ (ج) (سنن لیجھتی، باب من آئی علیہ فی ایام من اشہر رمضان جرائع ص ۱۳۹۲، نمبر ۱۸۱۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بیہوثی سے روزہ نہیں ٹوٹی گا۔ جیسے سونے سے روزہ نہیں ٹوٹی گا۔ جیسے سونے سے روزہ نہیں ٹوٹی گا۔ جیسے سونے سال کا روزہ فرض رہتا ہاں طرح کے دنوں کی تقال سے البت عقل گویا کہ سوگی ہے تو جیسے سونے والوں پر رمضان کا روزہ فرض رہتا ہاں طرح بیہوثی والے پر بھی روزہ فرض رہے گا۔ لیکن چونکہ بیہوثی کی وجہ سے باقی دنوں میں نیت نہیں کر سے گاس کے اس کی تھا کرنی ہوگی۔

حاشیہ: (الف) آپ نے ایک آدمی کو تھم دیا جو قبیلہ اسلم کا تھا کہ لوگوں میں اعلان کردو کہ جس نے کھایا تو ہاتی دن روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھایا ہے تو روزہ رکھے اس لئے کہ آج عاشورہ کا دن ہے (ب) میر اوفد قبیلہ تقیف ہے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے ان کے لئے قبہ بنوایا۔ وہ لوگ نصف رمضان میں مسلمان ہوئے۔ آپ نے ان کو تھم دیا کہ جتنا رمضان آگے ہے اس کے روزے رکھواور جو فوت ہوگیا اس کے فضا کرنے کا ان کو تھم نمیل دیا (الف) حضرت ابن عمر نفای روزہ رکھتے۔ پس ان پر بیبوثی طاری ہوتی تو روزہ نہیں تو ڑتی ہے۔

[ ۵۸۹] ( ۳۹) واذا افاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه و صام ما بقى [ ۵۸۹] ( ۳۹) واذا حاضت المرأة او نفست افطرت وقضت اذا طهرت

[٥٨٩] (٣٩) اگربعض رمضان ميں مجنون كوافاقه مواتو قضا كرے كا جوگز ركيا، اور جوباقى ہے اس كاروز ور كھے گا۔

شرت مثلا گیارہ رمضان کوجنونیت سے افاقہ ہوااور عقل آگئی تو بارہ رمضان سے روزے رکھے گااور پچھلے گیارہ رمضان تک بعد میں قضا

کرےگا۔

و پورارمضان روز ے فرض ہونے کاسب پایا گیااس لئے پچھلے روز ہے بھی اوا کرے گا۔

و اگر پورارمضان مجنون رہاتو اب کچھ بھی روز ہے قضانہیں کرے گا۔ کیونکداس کے تن میں رمضان گویا کہ پایا ہی نہیں گیا اور سبب محقق نہیں ہوا۔ اس لئے بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور پھی میں نہیں ہوا۔ اس لئے بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور پھی میں ہوا۔ اس لئے بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور پھی میں ہوا۔ اور پھی میں ہوا۔ اور پھی میں افاقہ ہوا تو بھی روزہ ہی قضا کرنے پڑیں گے اس لئے زیادہ حرج نہیں ہے۔ (۳) اس کے لئے ابوداؤد کی اگلی حدیث

فائد امام شافق فرماتے ہیں کہ جتنے دن تک مجنون رہاس کی تضاوا جب نہیں ہوگ ۔

(۱) کونکہ جنونیت کی وجہ سے وہ مخاطب ہی نہیں رہااس لئے ان دنوں میں وہ بچے کی طرح ہو گیااس لئے اس پر جنونیت کے عالم کی تضا واجب نہیں (۲) اثر میں ہے عن ابن عباس قبال مر علی بمجنونة بنی فلان قد زنت و ھی ترجم فقال علی لعمر یا امیر الممؤمنین امرت برجم فلانة قال نعم قال اما تذکر قول رسول الله رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی یستیقظ وعن الممؤمنین امرت بوجم فلانة قال نعم قال اما تذکر قول رسول الله رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی یستیقظ وعن المصبی حتی یحتلم وعن الممجنون حتی یفیق قال نعم فامر بھا فحلی عنها (الف) (ابوداور شریف، باب فی المجنون الرق الله من المحمدی عنها (الف) (ابوداور شریف، باب فی المجنون المرب المحمدی مناب المحمدی المرب المحمدی مناب المحمدی مناب المحمدی المحمدی المحمدی المحمدی مناب المحمدی المحمدی

[۵۹۰] (۴۰) اگر عورت حائضه ہوجائے یا نفسہ ہوجائے تو روز ہ تو ژ دیے گی اور جب پاک ہوگی تو قضا کرے گی۔

[۱) حض اور نفاس کی حالت میں عورت روزے کے قابل نہیں رہتی ہے اس لئے روزہ رکھی ہوئی ہوتب بھی روزہ توڑدے گی اور بعد میں قضا کرے گی۔ حدیث میں ہے عن ابسی سعید قبال قبال النبی علیہ اللہ اللہ حاضت لم تصل ولم تصم فلالک من نقصان دینھا (ب) (بخاری شریف، باب الحائض تترک الصوم والصلوة ص ۲۲۱ نمبر ۱۹۵۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت نہ

حاشیہ : (الف) حضرت ابن عباس نے فرمایا کجھٹر ت علی کے سامنے بنی فلاں کی ایک مجوزہ کزری جس نے زنا کیا تھا۔ اس حال میں کہ اس پر رجم کا تھا۔ تو حضرت علی نے حضرت عمر سے فرمایا اس معضور کا تول یا دہنیں ہے کہ تین حضرت علی نے حضرت عمر سے فرمایا اس معضور کا تول یا دہنیں ہے کہ تین آپ نے فلاں پر رجم کا تھم لگایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! حضرت عمر سے فرمایا ہے۔ سونے والے سے جب تک کہ بیدار نہ ہوجائے۔ اور بی سے جب تک کہ بالغ نہ ہوجائے۔ اور جمون سے جب تک کہ بالغ نہ ہوجائے۔ اور جمون سے جب تک کہ افاقہ نہ ہوجائے۔ مضرت عمر نے فرمایا ہاں! اور مجنون کچھوڑ دینے کا تھم فرمایا۔ (ب) آپ نے فرمایا کیا حاکمہ نہ نہ نہ زیرا دیر محق ہے اور نہ دوزہ در کھتی ہے بیاس کے دین کا نقصان ہے۔

[ ۱ و 0] ( ۱  $^{\prime\prime}$ ) واذا قدم المسافر او طهرت الحائض في بعض النهار امسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما [ ۲ و 0  $^{\prime\prime}$ ) ومن تسحر وهو يظن ان الفجر لم يطلع او افطر وهو يرى ان الشمس قد غربت ثم تبين ان الفجر كان قد طلع او ان الشمس لم تغرب قضى

روزه رکھی اور تنماز پڑھے گی۔ اور قضا کرنے کی دلیل بیصدیث ہے عن عائشة قالت کنا نحیض عند رسول الله عَلَيْنِيْهُ نم نطهر فیامرنا بقضاء الصیام و لا یامرنا بقضاء الصلوة (ترندی شریف، باب، ماجاء فی قضاء الحائض الصیام دون الصلوة ص ۲۳ انمبر ۱۸۸۷) اس حدیث معلوم ہوا کروزہ قضا کرنے کا حکم دیا جائے گا اور نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

[ ۵۹۱] (۲۱) مسافر گھر آئے یا جا کضد عورت پاک ہودن کے بعض حصد میں تو دونوں باقی دن کھانے پینے سے رک جائیں۔

تشری مثلا حائصہ عورت دو پہرکو پاک ہوئی یا مسافر دو پہر کو گھر آیا تو اب دو پہر سے شام تک رمضان کے احتر ام میں کھانا پینانہیں کھانا چاہئے۔ تا کہ رمضان گااحتر ام باقی رہے۔ چونکہ دن کے شروع جھے میں روزہ کا اہل نہیں ہے اس لئے روزہ تو نہیں رکھ کتی البتہ جب حائضہ یاک ہوکر اہل ہوئی تو اس وقت سے کھانا پینانہیں کھائے گی۔

وج عن سلمة بن اكوع قال امر النبى عَلَيْكِ رجلا من اسلم ان اذن فى الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لمح عن سلمة بن اكو عقال امر النبى عَلَيْكِ رجلا من اسلم ان اذن فى الناس ان من كان اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء (الف) (بخارى شريف، باب صيام يوم عاشوراء محمد ٢٦٩ نمبر ٢٠٠٥) اس حديث سعد معلوم بواكدا يب لوگ جودرميان دن ميس روز عربي الل بوئ بول وه روز عربي احترام ميس باقى دن كھانان كھائے۔

[۵۹۲] (۳۲) جس نے حری کی بیگمان کرتے ہوئے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے یا افطار کرلیا اور بیجھتے ہوئے کہ سورج غروب ہو چکا ہے ۔ پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی یا سورج ابھی غروب نہیں ہواتھا تو اس دن کی قضا کرے گا۔اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔

سحری کی بیگمان کرتے ہوئے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہے حالانکہ فجر طلوع ہو پچک تھی۔ای طرح افطار کی بیگمان کرتے ہوئے کہ آفاب غروب ہو چک تھی۔ای طرح افطار کی بیگمان کرتے ہوئے کہ آفاب غروب ہو چکا ہے حالانکہ ابھی آفاب غروب نہیں ہوا تھا تو چونکہ دن میں کھانا کھایا ہے اس لئے روزہ تو نہیں ہوا۔لیکن چونکہ بھول کر کھانا کھایا ہے اس لئے صرف قضا کرنا ہوگا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ بھول سے کفارہ ساقط ہوجا تا ہے۔

عن اسماء بنت ابی بکر قالت افطرنا علی عهد النبی علی فی یوم غیم ثم طلعت الشمس قبل لهشام فامروا بالمقضاء ؟قال بد من قضاء (ب) (بخاری شریف، باب اذاا فطرنی رمضان ثم طلعت الشمس م ۲۲۳ نمبر ۱۹۵۹ رایودا و دشریف، الفطر قبل غروب الشمس م ۳۲۹ نمبر ۲۳۵۹ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر لیا تو اس دن کی قضا کر سے گا۔البتہ بھول سے کیا ہے اس لئے کفارہ لا زم نہیں ہوگا اور اسی پرضج صادق طلوع ہونے کے بعد سحری کرنے کے مسئلہ کو قیاس کرلیس (۲) اثر عاشیہ : (الف) آپ نے قبیلہ اسلم کے ایک آدی کو کھم دیا کہ کہ لوگوں میں اعلان کردو کہ جس نے کھانا کھایا وہ باقی دن روزہ رکھے۔اور جس نے کھانا نہیں کھایا وہ روزہ پورا کرے اس لئے کہ بیدن عاشورہ کا دن اخطار کر لیا بھر سورج نکل آیا تو ہشام سے بوچھا کیا ان سب کو قضا کرنے کا حکم دیا گیا ؟

ذلك اليوم ولا كفارة عليه [٥٩٣] (٣٣) ومن راى هلال الفطر وحده لم يفطر [٥٩٣] ومن راى هلال الفطر وحده لم يفطر وهل و (٣٣) واذا كانت بالسماء علة لم يقبل الامام في هلال الفطر الا شهادة رجلين او رجل و

میں ہے فیقیال عمر ... من کان افطر فان قضاء یوم یسیر (الف) (مصنف عبدالرزاق،باب الافطار فی یوم غیم ج رابع ص ۱۷۸ نمبر ۲۳۹۳ ک)اس اثر ہے معلوم ہوا کہا کیک دن کی قضا کرنا آسان ہے اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

افت تسحر : سحری کرلی۔

[۵۹۳] (۳۳) کسی نے تنہا عیدالفطر کا جا نددیکھا توروز ہنیں ٹوٹے گا۔

تشرت ایک آدی نے تنهاعیدالفطر کا چاندد یکھا توروزہ نہیں توڑے گا بلکدروزہ رکھے گااور بعد میں سب کے ساتھ عید کرے گا۔

التول عيدالفطراور بقره عيد مين اجتماعيت مطلوب ٢-

بشرطیکہ جان ہو جھ کرساڑ ھے ستائیس پریااٹھائیس پر گواہی نہ لیتے ہوں جو عرب مما لک کررہے ہیں۔مقدم کیلنڈر پرجھوٹی گواہی کیکر اعلان کرنے والوں کا ساتھ دیتا صحیح نہیں ہے۔

[۵۹۳] (۳۳) اگرآ سان میں علت ہوتو امام عیدالفطر کے چاند میں نہیں قبول کرے گا گردومردوں کی گواہی یا ایک مرداوردوعورتوں کی گواہی اللہ میدالفطر کے موقع پرجلدی اعلان کرتے ہیں تو ایک روزے کا تو ڑنا لازم آئے گا اور اس میں بندوں کا نفع ہاس لئے بیہ معاملات کی طرح ہوگیا اور معاملات میں دومرد کی گواہی یا ایک مرداوردوعورتوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ اس طرح عیدالفطراورعیدالاضی کی رویت میں دو مردیا دوعورتیں اور ایک مردی گواہی قابل قبول ہوگی (۲) اس کے لئے حدیث میں موجود ہے عن ربعسی بن حسوا اس عن رجل من اصحاب النبسی مُلَّلِی قال اختلف الناس فی آخریوم من رمضان فقدم اعرابیان فشهدا عند النبی مُلِّلِ بالله لا هلا الله الناس ان یفطروا (ج) (ابوداؤد شریف، باب شہادة رجلین علی رویة بلال شوال ص ۳۲۷ نمبر

حاشیہ: (الف) حضرت عرص نے فرمایا...جس نے افطار کیا تو آیک دن کی تضا کرنا آسان ہے ( یعنی آیک دن کی تضالازم ہوگی کفارہ نہیں ) (ب ) آپ نے فرمایا روز واس دن مجھ ہوگا جس دن تم سب رکھواور عیدالفطراس دن ہوگی جس دن تم سب کرواور قربانی اس دن مجھ ہوگی جس دن سب قربانی کروز ج کی مضان کے آخری دنوں میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ پس حضور کے پاس دود یہاتی آگر کوائی دی کدانہوں نے کل شام چا ندد یکھا ہے تو حضور نے لوگوں کو تھم دیا کدروزہ تو زدیں۔ امرأتين [290](٣٥) وان لم تكن بالسماء علة لم يقبل الا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم.

۲۳۳۹) اوردار قطنی میں ہے قالا (ابن عمر و ابن عباس) و کان رسول الله لا یجیز شهادة الافطار الا بشهادة رجلین (دار قطنی ، کتاب الصوم ج ثانی ص ۱۳۲۷) ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عیدالفطر اور عیدالاضیٰ کے لئے آسان میں علت یعنی دھوال ، کہر ،غبار اور بادل وغیرہ ہوتو دوگواہوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔اس سے کم کی نہیں۔

[۵۹۵] (۴۵) اوراگرآ سان میں علت نه بهوتو نہیں قبول کی جائے گی گرایک جماعت کی گواہی کہان کی خبر سے علم یقینی واقع ہو۔

آ مان صاف ہوا ور چا ندو کی خے کے قابل ہوگیا ہوتو ہرد کی خے والے کو چا ندنظر آ تا ہے اس کے باو جودا کی دو آدمی چا ندو کی خے کا دعوی کرتے ہیں تو عالب کمان ہے ہے کہ برجموٹ بول رہے ہیں۔ اس لئے ایک جماعت کی رویت بول کی جائے گی۔ جس کے دیکھنے سے ملم بقینی حاصل ہو۔ اور بڑی جماعت کی ایک تعریف ہے ہے کہ ہر محلے کے ایک دوآ دمی چا ندو کھے لیں۔ در مختار میں ہے عبارت ہے۔ عسن ابسی یہ وسف : مصلب ما قالد البحل مان المحلة وقیل من کل مسجد و اخد او اثنان (ردالحتار علی الدرالحقار ، کتاب الصوم ، مطلب ما قالد البحی من الاعتاد علی قول الحساب مردود ، ج ثالث ، ص ۱۳۰ ) اس سے معلوم ہوا کہ ہر محلے کے ایک دوآ دمی دکھے لے تو اس کو رویت عامہ کہتے ہیں۔ تجربہ تھی کہی ہے کہ چا ندنظر آ نے کے قابل ہوتا ہے تو ہرآ دمی کو نظر آ تا ہے (۲) اثر میں اس کا اثارہ ہے۔ قبلت لعطاء ارایت لو ان رجلا رأی ھلال دمضان قبل الناس بلیلة ایصوم قبلهم ویفطر قبلهم ؟ قال : لا الا ان اراہ الناس ، اخشی ان یہ کون شب علیہ (مصنف عبد الرزاق ، باب کم یجوز الشحود علی رویۃ الہلال ، جرائع ، ص ۱۲۵ نمبر ۱۲۵ کے اس اثر سے معلوم ہوا کہ دویت عامہ ہو۔



### ﴿ باب الاعتكاف

[ ٢ 9 ه] ( ١ ) الاعتكاف مستحب وهو اللبث في المسجد مع الصوم و نية الاعتكاف

#### ﴿ بابالاعتكاف ﴾

شروری نوط الاعتکاف: علف مے شتق ہے کسی جگہ تھر نااور لازم پکڑنا، اعتکاف سنت ہے اس کی دلیل آ کے آرہی ہے۔

اعتکاکی چارتسمیں ہیں (۱) سنت موکدہ کفایہ۔اکیس رمضان سے تمیں رمضان تک جواعتکاف کرتے ہیں اس کوسنت موکدہ کفایہ کہتے ہیں (۲) نذر ،کوئی آدمی اعتکاف کرنے ہیں (۲) نذر ،کوئی آدمی اعتکاف کرنے کی نذر مانے توہ ہذر کا اعتکاف ہے (۳) ایک دن رات کا فلی اعتکاف کرنا (۳) چندمنٹ یا چند گھنٹے کا اعتکاف کرنا۔اس کی دلیل میہ تیت ہے و لا تباشرو هن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله فلا تقربوها (الف) (آیت ۱۸۷ سورة البقرة ۲)

[۵۹۷] (۱) اعتکاف سنت ہے، اور وہ مجدمیں تھہرنا ہے روزے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ

شرع مجدمیں ظہرنے کواعت کاف کہتے ہیں۔اس کے لئے تین شرطیں ہیں (۱) روزہ ہو(۲) اعتکاف کی نیت ہو (۳) اور مجدمیں ظہر نا ہو۔ تباعت کاف ہوگا۔

احتکاف سنت ہونے کی دلیل بی حدیث ہے عن عائشة زوج النبی عَلَیْ ان النبی عَلَیْ کان یعتکف العشو الاواخو من رمضان حتی تو فاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ (ب) (بخاری شریف، باب الاعتکاف فی العثر الاوائر ص اے الام محکم شریف، باب الاعتکاف میں الاوائر ص اے الام محکم شریف، باب الاعتکاف میں الاوائر ص اے الام محکم مسلم شریف، کا دار تیوں شرطوں کی دلیل ہے۔ اور کفائیہ ہونے کی وجہ بیہ کہ اگر کے لوگوں نے اعتکاف کر لیاتو محلہ کے باقی لوگوں سے ساقط ہوجائے گا۔ اور تیوں شرطوں کی دلیل بی حدیث عائشة انها قالت کے لوگوں نے اعتکاف ان لا یعود مریضا و لا یشهد جنازہ و لا یمس امر أہ و لا یباشر ها و لا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه و لا اعتکاف الا بصوم و لا اعتکاف الا بو مسجد جامع (ج) (ابوداؤد شریف، المعتکف یعودالمریض ۱۳۲۳ نبر ۱۳۲۳ میں ہو کہ اعتکاف کے لئے مورد میں ہوا کہ اعتکاف کے لئے مورد کی اس سے عن عائشة ان النبی اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لئے مورد میں اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لئے دوزہ ضروری ہے۔ لئے مورد میں اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لئے دوزہ ضروری ہے۔ لئے دوزہ ضروری ہے۔ لئے مورد میں کانہ کی اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لئے دوزہ ضروری ہے۔ لئے دوزہ ضروری ہے۔ لئے دوزہ ضروری ہے۔

حاشیہ: (الف) معجد میں اعتکاف کی حالت میں اپنی ہویوں کے ساتھ مباشرت مت کرو۔ یہ اللہ کے حدود میں ان کے قریب بھی مت جاؤ (ب) آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا (ج) حضرت عائشہ فرماتی میں کہ کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا (ج) حضرت عائشہ فرماتی میں کہ معتلف پرسنت ہے کہ (۱) مریض کی عیادت نہ کرے (۲) جنازے میں حاضر نہ ہو (۳) ہیوی کو نہ چھوئے (۴) ہیوی سے مباشرت نہ کرے (۵) ضرورت کے لئے نہ نگے مگر جو ضروری ہے (۲) اور نہیں اعتکاف ہے مگر روزے کے ساتھ (۷) اور نہیں اعتکاف ہے مگر جامع مجد میں۔ (د) آپ نے فرمایا نہیں اعتکاف ہے مگر روزے کے ساتھ (۷) اور نہیں اعتکاف ہے مگر جامع مجد میں۔ (د) آپ نے فرمایا نہیں اعتکاف ہے مگر روزے کے ساتھ کا فرمایت کے ساتھ کر ساتھ کے ساتھ

[ $^{9}$   $^{0}$ ]( $^{7}$ ) ويحرم على المعتكف الوطئ واللمس والقبلة [ $^{9}$   $^{0}$ ]( $^{m}$ ) وان انزل بالقبلة او لمس فسد اعتكافه وعليه القضاء.

[ 494] (٢) اعتكاف كرنے والے يروطي كرنا ، عورت كوشہوت سے چھونا اور بوسد ليناحرام ہے۔

مئل نمبرایک میں حضرت عائشری مدیث گزری جس میں تعاولا بسمس امر ةولا ببانسوها (ب) (ابوداؤدشریف، المعتلف بعود المریض سهر ایک میں حضرت عائشری مدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی حالت المریض سهر سهر الله عنکاف کی حالت میں دن یارات میں عورت کونشہوت سے چھوے نہ بوسد سے اور نہ وطی کرے (۳) آیت ولا تباشر وهن وانت ما کفون فی المساجد (ج) (آیت کا اسورة البقرة ۲) اس آیت سے جھی معلوم ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں عورت کوشہوت سے چھویا نہ جائے۔ المساجد (ج) (آیت کے انزال ہوگیا تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا اور اس پر قضالانم ہوگی۔

پوسہ لینے یا چھونے سے انزال ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بغیرروزہ کے اعتکاف نہیں ہوتا اس لئے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
اور نفی اعتکاف کر لینے کے بعد نذرنفل ہو گیا۔ اس لئے کم از کم ایک دن رات کا اعتکاف لازم ہوگا (۲) اثر میں ہے عن ابن عباس قال اذا
و قع المعتکف علی امر أنه استانف اعتکافه (د) (مصنف عبدالرزاق، باب و توعیلی امر اُندی رابع ص ۳۹۳ نمبر ۱۸۰۸ مرمصنف
ابن الی هیمیة ۹۲ ما قالوانی المعتلف یجامع ما علیہ فی ذلک ج ٹانی ص ۳۳۸ ، نمبر ۹۲۸ و) اس اثر سے معلوم ہوا کہ شہوت سے عورت کو چھونے
سے اور انزال ہونے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ اور فاسد ہوگا تو اس کی قضالازم ہوگی۔ اس صدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ عسن

حاشیہ: (الف) پ نے فرمایا ہروہ مجدجس کے لئے مؤذن ہواورامام ہوتو وہ اعتکاف کے قابل ہے (ب) معتلف عورت کو شہوت سے نہ چھوئے اور نداس سے مباشرت کرے (ج) عورت سے جماع کیا تو شروع سے مباشرت کرے (ج) این عباس فرماتے ہیں کہ جب عورت سے جماع کیا تو شروع سے اعتکاف کے ہوئے ہوں (د) این عباس فرماتے ہیں کہ جب عورت سے جماع کیا تو شروع سے اعتکاف کرے۔

### [999] (م) ولا يخرج المعتكف من المسجد الا لحاجة الانسان او للجمعة [٠٠٠]

(۵) ولا بأس بان يبيع و يبتاع في المسجد من غير ان يحضر السلعة.

عائشة قالت كان رسول الله عَلَيْتِ ... ثم اخو الاعتكاف الى العشر الاول يعنى من شوال (الف) (ابوداؤوشريف، باب الاعتكاف من شوال (الف) (ابوداؤوشريف، باب الاعتكاف ص ٣٣١ نمبر٢٣١ ) آپ نے رمضان میں اعتكاف نبيس كيا تو اس كى قضا شوال ميں كى جس سے معلوم ہوا كه اعتكاف كى قضا ہوا كہ اعتكاف كو تو دے۔ حدیث میں ہے كفلى روز ہ تو روح تواس كى قضالازم ہوگى اسى طرح نفلى اعتكاف يور دے۔

[299](م) اورمعتكف مجد بنيس فكلے كا مكرانساني ضرورت كے لئے ياجمعہ كے لئے۔

شرت مرورت چاہے شرع ہویاطبعی دونوں کے لئے معتلف نکلے گاطبعی ضرورتوں میں کھانا، پینا، پیشاب، پاخانہ، جنابت کا خسل اور وضوکرنا وغیرہ ہے۔ اور شرعی ضرورت میں مثلا جمعہ کے لئے جامع مسجد کے لئے نکلنا ہے۔ اور مضرورتوں کے لئے بقدر ضرورت نکل سکتا ہے۔ اور ضرورت پوری ہونے کے بعد فورامسجد واپس ہوجائے۔

و اما ابوحنیفدگی رائے ہے کہ بغیر ضرورت کے ایک گھنٹہ سجد سے باہر رہے گا تواعث کا ف ٹوٹ جائے گا۔ اور صاحبین فر ماتے ہیں کہ آوھا ون سے زیادہ بغیر ضرورت کے باہر رہے تواعث کافٹوٹے گا۔ کیونکہ اکثر کا کل تھم ہوتا ہے۔

[ ٢٠٠] ( ٥ ) كوئى حرج كى بات نبيل ب كم مجد ميل ينج ياخريد بغيراس كے كرسامان تع حاضر كر ي

تفرق خریدوفروخت کاسامان حاضر کئے بغیر معتلف کا بیخنااورخریدنا جائز ہے۔البتہ اچھانہیں ہے۔

(۱) بعض مرتبه معاشیت کے تھیک رکھنے کے لئے آومی کو خرید و فروخت کرنے کی ضرورت پر جاتی ہے۔ اس لئے اس کی مخبائش ہے۔ البتہ معید میں سامان کا حاضر کرنا مکر وہ ہے۔ کیونکہ اس سے توحش ہوگا (۲) قلت لعطاء ... فاتی مجاورہ ایستاع فیہ ویبیع ؟ قال لا بناس معید میں سامان کا حاضر کرنا مکر وہ ہے۔ کیونکہ اس سے توحش ہوگا (۲) قلت لعطاء ... فاتی مجاورہ ایستاع فیہ ویبیع ؟ قال لا بناس بذلک (ج) (مصنف عبد الرزاق ، باب المعتمق و المنابع کی مخبائش ہے۔ لیکن اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ عن عطاء قال لا یبیع المعتکف و لا یبتاع (د) (مصنف عبد الرزاق ، باب المعتمق و ابتیاعہ و طلب الدنیاج رابع ص ۱۳۱ نمبر ۱۳۹۸ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خرید و فروخت کرتا احجانہیں ہے۔

انت يبتاع : خريد ب سلعة : بيخ كاسامان \_

حاشیہ: (الف) پھراعتکاف کوعشراول تک مؤخر کیا بعنی شوال کےعشر واول تک مؤخر کیا (ب) حضرت عائشے نے رہایا... آپ گھر میں واغل نہیں ہوتے مگر ضرورت کی بناپر جبکہ معتلف ہوتے (ج) میں نے عطاسے پوچھا... کیا معتلف مجد میں خرید سکتا ہے؟ اور پچ سکتا ہے؟ حضرت عطاء نے فر مایا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے(د) حضرت عطانے فر مایا معتلف ندیجے اور ندخریدے۔ [ ۱ • ۲] (۲) و لا يتكلم الا بخير ويكره له الصمت [ ۲ • ۲] ( ) فان جامع المعتكف ليلا او نهارا ، ناسيا او عامدا بطل اعتكافه [ ۳ • ۳] ( ) ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند ابى حنيفة وقالا لا يفسد حتى يكون اكثر من نصف يوم.

[ا ۲۰] (۲) اورمعتکف ندبات کرے مگر خیر کی اور مکروہ ہے اس کے لئے چپ رہنا۔

شرق مستقل چپ رہنااسلام میں عبادت نہیں ہےاس لئے عبادت کے طور پر چپ رہنا مکر وہ ہے۔ خیر کی بات کرنی جائے۔

صدیث میں ہے عن صفیة قالت کان رسول الله مُلْنِیْ معتکفا فاتیته ازوره لیلا فحدثته نم قمت الخ (الف) (ابو داؤد شریف، المعتلف بات کرسکتا ہے۔ اس لئے فیر کی بات کرے۔
داؤد شریف، المعتلف یوخل البیت لحاجت ص ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ نبر ۲۲۵۰ ) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ معتلف بات کرسکتا ہے۔ اس لئے فیر کی بات کرے۔

[۲۰۲] (۷) اگرمعتکف نے رات یا دن کو بھول کریا جان کر جماع کرلیا تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا۔

تری رات میں بھی معتکف ہے۔اس لئے رات میں بھی جماع کرے گا تواعتکاف باطل ہوجائے گا۔اس لئے کہاعتکاف یا دولانے والی چیز ہےاس لئے اس حال میں بھول معافن نہیں ہے۔اور بھول کر بھی اعتکاف میں جماع کرے گا تواعتکاف فاسد ہوجائے گا۔

ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کرنے سے اعتکاف ثوث جائے گا۔ اثر میں ہے عن ابن عباس قال اذا جامع المعتکف ابطل اعتکافه و استأنف ((ب) (مصنف ابن البی شیبہ ۹۳ ما قالوا فی المعتکف یجامع ماعلیہ فی ذک ج ٹانی ص ۳۳۸ ، نبر ۹۲۸ و) اس اثر میں بھول کر اور جان کرکا تذکرہ نہیں ہے اس لئے بھول کر بھی جماع کرے گا تواع کاف باطل ہوجائے گا۔

[۱۰۳] (۸) اگرمعتکف مبحد سے ایک گھڑی بغیر عذر کے نکل جائے تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔اور صاحبین نے فرمایانہیں فاسد ہوگا یہاں تک کہ آ دھادن سے زیادہ ہو جائے۔

ام ابوطنیففرات ہیں کہ معتلف کے لئے مسجد سے نکانا ظاف قیاس ہے۔البتہ مجبوری کے طور پرضرورت سے نکلنے کی تنجائش دی گئی ہے۔اس لئے ضرورت سے زیادہ ایک گھنٹہ بھی نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔اور صاحبین فرماتے ہیں کہ تھوڑی بہت دریتو ہوہی جاتی ہے۔اس لئے اگر تھوڑی سی در ہونے پر یا تھوڑی در کے لئے نکلنے پراعتکاف فاسد کریں تو بہت تنگی ہوجائے گی۔البتہ آ دھادن کوئی نہیں نکاتا اس لئے آ دھےدن کا معیار ٹھیک ہے کہ آ دھادن سے زیادہ نکلے تو اعتکاف فاسد ہوگا (۲) اوپر حدیث گرر بھی ہے ولا یعنو ج لحاجتہ الا اس لئے آ دھےدن کا معیار ٹھیک ہے کہ آ دھادن سے زیادہ نکلے تو اعتکاف فاسد ہوگا (۲) اوپر حدیث گر ربھی ہے ولا یعنو ج لحاجتہ الا لے اللہ منه (ج) (ابوداؤدشریف،المعتمف بعود المریض ۳۳۲ نمبر ۲۳۷۳) اس سے معلوم ہوا کہ بہت ضروری حاجت کے لئے نکلے۔

حاشیہ : (الف) حضور معتلف متح ورات میں آپ کی زیارت کرنے کے لئے میں آئی۔ میں آپ سے بات کرتی رہی پھر کھڑی ہوئی (ب) حضرت ابن عباس نے فرمایا معتلف جماع کرے واس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا اور شروع سے اعتکاف کرے (ج) نہ نظے گرا کی ضرورت کے لئے جس کا کوئی چارہ نہ ہو۔  $[7 \cdot 7]$  (۹) ومن او جب على نفسه اعتكاف ايام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وان لم يشترط التتابع فيها.

اس لئے بغیر ضرورت سے نکلنے سے اعتکاف فاسد ہوگا (٣) مدیث میں ہے عن عائشة قال النفیلی قالت کان النبی ملائل بمو بالسلے بمو بالسم بالسمریض و هو معتکف بعود الریض ٣٣٢ نمبر بسال عند (الف) (ابوداو دشریف، المعتمف بعود الریض ٣٣٢ نمبر المعتمف بعد و لا بعوج بسال عند (الف) (ابوداو دشریف، المعتمف بعود الریض ٣٣٢ نمبر المحتمف بعد بعد جاتے کے دیادہ دریف برنائمیک میں معدود کو میں معدود کا میں معدود کا میں معدود کا میں معدود کا میں معدود کے دیادہ کا میں معدود کا معدود کا میں معدود کا معدود کی معدود کا معدود کا

[۲۰۴] (۹) کس نے اپنی ذات پر چند دنوں کا عتکاف لازم کیا تو اس بران کی را توں کا اعتکاف بھی لازم ہوگا۔اوراعتکاف پے در پے کرنا ہوگا چاہاں میں بے در یے کی شرط ندلگائی ہو۔

شرت مثلاج چونوں کا عثکاف اپنا و پرلازم کیا توان کی چھرا توں کا عثکاف بھی لازم ہوگا۔اور چھ کے چھودن پے در پے اعتکاف کرنا ہوگا۔ جا ہے پے در پے کی نیت نہ کی ہو۔

#### **©⊗**⊗9

حاشیہ: (الف) حضور مریض کے پاس سے گزرتے اس حال میں کہ آپ معتلف ہوتے تو گزرتے ہی چلے جاتے اور تھہرتے نہیں ان کا حال پوچھتے جاتے (ب) حضرت عطاء سے منقول ہے اس معتلف کے بارے میں کہ شرط لگائے کہ اعتکاف نہیں ہور رات میں اہل کے پاس آئے تو فرمایا یہ اعتکاف نہیں ہے (ج) یعلی بن امیدا پنے ساتھی سے کہتے ہمارے ساتھ مجد چلوا کی گھنٹہ کا اعتکاف کرلیں۔

### ﴿ كتاب الحج ﴾

[4 • 7] ( 1 ) الحبج واجب على الاحرار المسلمين البالغين العقلاء الاصحاء اذا قدروا

### ﴿ كتاب الج ﴾

سروری نوٹ رجی کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ یہاں بیت اللہ کا ارادہ خاص انداز سے کرنے کا نام جی ہے۔ جی کا ثبوت اس آیت ہے ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع البہ سبیل ا(الف) (آیت ۹۷ سورہ آل عمران ۳) آیت سے ثابت ہوا کہ جس کو بیت اللہ تک جانے کی طاقت ہواس پر جی فرض ہے۔ جی مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لئے مجبوری کے وقت جی بدل جائز ہے۔ بغیر مجبوری کے فرخ ہے۔

[۲۰۵] (۱) جج واجب ہے آزادہ سلمان، بالغ، عاقل، تندرست پر جب کہ توشے ادر کجاوے پر قادر ہو گھر کی ضروریات اور واپس لو شے تک اہل وعیال کے نفقہ سے زیادہ ہواور راستہ مامون ہو۔

آخری ج فرض ہونے کے لئے یہاں دس شرطیں بیان کی گئی ہیں (۱) آزاد ہونا (۲) مسلمان ہونا (۳) بالغ ہونا (۲) عاقل ہونا (۵) تندرست ہونا (۲) توشتے پرقدرت ہونا (۷) کجاوے اور سواری پرقدرت ہونا (۸) گھر کی ضروریات سے زیادہ ہونا (۹) واپس لوشئے تک اہل وعیال جس کا نان و نفقہ حاجی کے ذمہ ہے اس سے زیادہ ہونا یا کم از کم اس کا انتظام ہونا (۱۰) راستہ کا امن والا ہونا۔ اور عورت کے لئے ایک شرط اور ہے۔ اس کے ساتھ ذی رحم محرم کا ہونا۔ بیسب شرطیں پائی جائیں توجج فرض ہوگا۔ اور بیشرطیں حاجی کے پاس نہیں ہیں تو اس پر گخرض نہیں ہوگا۔ البتہ جاکر کر لیا توجج فرض کی ادائیگی ہوجائے گئے۔

تمام شرطوں کے دلائل: آزاد، مسلمان، بالغ اور عاقل ہوتو عبادت فرض ہے در نہیں۔ان کے دلائل پہلے گزر بھے ہیں (۲) سنن بھتی ہیں ہے عن ابن عباس قال قال رسول الله مُلَّنِظِهُ ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعیله حجة اخری، و ایما اعرابی حج ثم الحب فعیله حجة اخری (ب) (سنن بیسقی ،باب اثبات فرض الحج جرالح ص هاجر فعلیه حجة اخری (ب) (سنن بیسقی ،باب اثبات فرض الحج جرالح ص هاجر فعلیه عجة اخری (ب) است معلوم ہوا کہ بچاور غلام پر ج فرض نہیں ہے۔تذرست ہوتو ج فرض ہوتا ہے در شہیں کے وکہ تذرست نہ ہوتو ہیت اللہ تک کیے جائے گا۔

ج (۱) آیت میں من استظاع فرمایا گیا ہے کہ جو بیت اللہ تک جاسکتا ہو۔ اور مریض آدمی بیت اللہ تک جانہیں سکتا اس لیے اس پر فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر پہلے تندرست تھا جس کی وجہ سے جج فرض ہوا بعد میں مریض ہوا تو اس پر جج بدل کرنے کی وصیت کرنا لازم ہے۔ صحت ہونے کی دلیل میصد بیث ہوا کہ اللہ فیجائتہ امر أة من خشعم ہونے کی دلیل میصد بیث ہوا ۔ عن عبلہ اللہ ابن عباس قال کان الفضل بن عباس ردیف رسول اللہ فیجائتہ امر أة من خشعم عاشیہ : (الف) اللہ کے لوگوں پر بیت اللہ کا جواس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے (ب) آپ نے فرمایا جس بجے نے بھی ج کیا ہو پھر آزاد کیا گیا تو تھا ہو بھر آزاد کیا گیا تو اس پر سے کہ دوسری مرتبہ ج کرے اور جود یہاتی ج کرچا ہو پھر آزاد کیا گیا تو اس پر سے کہ دوسری مرتبہ ج کرے اور جود یہاتی ج کرے کا ہو پھر آزاد کیا گیا تو اس پر دوسراج ہے تھا۔

على الزاد والراحلة فاضلاعن المسكن ومالا بد منه وعن نفقة عياله الى حين عوده وكان الطريق آمنا[٢٠٢] (٢) ويعتبر في حق المرأة ان يكون لها محرم يحج بها او زوج ولا

... فقالت یا رسول الله ان فریضة الله عزوجل علی عباده فی الحج ادر کت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یثبت علی الراحلة افاحج عنه قال نعم و ذلک فی حجة الوداع (الف) (ابوداو وشریف، باب الرجل یج عن غیره ص ۲۵۹ نمبر ۱۹۸۹ میلی الراحل و ۱۸۵ نیر می الشخ الکبیروالمیت ص ۱۸۵ نمبر ۱۸۵ میلی مدیث سے معلوم ہوا کہ تندرست ہوتو ج کرے گاورنہ اس پرج فرض نہیں ہے۔ البت فرض ہوگیا ہو بعد میں بیار ہوا ہوتو اس کی جانب سے ولی تج بدل کرے۔ تو شداور کجادہ ہوت بح فرض ہوتا ہے الس کی دلیل میصوب فرض ہوتا ہے عن ابن عصر قبال جاء رجل الی النبی علیل فقال یا رسول الله مایو جب الحج قال الزاد والسر احسلة (ب) (ترفی شریف، باب ماجاء فی ایجاب الح بازاد والراحلة ص ۱۲۸ نمبر ۱۸۲ المردار قطنی ، کتاب الح ج تانی ص ۱۹۳ نمبر والسر احسلة (ب) (ترفی شریف، باب ماجاء فی ایجاب الح بازاد والراحلة ص ۱۲۸ نمبر ۱۸۲ المردار قطنی ، کتاب الح ج تانی ص ۱۹۳ کی ضروری السر احسلة (ب) المورد الح المورد کی المردی برسوار ہوئے کا خرج ہوت ج فرض ہوتا ہے۔ مکان سے اور مکان کی ضروری اشیاء سے فاضل ہواوروا پی لوٹے تک المل و عیال کے نفقہ سے زیادہ ہو۔

اس کی وجہ ہے کہ بیسب انسان کی حاجت اصلیہ ہیں اور ج کے لئے حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ کیونکہ بیر حقوق العباد ہیں اور ج حقوق الله ہے اور حقوق العباد حقوق الله ہے اور حقوق العباد حقوق الله ہے مقدم ہوتے ہیں۔ اس لئے ان سب ضرور بات سے فارغ ہوت ج واجب ہوگا۔ اور داست مامون ہوت ج فرض ہوتا ہے اس کی دلیا ہے کہ داستہ مامون نہیں ہوگا توج کرنے کیے جائے گا۔ من استطاع المیہ سبیل ایس بید داخل ہے کہ داستہ مکہ کرمہ تک مامون ہوتا کہ بیت اللہ تک جاسے (۲) جب تک مکم کرمہ تک جانے کا داستہ مامون نہ ہوااس وقت تک حضور حج کرنے تشریف نہیں لے گئے۔ حدیث ہیں ہے عن ابی اما مة عن النبی عَلَیْ قال من لم یحبسه موض او حاجة ظاهرة او سلطان جائے ولم یحج فلیمت ان شاء یھو دیا او نصر انیا (سنن البہ متی ، باب امکان الح ج رائع ص ۲۲۹۸ ، نبر ۲۲۸ ) اس حدیث میں ہے کہ ظالم بادشاہ ندرو کے جس سے داستہ کے مامون ہونے پر استدلال کیا جاسکا ہے۔

📥 الزاد : توشه راحله : کجاوه سواری عود : لوشا، واپس مونا

[۲۰۲] (۲) اورعورت کے حق میں اعتبار کیا جائے گا کہ اس کے لئے محرم ہو جواس کو جج کرائے ، یا شو ہر ہو۔ اور نہیں جائز ہے عورت کے لئے کہ ان دونوں کے بغیر جج کرے جب کہ عورت کے درمیان اور مکہ مکرمہ کے درمیان تین دن کا سفر ہویا زیادہ کا سفر ہو۔

عورت جس مقام سے مج کرنا چاہتی ہوہاں سے مکہ مرمہ تک تین دن یااس سے زیادہ کاسفر ہوتو بغیر محرم کے فح فرض نہیں ہوگا۔ یا محرم ہو یاشو ہر ہوجواس کو مج کر اسکے تب ج فرض ہوگا۔ اگر کوئی محرم ہو یاشو ہر ہوجواس کو حج کر اسکے تب ج فرض ہوگا۔ اگر کوئی محرم اپنے خرج سے ج کے لئے تیار نہ ہوتو عورت کے پاس اتناخرج ہونا چاہئے

صاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کفنل بن عباس حضور کے پیچے بیٹے تھے کہ قبیلہ نشم کی ایک عورت آئی ... کہنے تھی اے اللہ کے رسول ج کے بارے میں اللہ کا فرض بندوں پرنازل ہواہے، میرے باپ کو بوڑھا پا آ گیا ہے، کباوے پر تغمر نہیں سکتا تو کیا میں ان کی جانب سے ج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں! یہ معالمہ ججة الوداع کا تھا (ب) ایک آ دمی حضور کے پاس آیا اور کہایارسول اللہ! ج کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو شدادر کباوہ کے مالک ہونے ہے۔

يبجوز لها ان يحج بغيرهما اذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلثة ايام فصاعدا [٢٠٢] (٣) والمواقيت التي لا يجوز ان يتجاوزها الانسان الا محرما لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل كرم كرا مي فرج دير في المرابع الم

نوے بعض علاء نے فرمایا کیمحرم نہ ہوتو ج ہی فرض نہیں ہوگا۔اوربعض فرماتے ہیں کہ جج فرض ہوجائے گا۔لیکن ج میں جانا فرض نہیں ہوگا۔وہ حج بدل کے لئے وصیت کرے۔

ور مدیث یل به عن ابسی سعید قال قال رسول الله عَلَیْتُ لا یحل لامراة تومن بالله والیوم الآخر ان تسافر سفرا فوق ثلثة ایام فصاعدا الا و معها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذومحرم منها (الف) (ابوداو وشریف،باب فی الراة تح بخیرم ص ۲۳۹ نمبر ۲۳۹ نیر ۲۲ می استان الله می الله

فاكر الم شافعي فرماتے ہیں كه اگراس كے ساتھ معتمد عورت ہوتو جج ميں عورت جاستى ہے۔ ہم كہتے ہیں كه عورت كے ساتھ جانے سے خرافات كا خطرہ ہاس لئے منع كيا جائے اور حديث ميں بھی منع فرمايا ہے۔

نوے تاہم اگر عورت نے بغیر محرم کے جج کرلیا توج فرض ادا ہوجائے گا،اگرچہ ناجائز کا ارتکاب کیا۔

[2.4] (٣) اوروہ میقات جونہیں جائزے کہ انسان ان ہے آگر رے مگراحرام باندھ کر۔ اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل عراق کے لئے ذات عرق ، اہل شام کے لئے جفہ ، اہل نجد کے لئے قرن اور اہل یمن کے لئے یکملم ہے۔

شری مکہ مرمہ سے کافی دوری پریہ مقامات ہیں۔ مکہ مرمہ کی تعظیم کے لئے بیضروری ہے کہ جب ان میقات سے باہر سے لوگ مکہ مکرمہ آئیں توان مقامات پر جج یا عمرہ کا احرام باندھ کرآئیں۔اور جج یا عمرہ کریں ۔ پھرا پنا کام کریں یہ بیت اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔اورا گر احرام باندھے بغیر آگئے تواس کودم لازم ہوگا۔ جس طرح کوئی مسجد میں آئے تو مسجد کی عظمت کا تقاضا ہے کہ پہلے دور کعت تحیة المسجد پڑھے یا اور کوئی نماز پڑھے۔

ج (۱) ان مقامات كى تقريح عديث مين بعن ابن عباس قال وقت رسول الله عَلَيْتُ لاهل المدينة ذا الحليفة، ولاهل الشمام المحصفة ، ولاهل نبجد قرن المنازل ، ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير هن ممن اراد عاشم : (الف) آپ نفر مايا جو ورت الله اور آخرت كردن برايمان رص واس كي لخ حال ثين به كرين دن ياس عن ياده كاسفر كريك اس كال عاد من المنازل من الله عن الله

صاتبہ: (الف) اب عے فرمایا جو تورت انتداورا حرت نے دن پرایمان دسی ہواس نے سے طان ہیں ہے کہ بین دن یااس سے ذیادہ کاسفر کرے تربید کہ اس کے ساتھ اس کا بیا ہویا اس کا بیٹا ہویا اس کا ذی رحم محرم ہو (ب) آپ قرمایا کرتے تھے قورت ندسفر کرے تین دن کاسفریا ٹی نہ کرے مگر ۔ بیک اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو۔ ۔ بیک اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو۔

العراق ذات عرق ولاهل الشمام الجحفة ولاهل النجد قرن ولاهل اليمن يلملم [ $^{4}$   $^{7}$  ) فان قدم الاحرام على هذه المواقيت جاز [ $^{4}$   $^{7}$  ) فان قدم الاحرام على هذه المواقيت جاز [ $^{4}$   $^{7}$  ) ومن كان منزله

الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حبث انشاء حتى اهل مكة من مكة (الف) (بخارى شريف، باب محصل الل مكة للحج والعمرة ص ٢٠٦ نمبر ١٥٢٥ رئيس باب مواقيت الحج ص ٢٠٣ نمبر ١١٨١) ال حديث سة ثابت بهواكه بيه مقامت ان لوگول كے لئے ميقات بيں بغير احرام كان سے آ گرز رناجا تزنبيس (٢) عن عائشة ان دسول المله عُلَيْسِة وقت الاهل العراق ذات عرق (ب) (ابوداؤد شريف، باب في امواقيت ص ٢٥٤ نمبر ٢٥٥ الربخارى شريف، باب ذات عرق لاهل العراق ص ٢٠٥ نمبر ١٥٣ الربخارى شريف، باب ذات عرق لاهل العراق ص ٢٠٥ نمبر ١٥٣١) اس حدیث سے معلوم بواكه الل عراق كے لئے ميقات مقام ذات عرق ہے۔

﴿ ميقات ﴾

| مکه کرمہ ہے 410 کیلومیٹردور شال کی جانب ہے  | بیمقام اہل مدینہ کی میقات ہے | ذ والحليفه |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------|
| کد کرمہ ہے 90 کیلومیٹر دور مشرق کی جانب ہے  | یہ مقام اہل عراق کی میقات ہے | ذات عراق   |
| مکه کرمه سے 187 کیلومیٹر دور ثال کی جانب ہے | ید مقام اہل شام کی میقات ہے  | گفه        |
| مکه کرمہ سے 80 کیلومیٹر دورجنوب کی جانب ہے  | بیمقام اہل نجد کی میقات ہے   | قرن        |
| مکه کرمہ سے 130 کیلومیٹردورجنوب کی جانب ہے  | یدمقام اہل کین کی میقات ہے   | يلملم      |

[۲۰۸] (۷) پس اگراحرام ان مقامات سے پہلے بائدھلیا تو جائز ہے۔

تشري اوپرجوپانچ جگه ميقات كى بيان كى تى بين ان مقامات سے پہلے بھى احرام باندھ ليا توجائز ہے، بلكه صبركر سكے توافضل ہے۔

وریث میں ہے عن ابی هویوة عن النبی عَلَیْتُ قوله عزوجل واتموا الحج والعمرة لله ،قال من تمام الحج ان الله عن ال

[٢٠٩] (٥) جس كا كرميقات كي بعد بوتواس كى ميقات حل ٢-

مقام میقات کے اندراور بیت اللہ کے اردگرد جوحرم کا حصہ ہے اس سے باہر کوحل کہتے ہیں۔ جولوگ میقات کے اندرر ہتے ہیں ان کے لئے جج اور عمرہ کا احرام با ندھے۔ اس کو واپس میقات پرآنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاشیہ: (الف) آپ نے میقات متعین کیا۔ مدید والوں کے لئے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لئے جھہ بنجد والوں کے لئے قرن المنازل، یمن والوں کے لئے پہلم ۔ یہ میقات ان لوگوں کے لئے جی اورون میقات کے اندر ہوں تو جہاں ۔ یہ میقات ان لوگوں کے لئے ہیں اور ان کے علاوہ جوان میقات ہے گزریں ان میں سے جوج اور عمرہ کا ارادہ کرتے ہوں۔ اور جوان میقات کے اندر ہوں تو جہاں ۔ شروع کر رہا ہو (وہ وجہ جگ اس کی میقات ہے) یہاں تک کہ کہ والوں کے لئے کمہ سے میقات ہے (ب) آپ نے میقات متعین کیا عمراق والوں کے لئے ذات عرق (ج) حضور سے مروی ہے کہ اللہ کا تول اتحمو المعمر قاللہ، آپ نے فرمایا کہ ج کے اتمام میں سے بیے کہ اپنائل کے گھر سے احرام با ندھے۔ عرق (ج) حضور سے مروی ہے کہ اللہ کا تول اتحمو المحج لله و المعمر قاللہ، آپ نے فرمایا کہ ج کے اتمام میں سے بیے کہ اپنائل کے گھر سے احرام با ندھے۔

## بعد المواقيت فميقاته الحل[١١٠] (٢) ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي

مسكذ نبر ۱۳۸۳ ميں صديث بخارى شريف گزر چكى ہے جس كا حصرتها و من كان دون ذلک فسمن حيث انشا حتى اهل مكة من مسكذ نبر ۱۵۲۳ ميل منزيف، نبر ۱۸۱۱) اور دوسرى حديث ميں ہے فسمن كان دونهن فسمهله من اهله و كذلك حتى اهل مكة يهلون منها (الف) (بخارى شريف، باب محل احل الشام ۲۰۲۷ / ۲۰۷۷ نبر ۱۵۲۹ مسلم شريف، باب مواقيت الحج ص جي اهل مكة يهلون منها (الف) (بخارى شريف، باب محل احل الشام ۲۰۷۷ / ۲۰۷۵ نبر ۱۵۲۹ مسلم شريف، باب مواقيت الحج ص به ۲۰۵۷ نبر ۱۸۱۱) اس حدیث میں ہے كہ جوميقات كے اندر بهوه مج اور عمره كا احرام و بين سے باندهيں جہاں سے وه چل رہے بين يعنى حل سے

### لغت منزل: رہنے کی جگہ، گھر۔

[ ١١٠] (١) جومكة كرمه مين بواس كى ميقات فج كے لئے حرم ہاور عمرہ كے لئے عل ہے۔

الل مد كے لئے اوروہ لوگ جو مكہ ميں آكر كچھ و تول تھ ہوگئے ہيں ان كے لئے جج كے لئے ميقات حرم ہے۔ اس كى وليل او پر حديث ميں كرى فيمن كان دونهن فيمهله من اهله و كذالک حتى اهل مكة يهلون منها (بخاری شريف، باب محل اهل الشام ص ٢٠٠٧ نمبر ١٨١١) اس حدیث ہے معلوم ہواكہ الل مكہ جج كا احرام مكہ ہى ہے باندھيں گے۔ ان كول جانے كى ضروت نہيں۔ ليكن عمرہ كا احرام حل ہے باندھيں گے۔ كي ونكہ حضرت عائشہ جو مكہ ميں آكر مقيم ہوئيں اور گويا كہ كى ہو گئيں ليكن عمرہ كا احرام باندھنے كے لئے ان وقعیم جانے كے لئے كہا جو حم ہے باہر طل ميں ہے۔ اور آج كل وہال مجدعا كشر وجود ہے۔ حدیث ميں ہے حدث نبی جابو بن عبد الله ان المنبی علی ہوئيں اور الله ان المنبی علی ہوئيں الوج ؟ فامر عبد الله ان المنبی علی ہوئیں ان بند ہو جہ معها الى التنعيم فاعتموت بعد الحج في نبی الحجة (ب) (بخاری شریف، باب عمرة النہ المعملة بالعمرة تحیض عن ۱۸ نمبر ۱۹۹۵) اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ نے التحیم میں ہے۔ اس لئے کئی عمرہ کے لئے طل ہے احرام باندھیں گے۔ عمرہ کے ان محمل ہوا کہ حضرت عائشہ نے عرہ کے لئے علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں گے۔

نوك ميقات بغيرا حرام كرركا تودم لازم بوكا

وج رای ابن عباس یو د من جاوز المواقیت غیر محرم (ج) (سنن بیمتی ، باب من مربالمیقات برید مجااو مرة ج فامس مس ۱۳ اس از سے معلوم ۱۰۰ دوسر ارت میں اس از سے معلوم ۱۰۰ دوسر ارت میں اس میں نسب من نس

حاشیہ: (الف) اور جومیقات کے اندر ہوتو جہاں سے چلے گاوہاں سے احمان باندھے۔ یہاں تک کداہل مکہ مکہ سے احرام باندھے۔ (ب) حضرت عائش فرمانے گئی اے اللہ کے رسول! آپ حضرات جج اور عمرہ کے ساتھ جاؤں گی۔ تو آپ نے عبدالرحمٰن بین ابو بکر کو تھم دیا کہ وہ حضرت عائشہ کے رساتھ تعظیم تک جائے ہیں تھی ہوئے گیں اور عمرہ کیا (ج) حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ بغیر احرام کے میقات سے آگے بڑھ جائے اس کو واپس کیا جائے (د) عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جوج کے نسک میں سے بچھ جمول جائے یا چھوڑ دیتو خون بہانا چاہئے یعنی وم دے۔

العمرة الحل [1 1 7](2) واذا اراد الاحرام اغتسل او توضأ والغسل افضل ولبس ثوبين جديدن او غسيلين ازارا و رداء ومس طيبا ان كان له وصلى ركعتين وقال اللهم انى اريد الحج فيسره لى وتقبله منى ثم يلبى عقيب صلوته.

رپید حجاوعمرة ج خامس ص۳۳ بنبر ۸۹۲۵)اس اثر ہے معلوم ہوا کہا گرمیقات پراحرام باند ھے بغیر گزراتواس کودم دینا ہوگا۔ [۱۲۱] (۷) جب احرام کاارادہ کر بے توغنسل کرے یاوضو کرےالبہ عنسل افضل ہے۔اور دو نئے کپڑے پہنے یا دونوں دھوئے ہوئے ہوگئی ہواور جا درہو۔اورخوشبولگائے اگراس کے پاس ہواور دورکعت نماز پڑھے۔اورالتھم انی ارپدالج فیسرہ کی وتقبلہ منی پڑھے، پھرنماز کے بعد تلد رہ ھر

تشری احرام باندھتے وقت یہ چھنتیں ہیں۔(۱) وضوکرے یا شمل کرے۔البتہ شمس بہتر ہے(۲) دونئے کپڑے پہنے(۳) خوشبولگائے (۴) دورکعت نماز پڑھے(۵) اور حج یا عمرہ کی نیت کرے(۲) نماز کے بعد تلبیہ پڑھے۔

حدیث میں ہے آپ نے احرام کے لئے مسل فرمایا عن ابن عباس قال اغتسل رسول المله شم لبس ثیابه فلما اتی ذالحلیفة صلی رکعتین ثم قعد علی بعیره فلما استوی به علی البیداء احرم بالحج (الف) (دارتظی ،کتاب الحج ج ثانی می ۱۹۵ مرز ندی شریف ، باب ماجاء فی الاغتمال عندالاحرام ص ۱۹۵ مرز ندی شریف ، باب ماجاء فی الاغتمال عندالاحرام ص ۱۵ انمبر ۱۵۳ مرز ندی شریف ، باب ماجاء فی الاغتمال عندالاحرام ص ۱۵ انمبر ۱۵۳ می اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احرام کے لئے مسل کرے یہ بہتر ہے۔ البت مہولت ندہونے پروضو بھی کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احرام کے لئے مسل کرے یہ بہتر ہے۔ البت مهولت ندہونے پروضو بھی کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احرام کے کرڑ سے پہنے (۲) حدیث میں ہے عن عبد المله بن عباس قال انطلق النبی علی المب مالیس الحرم من وادھن ولیس آزارہ ور داء ہ ھو واصحابه فلم بنہ عن شیء من الاردیة والازر (ب) (بخاری شریف ، باب مالیس الحرم من الثیاب والاردیة والازار سے ۱۹۰ می بالبیت (ج) (بخاری شریف ، باب الطیب عندالاحرام ص ۱۹۰ نمبر ۱۵۵ می اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کر شریف ، باب الطیب عندالاحرام ص ۱۹۰ نمبر ۱۵۵ می اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احرام سے پہلے خوشبولگا ہے۔ شریف ، باب الطیب عندالاحرام ص ۱۹۰ نمبر ۱۵۵ می سے سے معلوم ہوا کہ احرام سے پہلے خوشبولگا کے۔

ناكر الم شافئ فرماتے ہیں كرايى خوشبوندلگائے بس كا جرم احرام كے بعدر ہے۔ كيونكدا گرخوشبوكا جرم احرام كے بعد باقى ر ہاتو احرام كے بعد بدخوشبوك الم منافق اللہ على اللہ

حاشیہ: (الف) آپ نے تنسل کیا پھر کپڑے یہے۔ پس جب ذوالحلیفہ آئے تو دور کعت نماز پڑھی پھراپی اوٹنی پرسوارہوئے۔ پس جب مقام بیداء پر پڑھے توجی کا احرام باندھا(ب) آپ مدینہ سے چلے اس کے بعد کہ کتنگی کی، تیل لگایا اور ازار پہنی اور چاور کہنی، وہ اور اس کے ساتھی تو آپ نے ازار اور چاور سے نہیں روکا (ج) میں حضور کو احرام کے لئے خوشبو گاتی جس وقت آپ احرام باندھتے اور اس سے حلال ہونے کے لئے بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے (د) گویا کہ میں حضور کی مانگ میں خوشبو کی چک دیک رہی ہوں اس حال میں کہ آپ محرم تھے۔

[٢١٢] (٨) فان كان مفردا بالحج نوى بتلبيتة الحج والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينبغي ان يخل بشيء من هذه الكلمات فان زاد فيها جاز [٣ ١ ٢] (٩) فاذا لبي

باب الطیب عندالاحرام ص ۲۰۸ نمبر ۱۵۳۸) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ احرام کے بعد خوشبو کا جرم باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دو رکعت نماز پڑھے اس کی دلیل پیچیے دارنطنی کی حدیث گزری عن ابن عبیاس ان النبی عَلَیْتُ اهل فی دبر الصلوة (الف) (ترندی شریف،باب ماجاء متی احرم النبی ایستی ص ۱۷۹ نمبر ۸۱۹ را بودا ؤ دشریف، باب فی وقت الاحرام ص ۲۵۳ نمبر • ۱۷۷ ) اس حدیث ہے معلوم ہوا كداحرام باندھنے سے پہلے دوركت تفل پڑھناسنت ہے۔ اللهم انى اريد الحج فيسره لى النح بينيت ہاور برعبادت كے لئے نيت ضروری ہے۔اس لئے بیزیت کرے اور آسانی اور قبولیت کے لئے دعا بھی کرے۔ اوپر کی حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ نماز کے بعد تلبیہ

[۱۲] (٨) پس اگرمفرد بالحج ب تو تلبيه پر هرج كي نيت كر ب، اورتلبيه بيب كه لبيك الملهم لبيك المن ( ترجمها الله حاضر ہوں ، حاضر ہوں ، حاضر ہوں آپ کے لئے کوئی شریک نہیں ہے ، حاضر ہوں ۔ تمام تعریقیں اور نعت آپ کے لئے ہے اور ملک آپ کے لئے ہے،آپ کا کوئی شریک نہیں ) نہیں مناسب ہے کہ ان کلمات میں سے پچھ کم کرے، پس اگرزیادہ کرے تو جائز ہے۔

تشرح في نيت كرك تلبيه يزهيكا تواحرام باندها چكلا جائے گا۔

ن اوپر جوتلبیہ ذکر کیا گیا ہے اس میں زیادتی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بیذ کر ہے۔اور ذکر میں زیادتی کرنا جائز ہے البتہ کمی کرنا ٹھیک نہیں۔ ج عن عبد الله بن عمر ان رسول الله عُلَيْتُه كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذو الحليفة اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله عُلَيْتُهُ قال قال نافع كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل (ب)(مسلم شريف،بابالتلبية وصفتها ووقتها ص٣٧٥منبر١٨٨٣ أ بخاری شریف، باب اللبیة ص ۲۱۰ نمبر ۹۵ ۱۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تلبیہ کس طرح پڑھے۔اورعبداللہ بن عمر کے عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی تلبیہ کے علاوہ کچھ کلمات کی زیادتی بھی کی جاسکتی ہے۔

[۱۱۳] (۹) پس جب كەنلىيە پڑھاتواحرام باندھليا\_

تشري احرام كير يبن كرج ياعمره كي نيت كر كيلبيه بره ها تواحرام باندها چلاجائ كار

عاشیہ: (الف) حضوراً حرام بائد مصنے نماز کے بعد (ب) حضور جب سواری پڑھیک سوار ہوجاتے معجد ذوالحلیفہ کے پاس قواحرام بائد مصنے اور کہتے لیبک الخ عبد الله بن عمر کہتے ہیں کہ بیرحضور کا تلبیہ ہے۔حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمراس کے ساتھ لبیک سعد یک والخیر بیدیک لبیک والرغباءالیک والعمل زیادہ

فقد احرم[۲۱۴] (۱۰) فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال [۲۱۵] (۱۱) ولا يقتل صيدا ولا يشير اليه ولا يدل اليه.

تبدیر پڑھنے کوہی احرام باندھنا کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے عن عائشة زوج النبی عَلَیْ قالت خوجنا مع النبی عَلَیْ فی حج النبی عَلَیْ فی حج الموداع ... واهلی بالحج و دعی العموة (الف) (بخاری شریف، باب کیف تقل الحائض والنفساء ص ۱۲۱ نمبر ۱۵۵۲) اس حدیث میں اصلی بالحج کا ترجمہ ہے کہ جج کا احرام باندھ لواور یہ بھی ہے کہ جج کا تبدید پڑھنا واجب ہے تفیر طبری جانی ص ۱۵۲ میں فمن فرض فیھن المحج قال من اهل بحج (ب) تفیر طبری ج نانی ص ۱۵۲ ) اس تفیر معلوم ہوا کہ تبدید پڑھا ہی احرام باندھنا ہے۔ اس لئے احرام کی نیت کر کے تبدید پڑھے گا تو احرام باندھا چلاجائے گا۔

[۱۱۴] (۱۰) پس بچان چیزوں سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، مثلا جماع کی باتیں فبق کی باتیں اور جھڑے کی باتیں۔

تشری اللہ نے محرم کو جماع ، جھاڑے اور فسق کی باتیں کرنے ہے منع کیا ہے۔ محرم احرام کی حالت میں ان باتوں سے پرہیز کرے۔

ي ف من فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج (ج) (آيت ١٩٤ اسورة البقرة ٢) اس آيت معلوم

ہوا کہ جواحرام باندھےاس کو جماع کی باتیں فبت کی باتیں اور جھڑے کی باتوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

نت الرفث: جماع كى باتيں۔ الفنوق: فتق كى باتيں۔ الجدال: جفكڑے كى باتيں۔

[۱۱۵] (۱۱) شکارکونهٔ آرے نداس کی طرف اشارہ کرے اور نداس پر رہنمائی کرے۔

شری شکار کافتل کرنا، اس کی طرف اشاره کرنااوراس کی طرف رہنمائی کرناسب محرم کے لئے حرام ہیں۔

البر مادمتم حرما (د) (آیت ۹۲ سورة المائدة ۵) اس آیت معلوم ہوا کسمندرکا شکارکرنا احرام کی حالت میں جائز ہے۔ کیکن شکی کا البر مادمتم حرما (د) (آیت ۹۱ سورة المائدة ۵) اس آیت معلوم ہوا کسمندرکا شکارکرنا احرام کی حالت میں جائز ہے۔ لیکن شکی کا شکارکرنا جائز نہیں ہے۔ اور شکار کی طرف اشارہ کرنایار ہنمائی کرنا جائز نہیں اس کی دلیان ان احادیث میں ہے عبد المله بن ابی قتادة ان اباہ اخبرہ ان رسول الله خوج حاجا فخرجوا معه ... فاکلنا من لحمها (لحم الصید) ٹم قلنا اناکل لحم صید و نحن محرمون فحملنا ما بقی من لحمها قال امنکم احد امرہ ان یحمل علیها او اشار الیها؟ قالوا لا قال فکلوا ما بقی من لحمها (د) (بخاری شریف، باب لایشیر الحم مالی الصیدکی یصتا دہ الحمال صد امرہ او

حاشیہ: (الف) حضرت عائشہ فرماتی میں کہ ہم حضور کے ساتھ ججۃ الوداع میں نکلے ۔۔ آپ نے فرمایا جج کا احرام با ندھواور عمرہ چھوڑ دو (ب) تغییر طبری میں ہے فن فرض نیعن الجج میں فرمایا کہ جس نے جج کا احرام با ندھا (ج) جس نے جج فرض کیا تو نہ جماع کی بات کرے دفسق کی بات کرے اور نہ جج میں جھڑا کرے (د) تہمارے لئے سمندرکا شکار اور اس کا حلال کیا گیا ہے جو تبہارے لئے سمامان ہے اور سفر کرنے والوں کے لئے ۔ اور تم پڑھٹکی کا شکار حرام کیا گیا ہے جب تک تم محرم رہو (د) حضور جج کے لئے نظر تو لوگ بھی ان نے ساتھ نگلے ہم نے شکار کا گوشت کھایا تو ہم نے کہا کہ ہم نے شکار کا گوشت کھایا حالانکہ ہم محرم ہیں۔ تو جو گوشت باتی تھا اس کولیکر حضور کے پاس مجے ۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں ہے کی نے ابو قادہ کو تھم دیا تھا کہ شکار پر حملہ کرے یا اس کی طرف اشارہ کیو تھا؟ سحابہ نے (باتی الے سفے پر)

اشار الیه بشیء قال قانوا لا قال فکلوا ما بقی من لحمها (الف) (مسلم شریف،باب تحریم الصید الماکون البری او مااصله ذک علی الشار البری او مااسله کرنا بھی جائز نہیں ہے المحرم، کا بالمج ص ۱۳۸ نمبر ۱۹۹ برنا بھی جائز نہیں ہے معلوم ہوا کہ مرم کے لئے شکار کی طرف اشارہ کرنا یار بنمائی کرنا بھی جائز نہیں ہے

[۲۱۷] محرم ند پہنے میں ، نہ پائجامہ ، نہ ٹامہ ، نہ ٹو پی ، نہ قبا ، نہ موزے مگریہ کہ نہ پائے چبال تواس کو مخنے کے نیچے سے کاٹ دے۔

شرح اصول میہ ہے کہ مردمحرم سلا ہوا کپڑانہ پہنے۔ بیسب سلے ہوئے کپڑے ہیں اس لئے ان کونہ پہنے۔اس میں ہے کہ موزہ بھی نہ پہنے کیونکہ موزہ بھی سلا ہوا ہوتا ہے۔البتہ چپل نہ ہوتو موزہ کو شخنے سے پنچ کاٹ دے تا کہ چپل کی طرح ہوجائے پھراس کو پہن سکتا ہے۔

[ ١١٤] (١٣) محرم نه مر دُ ها كله اور نه چېره دُ ها كله

ر سرند و ها نکنے کی صدیث مسئلہ نمبر ۱۲ میں گزر چکی ہے و لا المعسمائم و لا البوانس کہ پگڑی ند پہنے اور ٹو ٹی ند پہنے۔ کوئکدان ہے سر و هنگ جا تا ہے (۲) اور عورت کے چہرے پر کپڑانہ آئے اس کی دلیل میصدیث ہے عن ابن عسمو عن النبی عَلَيْتُ المحرمة لا تنتقب و لا تلبس القفاذین (ج) (ابوداؤو شریف، باب، یلبس المحرم ص ۲۱۱ نبر۱۸۲۱) اس حدیث میں ہے کہ محرمہ عورت نقاب نہ

عاشیہ : (پچیلے صفحہ ہے آگے) فرمایا نہیں! آپ نے فرمایا جواس کا گوشت باقی رہ گیا ہے اس کو کھا وَ (الف) کیاتم بیں سے کی نے ابوقادہ کو تھا یا شکار کی طرف کچھا شارہ کیا "؟ صحابہ نے فرمایا نہیں! آپ نے فرمایا جو گوشت باقی رہا ہے اس کو کھ وَ ۔ (ب ) ایک آ دمی نے کہا اے اللہ کے رسول! محرم کون سا کپڑا پہنے؟ آپ نے فرمایا قمیص نہ پنے ، نہ پلڑی باند ھے، نہ پانجامہ پہنے، نہ ٹو پی پہنے مارے کے دیا کے دونوں موزے پہنے اور دونوں کخوں کے پنچے سے کاٹ دے۔ اورکوئی بھی ایسا کپڑا نہ پہنے جس کوزعفران یا ورس لگا ہو (ج) حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے نیل کرتے ہیں کہ تمرمہ عورت نہ نقاب ڈالے اور نہ دستانے کاٹ دے۔ اورکوئی بھی ایسا کپڑا نہ پہنے جس کوزعفران یا ورس لگا ہو (ج) حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے نیل کہ ترمہ عورت نہ نقاب ڈالے اور نہ دستانے

[117](71) ولا يسمس طيبا [117](10) ولا يسحلق رأسه ولا شعر بدنه ولا يقص من لحيته ولا من ظفره [177](17) ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا بزعفران ولا بعصفر

کے کیونکہ اس سے چہرہ ڈھنک جاتا ہے (۳) حدیث میں ہے عن عائشة قالت کان الرکبان یمرون بنا و نحن مع رسول الله علی وجھھا فاذا جاوزونا کشفناہ (الف) (الوداؤد الله علی وجھھا فاذا جاوزونا کشفناہ (الف) (الوداؤد شریف، باب فی الحج مة تعطی وجھھا ص ۲۲۱ نمبر۱۸۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرمہ عورت کے سامنے اجنبی مردآ نے تو چہرہ پراس طرح دورسے کیڑا دا الے کہ چہرے پر کیڑانہ گئے، چرمرد کے جانے کے بعد چہرہ سے کیڑا ہڑا ہے۔

[ ۱۱۸] (۱۴) اور محرم خوشبونه لگائے۔

اخبرنی صفوان بن یعلی عن ابیه قال کنا مع رسول الله فاتاه رجل علیه جبة بها اثر من خلوق فقال یا رسول الله عند اخبرنی صفوان بن یعلی عن ابیه قال کنا مع رسول الله فاتاه رجل علیه جبة بها اثر من خلوق الذی بک (ب) (مسلم علی اسی احرمت بعمرة فکیف افعل ... فقال انزع عنک جبتک واغسل اثر الخلوق الذی بک (ب) (مسلم شریف، باب فسل الخلو ف ثلث مرات من الثیاب م ۲۰۸ نبر مشریف، باب فسل الخلو ف ثلث مرات من الثیاب م ۲۰۸ نبر ۱۵۳۲) اس حدیث سے معلوم بواکم محرم کے لئے خوشبولگانا جائز نبیل ہے۔ او پر بھی ایک حدیث گرری جس میں تھاولا تلب وامن الثیاب شیکا مدین ان اور رس جس سے معلوم بواکہ زعفر ان اور ورس میں خوشبوبوتی ہے۔ اس لئے ایسا کیڑا پہننا جائز نبیل۔
[۱۹۳] (۱۵) سرکوحل نہ کرائے اور نہ بدن کے بال کوکائے اور نہ ڈاڑھی کوکٹر وائے اور نہ ناخن کثر وائے۔

آیت میں ہے ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله فمن کان منکم مریضا او به اذا من رأسه ففدیة من صیاح او صدقة او نسک (ج) (آیت ۱۹۱۹ سورة البقرة ۲) اس آیت معلوم ہوا کرم م کوسر کے بال یابدن کے بال نہیں کڑانا چائے۔ اگر بال کڑائے توصدقہ ویناہوگایاروز رکھے ہو تگے یادم دیناہوگا۔ ناخن کے بارے میں بیاثر ہے عن المحسن و عطاء قال اذا انکسر طفرہ قلمه من حیث انکسر ولیس علیه شیء فان قلمه من قبل ان انکسر فعلیه دم (مصنف ابن الی شیہ ۱۲ ا

لغت يقص : كتروانا، كاثناً

في المحر م يقص ظفره ج ثالث به ١٣٠، نمبر ١٢٧٥)

حاشیہ (الف) حضرت عاکش فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے سے سوارگزرتے اورہم محرمہ ہوتیں حضور کے ساتھ، پس جب وہ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ہیں ہے ہر ایک اپنی چا در لئکا لیتی اپنے سرسے اپنے چہرے پر پس جب ہم سے گزرجاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے (ب) آپ نے فرمایا اپنا جب کھول لوا ور جو تہمارے او پر خلوت کا اثر ہواس کو دھولو (ج) اپنے سرکوطق مت کراؤیہاں تک کہ ہدی اپنی جگہ پر پہنچ جائے تو تم میں سے جو مریض ہویا اس کوسر میں تکلیف ہوتو فدید دینا ہے دوزے سے مصدقہ سے یاوم ہے۔ الا ان يكون غسيلا ولا ينفض الصبغ [ ٢٢] (١٥) ولا بأس بان يغتسل ويدخل الحمام [٢٢] (١٨) ويستظل بالبيت والمحمل.

چاہےرنگ ندگیا ہولیکن خوشبوختم ہوگئ ہوتو جائز ہوجائے گا۔ کیونکہ مقصودخوشبوکاختم کرناہےرنگ کا جرم ختم کرنانہیں ہے۔

وبيان تحريم الطيب عليه مرات ( الف ) ( بخارى شريف ، باب مالا يلبس المحرم من الثياب ... و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسلم و عفران او و رس ( الف ) ( بخارى شريف ، باب مالا يلبس المحرم من الثياب ص ٢٠٩ نبر١٥٣٢ مسلم شريف ، باب ما يباح للمحرم و بيان تحريم الطيب عليه ص ٢٠١٣ / ٢٠١٣ / ٢٠١١) اس حديث معلوم بواكدورس اورزعفر ان اورعصفر مي رنگا بواكير ان پيني البيت خوشبو و ميان تحريم الطيب عليه ص النبي علي السحديث ميل مي و ركم ان صفوان بن يعلى قال لعمر ادنى النبي علي المنافق ... فقال اغسل الطيب الذى بك ثلث مرات و انزع عنك الجبة (ب) ( بخارى شريف ، باب غسل الخلوف ثلث مرات من الثياب ص معلوم بواكر برس معلوم بواكر بواكر برس معلوم بواكر برس معلوم بواكر برس معلوم بواكر برس معلوم بواكر بواكر بواكر برس معلوم بواكر برس معلوم بواكر برس معلوم بواكر برس معلوم بواكر بواكر برس معلوم بواكر برس معلوم بواكر برس معلوم بواكر بواكر بواكر برس معلوم بواكر بواكر بواكر برس معلوم بواكر بواكر برس معلوم بواكر بواك

فائد امام شافی فرماتے ہیں عصفر سے رنگا ہوا کیڑا ہین سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عصفر میں خوشبونہیں ہوتی (۲) ولبست عسائشة الثیباب المعصفور قوهبی محرمة وقال جابو لا اری المعصفور طیبا (ج) (بخاری شریف، باب مایلبس المحرم من الثیاب والاردیة ص ۲۰۹ نمبر ۱۵۹۵) اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ عصفر رنگ میں خوشبونہیں ہوتی۔

[ ١٢١] (١٤) كوئى حرج كى بات نهيس ب كدم مفسل كرے اور غسانى نديس داخل مو

ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه ... قال فصب على رأسه ثم حرك ابو ايوب رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته يفعل (ر) (ابوداورشيف، باب المحرم عنسل كرسكتا يغتسل ص٢٦٢ نمبر ١٨٠٥ مملم شريف، باب جواز عسل المحرم بدنه وراكسه ٣٨٣ نمبر ١٢٠٥) اس حديث سے معلوم ہوا كه محرم عنسل كرسكتا ہے ۔ اور عنسل كرسكتا ہے وعنسل كرسكتا ہے ۔ اور عنسل كرسكتا ہے وعنسل كرسكتا ہے داور عنسل كرسكتا ہے داور عنسل كرسكتا ہے داور عنسل كرسكتا ہے ۔

[ ۲۲۲] (۱۸) گھرے اور کجاوہ سے سابیحاصل کرسکتا ہے۔

رنا جائز اس کی خواہ سے سامیہ حاصل کرنے میں سر پر کپڑا رکھنا نہیں ہے۔ خیمہ بھی ہوگا تو سرسے دور ہوگا اس لئے سامیہ حاصل کرنا جائز ہے۔ نیزاس کی ضرورت بھی پڑتی ہے (۲) عدیث میں ہے عن ام الحصین حدثته قالت حججنا مع النبی عَلَیْتُ حجة الوداع فرایت اسامة و بلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبی عَلَیْتُ والآخر رافع ثوبه یسترہ من الحرحتی رمی جمرة العقبة

حاشیہ: (الف)ایک آ دمی نے کہا اے اللہ کے رسول! محرم کون سر کیڑا پہنے ...مت پہنوا یہا کیڑا جس میں زعفران یا ورس رنگ لگا ہو (ب) آپ نے فرمایا اس خوشبوکو جو گئی ہے تین مرتبہ دھوؤ۔ اور اپنے ہے جبہ کھول دو (ج) حضرت عائشہ نے عصفر لگا ہوا کیڑا پہنا حال بیہ ہے کہ وہ محرمتی ،اور جبڑنے فرمایا عصفر میں خوشبو نہیں سمجھتا (د) حضرت عبداللہ ابن عباس اور مسور بن مخر مدنے مقام ابواء میں اختلاف کیا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہم مرکود ہوسکتا ہے ... جضرت ابوا بوب نے مر پر پانی بہایا بھرد دنوں ہاتھوں سے اپنے سر پرحرکت دی بھراس کو آ کے بیچھے کیا بھرفر مایا اس طرح حضور کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ( 1789 )

 $[\Upsilon \Upsilon \Upsilon](9)$  و يشد في وسطه الهميان  $[\Upsilon \Upsilon \Upsilon](4)$  و لا يغسل رأسه و لا لحيته بالخطمي  $[\Upsilon \Upsilon](1)$  و يكثر من التلبية عقيب الصلوات كلما علا شرفا او هبط و اديا

(الف)(ابوداؤ دشریف،باب فی الحر میظلل ص۲۶۱۲۲۱ نمبر۱۸۳۳)اس حدیث سے معلوم ہوا کیمحرم سابیعاصل کرسکتا ہے۔ کیونکہ حضور ً نے کپڑے سے سابیعاصل کیا۔

[ ۲۲۳] (۱۹) محرم كريس بمياني بانده سكتا ہے۔

آشری ہمیانی سلی ہوئی تھیلی ہوتی ہے جس میں محرم روپیدر کھتا ہے۔ چونکہ روپیدر کھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اس کی گنجائز ہے (۲)
ہمیانی جسم میں پہنی نہیں جاتی صرف باندھی جاتی ہے۔ اس لئے کوئی حرج نہیں ہے (۳) اثر میں ہے سے الست اب جعفو و عطاء عن
المه سمیان لیا محرم فقال لا بائس به (ب) (بخاری شریف، باب الطیب عندالاحرام ص ۲۰۸ نمبر ۱۵۳۵ رمصنف ابن ابی شیبة ۳۳۳ فی المحمیان کم من خالث ص ۳۹۳ بنمبر ۱۵۳۷ معلوم ہوا کہ محرم ہمیانی باندھ سکتا ہے۔

[۷۲۴] (۲۰)اینے سرکواورڈ اڑھی کومطمی سے نہ دھوئے۔

تعلی سے صفائی بہت ہوتی ہے اور حاجی کو پراگندہ رہنا بہتر ہے اس لئے سراور ڈاڑھی کو حلمی سے نہ دھوئے۔ نیز اس میں تھوڑی خوشبو بھی ہوتی ہے اس لئے بھی اس کو استعمال کرنا تھیک نہیں ہے۔ پراگندہ رہنے کے لئے بیحدیث ہے عن ابن عمو قال قام رجل المی النبی علیہ فقال یا رسول الله ما یو جب المحج؟ قال الزاد والراحلة قال یا رسول الله فما المحج قال الشعث التفل (ج) (این باچ شریف، باب ما یو جب المحج؟ میں ۲۸۹۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جاجی کو پراگندہ ہونا چاہئے۔

لغت الحظمى : ایک تم کی چیز ہے جس کوار دومیں گل خیر و کہتے ہی ۔اس سے بال وغیرہ صاف کئے جاتے ہیں اور تھوڑی سے خوشبو بھی ہوتی

-4

[ ۲۲۵] (۲۱) نماز کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھے، جب کس بلندی پر چڑھے، یاوادی میں اترے یا قافلہ والوں سے ملاقات ہواور صح کے وقت ا اشری دورکعت نماز کے بعد جب احرام باندھاس کے بعد کثرت سے ہروقت تلبیہ پڑھتارہے۔ بلندی پر چڑھتے وقت، وادی میں نیچے

اترتے وفت، قافلوں سے ملا قات کے وفت اور سحری کے وفت خصوصی طور بار بارتلبیہ پڑھے۔

احرام میں تلبیہ نماز میں تکبیر کی طرح ہے۔جس طرح نماز میں اٹھتے اور بیٹھتے وقت تکبیر کہی جاتی ہے اس طرح اٹھتے اور بیٹھتے وقت تلبیہ پڑھی جائے گل (۲) صدیث میں ہے عن ابن عسمو قال قام رجل الی النبی عُلَیْتِ فقال یا رسول الله ما یو جب الحج؟ قال

حاشیہ: (الف)ام الحصین بیان کرتی ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ ججۃ الوداع میں جج کیا تو اسامہ اور بلال اوران میں سے ایک کو دیکھا کہ حضور کی اوختی کی لگام کپڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسراکپڑ ااٹھائے گری سے آپ کو پردہ کررہے ہیں۔ یہاں تک کہ جمرۃ العقبہ کیا (ب) حضرت ابدِ جعفراور عطاء سے محرم کے لئے ہمیانی کے بارے میں بوچھا؟ تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ج) ایک آ دی حضور کے سامنے کھڑ اہوا اور بوچھایار سول اللہ جج کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ فرمایا پراگندہ اور کبھرے بالوں والا۔ او لقى ركبانا وبالاسحار [٢٢٢](٢٢) فاذا دخل بمكة ابتدأ بالمسجد الحرام فاذا عاين البيت كبر وهلل ثم ابتدأ بالحجر الاسود فاستقبله وكبر وهلل.

المزاد والسراحيلة قبال يها رسول الله فيما الحج؟ قال الشعث التفل وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج قال العج والشج قبال وكيبع يبعنسي ببالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن (الف)(ابن ماجيشريف، باب ما يوجب الحج ص٣١٩، نمبر ٢٨٩١)اس حديث مين به الحج جس كاتر جميخود حفرت وكيع نے فرما يا بار بارتكبيه پڑھنا۔اس لئے بار بارتكبيه پڑھنا بهتر ہے۔

نت شرفا: بلندمقام . هبط: نیجازا .

[۹۲۷] (۲۲) پس جبکہ مکہ میں داخل ہوتو مسجد حرام ہے شروع کرے، پس جبکہ بیت اللہ نظر آئے تو تکبیر کیے اور لا الدالا اللہ پڑھے پھر حجراسود ہے شروع کرے اوراس کا استقبال کرے اور تکبیر کیے اور تبلیل کیے۔

تشری کی مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلاکا مطواف قدوم کی تیاری کرنا ہے۔ اس لئے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد مجد حرام جائے اور بیت اللہ نظر آئے تو اس کی تعظیم کے لئے تکبیر اور تہلیل کہے پھر حجر اسود کا استقبال کرے اور تکبیر و تہلیل کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور ججر اسود کو چوہے..

اخبرتنی عائشة ان اول شیء بدا به حین قدم النبی عَلَیْتُ انه توضاً ثم طاف (ب) (بخاری شریف، باب من طاف بالبیت اذا قدم مکة قبل ان برجع الی بید س ۲۱۹ نمبر ۱۲۱۲ رسلم شریف، باب بیان ان الحح م بعم قایت تحلل بالقواف قبل السعی ص ۲۵ منمبر ۱۲۳۵) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ آنے کے بعد سب سے پہلے طواف بیت اللہ کرے ۔ بیت اللہ و کیمتے بی تکبیر وہلیل کے اس کی دلیل بیصدیث ہے عن ابن جو یعے ان المنبی عَلَیْتُ کان اذا رای البیت رفع بدیه وقال اللهم زد هذا البیت تشویفا و دلیل بیصدیث ہے عن ابن جو یعے ان المنبی عَلَیْتُ کان اذا رای البیت رفع بدیه وقال اللهم زد هذا البیت تشویفا و تعظیما النے (ج) (سنن بیصتی ، باب القول عندرویة البیت ج عامس ۱۱۵ نمبر ۱۲۵ مرز ندی شریف، باب ماجاء کرامیة رفع البیع ندویة البیت صمعلوم ہوا کہ بیت اللہ دیکھتے وقت ہاتھ الحافیان چاہئے۔

فائده دوسری صدیث میں ہے کہ بیت الله دکھتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا چاہئے (ترندی شریف، باب فی کرامیۃ رفع الیدعندرویۃ البیت ۱۷۳ منی نمبر ۱۵۵ مرسنن للبیمتی ، نمبر ۱۹۲۱ (۲) دوسری حدیث میں ہے عن عسم بن خطاب قال قال رسول الله عَالَیْتُ یا عسم! انک رجل قوی لا تؤذ الضعیف اذا اردت استلام الحجر فان خلالک فاستلمه والا فاستقبله و کبر (د) (سنن للبیمتی، باب

حاشیہ: (الف) ایک آدمی حضور کے سامنے کھڑ اہوا اور پوچھایار سول اللہ! جج کس چیز ہے واجب ہوتا ہے؟ فرمایا توشداور کجاوہ ہے۔ پوچھاا ہے اللہ کے رسول حاجی کیسا ہونا چاہئے؟ فرمایا توشداور کجاوہ ہے۔ پوچھاا ہے اللہ کے رسول حاجی کیسا ہونا چاہئے؟ فرمایا تبلید پڑھنا اور خون بہانا (بحضرت کیسا ہونا چاہئی ہیں کہ حضور جب مکہ تشریف لائے تو سب ہے کہلی چیز جوشروع کی یہ کہ وضوکیا اور بیت اللہ کا طواف کیا (ج) حضور جب بیت اللہ و کم بھتے تو ہا تھوا تھاتے اور یہ دعا پڑھتے اللہ مم النے (د) آپ نے فرمایا اے عمر اتم طاقتور آدمی ہو، کمزور کو تکلیف نددینا۔ جب تم پھرکو چومنا چاہو پس اگر جگہ خالی ہوتو جمرا سود کو چوم لوور نہ تو اس کا استقبال کروا در تکبیر کہو۔

[۲۲۷] (۲۳) و رفع یدیه مع التکبیر واستلمه وقبله ان استطاع من غیر ان یؤذی مسلما[۲۲۸] (۲۸) وقد اضطبع رداده قبل ذلک.

الاستلام فی الزحام ج خامس ص۱۳۰۰ نمبر ۲۹۱ ربخاری شریف، باب تقبیل الحجر، ص ۲۱۹ نمبر ۱۲۱۰) اس سے معلوم ہوا کہ حجراسود کا استقبال کرے اور تکبیر کہے اور موقع ہوتو حجراسود کو چوہے۔

[ ۲۲۷] (۲۳ ) تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور حجراسودکو چوہے اور اس کو بوسدد ہے اگر کسی مسلمان کو نکلیف دیئے بغیر ممکن ہو۔

تشری کسی مسلمان کونکلیف دیئے بغیر حضر اسود کو چومناممکن ہوتو چو ہے اور اگر تکلیف دیئے بغیرممکن نہ ہوتو نہ چو مے صرف ہاتھ اٹھا کرتکبیر کے اور آگے بڑھ جائے۔

اوپر کی حدیث میں گزرا کہ حضرت عمر کوآپ نے فرمایا یا عسم انک رجل قوی لا تؤذ الضعیف اذا اردت استلام الحجر فان خلالک فاستلمه والا فاستقبله و کبر (الف) (سنن بیصتی، باب الاستلام فی الزحام ج فامس ۱۳۰۰، نبر ۱۲۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھیٹر نہ ہوتو جراسود کو چوہ اور اگر بھیٹر ہواور لوگوں کو تکلیف ہونے کا خطرہ ہوتو ہاتھ اٹھا کر تکبیر کیجاور آگے چلا جائے۔
[۲۲۸] (۲۲) پھربیت اللہ کے دروازہ کے پاس سے داکیں جانب سے شروع کرے۔

عن جابر قال لما قدم رسول الله مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا (ب) (نمائى شريف، باب كيف يطوف اول ما يقدم وعلى اى شقيه يأ خذج ثانى ص ٢٩٣٠ بر ٢٩٣٢ بر بخارى شريف، باب استلام المجرالاسود حين يمل عند م مل تين يمل عين رمل يقدم ص ٢١٨ نمبر ١٦٠٣) اس حديث سيم علوم بمواكم جراسودكى داكيس جانب سيطواف شردع كر راور طواف قد وم مين تين يمل عين رمل كر راور باقى چار مين اپن بيئت پر چلے۔

[474] (٢٥) اس سے پہلے اپنی جاور کا اضطباع کیا ہو۔

تشری جب طواف قدوم کرے گا تو اپنی چاور کا اضطباع کرے گا۔اضطباع کا مطلب یہ ہے کہ چاور دائیں بغل کے بنچ سے نکال کر ہائیں کندھے پرڈال دے۔

و عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْنَ واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت ابا طهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى (ج) (الودا أدشريف، باب الاضطباع في الطّواف ص٢٦٦ نمبر١٨٨٣) الى حديث معلوم بهوا كطواف شروع كرنے سے يبلے اپني جا دركا اضطباع كرے۔

عاشیہ: (الف) اے عمر اتم طاقتورآ دمی ہو، کمزورکو تکلیف نددینا۔ جبتم پھرکو چومنا چاہو پس اگر جگہ خالی ہوتو مجراسودکو چوم لوورنہ تو اس کااستقبال کرواور تکبیر کہو (ب) جب حضور مکہ آئے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مجراسودکو چومااور دائیں جانب سے گز زے۔ پس تین پہلے شوط میں رل کیا اور چار میں اپنی ہیئت پر چلے (ج) حضوراً وران کے ساتھیوں نے مقام معرانیہ سے عمرہ کیا اور بیت اللہ کے طواف میں رل کیا اور ان کے اور وں کو بغل کے پنچ کیا اور اس کو بائیس کندھے پر ڈال دیا [ • ٣٣] (٢٦) فيطوف بالبيت سبعة اشواط ويجعل طوافه من وراء الحطيم [ ١ ٣٣] (٢٧) ويرمل في الاشواط الثلث الاول ويمشى في ما بقى على هينته.

[ ۲۳۰] (۲۷) بیت الله کاسات شوط طواف کرے اور اپنا طواف حطیم سے شروع کرے۔

[ ١٣١] (٢٤) تين پيليشوط مين رال كرے اور باقى مين اپنى بيئت پر چلے۔

تشری طواف قدوم کے پہلے تین چکروں میں اکڑا کڑ کر چلے اور باقی جار چکر میں اپنی حالت پر چلے۔

رل کرنے کی وجہ مسئلہ نمبر ۲۹ میں صدیث گزر چی ہے۔البتہ اک اکر کر چلنے کی وجہ یکھی کہ جب صحابہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکر مہ عمرہ کرنے آئے تو کفار مکہ نے کہا کہ ان کو مدینہ کی آب وہوانے کمزور کردیا ہے۔ آپ نے بیٹا تو صحابہ کو حکم دیا کر اکر کر طواف کر وتو صحابہ کرام اکر اکر کر طواف کر وتو صحابہ کی ایک کر طواف کر نے لئے۔ تین طواف کے بعد کفار مکہ بھاگ گئے تو باقی چار طوافوں میں اپنی حالت پر چلنے کا حکم دیا (۲) مدیث میں ہے عدن ابن عباس قال قدم رسول اللہ واصحابه فقال المشر کون انہ یقدم علیکم وفد و ھنھم حمی یٹوب فامر ھم النبی

عاشیہ: (الف) آپ نے سمی کی تین شوط میں اور چلے چار میں جج میں اور عمرہ میں (ب) حضرت عائش فر ماتی ہیں کہ میں چاہی تھی کہ بیت اللہ میں داخل ہوں اور نماز پڑھوں تو حضور کنے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو حلیم میں داخل کردیا ارفر مایا حطیم میں نماز پڑھوں آگرتم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتی ہواس لئے کہ وہ بھی بیت اللہ کا مکڑا ہے۔ لیکن تمہاری تو م کا خرچ کم ہوگیا جب اس کو بنایا تو انہوں نے بیت اللہ سے باہر نکال دیا۔

[۲۳۲] (۲۸) ويستلم الحجر كلما مربه ان استطاع [۲۳۳] (۲۹) ويختم بالاسلام الطواف [۲۳۳] (۴۰) ثم يأتى المقام فيصلى عنده ركعتين او حيث ما تيسر من

عَلَيْتِ ان يوملوا الاشواط الثلثة وان يمشوا ما بين الركنين (الف) (بخارى شريف، باب كيف كان بدءالرل ص ٢١٨ نمبر١٧٠/ ابوداؤ دشريف، باب في الرمل ٢٢٦ نمبر١٨٨) اس حديث معلوم هوا كه كس طرح رمل كي ابتدام و كي ـ

انت میل : اکر اکر کر چانا۔الا شواط : شوط کی جمع ہے طواف کے ایک چکر کو شوط کہتے ہیں۔ هیئة : اپنی حالت پر

[ ۱۳۲] (۲۸) ججراسودکوچوہ جب جب بھی اس کے پاس سے گزرے اگر ہوسکتا ہو۔

جب جب جب جمراسود کے پاس سے گزر ہے تو اس کو چوم سے تو اس کو چوم سے تو ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرے اور تکبیر کے عن ابن عباس قال طاف النبی عَلَیْ ہالبیت علی بعیر کلما اتی الرکن اشار الیہ بشیء عندہ و کبو (ب) (بخاری شریف، باب من اشارالی الرکن اذااتی الیہ 11 نمبر 11 اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جب جب جراسود سے گزر ہے تواس کو چوم ہوا کہ جب جب جراسود سے گزر ہے تواس کو چوم ہوا کہ جب جب جراسود سے گزر ہے تواس کو چوم نہ سکتا ہوتو اس کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کے عن ابن عصر قال کان رسول الله عَلَیْ لا یدع ان یستلم الرکن الیمانی والے جب و فی کیل طوافہ قال و کان عبد الله بن عمر یفعلہ (ج) (ابوداو دشریف، باب اسلام الارکان ص ۲۱۵ نمبر ۲۱۵ مرکزی شریف، باب اسلام الارکان ص ۲۱۵ نمبر ۲۱۵ مرکزی شریف نمبر الا)

نوے رکن سے مرادیہاں ججراسودہے۔

[۱۳۳](۲۹)اورطواف چوم کرختم کرے۔

تشري جب ساتو لطواف ختم موتوا خير مين بهي جمرا سودكو چو ماور چومنے پر طواف ختم كرے۔

عن عبد الرحمن بن صفوان ... فرايت النبى عَلَيْكُ قد خرج من الكعبة هو واصحابه قد استلموا البيت من البياب الى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله عَلَيْكُ وسطهم (د) (سنن ليحقى ؛ باب الملزم من خامس ص-10، نبر ٩٣٣١) الم حديث معلوم بواكر آخريس بهي بيت الدكو يومنا چائيد -

[۱۳۴] (۳۰) پھرمقام اہراہیم پرآئے اوراس کے پاس دورکعت نماز پڑھے یامسجد مین جہال آسان ہو۔

تشريح طواف كسات شوط بوراكرنے كے بعدمقام ابرائيم كے پاس آئے اور دوركعت نماز پڑھے۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضورا وران کے ساتھی مکہ آئے تو مشرکین نے کہا تمہارے سامنے ایبا وفد آیا ہے جس کو مدینہ کے بخار نے کر درکر دیا ہے۔ تو حضور نے ان کو عکم دیا کہ تین پہلے شوط میں اکر کر چلیں اور رکن بیانی اور رکن شامی کے درمیان آہتہ چلیں (ب) آپ نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار مورک یہا، جب جب جب جبرا سود کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے اور تحمیر کہتے (ج) حضور ہر طواف میں رکن یمانی اور جر اسود کے استیلام کو نہ چھوڑتے اور فرمایا عبد اللہ بن عمر بھی ابیائی کرتے ہے (د) میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ اور ان کے ساتھی بیت اللہ سے نظے اور انہوں نے بیت اللہ کا کے دروازہ سے حطیم تک چوما اور سے کا لوں کو بیت اللہ برد کھا اور حضور میان ہے۔

المسجد [ ٢٣٥] ( ٢٦) وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس بواجب وليس على المسجد [ ٢٣٥] ( ١٦) وهذا الطواف طواف القدوم.

وی سمعت ابن عمر یقول قدم النبی علیت الله و صلی خلف المقام رکعتین نم خوج الی الصفا (الف) (بخاری شریف باب من صلی رکعتی الطواف ظف المقام ص۲۲۰ نبر ۱۹۲۷) اس صدیث سے معلوم بوا که طواف کے سات شوط کے بعد مقام ابرا تیم پر آئے اور دور کعت طواف کی پڑھے۔ آیت میں ہے و اتن خذوا من مقام ابر اهیم مصلی (ب) (آیت ۱۳۵ سورة البقرة ۲) اس آیت میں شم ہے کہ مقام ابرا تیم کے پاس نماز پڑھی جائے۔ یدور کعت واجب ہے۔ اس کی دلیل حضور کی مواظبت ہے۔ اثر میں ہے قلت للزهری ان عطاء یقول تجزئه الممکنوبة من رکعتی الطواف فقال السنة افضل لم یطف النبی علیت میں ہے قلت للزهری ان عطاء یقول تجزئه الممکنوبة من رکعتی الطواف فقال السنة افضل لم یطف النبی علیت سبوعا قط الاصلی رکعتین (ج) (بخاری شریف، باب طاف النبی الله قطواف پڑھی۔ اس تیکی کی وجہ سے رکعت طواف حنفیہ کے زدیک جب جب آپ نے طواف کے سات شوط پورے کئے تو آپ نے دور کعت طواف پڑھی۔ اس تیکی کی وجہ سے رکعت طواف حنفیہ کے زدیک واجب ہے تاکمتو امام شافی کے زدیک اوپر کی صدیم کی وجہ سے رکعت طواف سنت ہے۔

نوك مقام ابراجيم كے پاس جگه نه ملے تو مسجد حرام كى كى جگه بھى ركعت طواف پڑھ سكتے ہیں۔

[ ۲۳۵] (۳۱) اس طواف کا نام طواف قدوم ب بیست بواجب نبیس بے اور اہل مکه پر طواف قدوم نبیس ہے۔

تشرت ابرے آتے ہی جوطواف کرتے ہیں اس کوطواف قدوم آنے کا طواف کہتے ہیں۔ یہ آ فاقی کے لئے سنت ہے۔

قدوم کے معنی باہر سے آنا، چونکہ آفاقی باہر سے آتے ہیں اس کے اس کے لئے سنت ہے۔ کی باہر سے نہیں آتے ہیں اس کئے اس کے کے سنت ہے۔ کی باہر سے نہیں آتے ہیں اس کئے اس کے کے سنت نہیں ہے۔ البت کر لئے وہ کی حرج کی بات نہیں ہے۔ یوں بھی ہروقت طواف کرنا بہتر ہے (۲) مدیث میں ہے عن وہ وہ قال کئے سنت نہیں ہے۔ البت قبل ان اتی الموقف فقال نعم فقال فاز، ابن کنت جالسا عند ابن عمر فقال نعم فقال ابن عمر فقد حج رسول الله فطاف بالبیت قبل ان یاتی عباس یقول لا تبطف بالبیت قبل ان عام فقال ابن عمر فقد حج رسول الله فطاف بالبیت قبل ان یاتی الموقف فقال ابن عباس ان کنت صادقا (د) (مسلم شریف، باب استخباب طواف القدوم الله احق ان تأخذ او بقول ابن عباس ان کنت صادقا (د) (مسلم شریف، باب استخباب طواف القدوم لئی بعدہ ص ۲۵۵ می بعدہ ص

حاشیہ: (الف) حضور کمہ آئے اور سات شوط بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام آبرا ہیم کے پاس دور کعت نماز پڑھی پھرصفا پہاڑی کی طرف نکلے (ب) مقام ابرا ہیم کو نماز کی جگہ بناؤ (ج) میں نے زھری سے کہا کہ حضرت عطافر ماتے ہیں فرض نماز طواف کی دور کعتوں کے لئے کافی ہے۔ حضرت زھری نے فرمایا سنت فضل ہے۔ حضور نے جب بھی سات شوط طواف کیا تو دور کعت نماز پڑھی (د) حضرت و برہ حضرت ابن عمر کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے تو اس کے پاس ایک آدئی آیا اور پو چھا کہ میرے لیے سے حضور نے جب کہ جس بیت اللہ کا طواف کروں موقف لیمنی عرف آئے ہیں کہ بیت نہ کہ میرے لیے سے جہ کہ جس بیت اللہ کا طواف کروں موقف لیمنی عرف فرمایا کہ حضور کا قول زیادہ حقد ارب کہ کیا جائے یا ابن کا طواف نے کہ دوں کا آد ہوں ابن عمر نے فرمایا کہ حضور گا تھی اور عرف آنے ہے کہ کیا جائے یا ابن کا قول آگر تھے ہیں۔

[۲۳۲] (۳۲) ثم خرج الى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى لحاجته [۲۳۷] (۳۳) وينحط نحو المروة

قدوم کیاجوآ فاتی کے لئے مستحب ہے۔

[۷۳۲] (۳۲) پھر صفا پہاڑی کی طرف نکلے اور اس پر چڑھے اور بیت اللہ کا استقبال کرے اور تکبیر کیے اور تہلیل کیے اور حضور گردرو دہیجے اور اللہ تعالی ہے اپنی ضرورت کے لئے دعا کرے۔

شرت طواف اورطواف رکعت سے فارغ ہونے کے بعد اب سعی کرنے کے لئے صفا پہاڑی کی طرف جائے اور وہاں چڑھ کر بیت اللہ کی طرف استقبال کرے، تکبیر کہے ہہلیل کہے، دروداور دعا پڑھے۔

[ ۲۳۷] ( ۳۳ )اور نیچے مروہ کی طرف ااترے گا اور چلے گا اپنی ہیئت پر ۔ پس جب بطن دادی میں پہنچ تومیلین اخصرین کے درمیان زور ہے

حاشیہ: (الف) پھر دروازہ سے صفا کی طرف گئے ، پس جب صفا کے قریب ہوئے تو ان الصفا والمروۃ من شعائز اللّٰد آپ نے پڑھا۔ پھر فرمایا وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللّٰہ نے شروع کی اور صفا پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللّٰد دیکھا اور قبلے کا استقبال کیا پھر تو حید بیان کی اور تکبیر کئی پھر لا الله اللّٰہ الحج پڑھا سے درمیان دعا کرتے رہے۔ پھراس طرح تین مرتبد دعا کی۔ پھر مروہ کی طرف اتر آئے (ب) صفا اور مروہ اللّٰہ کے شعائز ہیں۔ تو جس نے کہ دونوں کا طواف کرے (ج) حضور صفا پر چڑھے یہاں تک کہ جب بیت اللّٰہ پر نظر پڑی تو تکبیر کے بیت اللّٰہ پر نظر پڑی تو تکبیر کئی۔

ويمشى على هينته فاذا بلغ الى بطن الوادى سعى بين الميلين الاخضرين سعيا حتى يأتى المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا.

دوڑے یہاں تک کہمروہ پہاڑی پر آجائے۔اوراس پر چڑھے۔اوراس پرایسے ہی تکبیر ہلیل اور دعا کیس کر رے جیسے صفا پر کیا۔

تشری صفااور مروہ کے درمیان پہلے نشین جگہ تھی جس کومیلین اخصرین کہتے ہیں۔اس وقت بیجکہ بالکل برابر ہے۔البتہ ابتدا اور انتہا میں دو ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں۔وہاں پنچے تو ذرادوڑ کر چلے۔حضرت ہاجرہ علیہاالسلام وہاں اپنے بیٹے اسمعیل کے لئے دوڑ کر چلی۔اس جگہ کو بطن وادی بھی کہتے ہیں۔

او پرکی صدیث کے سلے میں یہ بین کہ قال دخلنا علی جاہو بن عبد الله ... ثم نزل الی المووة حتی اذا انصبت قدماه رمل فی بسطن الوادی حتی اذا صعد مشی حتی اتی المووة فصنع علی المووة مثل ما صنع علی الصفا (الف) (ابو داو و رئیس تیز قدم چاب النبی میں المراب میں المراب میں المرب اللہ کا المرب اللہ اللہ اللہ اللہ عن بر قابنت ابسی تجواة وادی میں تیز قدم چاور باتی مقامات پراپی حالت پر چل (۲) سی واجب ہاں کے لئے میرمدیث ہے عن بر قابنت ابسی تجواة وادی میں تیز قدم چاور باتی مقامات پراپی حالت پر چل (۲) سی واجب ہاں کے لئے میرمدیث ہے عن بر قابنت ابسی حتی بدت وادی میں اللہ حین انتہی الی المسعی قال اسعوا فان اللہ کتب علیکم السعی فرایته یسعی حتی بدت و کہنا المد حین انتہی الی المسعی قال اسعوا فان اللہ کتب علیکم السعی فرایته یسعی حتی بدت و کہنا ہم من انکشف ازارہ (ب) وارقطنی ، کتاب الحج حتیانی صحب کا برح کا ایمیت فرض کی طرح نہیں ہے۔ آیت اور صدیث کو کو کہنا ہم سے اس فیار ہو کہنا ہم کا ایمیت فرض کی طرح نہیں ہے۔ آیت اور صدیث کو وفول کو کان کو ایمیت فرض کی طرح نہیں ہے۔ آیت اور صدیث کو کو کہنا کو کہنا کہ المیت کی ایمیت فرض کی طرح نہیں ہو کہنا کہ ایمیت فرض کی طرح نہیں ہم اللہ کا کہنا ہم اللہ حج امرء و لا عمر ته لم یطف بین الصفا والمروة و لو کان کما تقول لکان فلا جناح علیه ان لایطوف بھما (ج) (مسلم شریف، باب ایان ان السی بین الصفا والمروة و لو کان کما تقول لکان فلا جناح علیه ان لایہ طوف بھما (ج) (مسلم شریف، باب ایم الصفا والمروة و لو کان کما تقول لکان فلا جناح علیه ان لایہ طوف بھما (ج) (مسلم شریف، باب ایان ان السی بین الصفا والمروة و لو کان کما تقول لکان فلا جناح علیه ان لایہ طوف بھما (ج) (مسلم شریف، باب ایان ان السی المی واجب ہے۔

فائده امام شافعی داره طنی اورمسلم شریف کی اوپر کی حدیث کی وجه سیسعی فرض کہتے ہیں۔

حاشیہ: (الف) پھرمروہ کی طرف اترے، یہاں تک کہ جب آپ کا قدم نیچے جما توطن وادی میں رال کیا، جب اوپر چڑھے تو آہتہ چلنے گئے یہاں تک کہ مروہ پر آئے اور مروہ پر الیسان کیا جیسا صفا پر کیا (ب) حضور کود کیھا کہ جب سعی کرنے کی جگہ پر آئے تو فرمایا سعی کرو، اللہ نے تم پر سعی فرض کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ سعی فرما اور مروہ کے سعی فرما در ہے ہیں یہاں تک کہ ازار کھلنے کی وجہ ہے آپ کے گھنے کھل گئے۔ (ج) حضرت عارشہ سے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ صفا اور مروہ کے در میان طواف نہ کرتے تو کوئی در میان طواف نہ کر اور کو کوئی میں ہوگا اگر اس نے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر صفا اور مروہ کا طواف نہ کر ہے تو کوئی تا ہوں کہ جہ ہوتا کہ تم کہتے ہوتو کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عارشہ نے فرمایا کی انسان کا جج اور عمرہ پورانہیں ہوگا اگر اس نے صفا اور مروہ کا طواف نہیں کیا۔ اگر ایسان ہے جسیا کہ تم کہتے ہوتو آ تیت کی عبارت یوں ہوئی جا ہے فلاجناح علیان لا یطوف بھا۔

 $[\Upsilon^{m}](\Upsilon^{m})$  وهذا شوط فيطوف سبعة اشواط يبتدى بالصفا ويختم بالمروة  $[\Upsilon^{m}](\Upsilon^{m})$  ثم يقيم بمكة محرما فيطوف بالبيت كلما بدا له.

نوے جس طرح صفایر بیت اللہ کا استقبال کر ہے تکبیر ، تہلیل ، دروداور دعا پڑھے گا ای طرح مروہ پر بھی کرے گا۔اوپر کی حدیث سے اس کا پہتہ

جلاب

انت بطن الوادی : صفااور مروه کے درمیان شیم جگہ کوطن الوادی کہتے ہیں۔ ابھی اس پر ہری بتیاں ڈال دی گئی ہیں۔ یہاں لوگ دوڑ کر چلتے ہیں۔ ابھی اس پر ہری بتیاں ڈال دی گئی ہیں۔ یہاں لوگ دوڑ کر چلتے ہیں۔ هینته : اپنی ہیئت پر۔

[ ۲۳۸] (۳۳ ) بدایک شوط ہے۔ پس طواف کرے گاسات شوط، شروع کرے گاصفاسے اور ختم کرے گامروہ پر۔

تشری صفاسے سعی شروع کرے اور مروہ پرختم کرے۔ اور صفاسے مروہ تک ایک شوط، اور مروہ سے صفا تک دوسرا شوط ہوگا۔ حنفیہ کے نز دیک پینیں ہے کہ صفاسے مروہ اور مروہ سے صفا تک ایک شوط ہو۔ اس طرح تو حنفیہ کے نز دیک چودہ شوط ہوجائیں گے۔

فقال ابن عمر قدم رسول الله فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله عَلَيْنَ اسوة حسنة (الف) (سنن بيصقى، باب وجوب الطّواف بين الصفا والمروة وان غيره الا يجرى عندج فامس ١٥٥ ، نمبر ٩٣٦٣) ابودا وَدين بهم اتبى المصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه (ب) (ابودا وَد شريف، باب امرالصفا والمروة صعم بواكم مواكم مواكم مواكم مواكم منا يك شوط مواتا بهد

نا ئده بعض ائمه کے نز دیک صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک میں ایک شوط ہوگا۔

ان کی دلیل اس اثر کا اشارہ ہے عن عطاء قبال سألت عطاعن رجل سعی بین الصفا و المروة اربعة عشرة مرة قال بعزید (مصنف ابن البی شیبة ۱۸۸ فی الرجل یعنی بین الصفا و المروة اربعة عشر مرة ج خامس ۴۵) بماری دلیل اس اثر کے ایک جزیس یعید کا لفظ ہے لیعنی اس کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ چودہ شوط کافی نہیں ہے۔

[۲۳۹] (۳۵) پھر مکہ مکرمہ میں احرام کے ساتھ مٹھرار ہے اور جب جب خیال ہو بیت اللہ کا طواف کرتار ہے۔

شری جج کا احرام باندھاتھا تو طواف فرض کے بعداحرام کھلےگا اور بیطواف قد وم تھا اس لئے اس طواف کے بعدمحرم ہوکر مکہ مکرمہ میں تھر ہرا رہے۔اور جب جب موقع ہوبیت اللہ کا خوب طواف کرتارہے۔

حاشیہ: (الف) آپ کم پشر مف لائے اور بیت اللہ کے سات طواف فر ہائے اور مقام اہرائیم کے پیچے دور کعت نماز پڑھی۔ اور صفام روہ کے در میان سات طواف کے در میان سات سعی کی، پھر سر کاحلق کرایا (ج) ایک آدی جس نے حصور کو بایاان صورات ہے کہ آپ نے فرطیابیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے اس کے کلام کم کریں۔

[ ٠ ٦/٣] (٣٦) واذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الامام خطبة يعلم الناس فيها الخروج الى منى والصلوة بعرفات والوقوف والافاضة.

ك طرح باس كينقلى نماز كى طرح باربار طواف كرتار ب-عن ابن عباس قال قال رسول الله من طاف بالبيت خمسين موة حرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (الف) (ترمَدى شريف، باب ماجاء في فضل الطّواف ص ٤٥ انمبر٨٦١) اس حديث سے معلوم مواكم طواف کا تواب بہت ہاس لئے زیادہ سے زیادہ طواف کرتارہ اور جج کے اجرام باندھنے والے کومحرم ہوکرد ہنے کی دلیل بیصدیث ہے عـن عائشة انها قالت خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج واهمل رسول الله عُلْيِنهُ بالْحج فاما من اهل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يـحـلـوا حتى كان يوم النحر (ب) (سننتيمقى ،باب المفرديقيم على احرام حتى يتحلل منه يوم المخرج خامس ١٧٨ ،نمبر ٩٣٢٨)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے حج کا احرام باندھایا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر قران کیا وہ طواف قد وم کے بعداحرام نہیں کھولے گا۔ بلکہ مکہ مرمد میں محرم ہوکر تشہرے گا۔البتہ جس نے عمرہ کا احرام باندھااس کا عمرہ پورا ہوجائے گا۔اس لئے وہ احرام کھول دے گا اور حلال ہوکر مکہ مکر مدمیں قیام کرے گا۔

[ ۲۲۰ ] (۳۲ ) اور جبکه یوم تر ویه سے ایک دن پہلے ہوتو امام خطبه دیے گا ایسا خطبه که لوگوں کواس میں سکھلا کیں گے منی کی طرف نکلنا اور عرفات میں نماز اور وقوف عرفه اور افاضه کے احکام۔

تشري يوم تروية مخوي ذى المجهوكة بيراس سے ايك دن قبل ساتوين ذى المجه جوگ يوساتوين ذى المجه كوامام خطبه دي جس ميس لوگون کوئنی کی طرف نکلنے کے احکام ،عرفات میں نماز کے احکام سکھلائے۔اس طرح وقوف عرفہ کس طرح کریں ،طواف وداع کس طرح کرمیں میہ سب احکام سکھلائیں۔

جب (١) ان احكام كے سكھلانے كى ضروت ہے اس لئے بيا حكام سكھلائے (٢) حديث ميں ہے عن ابن عدم قال كان رسول الله مدالله عَالَتِ اذا كان قبل التروية خطب الناس فاخبرهم بمناسكهم (ج)(سنن للبيحقي،بابالخطبة التي يستخب للا مامان ياتي بهافي الحج اولها يوم السابع ج خامس ١٨٠ نمبر ١٨٣٣ رنسائى شريف، الخطبة قبل يوم التروية ج ثانى ص ٣٣ نمبر ٢٩٩٦) اس حديث سے معلوم جوا كمه ذى الحجدى ساتوي تاريخ كوخطيد يناج بيئ اوراس مين مناسك ج كتمام ببلواجا كركرنا ج بيا -

النا الناصة : عرفات مين همرن كواور طواف فرض كوافاصة كهتم مين -

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے بچاس مرتبہ بیت اللہ کاطواف کیا گناہ سے اس طرح نکل جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ججۃ الوداع کے دن نکلے تو ہم میں سے پچھ نے عمرہ کا احرام بائدھااورہم میں سے پچھ نے جج اورعمرہ کا احرام باندھا۔اورہم میں سے کچھنے جج کااحرام باندھا۔اورحضورؓ نے حج کااحرام باندھا۔پس جس نے عمرہ کااحرام باندھاوہ حلال ہو گیا۔اورجس نے حج کااحرام باندھایا حج اورعمرےکو جمع کیا تو وہ حلال نہیں ہوئے یہاں تک کہ دسویں تاریخ ہوگئی (ج)حضورنے آٹھویں تاریخ سے پہلے لوگوں کوخطبد دیا ادران کوان کےمناسک جج کے بارے میں خبر دی۔ [ ۱ ۱۳ ] (۳۷) فاذا صلى الفجريوم التروية بمكة خرج الى منى واقام بها حتى يصلى الفجريوم عرفة ثم يتوجه الى عرفات فيقيم بها [ ۱۳۲] (۳۸) فاذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الامام بالناس الظهر والعصر ثم يبتدى فيخطب خطبتين قبل الصلوة يعلم

[۱۳۲] (۳۷) پس جب آٹھویں ذی الحجہ کومکہ میں فجر کی نماز پڑھے تو منی کی طرف نکلے اور وہاں تھبرے یہاں تک کہ نویں تاریخ کو فجر کی نماز پڑھے پھرعرفات کی طرف متوجہ ہواور وہاں تھبرے۔

تشری الحجہ کی آٹھویں تاریخ کو مکہ مکر مدییں فجر کی نماز پڑھ کرمنی کی طرف رواند ہوجائے اور وہاں ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاءاور فجر کی نماز پڑھے۔اور اس درمیان تکبیر جہلیل اور تلبید پڑھتا رہے۔اور نویس تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کرمنی سے عرفات کے لئے رواند ہوجائے اور عرفات میں جا کرظہراورعصر کی نماز اکٹھی پڑھے۔

حضوت الله فسال عن القوم حتى انتهى الى ... فلما كان يوما التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله فسل عن القوم حتى انتهى الى ... فلما كان يوما التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع فى المجاهلية فاجاز رسول الله وحتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها (الف) (مسلم شريف، باب جمة الني المسلم ال

[ ۱۳۲] (۳۸ ) پس جب کہنویں تاریخ کوسورج ڈھل جائے تو امام لوگوں کو نماز پڑھائے ظہرا ورعصر کی ۔ پس نماز سے پہلے دو خطبے لوگوں کو دیں۔ان دونوں میں نماز ، وقوف عرفہ ، وقوف مز دلفہ ، رمی جمار نج ، حلق اور طواف زیارت کے احکام سکھلائے۔

سورج ڈھل جانے کے بعد پہلے دوخطے دیے جن میں وقوف عرفہ کے احکام، مزدلفہ میں طھر نے کے احکام، رمی جمار کے احکام، قربانی کیسے کریں گے اس کے احکام، حلق کیسے کریں گے اس کے احکام اور طواف زیارت کے احکام کو تفصیل سے بیان کرے۔ اور حاجیوں کو سمجھائے۔ کیوں کہ اس کی ضرورت ہے۔

وج مديث يل عدد حلنا عن جابر بن عبد الله سأل عن القوم حتى انتهى الى ... حتى اذا زاغت الشمس امر

حاشیہ: (الف) پس جب ترویہ کا دن ہوا ( لینی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ ) تو لوگ منی کی طرف متوجہ ہوئے اور تج کا حرام باندها اور حضور سوار ہوئے، پس منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑی، فجر تھوڑی دیر تھہرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور بال کے خیصے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو مقام نمرہ میں اگر عافت میں نمرہ ایک جگدہ کا گایا جائے۔ پس حضور کے قریش کو یقین تھا کہ وہ شعر حرام مزد لفہ میں تھریں گے۔ جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عرفات آگئے تو خیمہ کو پایا کہ مقام نمرہ میں لگایا گیا ہے۔ تو آپ وہاں ازے۔

الناس فيهما الصلوة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمى الجمار والنحر والحلق وطواف الناس فيهما الصلوة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمى الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة [ $\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon$ ] ويصلى بهم الظهر والعصر في وقت الظهر باذان واقامتين  $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon)$  ومن صلى الظهر في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند ابى حنيفة

ناكد امام الك كنزديك نمازك بعد خطيدي كران كى دليل بيعديث بعن ابن عسمو ... حتى اذا كسان عند صلوة النظهر واح رسول الله مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف (ب) (ابوداؤد شريف، باب النظهر وآلى عرفة ص ٢٤١ نم بر١٩١٣) نمازك بعد عبد كان كم الخروج الى عرفة ص ٢٤١ نم بر١٩١٣) نمازك بعد عبد كان كرج اس لئے نمازك بعد عبدين كى طرح خطبه در \_\_

[۲۴۳] (۳۹) اوگول کوظهراورعصر کی نمازظهر کے دفت میں پڑھائے ایک اذان اور دوا قامت ہے۔

شری حفیہ کے نزدیک تین شرطیں ہوں تو جمع بین الصلوۃ کر سکتے ہیں (۱) عرفہ کا میدان ہو (۲) امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو (۳) احرام باندھا ہوا ہوتو ظہراورعصر کو جمع کرسکتا ہے۔ورنہ نمازا پنے اوقت پر پڑھی جائے گ۔

یج کیونکہ حدیث میں خلاف قیاس جمع بین الصلوة ثابت ہے (۲) حدیث میں ہے قال دخلنا علی جابر بن عبد الله ... ثم اذن شم اقام فصلی الظهر ثم اقام فصلی العصر ولم یصل بینهما شیئا ثم رکب رسول الله حتی اتی الموقف (ج) (مسلم شریف، باب ججة النبی ص ۱۹۷ نمبر ۱۹۰۵) اس سے معلوم ہوا کہ ظہراور عمر کی نماز کریف، باب ججة النبی ص ۱۹۷ نمبر ۱۹۰۵) اس سے معلوم ہوا کہ ظہراور عمر کی نماز کے لئے آپ تشریف لائے جس سے معلوم ہوا کہ وال کے فورابعد ظہر کی نماز کے لئے آپ تشریف لائے جس سے معلوم ہوا کہ وال کے فورابعد ظہر کی نماز کے لئے آپ تشریف لائے جس سے معلوم ہوا کہ وال کے فورابعد ظہر کی نماز کے لئے آپ تشریف لائے ۔ جس سے معلوم ہوا کہ اذان ایک ہوگی اور اقامت دو ہوگی ، ایک ظہر کے لئے اور ایک اقامت عمر کے لئے اور دونوں کے درمیان کوئی سنت نہیں پڑھی جائے گے ۔ کیونکہ جلدی وقوف عرف کی طرف متوجہ ہونا ہے۔

[۱۳۳۷] (۴۰۸) جس نے کجاوے میں تنہا نماز پڑھی تو ہرایک نماز کواپنے اپنے وقت میں پڑھے گا مام ابوحنیفہ کے نز دیک، اور صاحبین نے فرمایا منفر دبھی دونوں نماز وں کوجع کرےگا۔

اوپرگرر چکاہے کہ تین شرطیں ہوں تو میدان عرفات میں جمع بین الصاد تین کرے گا۔ یعنی ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ظہر کے وقت میں عاشیہ : (الف) یہاں تک کہ جب سورج وشل گیا تو تھم دیا کہ قصواء اونٹی کو چلایا جائے توطن وادی آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا بیان مانگم واموا لکم آخر تک (ب) ابن عمر سے روایت ہے کہ ... یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت ہوا تو حضور اول وقت میں لکے اور ظہر اور عصر کو جمع کیا پھر لوگوں کو خطبہ دیا پھر چلے اور وقو ف عرفہ کیا (ج) پھر اذان دی پھرا قامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی ، پھر حضور سوار ہوئے یہاں تک کہ موقف اذان دی پھرا قامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی ، پھر حضور سوار ہوئے یہاں تک کہ موقف

## رحمه الله تعالى وقال ابو يوسف و محمد يجمع بينهما المنفرد [٣٥] (١٣١) ثم يتوجه

پڑھے گاور نہیں۔

ایت این المومنین کتابا موقو تا (الف)

(آبت ۱۰ اسورة النساء) آبت ہے معلوم ہوا کہ ہرنماز اپنے اپنے وقت کے ساتھ متعین ہاں لئے بغیر مظبوط دلیل کے نماز اپنے وقت سے مقدم وموَ خرنیں ہو گئی۔ اورع فات میں عصر مقدم ہو گئی لیکن جن شرائط کے ساتھ مقدم ہو گئی ہے انہیں شرائط کے ساتھ مقدم ہو گئی۔ اورا مام کے ساتھ نماز پڑھی اور تنہا ہے کا وے میں نماز پڑھی تن نہیں پڑھی اور تنہا اپنے کجاوے میں نماز پڑھی تو مقدم نہیں ہوگی۔ اورا مام کے ساتھ نماز پڑھنا شرطتی اس لئے امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور تنہا اپنے کجاوے میں نماز پڑھی تو مقدم نہیں کرے گا کہ عمر فات کے میدان مقدم نہیں کرے گا کہ عمر فات کے میدان میں بھرنے کے بعد دوبارہ جمع ہونا مشکل ہوگا اس لئے سہولت کے لئے جمع بین الصلوتین کیا۔ اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس سہولت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے جمع بین الصلوتین کیا۔ اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس سہولت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے جمع بین الصلوتین کی ضرورت نہیں۔

فائد صاحبین فرماتے ہیں کہ صدیث میں عرفات میں جمع بین الصلو تین کا ذکر کثرت سے ہے اور بغیر کسی شرط کے ہے۔ اس لئے جولوگ امام سے الگ نماز پڑھیں گے وہ بھی جمع بین الصلو تین کریں گے۔ انکی دلیل بیا ٹر ہے ان ابن عمر کان یجمع بین الصلو تین کریں گے۔ انکی دلیل بیا ٹر ہے ان ابن عمر کان یجمع بین الصلو قد الجمع بین الظھر والعصر)ج خامس س،۱۸۱، نمبر ۹۴۵۹)

[ ۲۴۵] (۲۱) پھر موقف کی طرف متوجہ ہواور جبل رحمت کے قریب طہر سے اور عرفات کل کاکل مطہر نے کی جگہ ہے۔

تشری عرفات کے میدان کے چاروں طرف اشارے لگے ہوئے ہیں۔اس کے اندر کہیں بھی تھہرے گا توج ادا ہوجائے گا۔ بہتریہ ہے کہ جبل رحمت کے پاس تھر سے کہ جبل رحمت کے پاس تھر سے کہ بیاں تھر سے کہ بیاں تو موں کوعذاب ہوا ہے۔ جبل رحمت کے پاس تھہرے ۔ کیونکہ حضور مجبل رحمت کے پاس تھہرے تھے۔اور بطن عرنہ کے پاس نہ تھہرے کیونکہ یہاں پہلی تو موں کوعذاب ہوا ہے۔

عرفات کا پورامیدان تظہر نے کی جگہ ہے اس کی دلیل بی حدیث ہے عن علی ابن طالب قال وقف رسول الله بعرفة فقال هذه عرفة وهو الموقوف و عرفة کہا موقف ثم افاض حین غوبت الشمس (ب) (ترندی شریف، باب ما جاءان عرفة کھا موقف موقف میں کے انجہرے اس کی مجہ ہے۔ اوربطن عرفہ بیل نہ تظہرے اس کی وجہ بیہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفات کا پورا میدان تظہر نے کی جگہ ہے۔ اوربطن عرفہ بیل نہ تظہرے اس کی وجہ بیہ حدید بن منکدر ان النبی عَلَیْتُ قال عرفة کلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة و المزدلفة کلها موقف وارتفعوا عن محسو (ج) (سنن لیسی علیہ باب حیث ماوقف من عرفة اجز اُوس ۱۸۱۱، ۱۹۵۹ سنن ابن ماجہ شریف باب الموقف موقف وارتفعوا عن محسو (ج) (سنن کی میں بیسی تھم باب حیث ماوقف من عرفة اجر اُوس ۱۸۲۱، ۱۹۵۹ سنن ابن ماجہ شریف باب الموقف بعرفات میں معلوم ہوا کی طن عرف عرف عرف میں بیسی تھم باب علیہ اللہ میں بیسی تھم باب علیہ میں میں بیسی تھم باب عرفات کے پاس تھم باب کی وجہ بی صدیث ہے قلیا

عاشیہ: (الف) یقینا نماز مونین پرفرض ہے وقت متعین کے ساتھ (ب) حضور کرفہ میں تھہرے پس فرمایا یہ کرفتھ ہرنے کی جگہ ہے۔اور عرفہ پورا تطہرنے کی جگہ ہے۔ پھر سورج غروب ہونے کے بعد چلے (ج) آپ ئے فرمایا پوراع وفی تھہرنے کی جگہ ہے۔البت بھس کے دور رہو۔اور پورامز دلفہ تھہرنے کی جگہ ہے البتہ محسر سے دور رہو۔

الى الموقف فيقف بقرب الجبل وعرفات كلها مواقف الا بطن عرنة  $(\Upsilon \Upsilon)[\Upsilon \Upsilon](\Upsilon \Upsilon)$  وينبغى للامام ان يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك  $(\Upsilon \Upsilon)[\Upsilon \Upsilon)$  ويستحب

دخلنا على جابر بن عبد الله ... ثم ركب رسول الله عَلَيْكُ حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص (الف) (مسلم شريف، باب جمة النبي ١٩٠٥ نبر ١٢١٨ / ابودا وَدشريف، باب صفة جمة النبي ١٤٠٥ نبر ١٩٠٥ ) اس حديث معلوم مواكم بارحت كياس هم زازياده افضل ب

[ ۲۳۲] ( ۲۳ ) اور امام کے لئے مناسب ہے کہ عرفہ میں اپنی سواری پر تھبرے اور دعا کرتے رہیں اور لوگوں کو مناسک حج سکھاتے رہیں

تشری امام کے لئے مناسب بیہ ہے کداپنی سواری پروتو ف کرے۔ وج تا کہ لوگ آسانی سے امام کود کھے سکے اوران کود کھے دکھے کرعوام مناسک ادا کرسکیں (۲) حضور عرفات میں قصواءاونٹنی پرسوار ہوکروتو ف عرفیہ

[ ١٩٣٧] (٢٣٣) مستحب كروقوف عرفد يبلغسل كريد

وج عسل کرنا پاکی کی چیز ہے اس لئے وتوف عرفہ سے پہلے عسل کرنام ستحب ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ سوار ہوئے یہا تک کہ موقف پر آئے اور اپن تصواء اونٹی کا پیٹ چنان کی طرف کیا اور حبل المثاۃ کوسا منے رکھا اور قبلہ کا استقبال کیا اور سور ت غروب ہونے تک تھہرے۔ اور تھوڑی زردی چل گئی یہاں تک کہ کئی ھائٹ ہوگئی (ب) ام الفضل سے روایت ہے کہ ان کے پاس یوم عرفہ میں حضور کے روز ہے کہ بارے میں اختلاف کیا۔ تو بعض نے کہا کہ آپ روز ہ دار ہیں اور بعض نے کہا کہ آپ روز ہ دار ہیں اور بعض نے کہا کہ آپ روز ہ دار ہیں اور بعض نے کہا کہ آپ روز ہ دار ہیں دور ہوئے ہوئے کہ کہا کہ آپ روز ہ دار آپ کے باس دور ہوئو گئی ہوئی کہ حضور کوعرفہ میں دھا کرتے ہوئے در کے اس کے باتھ سینے تک تھے جیسے کوئی مسکین ما نگ رہا ہو۔ ان يغتسل قبل الوقوف بعرفة [٢٣٨] (٣٣) ويجتهد في الدعاء [ ٢٣٩] (٣٥) فاذا غربت الشمس افاض الامام والناس معه على هينتهم حتى يأتو المزدلفة فينزلون بها [ ٢٥٠] (٣١) والمستحب ان ينزلوا بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح.

[ ۲۴۸] ( ۴۴ ) اور دعا میں خوب کوشش کرے۔

ہے اوپر کی حدیث میں گزرا کہ حضوراً س طرح دعا کرتے اور ہاتھ اٹھاتے جیسے مانگنے والے سکین ہوں ،اس لئے عرفہ میں خوب دعا کریں۔ [۱۳۴] (۳۵) پس جب سورج غروب ہوجائے تو امام عرفہ سے چلے اور لوگ بھی ان کے ساتھ چلے اپنی ہیئت پریہاں تک کہ مزدلفہ آئے اور وال اترے۔ ومال اترے۔

شرت میدان عرفات میں شام تک رہے اور غروب آفاب کے بعد وہاں سے چلے۔ پہلے امام چلے پھرعوام اس کے ساتھ چلے اور دوڑے نہیں۔ بلکہ اپنی بیئت پر چلے۔

قال دخلنا على جابر بن عبد الله ... فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس و ذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص واردف اسامة خلفه و دفع رسول الله عَلَيْ قل قل شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليسمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى جبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المنودلفة (الف) (مسلم شريف، باب جحة النبى ١٩٠٥ منهم ١٩٠٨ ارابودا و وشريف، باب صفة جحة النبى ١٤٢ منهم ١٩٠٥ و باب الدفعة من عرفة ١٤٠٥ منهم معلوم مواكم مغرب كے بعد عرف سے چلاور يہى معلوم مواكم المعينان سے چلے تيزى نهر دور ١٩٠٤ [ ٢٥٠] (٢٦) متحب بيہ كداس پها لاكتريب شهر على برميقده محمل وقرح كها جا تا ہے۔

شری مزدلفہ میں مستحب بیہ ہے کہ جبل قزح کے قریب تھہرے۔ یوں تو وادی محسر کے علاوہ پورا مزدلفہ تھہرنے کی جگہ ہے۔ کین جبل قزح کے قریب تھہر نامستحب ہے۔

کونکر حضور و بین کھہرے تھے۔ آیت بیس ہے فاذا افضتم من عرفات فاذکر وا الله عند المشعر الحرام (آیت ۱۹۸ سورة البقرة ۲) اس آیت بیس ہے کہ وفات سے چلوتو مشحر الحرام کے پاس اللہ کوخوب یادکرواور جبل قزح کو مشحر الحرام کہتے ہیں (۲) صدیث بیس ہے قال دخلنا علی جابر بن عبد الله ... ثم رکب القصواء حتی اتی المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه و کبره و سلمه و وحده فلم یول واقفا حتی اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس (ب) (مسلم شریف، باب ججة النی ص ۲۹۹ نمبر

حاشیہ: (الف) آپ شمبرے رہے یہاں تک کسورج غروب ہوگیا اورتھوڑی زردی چلی ٹی یہاں تک کسورج کا کلیے غائب ہوگیا۔ اوراسامہ کو پیچھے بٹھایا اور حضور چلے۔ قصواء اونٹنی کی لگام پیچھے تھیے۔ اشارہ کرتے کہ اے لوگو! سکون سے چلو کہیں ٹیلید آتا تو آپ قصواء کی لگام کو تھوڑی ڈھیلی کرتے تا کہ اس پر چڑھ جائے۔ یہاں تک کہ آپ مزدلفہ تشریف لائے (ب) پھر قصواء پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ آئے۔ پھر قبلے کا استقبال کیا، پھر اللہ کی تعریف میں کہ بہر کہی آئیل کہی اور تو حید بیان کی۔ ہمیشہ تھمبرے رہے یہاں تک (باتی اسکا صفحہ پر)

[ ۱۵۲] ( $^{\prime\prime}$ ) ويصلى الامام بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء باذان واقامة  $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$ ) ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند ابي حنيفة و محمد رحمهما

۱۲۱۸/ابوداؤدشریف،باب صفة ججة النبی ص ۱۲۱۸/بر ۱۹۰۵)عن علی قال فلما اصبح یعنی النبی عَلَیْ الله و قف علی قزح فقال هو قزح و هو الموقف و جمع کلها موقف (الف) (ابوداؤدشریف،باب الصلوة بیجمع ص ۲۷ نمبر ۱۹۳۵)ان دونول صدیثول سے معلوم ہوا کہ جبل قزح کے پاس تھم نازیادہ بہتر ہے۔

لغت المقیدة: آگ جلنے کی جگه، زمانهٔ جاہلیت میں اس بہاڑ کے قریب آگ جلانے کی جگہ تھی جس کومقیدہ کہتے ہیں۔

[۲۵۱] (۴۷) ادرا، م لوگوں کونماز پڑھا ئیں گے مغرب اورعشاء کی عشاء کے وقت میں ایک از ان اورایک اقامت کے ساتھ۔

تشری امام مزدلفه میں بھی جمع بین الصلوتین کریں گے اور یہ جمع تا خیر کریں گے۔اور عشاکے وقت میں مغرب کی نماز پڑھیں گے۔

الجیات مدیث میں ہے عن ابن عمر قال جمع رسول الله علیہ المفرب والعشاء بجمع صلی المغرب ثلاثا والعشاء و مدیث میں ہے عن ابن عمر قال جمع رسول الله علیہ الله علیہ المفرب والعشاء بجمع صلی المغرب ثلاثا والعشاء رکھتین باقیامة و احدة (ب) (مسلم شریف، باب الافاضة من عرفات الی المزولفة واستخباب صلوتی المغرب کی نماز پر سے هذه واللیلة ص ۱۳۱۲ نمبر ۱۳۱۸ (۱۳۱۳) اس حدیث میں ہے کہ ایک اذان اورا قامت سے دونوں نماز پڑھے (۲) چونکه مغرب کی نماز پر سے کے بعد تمام نمازی و بیں موجود ہیں اور نماز عشاا ہے وقت پر پڑھی جاری ہے اس لئے دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاکو جمع کر کے پڑھیں گے۔

نوت دوسری حدیث میں دومرتبه اقامت کہنے کا تذکرہ ہے (مسلم شریف نمبر ۱۲۱۸) حتی اتبی السن دلفة ، فیصلی بھا المغوب والعشاء باذان واحد واقامتین (مسلم شریف، نمبر ۱۲۱۸)

[۲۵۲] (۴۸)جس نے مغرب کی نماز مزدلفہ کے راستے میں پڑھی توامام ابوحنیفہ اورامام محمہ کے نز دیک جائز نہیں ہے۔

تشرق عرفات ہے چل کرمز دلفہ آر ہا ہوا ورمز دلفہ سے پہلے راستہ میں مغرب کی نماز پڑھ لی تو طرفین کے نزد یک نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔

را)اس لئے کہ آج کے دن کی مغرب کی نماز کاوقت بدل گیا اور مزدلفہ جانے کے بعداس کا وقت ہوگا۔اس لئے وقت سے پہلے نماز پڑھی ہے (۲) صدیث میں ہے اس دن نماز کاوقت حاجیوں کا بدل گیا۔عن اسامة بن زید انه سمعه یقول دفع رسول الله من عرفة ... فقلت له الصلوة قال المصلوة امامک فحاء المزدلفة فتوضاً فاسبغ ثم اقیمت الصلوة فصلی المغرب (ج) (بخاری شریف، باب الجمع بین الصلوة قالم دلفة ص ۲۲۷ نمبر ۱۲۵ ارسلم شریف، باب استخباب ادامة الحاج التلبية ص ۲۲۸ نمبر ۱۲۵ اس حدیث سے

حاشیہ: (پچھلے ضغمہ ہے آگے) کہ بہت اسفار ہوگیا، پس سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ چلے (الف) حضور کے قتیج کی تو جبل قزح کے پاس تظہرے اور وہ بی مضہر نے کی جگہ ہے۔ اور مزدلفہ پوراٹھہرنے کی جگہ ہے (ب) حضور نے مزدلفہ میں مغرب اور عشا کو جتع کیا، مغرب کی نماز پڑھی تین رکعت اور عشا کی دور کعت ایک ہیں مغرب کی مناز پڑھی تین رکعت اور عشا کی دور کعت ایک ہیں مغرب اور عشا کی حضور کے فیصلے کے ساتھ (ج) حضور کے فیصلے کے ساتھ (ج) حضور کے فیصلے کے ساتھ اسلام کی مناز کی حضور کے فیصلے کی مناز کے اور انجھی طرح وضو کیا پھر نماز کی اور مغرب کی نماز پڑھی۔ ا

#### الله تعالى[٢٥٣] (٢٩) فاذا طلع الفجر صلى الامام بالناس الفجر بغلس.

معلوم ہوا کہ نماز کاوفت آگے ہے لینی مزولفہ بینے کرہ (۳) ایک اثر میں ہے قبال عبد الله بن مسعود هما صلواتان تحولان عن وقتهما صلو ة المعنوب بعد ما یأتی الناس المزدلفة والفجر حین یبزغ الفجر قال رایت النبی مُلَالِنَّهُ یفعله (الف) (بخاری شریف، باب من اذن وا قام لکل واحد منهما ص ۲۲۷ نمبر ۱۹۷۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ آج کے دن مغرب کی نماز کاوفت ہی بدل گیا ہے اس لئے وقت سے پہلے نماز پڑھے گا تو اس کولوٹانا ہوگا۔

قائدہ امام ابو یوسف کے نزد کے مزدلفہ کے اندرنماز مغرب پڑھناسنت ہے۔ اس لئے اگر مزدلفہ کے اندرنماز نہیں پڑھی تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی نہیں ہے۔ ان کی خبیس ہے۔ ان کی دنیا ہوگئی۔ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی دلیل بیا اللہ عزوجل ٹم دلیل بیا اللہ بن زبیر قال من سنة الحج ... ثم یفیض فیصلی بالمز دلفة او حیث قضی الله عزوجل ثم ملی بیام دلیلہ بن زبیر قال من سنة الحج ... ثم یفیض فیصلی بالمز دلفة او حیث قضی الله عزوجل ثم ماس اللہ عزوجل ہے معلوم بیام دلیلہ بیام

[40٣] (٣٩) پس جب فجر طلوع موتوا مام لوگوں كوفجر كى نما زغلس ميں پر صائے۔

وج عام دنول میں حنفیہ کنزد یک نماز فجر اسفار میں پڑھناسنت ہے لیکن اس دن وقوف مزدلفہ کی وجہ سے اورری جمار کی وجہ ہے علس میں بی نماز پڑھی جائے گی (۲) عن عبد الوحمن بن یزید قال خوجت مع عبد الله (بن مسعود) الی مکة ٹم قد منا جمعا فصلی الصلوتین کل صلوة و حدها باذان و اقامة و العشاء بینهما ٹم صلی الفجر حین طلع الفجر قائل یقول طلع الفجر وقائل یقول للع الفجر وقائل یقول الله قال ان دسول الله قال ان هاتین الصلوتین حولتا عن و قتهما فی هذا المکان المغرب وقائل یقول المکان المغرب والعشاء فلایقدم الناس جمعا حتی یقیموا و صلو قالفجر هذه الساعة (ج) (بخاری شریف، متی یصلی الفجر محمل محمل منافر بحمل محمل منافر الفقال ان مسلوقاتی و بالمزد نفت سے معلوم ہوا کہ مزدلفہ میں مناز علی الله علی مناز علی مناز

نور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دن نماز فجر کا وقت بدل گیا ہے۔اس کے غلس میں نماز پڑھی تو عام دنوں میں اصلی وقت اسفار کے وقت ہے۔ جو حنفید کا فجر کی نماز کا سلسلے میں مسلک ہے۔

حاشیہ: (الف)عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وہ دونوں نمازیں اپنے وقت سے بدل گئی ہیں۔ مغرب کی نماز لوگوں بے مزدلفہ آنے کے بعد اور نجر کی نماز جیسے ہی طلوع فجر ہو۔ حضور کواییا کرتے دیکھا (ج) پھر عرفہ سے جلے اور مزدلفہ میں نماز پڑھے یا اللہ تعالی نے جہاں مقدر میں کھا ہو وہاں نماز پڑھے۔ پھر مزدلفہ میں تھر ہرے (و) میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ مکہ مکر مہ گیا، پھر مزدلفہ آئے ، پس دونمازیں پڑھی ، ہر نماز الگ الگ اذان اور اقامت کے سرتھ ، اورعشا کا کھاناان کے درمیان تھا، پھر فجر کی نماز طلوع فجر کے وقت پڑھی اتن جلدی کہ پچھ کہتے تھے کہ بھی صبح صادق نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا کہ حضور گئے فرمایا کہ دونوں نماز میں اس متام میں اپنے اپنے وقت سے بدل گئی ہے ، مغرب اورعشا کی نمازیں۔

[٢٥٣] (٥٠) ثم وقف الامام ووقف الناس معه فدعا [٢٥٥] (١٥) والمزدلفة كلها موقف الابطن محسر [٢٥٦] (٥٢) ثم افاض الامام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى

[۲۵۴] (۵۰) پھرامام مخبرار ہے اورلوگ اس کے ساتھ مخبرے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔

تشری نماز فجرغلس میں پڑھ کرمز دلفہ ہی میں سب لوگ تھہرے رہیں اور اپنے لئے دعا کرتے رہیں۔ کیونکہ طلوع مٹس سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے تو اس وقت تک دعااور استغفار کرتے رہے۔

بی پہلے حدیث گزرچکی ہے جس میں بیتھا کہ حضوراً سفارتک تئبیر وہلیل کرتے رہے۔ اور دعا کرتے رہے۔ قبال دخلنا علی جابو بن عبد الله ... ثم رکب القصواء حتی اتی المشعر الحوام فاستقبل القبلة فدعاه و کبره و هلله ووحده فلم يزل و اقفا حتی اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس (الف) (مسلم شریف، باب ججة النی ۱۳۹۹ نمبر ۱۲۱۸ رابودا اُدشریف، باب حقة ججة النی ۱۳۹۵ معلوم ہوا کہ اسفارتک رئیر جہلیل، تو حید کرتارہ اور دعا کیں کرتارہ ، اور طلوع شمس تے بل مزدلفہ سے منی کے لئے سے ایس کرتارہ اور دعا کیں کرتارہ علی میں کرتارہ علی میں کرتارہ علی میں کرتارہ علی میں کرتارہ علی کرتارہ علی کے لئے ۔

[408] (۵۱) اور مز دلفه کل کی کل تھہرنے کی جگہ ہے مگر وادی محسر۔

ور وادی محسر میں اصحاب فیل والوں کو اللہ غالب دیا تھا اس لئے وادی محسر میں نہ تھر ہے، وادی محسر مزدلفہ میں ایک وادی کا نام ہے (۲)
عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول الله غالب کل عرفة موقف وار فعوا عن بطن عونة و کل المزدلفة موقف واد فعوا عن بطن محسر و کل منی منحر الا ماوراء العقبة (ب) (ابن ماجہ شریف، باب الموقف بفرفات ۱۳۳۸، نمبر ۱۳۰۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مزدلفہ میں بطن محسر نے کی جگہیں ہے۔ باتی جگہ تھر سکتا ہے۔ یوں بھی جب آپ وادی محسر سے گزر نے وانٹی کو تیز کردیا تھا (نائی شریف نمبر ۲۵۵)

[۲۵۲] (۵۲) پھرامام اورلوگ ان كے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہنے چلے يہاں تك كمنى آئے۔

تشري سورج كے طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے منی كے لئے روانہ ہوجائے۔

المشركين سورج كے طلوع ہونے كے بعد مزدلفہ سے چلاكرتے تھے۔ ليكن آپ نے ان كى مخالفت كى اور سورج طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے منى كے چل پڑے (۲) سمعت عسر بن ميسمون يقول شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المسركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع المشمس ويقولون اشرق ثبير وان النبى عَلَيْكِ خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع المشمس (ج) (بخارى شريف، باب متى يدفع من جمع ص ٢٢٨ نمبر ١٢٨٨) اس حديث سے معلوم ہوا كہ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ المشمس (ج) (بخارى شريف، باب متى يدفع من جمع ص ٢٢٨ نمبر ١٢٨٥) اس حديث سے معلوم ہوا كہ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ عاشيہ: (الف) پھر تصواء اذئى پر سوار ہوئے، يہاں تک كم شحر حرام كے پاس آ كے، پس قبلہ كا استقبال كيا، دعا كى، تجرير كى، توحيد بيان كى، شهر بے دہاں تك

حاتیہ: (الف) چرفصواءاوی پرسوارہوئے، یہاں تک کہ سعور ام کے پاس آئے، پس قبلہ کا استقبال کیا، دعا کی جگبیر اہی، توحید بیان کی جھبرے رہے یہاں تک کہ بہت اسفارہو گیا بھر سورج طلوع ہونے سے پہلے چلے (ب) آپ نے فرمایا عرفہ تھرنے کی جگدہ کیکن طن عرنہ سے دوررہو، پورامز دلفہ تھربرنے کی جگدہ کیکن طن عرف کردیکھا کہ وہ مزدلفہ (باتی اسکلے صفحہ پر) بعن محسر سے دوررہو، پورامنی تحرکی جگدہ سوائے عقبہ کھائی کے بیتھے۔ (ج) عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے مصرت عمرکودیکھا کہ وہ مزدلفہ (باتی اسکلے صفحہ پر)

ياتو منى[١٥٧] (٥٣) فيبتدأ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادى بسبع حصيات مثل حصادة الخذف[١٥٨] (٥٥) ولا يقف عندها

سے منی کے لئے روانہ ہو۔ مسئلہ نمبر ۵۰ میں بھی مسلم شریف کی حدیث (مسلم شریف نمبر ۱۲۱۸ رابوداؤ دشریف نمبر ۱۹۰۵) گزری کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ منی کے لئے روانہ ہوئے۔

[۱۵۷] (۵۳) پس جمرہ عقبہ سے شروع کرے اور جمرہ عقبہ کی رمی کرے بطن دادی ہے سات کنگری کے ساتھ تھیکری کی کنگری کی طرح است کنگری کے ساتھ تھیکری کی کنگری کی طرح تعقبہ تین جمرات ہیں۔ اور اس دفت تینوں جگہ سمنٹ کے تھمبے کھڑے ہیں۔ جمرہ اولی ، جمرہ وسطی اور عقبہ دسویں ذی الحجہ کوسرف جمرہ عقبہ کی رمی کرے گا اور بطن دادی ہے سات کنگری مارے گا۔ جس طرح تھیکرے چھینکتے ہیں اس طرح بھینک کر مارے۔ تھمبے کولگ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ کم سے کم جو چارل طرف تین تین فٹ کے حدود ہیں کنگری اس میں گرے تو کافی ہوجائے گا۔

وج قال دخلنا على جابر بن عبد الله ... ثم سلك الطويق الوسطى التى تخوج على الجموة الكبوى حتى اتى المجموة الكبوى حتى اتى المجموة التى عند الشجوة فوماها بسبع حصيات يكبو مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ومى من بطن الوادى المجموة التى عند الشجوة فوماها بسبع حصيات يكبو مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ومى من بطن الوادى شم انصر ف الى المنحو (الف) (مسلم شريف، باب جمة النبي ١٩٠٥ نبر ١٩٠٩ مره عقبه يرساته كم كريال مارك.

لغت العقبة : آخری، پیچی، چونکہ بیآ خری جمرہ ہےاور دو جمروں کے پیچیے ہےاس لئے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ رمی : بری تنکری چینکنا' ۔بطن وادی : جمرہ عقبہ کے پاس جگہ کا نام ہے۔ حصیات : حصاۃ کی جمع ہے تنکری۔ الخذف : محسیرا کچینیکنا۔

[۲۵۸] (۵۴) اورتکبیر کیج ہرکنگری کے ساتھ۔

تشري ري جمار كے وقت جب ككرى تھيكے تو ہرككرى كے سارھ كبير كھے۔

ج او پر حدیث میں گزرا کیمر مع کل حصاۃ منھا (مسلم شریف جس ۱۹۹ نمبر ۱۲۱۸ را بودا وُدشریف نمبر ۱۹۰۵) باتی دلیل آگے آرہی ہے۔ [۲۵۹] (۵۵) اور جمر ؤ عقبہ کے یاس نہیں تھہرے گا۔

شری جمرہ اونی ، جمرہ وسطی پر کنگری مارنے کے بعد تھہرے اور دعا کر بے لیکن جمرہ عقبہ پر جب بھی کنگریں مارے تو تھہر نے ہیں بلکہ آگے حلیجاں ز

وج تا کرو اِل بھیرنہ ہوجائے (۲) مدیث میں ہے عن ابن عمر انه کان یرمی الجمرة الدنیا بسبع حصیات یکبر علی اثر

عاشیہ: (پیچیلے صفحہ ہے آگے) میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھروہاں تھہرے اور فرمایا کہ شرکین مزولفہ ہے کوج نہیں کرتے جب تک سورج طلوع نہ ہو جاتا اور کہتے شہر پہاڑتو چک اٹھا (تب کوچ کرتے) اور حضور نے اس کی مخالفت کی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے چلے (الف) بھرآپ درمیان کے راستے ہے چلے جو جروعقبہ پرنکاتا تھا۔ یہاں تک کہاں جمرہ کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے یعنی جمرہ عقبہ تو اس کی ری سات کئر بوں سے کی۔ ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کہتے تھیکری کی طرف واپس لوٹے۔

گر مطن دادی سے ری کی پھر مذر کے کی طرف واپس لوٹے۔

### [ • ٢ ٢] ( ٥ ٢) ويقطع التلبية مع اول حصاة [ ١ ٢ ٢] ( ٥ ٤) ثم يذبح ان احب.

کل حصاة ثم یتقدم حتی یسهل فیقوم مستقبل القبلة فیسهل فیقوم طویلا ویدعو ویرفع یدیه و ثم یرمی الوسطی ثم یا خذ ذات الشمال فیستهل ویقوم مستقبل القبلة فیقوم طویلا ویدعو ویرفع یدیه ویقوم طویلا ثم یرمی جمرة ذات العقبة من بطن الوادی و لایقف عندها ثن ینصرف ویقول هکذا رایت النبی غلیب فیعله (الف) (بخاری شریف، باباذا ری البحر تین یقوم ستقبل القبلة ویسمل ۲۳۳ تم ۱۵۱۱) اس حدیث میں ہے کہ جمره عقبہ کے پاس نہیں تھم سے دالبتہ جمره اولی اور جمره وی کی کنگری مارنے کے بعد کنارے پرہٹ کردعا کرے تاکہ کوگول کو تکلیف نہوں۔

نوف اس مدیث میں بیمی ہے کہ برکنری کے ساتھ تلبیر کہتے تھے۔

[474] (۵۲) اورتلبیه بهای تنکری کے ساتھ منقطع کردے۔

وج حدیث میں ہے عن ابن عباس ان النبی عَلَیْ اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم یزل یلبی حتی رمی الجمرة المعقبة (ب) (بخاری شریف، باب اللبیة والکیر غداة المخر عین حتی رمی الجمرة العقبة ص ۲۲۸ نمبر ۱۱۸۵) ابن باجشریف میں بیزیادتی ہے فلما رماها قطع المتلبیة (ج) (ابن باجشریف، باب متی یقطع الحاج اللبیة ص ۴۲۸، نمبر ۴۳۸، نمبر کون وقت تلبیه خم کر کے الله کی برائی بیان کرے اور تکبیر کے۔

[۲۲۱] (۵۷) پھرذی کرے اگر پہند ہوتو۔

چونکہ کلام مفرد بالج کے بارے ہیں چل رہا ہے اور مفرد پر ہدی واجب نہیں ہے بلکہ متحب ہے اس لئے اگر چاہے قر ہدی ذی کرے اور چاہے تو نہیں کرے اس لئے مصنف نے فرمایا اگر پند ہوتو رہی کے بعد ذی کرے ۔ یول حضور نے ذی کیا ہے ۔ البت اگر متن یا قارن ہوتو ذی کرنا واجب ہے (۲) حدیث میں ہے دخلنا علی جابر بن عبد الله ... ثم انصر ف الی المنحر فنحر فلاٹا و ستین بیدہ شم اعطی علیا فنحر ما غبر و واشر کہ فی ہدیہ (د) (مسلم شریف، باب ججۃ النبی سے ۱۹۷ نمبر ۱۹۷۵ ارابوداؤدشریف، باب صفۃ ججۃ النبی سے معلوم ہوا کہ رہی کے بعد مفرد کو ہو سکے تو ذی کرنا چاہئے (۲) ہے ہدی جج کرنے کے شکر ہے کے طور پر ہے ۔ اس لئے اللہ کاشکر بیاداکر نے کے لئے ہدی ذی کرنا چاہئے ۔

حاشیہ: (الف) عبداللہ بن عمر جمرہ اولی پرری فرماتے سات کنگریوں کے ساتھ اور ہر کنگری پر تکبیر کہتے پھر آ گے بڑھتے یہاں تک کہ زم زمین میں آتے پھر قبلہ کا استقبال کر کے کھڑے ہوتے اور دیر تنک کھڑے رہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے پھر جمرہ وسطی کی رمی کرتے پھر با کیں طرف ہٹتے اور زم زمین پر جاتے اور قبلہ دخ کھڑے ہوتے کھر جمرہ عقبہ کی رمی کرتے پھر با کیں طرف ہٹتے اور زم زمین پر جاتے اور قبلہ دخ کھڑے ہوتے کھر واپس لوٹے اور فرماتے کھڑ دعا کرتے ۔ اور ہاتھا تھاتے اور دیر تک کھڑے دیے پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرتے پھر ہوت کے باس طرح حضور کو کرتے دیکھا ہے (ب) حضور نے فضل ابن عباس کو پیچے بٹھایا تو انہوں نے خبر دی کہ آپ جمرہ عقبہ کی رمی تک جمیشہ کہیں کہتے رہے رہے گھر ایس لوٹے اور اپنی اوٹے اور اپنی کو یا دیا ہے بھر حضارت علی کو دیا اور باتی انہوں نے تو فرماتے ۔ اور حضرت علی کو دیا ۔

[۲۲۲] (۵۸) ثم يحلق او يقصر والحلق افضل  $(34)^{3}(90)$  وقد حل له كل شيء الا النساء  $(34)^{3}(90)$  ثم ياتى مكة من يومه ذلك او من الغد او من بعد الغد فيطوف

[۲۲۲] (۵۸) پھر حلق کرائے یا قصر کرائے اور حلق افضل ہے۔

تشری کے بعد حلق کرائے یا قصر کرائے۔

[()اب تک ج میں پراگندہ بال والار ہا ہے، اب بال صاف کر کے پراگندگختم کرے (۲) آیت میں ہے نسد خسلن السمسجید السحرام ان شاء الله آمنین محلقین رء وسکم ومقصوین (الف) (آیت ۲۷سورۃ الفتح ۲۸) اس آیت میں اشارہ ہے کئرہ یا جی بعد حلق کرائے وقصر کرائے (۳) عدیث میں ہے عبد الله قال حلق رسول الله و حلق طائفة من اصحابه وقصر بعضهم قال عبد الله ان رسول الله قال رحم الله المحلقین مرۃ او مرتین ثم قال والمقصرین (ب) (مسلم شریف، باب تفضیل الحلق علی التقیر وجواز التقیر ص ۲۵۸ نمبر ۱۹۷۹) اس عدیث سے معلوم ہوا کہری الحلق علی التقیر وجواز التقیر ص ۲۵۸ نمبر ۱۹۲۹) اس عدیث سے معلوم ہوا کہری کے بعد طلق بہتر ہے اور قمر بھی جائز ہے۔ کوئکہ آپ نے طلق کرانے والے کوئین مرتبد دعا دی اور قمر کرانے والے کوایک مرتبد دعا دی (۲) تقریل کم پر ہند ہے۔

و عورتوں کے لئے صرف قصر کرانا جائز ہے۔ کیونکہ حلق اس کی زینت کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے ان ابس عب اس قبال قبال رسول الله لیس علی النساء حلق انعا علی النساء التقصیر (ابوداؤدشریف، باب الحلق والتقصیر ص ۲۵ نمبر ۱۹۸۵) [۲۲۳] (۵۹) اور حلال ہوگئ ان کے لئے ہر چیز سوائے ورتوں کے۔

موین تاریخ کوری جمار کے بعد بیو یوں کے علاوہ خوشبو، سلاموا کپڑ اوغیرہ سب پچھ حلال ہو گئے۔

عن ابن عباس قال اذا رمیتم الجموة فقد حل لکم کل شیء الا النساء فقال له رجل یا ابن عباس والطیب؟ فقال اما انا فقد رایت رسول الله عُلَیْ بضمخ رأسه بالمسک افطیب ذلک ام لا؟ (ج) (ابن باجشریف، باب ایحل للرجل اذاری جمرة العقبة ص ۲۲۳ رنسائی شریف، باب ما یحل للحرم بعدری الجمارج ثانی ص ۲۲ نمبر ۲۸۸ رابودا و دشریف، باب الا فاصنه فی الحج ص ادام نمبر ۱۹۹۹) اس مدیث سے معلوم ہوا کے ورت کے علاوہ تمام چیزین حلال ہوگئیں جواحرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں۔
[۲۲۴] (۲۰) پھراس دن مکه کمرمد آئے یا دوسرے دن یا تیسرے دن پھر بیت اللہ کا سات شوط طواف زیارت کرے۔

تشری کا ختیار ہے کہ دسویں ذی المجبکوری ، ذی اور حلق کے بعد مکہ مکر مدآ کر طواف زیارت جوفرض ہے وہ کرے اور یہ بھی اختیار ہے کہ

عاشیہ: (الف) ان شاء الله سجد میں داخل ہو تکے امن کے ساتھ اپنے سرکو منڈاتے ہوئے یا قصر کراتے ہوئے (ب) آپ نے طاق کر ایا اور آپ کے ساتھیوں نے علق کر ایا اور بعض نے قصر کر ایا ۔ حضرت عبد الله فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا دی اے اللہ! حلق کر انے دالوں پر دتم فرما ایک مرتبی یا دومر تبد پھر فرمایا قصر کرنے دالوں پر دتم فرما ۔ ایک مرتبی یا دومرتبد بھر فرمایا قصر کرنے دالوں پر دتم فرما ہوگئ سوائے ہوی کے ، ایک آ دی نے کہا اے عبد الله بن عباس! کیا خوشبو بھی؟ فرمایا بہر حال میں نے حضور کود کھا مشک سے سرکول دہے تھے تو کیا بیز خشبونییں ہے؟

بالبيت طواف الزيارة سبعة اشواط [ ٢٦٥] ( ١٦) فان كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعى عليه وان لم يكن قدم السعى رمل في هذا الطواف ويسعى بعده على ما قدمناه [٢٢٦] (٢٢) وقد حل له النساء.

گیار ہویں یا بار ہویں کوآئے ۔ البتہ دسویں کوآنا زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں جلدی عبادت کو پورا کرنا ہے۔ اور حضور گرسویں ہی کو مکہ تشریف لائے تھے اور طواف زیارت فرمایا تھا۔

وج دخلنا على جابر بن عبد الله... ثم ركب رسول الله فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر (الف) (مسلم شريف، باب جمة النبي ص٠٠٠ نمبر ١٢١٨ مرابودا وَدشريف، باب صفة جمة النبي ص١٢٥ نمبر ١٩٠٥) اس حديث معلوم بهوا كه آپ وسوين في الحجه كوظهر تك مكه كرمة تشريف لي تقيد اس لي وسوين في الحجه كومكه كرمه آكر طواف زيارت كرنا زياده بهتر ب(٢) عن ابن عهد ان النبي منظم المنافق بي وم المنتحر ثم صلى الظهر بمنى يعنى داجعا (ب) (ابودا وَدشريف، باب الافاصة في الحج ص١٨١ نمبر ١٩٩٨) اس حديث من معلوم بهوا كه آپ في طواف وسوين في الحجم كوكيا به مديث من معلوم بهوا كه آپ في طواف وسوين في الحجم كوكيا به مديث من معلوم بهوا كه آپ في طواف وسوين في الحجم كوكيا به مديث منافق المحمد به باب الافاصة المنافق باب المنافق و سوين في المحمد به بي معلوم بهوا كه آپ في طواف و سوين في المحمد بي المحمد بي المحمد بي معلوم بهوا كه آپ في طواف و سوين في المحمد بي معلوم به بي معلوم به وا كه آپ في طواف و سوين في المحمد بي معلوم بهوا كه آپ معلوم بوا كه آپ في طواف و سوين في المحمد بي معلوم به وا كه آپ منافق بي المحمد بي معلوم به وا كه آپ منافق بي معلوم به ما كه بي معلوم به وا كه آپ بي طون في منافق بي معلوم بي المحمد بي معلوم بي معل

[ ۲۲۵] (۲۱) پس اگر طواف قدوم کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہوتو اس طواف زیارت میں رال نہیں کرے گا اور نہ اس پسعی ہے۔ ادرا گر پہلے سی نہیں کی ہوتو اس طواف میں رال کرے گا اور اس کے بعد سعی کرے گا جیسا کہ پہلے بیان کیا۔

آخری جج یا عمرہ میں ایک مرتبہ علی اور ایک ہی مرتبہ اکر کر چلنا ہے۔ پس اگر جج کے طواف قد وم میں سعی اور رمل کر چکا ہے تو اس طواف زیارت میں سعی اور رمل نہیں کہ ہے۔ اور اگر نہیں کیا ہے تو طواف زیارت کے بعد سعی بین الصفا والمرو ۃ بھی کرے گا اور طواف میں اکر کر بھی چلے گا۔
میں اکر کر بھی چلے گا۔

رج سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي مَلَيْظِيْهُ ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا ... وقال الا طوافا واحدا طوافه الاول (ج) (مسلم شريف، بيان ان السعى لا يتكررص ١٢٧ منبر ١٢٧ )اس حديث علوم بواكه في مين ياعمره مين ايك بى سعى كرے گاركيونكه حضورًا ورصحابہ نے ايك بى سعى كى تقى اورانہوں نے يبلى مرتب سعى كى تقى۔

انت عقیب : بعد میں۔ رل : اکر کر چلنا،طواف کے پہلے تین شوط میں اکر کر چلتے ہیں اس کورل کہتے ہیں۔

----[۲۲۲] (۲۲) اور حلال ہوگئیں اس کے لئے بیویاں اس طواف کے بعد۔

تشرق طواف زیارت سے پہلے بیوی حرام تھی کیکن طواف زیارت کیا تو اس طواف کی وجہ سے اب بیویاں حلال ہو گئیں۔

ان عبد الله بن عمر قال فذكر الحديث ... حتى قضى حجه و نحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم عاشيه : (الف) پر حنور مور وافاض فطاف بالبيت ثم عاشيه : (الف) پر حنور مور و اوربيت الله تشريف لے گئے اور طبر کي نماز مد مرمين پرهي (ب) حضور و رو يہ الحجو کو جلے پر واپس آ کرمني ميں ظبر کی نماز پرهي يعنى طواف زيارت کر کے واپس آئے (ج) جا بربن عبد الله فرماتے ہيں کہ حضور اور آپ کے ساتھيوں نے صفا اور مرده کے درميان ايک بي مرتب مي کي ہے۔ ... يم مي فرمايا کہ پہلي بي مرتب مي کي ہے۔

[۲۲۷] (۲۳) وهذا الطواف هو المفروض في الحج [۲۲۸] (۲۳) ويكره تاخيره عن هذه الايام فان اخره عنها لزمه دم عند انى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا شيء عليه[۲۲۹] (۲۵) ثم يعود الى منى فيقيم بها.

حل من كل شبىء حرم منه (الف) (سنن بلبيعقى، باب التحلل بالطّواف اذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم ج خامس ٢٣٥، نمبر ٩٢٢٧) اس حديث سيمعلوم ہوا كه طواف زيارت كے بعد عورت بھى حلال ہوجائے گى۔ اس سے پہلے خوشبو، سلا ہوا كپڑااور شكار حلال ہوئے تھے، اب بيوى بھى حلال ہوگى۔

[۲۲۷](۲۳) جمين بيطواف فرض ہے۔

یے پیطواف فرض ہونے کی دلیل بیآیت ہے نے ملیق صنوا تفتھ ولیوفوا نذور ھم ولیطوفوا بالبیت المعتیق (ب) (آیت ۲۹ سورة الحج ۲۲) اس آیت میں امر کے صیغے کے ساتھ بیت متن لینی بیت اللہ کے طواف کا کھم دیا گیا ہے۔ اس لئے بیطواف فرض ہے۔

[۲۲۸] (۲۳) مکروہ ہے طواف زیارت کومؤ خرکر ناان دنوں سے، پس اگر مؤخر کیا توامام ابو صنیفہ کے زدیک اس کودم لازم ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں اس پر کچھلاز منہیں ہے۔

ام ابوطنیفدگی رائے ہے کہ طواف زیارت کوایا منح سے مؤخر کرے گاتو دم لازم ہوگا۔ (۱) کیونکہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ موقت ہیں اس کے ان کو وقت سے مؤخر کرنے پر دم لازم ہوگا (۲) اثر ہیں ہے ان عبد الملہ بن عباس قبال من نسبی من نسبکہ شیئا او تر کہ فلیہ وق دمیا (ج) (سنن ہیں گا ب من ترک ہیئا من الرئ حتی یڈ ہب ایا منی ج فامس من ۲۲۸ بمبر ۹۲۸ میں اور میں ہے کہ کچھ کھول جائے یا چھوڑ دیت وم لازم ہوگا۔ اور چونکہ اس نے وقت پر طواف زیارت کو چھوڑ دیا چاہے بعد ہیں ادا کیا اس لئے اس کو دم لازم ہوگا۔ ایک اور اثر ہے۔ عن عباس قال من قدم شیئا من حجہ او اخرہ فلیہ ن لذلک دما (مصنف ابن ابی شیبة ۲۵۳ فی الرجل سے کلتی قبل ان یذرجی ج فالش من موگا۔ اس اور سے معلوم ہوا کہ وقت سے مؤخر کیا تو دم لازم ہوگا۔

فاكده صاحبين فرماتے ہیں كهمرمیں بھى بھى طواف كرے گاوه ادابى ہوگااس لئے تاخير كرنے سے دم لازم نہيں ہوگا۔

[۲۲۹] (۲۵) پھرمنی کی طرف مڑے اور وہاں تیا م کرے۔

تشریخ دسویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کر کے واپس منی آئے اور وہاں تھبرار ہے اور رمی جمار کرتار ہے۔

نج (۱)عن ابن عمر ان رسول الله افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى (د) (مسلم شريف، باب استخاب طواف الافاضة يوم النحر ص٣٢٣ نمبر ١٣٠٨) (٢) يسأل ابن عمر قال انا نبتاع باموال الناس فيأتى احدنا مكة فيبيت على المال

حاشیہ: (الف) یہاں تک کرآپ نے اپنا جج پورا کیا اور دسویں تاریخ کوا پی ہدی کی نحرکی اور چلے ۔پس بیت اللہ کا طواف کیا بھروہ تمام چیزیں حال ہوگئیں جوآپ سے حرام ہوئی تھیں (ب) بھراپی پراگندگی دورکر ہے اور اپنی نذر پوری کرے اور بیت اللہ کا طواف کرے (ج)عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جوار کان ج میں سے پھھ بھول جائے یاس کوچھوڑ دے تو خون بہانا چاہئے (د) آپ نے یومنح میں طواف زیارت کیا بھروا پس ہوئے اور ظہر کی نماز منی میں پڑھی۔ [ ٢ ٢ ] (٢ ٢ ) فاذا زالت الشمس من اليوم الثاني من ايام النحر رمى الجمار الثلث يبتدئ بالتي تلى المسجد [ ١ ٢ ٢] (٢٧) فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يقف

فقال اما رسول الله عَلَيْكِ فبات بمنى وظل (الف) (ابوداؤ دشریف،باب پیت بمکة لیالی منی ۱۷۵۷ نبر ۱۹۵۸) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں ایام تشریق میں رات گزار ناسنت ہے۔

[ ۲۷] (۲۲) گیار ہویں تاریخ کوسورج ڈھل جائے تو تینوں جمرات کی رمی کرے، شروع کرے متجد کے پاس سے۔

تشری و سویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی تھی لیکن گیار ہویں ذی الحجہ (جود سویں ذی الحجہ کا دوسرا دن ہے) کو تینوں جمرات کی رمی کرے اور زوال کے بعدر می کرے، پہلے جمرہ سے شروع کرے جومبحد خیف کے قریب ہے، وہاں سات کنگری مارے اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کھے اور زوال کے بعد کھڑ اندر ہے اور دوسرے جمرے کے باس کھڑ امہوکر دعا کرے اور تیسرے جمرے کے بعد کھڑ اندر ہے اور دعا نہ کرے تا کہ وہاں بھیڑ نہ ہو۔

الت ابن عمر متی ارمی الجمار؟ قال اذا رمی امامک فارمه فاعددت علیه المسئلة قال کنا نتحین فاذا زالت الشمس رمینا (ب) (بخاری شریف، بابری الجمار ۲۳۵ میر ۲۳۵ ایر ۱۷ (۱۷ اربری الجمار ۲۳۵ میری کرے (۲) ابوداؤد شریف کی صدیث میں ہے عن عائشة قالت افساض رسول الله عَلَیْتُ من آخر یومه حین صلی الظهر ثم رجع الی منی فمکث بها لیالی ایام التشریق یرمی الجمرة اذا زالت الشمس کل جمرة بسبع حصیات یکبر مع کل حصاة ویقف عند الاولی والثانیة فیطیل القیام ویتضرع ویرمی الثالثة و لا یقف عندها (ج) (ابوداؤدشریف، باب فی ری الجمار ۲۳۰ میری ایری می المری کی ری زوال کے بعد کرے ۔ اور مرکز کی کے ساتھ تجمیر کے اور میری اور دوسرے اور تیسرے اور تیسرے اور تیسرے اور جو تھے دن کی ری زوال کے بعد کرے ۔ اور مرکز کی کے ساتھ تجمیر کے اور کی اور دوسرے جرے کے پاس کھڑ اندر ہے۔

النوم الثانی من ایام النح : یوم نحرکا دسرادن گیار ہویں ذی المجہ ہوتا ہے۔ المسجد : اس مسجد سے مسجف خیف مراد ہے جو جمرہ اولی سے کا فی پیچھے کی جانب تھوڑی اونچائی پر ہے۔اس وقت رہرہ بردی مسجد بنادی گئی ہے۔

[۱۷۲] (۱۷) پس ان کی رمی کرے سات سات کنگر یوں کے ساتھ بھیر کہے ہر کنگری کے ساتھ پھر تھہرے جمرہ اولی کے پاس اور دعا کرے پھر رمی کرے جمرہ عقبہ کے پاس ایسے ہی اوراس کے پاس نے تھہرے پھر رمی کرے جمرہ عقبہ کے پاس ایسے ہی اوراس کے پاس نے تھہرے

حاشہ: (الف) حضرت عبداللہ ابن عمرے ہو تھا کہ ہم لوگوں کے مال بیچہ ہیں تو ہم میں بعض مکہ آتے ہیں اور وہاں مال کے لئے رات گزارتے ہیں؟ تو حضرت ابن عمر نے فرما یا بہر حال حضور تو منی میں رات گزارتے اور وہیں تھہرتے ۔ (ب) میں نے ابن عمرے ہو تھا کہ کب رمی جماد کریں؟ فرما یا جب تمہارااامام رمی کرے تو ماس کی رمی کرو ۔ میں نے دوہارہ سوال کیا، حضرت ابن عمر فرمانے لگے ہم انتظار کرتے ، پس جب سوری ڈھل جاتا تو ہم رمی کرتے (ج) حضور نے اس دن کے آخر میں طواف زیارت کیا جس وقت ظہر کی نماز بڑھی ۔ پھر منی کی طرف واپس لوٹے ، پس وہاں ایام تشریق کی رات میں تھہرے ، جب سوری ڈھل جاتا تو ہم ات کی رک کے میں میں تھہرے ، اور لمباقیام کرتے اور کہلے ہمرے کے پاس اور دوسرے جمرے کے پاس تھہرتے ، اور لمباقیام کرتے اور گوگڑ اتے اور تیسرے جمرے بردی کرتے تو اس کے پاس نمیں تھہرتے ۔

عندها فيدعو ثم يرمى التى تليها مثل ذلك ويقف عندها ثم يرمى جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها ألم يرمى جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها [٢٤٢] (٢٨) فاذا كان من الغدرمى الجمار الثلث بعد زوال الشمس كذلك [٣٤٢] (٢٩) واذا اراد ان يتعجل النفر نفر الى مكة وان اراد ان يقيم رمى

اس مسئل کی تفصیل اور وجرسب او پرگزرگی می (ابودا و دشریف نمبر ۱۹۷۳) (۲) عن ابن عسو انه کان یرمی الجمرة الدنیا بسبع حصیات یکبر علی اثر کل حصاة ثم یتقدم حتی یسهل فیقوم مستقبل القبلة فیقوم طویلا ویدعو و یرفع یدیه شم یرمی الوسطی ثم یاخذ ذات الشمال فیستهل ویقوم مستقبل القبلة فیقوم طویلا ویدعو ویرفع یدیه ویقوم طویلا شم یرمی جمرة ذات العتبة من بطن الوادی و لا یقف عندها ثم ینصرف ویقول هکذا رایت النبی منطب الفادی و الا یقف عندها ثم ینصرف ویقول هکذا رایت النبی منطب القبلة ویسهل ۲۳۳ نمبر ۱۵۵۱)

[۲۷۲] (۲۸) پس جب کداگلادن ہوتو تیوں جمرات کی زوال کے بعدری کرے ای طرح۔

تشری ا گلے دن سے مراد بارہویں ذی الحجہ ہے۔ یعنی بارہویں ذی الحجہ کو بھی گیارہویں ذی الحجہ کی طرح نتیوں جمرات کی رمی کرمے اور زوال مش کے بعد کرے اور جمرہ اولی اور جمرہ وسطی پر کھم ہرے اور دعا کرے اور جمرہ عقبہ کے پاس ند کھم ہرے۔

و اس کی دلیل مسئله نبر ۲۹ میں گزر چکی۔

[۱۷۳] (۲۹) اگرجلدی کوچ کرنے کا ارداہ کرے تو کوچ کرجائے مکہ مکرمہ کی طرف اورا گرتھ ہرنا چاہے تو چو تھے دن رقی جمار کرے زوال کے بعد۔

تشریخ اگر تین دین تک یعنی بار ہویں تاریخ تک رمی جمار کر کے منی سے مکہ تمر مہ جانا چاہے تو جاسکتا ہے اورا گر بار ہویں تاریخ کی شام تک منی میں تفہر گیا تو تیر ہویں تاریخ کوز وال کے بعد نتیزوں جمرات کی رمی کرے پھر واپس مکہ تمر مہ واپس آئے۔

آیت میں ہے واذکروااللہ فی ایام معدودات فن تیجل فی یومین فلااثم علیدوستا خرفلااثم علید ان آیت ۲۰۳ سورة القرق ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ دودن لیمی بارہویں تاریخ کو کم کرمد آئے تب بھی کوئی بات نہیں ہے (۲) حدیث میں ہے عسن عبد السوحسس المدید میں قال اتبت النبی غلافتہ ہو بعوفة ... ایام منی ثلثة فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخو فلا اثم علیه (ب) ابوداور ورشریف، باب من کم یورک فرفت میں 1989) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کمنی میں تظیر نے کے تین دن ہیں۔ لیکن دودن

حاشیہ: (الف) حفرت ابن عرقبم واولی کی رہیات ککر یوں سے ساتھ کرتے۔ ہر کئری پڑھیر کہتے ، پھرآ مے بڑھ کرنم زین پر جاتے اور قبلے کی طرف استقبال کرکے وہتے در پڑک کھڑے رہے اور قبلہ کی طرف استقبال کرکے وہتے ہے اور بڑھوا تھا کہ دعا کرتے ۔ پھر جمزہ عسلی کی رمی کرتے ، پھر یائی طرف نرم زین پر کھڑے ہوتے اور قبلہ کی طرف استقبال کرکے واقعات افراد میں تک دعا ور در پر تک دعا کرتے رہے ۔ پھولمن وادی سے جمزہ مقبی کی رمی کرتے اور اس کے پاس نہ تعمر سے پھر واپس لوث جاتے اور فرماتے کہ حضور گوا لیے بی کرتے ور دونوں میں جلدی کی تو اس پرکوئی گناہ اور جس نے مؤ خرکیا تو اس پرکوئی گناہ انہیں ہے اور جس نے مؤ خرکیا تو اس پرکوئی گناہ انہیں ۔

الجمار الثلث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس كذلك  $[\Upsilon L^{\alpha}]$  ( $^{4}$ ) فان قدم الرمى في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا

میں بھی بینی گیارہوں اور بارہویں دن رمی جمار کر کے واپس آسکتا ہے (۳) ثریس ہے عن ابن عسر کان یقول من غوبت علیه الشسمس و هو بسمنی اوسط ایام التشریق فلا ینفرن حتی یومی الجمار من الغد (الف) (۴) عن ابن عباس قال اذا انتفت النهار من یوم النفر الآخو فقد حل الرمی والصدر (ب) (سنن بیستی، باب من غربت لدائشس یوم النفر الاول بمنی حتی ربی الجماریوم الثانث بعد الزوال ج فامس ۳۸۸۸، نمبر ۹۹۸۷ (۹۹۸۷) اس حدیث معلوم ہوا کہ بارہویں کی شام ہوجائے تومنی سے کوج نہ کرے بلکہ تیر ہویں تاریخ کوزوال کے بعدری کرکے واپس آئے۔

[۷۷۴] (۷۰) پس اگراس دن (تیرہویں) کوزوال سے پہلے رمی مقدم کی طلوع فجر کے بعد تو امام ابوصنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور صاهبین نے فرمایا جائز نہیں۔

تشریکا تیرہویں ذی الحجرکوزوال سے پہلے اور طلوع آفاب کے بعدر می کرنا چاہے تو امام ابوضیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں۔

را) جب اس بات کی گنجائش ہے کہ تیرہویں تاریخ کورمی کرے ہی نہیں تو اس بات کی بھی گنجائش ہوگی کہ زوال سے پہلے رمی کر لے اثر میں اوپر گزرا عن ابن عباس قال اذا انفتح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمی و الصدر (سنن ليمقی ، باب من غربت اشتمس يوم النفر الاول بمنی الح ج فامس ص ۲۲۸، نمبر ۲۸۸ و) اس صدیث میں ہے کہ دن پھوٹ پڑے تو رمی کرنا طال ہے۔ اور دن پھوٹ پڑنے سے مراد آ فاب کا طلوع ہونا ہے۔ اس طلوع آ فاب کے بعدری کرنا چا ہے تیرہویں تاریخ کو کرسکتا ہے۔

فاکرد صاحبین فرماتے ہیں کہ تیرہویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد ہی رمی کرے کیونکہ صدیث میں ہے کہ دسویں تاریخ کو طلوع آفاب کے بعد آپ نے رمی کی اور باتی ونوں میں زوال کے بعد رمی کی ہے۔ صدیث میں ہے سمعت جابر بن عبد الله یقول رایت رسول الله ملائش یہ سرمی علی راحلته یوم النحو ضحی فاما بعد ذلک فبعد زوال الشمس (ج) (ابوداؤدشریف، باب فی رمی الجمار سرمی علی راحلته یوم النحوض ہوا کہ دسویں ذی الحجہ کو طلوع آفاب کے بعد رمی کرے اور اس کے بعد باتی دنوں میں زوال کے بعد آپ کی کری کرے اور اس کے بعد باتی دنوں میں زوال کے بعد آپ رمی کرتے تھے۔ جس کا مطلب بین کلا کہ تیر ہویں ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد ہی رمی کرے گا۔

نوک حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کی وجہ سے امام ابو حنیفہ طلوع آفاب کے بعدری کرنے کے قائل ہوئے ہیں۔

عاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر نے فر مایا ایا م تشریق کے درمیان ( یعنی بارہویں ذی الحجہ کو) جس پرمنی میں سورج غروب ہوجائے تو وہ کوج نہ کریں یہاں تک کہ الحجہ کو دن یعنی تیرہویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں (ج) حضور کو دیکھا کہ دسویں تاریخ کو چاشت کے وقت اپنی سواری پرری کررہے تھے۔ اور دسویں ذی الحجہ کے بعد تو ذی الحجہ کو کہتے ہیں (ج) حضور کو دیکھا کہ دسویں تاریخ کو چاشت کے وقت اپنی سواری پرری کررہے تھے۔ اور دسویں ذی الحجہ کے بعد تو زوال مثم کے بعد تو کو بھوٹ کے بعد تو کو بھوٹ کے بعد تو در دسویں تاریخ کو بھوٹ کے بعد تو در دسویں تاریخ کو بھوٹ کے بعد تو در در کو بھوٹ کے بعد تو در در کی بھوٹ کے بعد تو در در کی بھوٹ کی بھوٹ کے بعد تو در در کو بھوٹ کے بعد تو در در کر بھوٹ کے بعد تو در در کر کی بھوٹ کے بعد تو کہ بھوٹ کے بعد تو در در کو بھوٹ کے بعد تو در در کر کو بھوٹ کے بعد تو در در کر کو بھوٹ کے بعد تو در در کو بھوٹ کے بھوٹ کو بھوٹ کے بعد تو در در کر کو بھوٹ کے بعد تو در در کو بھوٹ کے بعد تو در کو بھوٹ کے بھوٹ کے بھوٹ کو بھوٹ کے بعد تو در در کر کو بھوٹ کے بھوٹ کے بھوٹ کو بھوٹ کے بھوٹ کے بھوٹ کے بھوٹ کے بھوٹ کے بعد تو در کر کو بھوٹ کے بھوٹ کے

يجوز [124](12) ويكره ان يقدم الانسان ثقله اله مكة ويقيم بها حتى يرمى [124](12) فاذا نفر الى مكة نزل بالمحصب [124](22) ثم طاف بالبيت سبعة اشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر.

[448](4) مکروہ ہے کدانسان اپنے سا مان کو مکہ مکرمہ نتقل کرے اورخود ثنی میں تھبرارہے تا کہ رمی کرے۔

تشری خودنی میں ظہر کرری کرے اورا پناسا مان مکہ مکرمہ نتقل کردے ایسا کرنا مکر وہ تنزیبی ہے۔

علی (۱) اثر میں ہے قبال عمر من تقدم ثقله لیلة ینفو فلا حج له (الف) (مصنف ابن الی شیبة ۲۲۴ من کره ان یقدم ثقله من منی، علی منی منی منی منی اس اور سے معلوم ہوا کہ اپنا سامان مکہ مکر منتقل کرنا مکروہ ہے تا ہم اگر کر لیا تو دم لازم نہیں ہوگا۔ پیچیلے زمانے میں آدمی اپنا سامان ساتھ رکھتے تھے۔ ہوئل وغیرہ میں نہیں رکھتے تھاس لئے سامان مکہ مکر مذہبے و ب اور خود منی میں تھر نے ہے آدمی کادل سامان پر نگار ہے گا اس لئے بھی مکروہ ہے۔ لیکن آج کل کی طرح پہلے سے ساراسامان مکہ مکر مدے ہوئل میں ہوتو کوئی حرج نہیں ہے..
[۲۷۲] (۲۷) پس جب مکہ محرمہ کی طرف کوچ کر بے قومقام محصب پراتر ہے۔

تشری حضور نے منی سے واپسی پر مکہ کے قریب مقام محصب پر پڑاؤڈ الاتھا۔

وج (۱) آپ نے فرمایا کراس مقام پرکافروں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ اسلام مٹادیں گے اس لئے اس مقام پر پڑاؤؤال کر بتلائیں گے کہ اسلام پھل پھول کر مکہ میں واپس آگیا، اس شکرانہ میں آپ اور صحابہ مقام محصب میں قیام پذیر ہوئے (۲) ان انسس بن مالک حدثه عن المنب علی النظام و العصر و المعفر ب و العشاء و رقد رقدة بالمحصب ثم رکب الى البیت فطاف به (ب) (بخاری شریف، باب سخباب نزول الحصب یوم النظر و مالوة النظام و مالا مدین سے معلوم ہوا کہ تی سے نگلنے کے بعد مقام محصب میں تظہر ناچا ہے۔

لغت الحصب: مكه مرمه كقريب ايك مقام كانام بـ

[ ۲۷۷] (۲۳ ) پھر بیت الله کا طواف کرے سات شوط ،اس میں رال نہ کرے اور بیطواف صدر ہے۔

سری ایوں تو مکہ کرمہ میں رہتے ہوئے جتنے طواف کرے بہتر ہے،البتہ مکہ کرمہ سے واپس ہوتے وقت آخری طواف کرے جس کوطواف

صدراورطواف وداع كہتے ہيں۔اس طواف ميں رال نہ كرے۔

حاشیہ : (الف) حضرت عمرنے فرمایا جسنے اپناسامان بارہویں ذی الحجہ کی رات کو مکہ تحر مذتقل کردیا تو گویا کہ اس کا ج بی نہیں ہے (ب) آپ نے ظہر ،عصر ، مخرب اورعشا کی نماز محصب میں پڑھی اورتھوڑی دیرسوئے بھر بیت اللہ کے لئے سوار ہوئے اوراس کا طواف کیا۔ [۲۷۸] (۲۲) وهو واجب الاعلى اهل مكة ثم يعود الى اهله[۲۷۹] (۵۵) فان لم يدخل المحرم مكة وتوجه الى عرفات ووقف بها على ما قدمناه سقط عنه طواف القدوم ولا

عن السحائيض (الف) (بخارى شريف، بابطواف الوداع ٢٣٦ نمبر ١٥٥٥ مسلم شريف، باب وجوب طواف الوداع وسقوطين الحائفن ص ٢٣٤ نمبر ١٣٢٧) اس حيث سے معلوم ہواكم آفا قى پرطواف وداع واجب بــ

[ ۲۷۸] (۲۷ ) بيطواف وداع واجب ہے مگر اہل مكه پرواجب نہيں ہے۔ پھراپنے گھركى طرف لوث آئے۔

تشری طواف وداع کا مطلب ہے بیت الله چھوڑنے کا طواف کیکن اہل مکہ چونکہ مکہ ہی ہیں ہیں اس کے وہ بیت الله نہیں جچھوڑیں گے۔ الله نہیں ہے۔ وہ توجب جب موقع ملے طواف کرتے رہیں گے۔

وج واجب ہونے کی دلیل اوپر کی مدیث ہے (۲) عن ابن عباس قال کان الناس ینصر فون فی کل وجه فقال رسول الله لا ینفسون احد حت یہ یکون آخر عهده بالبیت (ب) (مسلم شریف، باب وجوب طواف الوداع وسقوط عن الحائض س ۲۳۲ نمبر کاسلم شریف، باب طواف الوداع ، میں امرکا میغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے بھی طواف وداع آقاتی کے لئے واجب ہوگا۔

[۱۷۹] (۷۵) اگرمحرم مکہ میں داخل نہ ہوا ورعرفات کی طرف متوجہ ہوجائے اور وہاں اس طرح وقوف عرف کرلے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تو اس سے طواف قد دم ساقط ہوجائے گا اور طواف قد وم کے چھوڑنے سے اس پر کچھ لاز منہیں ہوگا۔

تشری کوئی محرم مکدند آیا اور احرام با ندھ کرسیدھا عرفات چلاگیا تو اس کا حج ہوگیا۔اب اس پرطواف قد وم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور طواف قد وم کے چھوڑنے سے دم بھی لازم نہیں ہوگا۔

[ع] (۱) طواف تدوم كما آن پر بوتا ب اوروه كما يا بى نبيس اس ك اس پر طواف تدوم نبيس ب جيد كوئى مجديس داخل بوبى نبيس تو اس پر تحية المسجد لازم نبيس بوگا (۲) اخبر نبى عروة بن مضر س المسجد لازم نبيس بوگا (۲) اخبر نبى عروة بن مضر س المسجد لازم نبيس بوگا (۲) اخبر نبى عروة بن مضر س المسجد لا اتب ت رسول الله بالموقف يعنى بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبلى طى اكللت مطبتى و اتعبت نفسسى والله من ادرك معنا هذه الصلوة واتى نفسسى والله من ادرك معنا هذه الصلوة واتى عرفات قبل ذلك ليلا او نها دا فقد تم حجه و قضى تفنه (ح) (ابودا وَدشريف، باب من لم يدرك عرفت س ٢٥١ نبر ١٩٥٠ موار

حاشیہ: (الف) آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ اس کا آخری عبد یعن وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو۔ گریہ کہ حاکفنہ عورت کے لئے تخفیف کردی (ب) حضرت ابن عباس اسے دوایت ہے کہ لوگ ادھرادھر نہ جائے بہاں تک کہ اس کا آخری وقت بیت اللہ کے طواف میں ہو (ج) عروہ بن معزس طائی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس مزد لفہ میں آیا۔ میں نے کہایا رسول اللہ طی پہاڑے میں آیا ہوں اورا پی سواری اورا پی آپ کو تھا چکا ہوں ۔ اور کسی منظم کوئیں چھوڑا ہے کمر میں نے اس پر وقوف کیا ہے تو کیا میرانج ہوگیا؟ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ بینماز پائی اوراس سے پہلے دات میں یا دن میں عرف آیا تواس کا بچھوڑا ہے کمر میں نے اس کر وقوف کیا ہے تو کیا میرانج ہوگیا؟ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ بینماز پائی اوراس سے پہلے دات میں یا دن میں عرف آیا تواس کا بچھوڑا ہے کہ بھر کی دور کرے۔

شىء عليه لتركه[ • ٢٨] (٢٧) ومن ادرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم النحر فقد ادرك الحج[ ا ٢٨] (٤٤) ومن اجتاز بعرفة

ترفذی شریف، باب ماجاء من ادرک الامام بحمع فقد ادرک الحج ص ۱۹ انمبر ۸۹۱ اس حدیث میں صحابی نے طواف قد وم نہیں کیا بلکہ براہ راست عرفہ چلے گئے ادر مزدلفہ میں آکر حضور سے ملے پھر بھی آپ نے فرمایا کہ عرفات میں نویں ذی الحجہ کو تلمبر گیا تو جج ہوگیا۔ نیز آپ نے طواف قد وم چھوڑ نے پروم لازم نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جوسیدها عرفہ چلا گیا اس پر طواف قد وم لازم نہیں۔ اور بی بھی معلوم ہوا کہ طواف قد وم سنت ہے۔ اس کو چھوڑ نے سے دم لازم نہیں ہوگا۔

[ ۲۸۰] (۲۷) جس نے وقوف عرفہ پایانویں ذی المجبر کے سورج کے زوال کے بعدے دسویں تاریخ کے طلوع فجرے پہلے تک تواس نے ج مالیا۔

قری الحبہ کے طلوع فجر سے پہلے پہلے تک ہے ۔ اس کے اس دوران جس نے احرام کے ساتھ ایک منٹ کے لئے بھی وتو ف عرفہ کرلیا اس کا جج ہوگیا۔ اب فرض میں سے طواف زیارت ہاتی ہے جو بھی بھی کرے گاتو فرض ادا ہوجائے گا اگر چہ ہے وقت کرنے سے دم لازم ہوگا۔

(۱) ایک حدیث تواو پرمئل نمبر ۵۵ میں گزری جس میں تھا یہ تھا کدوسویں ذی الحجہ سے پہلے دن یارات میں وقوف عرفہ کرلیا تواس کا تج ہو گیا (۲) عن عبد السوحسن بن یعمو اللدیلی قال اتبت النبی تلکی صد هو بعو فة فجاء ناس او نفو من اهل نجد فامووا رجلا فنادی و السبح من لیلة رجلا فنادی و السبح من لیلة جسمع فسم حجه (الف) (ابوداؤ و شریف، باب من لم یورک عرفت من ۲۵ نمبر ۱۹۳۹ ارتر ندی شریف، باب باجاء من ادرک الله ام محمع فقد ادرک الحج من مدرک عرفت من البات میں مدیث میں لیلة جمع سے مرادع فات کے بعد کی رات ہے۔ اس لئے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوی وی الحج کا دن اور دسویں ذی الحج کی رات میں طلوع فخر سے پہلے ایک منٹ کے لئے وقوف عرفہ کرلیا تو جج پالیا۔

لغت ليلة جمع : مزدلفه كي رات\_

[۱۸۱] (۷۷) جوعرفہ سے گزرگیااس حال میں کہوہ سویا ہوا ہے یا اس پر بیہوثی طاری ہے یا وہ نہیں جانتا ہے کہ بیرعرفہ ہے تو بیگز رنا وقو ف عرفہ کے لئے کانی ہوجائے گا۔

احرام کے ساتھ عرفات کے اوقات میں عرفات سے گزرگیالیکن اس کو پیڈ نہیں چلا کہ بیمیدان عرفات ہے۔مثلا وہ سواری پرسویا ہوا تھایا اس پر بیہوشی طاری تھی یا اس کومعلوم ہی نہیں تھا کہ بیمیدان عرفات ہے بھر بھی چونکہ احرام کے ساتھ اوقات عرفہ میں گزراہے اس لئے

حاشیہ: (الف) حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ہیں حضور کے پاس آیاس حال ہیں کہ آپ عرفہ ہیں تھے۔ پس اہل نجد کے پچھوگ یاا فراد آئے، انہوں نے ایک آدی سے کہااس نے حضور کو آواز در کر بوچھا کہ ج کہتے ہیں؟ پس آپ نے ایک آدی کو تھم دیا، اس نے اعلان کیا کہ ج عرفہ کے دن کا نام ہے۔ جومز دلفہ کی رات کے تعلیم وفہ آیاس کا ج بورا ہوگیا۔

وهو نائم او مغمى عليه او لم يعلم انها عرفة اجزأه ذلك عن الوقوف[ ٢٨٢] (٥٨) والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير انها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها.

وقوف عرفہ ہو گیاا دراس نے جج پالیا۔

[1] مسئلہ نبر ۵۷ میں عروۃ بن مفتری الطائی کی حدیث گرری جس میں ہے کہ میں نے کتنے پہاڑوں کو چھان ماراتو کیا میراتج اور وقو ف عرفہ ہوگیا،عبارت یہ ہے والملہ ما تو کت من جبل الا وقفت علیہ فھل لی من حج (الف) (ابوداؤوشریف، باب من لم پیرک فرفت سے کرنہ ہوگیا،عبارت یہ ہے والملہ ما تو کت من جبل الا وقفت علیہ فھل لی من حج (الف) (ابوداؤوشریف، باب من لم پیرک فرفت سے کارگیا توج ہوجائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر جانے کہ یہ میدان عرفات ہے وہاں سے گزرگیا توج ہوجائے گا (۲) اصل وقوف ہے چاہے میدان کا علم ہویا نہ ہو (۳) عن عبد الملہ بن عمر قال اذا وقف المر جل بعرف قد بلیل قد تم حجہ وان لم یدرک الناس بجمع (ب) (مصنف ابن ابی شیۃ ا ۱۵ من قال اذا وقف بعرفة بلیل قد تم حجہ وان لم یدرک الناس بجمع (ب) (مصنف ابن ابی شیۃ ا ۱۵ من قال اذا وقف بعرفة بوگا۔ اوراگر قبل ان یطلع الفج فقدا درک، ج فالث، ص ۱۲۸ ، نبر ۱۳۷۳) اس اثر میں ہے کہ عرفہ میں لوگوں کونہ پایا اور وہاں سے گزرگیا توج ہوگا۔ اوراگر نوٹ بیہوٹی کے عالم میں یاسونے کے عالم میں محرم ہونا چاہئے۔ یا کم از کم ساتھی دوست ان کی جانب سے احرام نبیس با ندھ پایا تھا تو وقوف عرفہ کرنے سے ج نبیس ہوگا۔

سمف دوست نے بھی ان کی جانب سے احرام نہیں باندھ اور خود بھی احرام نہیں باندھ پایا تھا تو وقوف عرفہ کرنے سے ج نبیں ہوگا۔

لن : مغمی علیہ : بیہوشی طاری ہوگئ اس ہے، اغماء سے شتق ہے۔ اجناز : تجاوز سے شتق ہے گزر گیا، تجاوز کر گیا۔ [۱۸۲] (۷۸)عورت ان تمام مسائل میں مرد کی طرح ہے علاوہ یہ کہ وہ اپناسز ہیں کھولے گی اور اپنا چہرہ کھولے گی۔

تشری جس طرح احکام مردوں پر لازم ہیں ای طرح عورتوں پر بھی لازم ہیں۔البتہ جہاں ان کے ستریا نسوانیت کے خلاف ہے وہاں عورتوں کا مسئلہ مردوں سے الگ ہے۔ ای میں بید چندمسائل ہیں جوذکر کئے جارہے ہیں کہ مرداحرام کی حالت میں سر کھولے گالیکن عورت سر دھائے گی۔ کیونکہ سر کھولنا ستر کے خلاف ہے۔البتہ چبرہ کھولے گی۔ کیکن مردسا سنے آجائے تو چبرہ پھرالیگی۔ تاکہ اجنبی مرداس کے چبرے کو نددیکھے۔ یا چبرہ سے دور ہٹا کراس طرح کیٹر الفکائے گی کہ چبرے کے ساتھ میں نہ کرے البتہ مردوں سے پردہ بھی ہوجائے۔

تکت اس کی حکمت بیہ ہے کہ باندی کے لئے چہرے پر کپڑا ڈالناضروری نہیں ہے۔اس لئے شریف اور آزادعورت بھی اللہ کے دربار میں چہرہ کھول کر جائے تا کہ باندی اور آزاد دونوں اللہ کے حضور میں برابر ہوجا کمیں۔اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ آزادعور تیں ہر جگہا پنا چہرہ کھولے پھریں اورستر کے خلاف کام کریں۔

عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول الله علي المحرمات حاذوا بنا سدلت احدينا جلب البها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه (ج) (ابوداؤر، باب في الحرمة تغطى وجهها ص ٢٦١ نمبر١٨٣٣) ال حديث عاشيه: (الف) خدا كي تم كوئي شاخيس مجهورًا جس بروقو فن بيس كيابوتو كياميرا جج بوگيا؟ (ب احضرت ابن عمر فرمايا اگرة دى دات بيس عرفه من منهر عقواس كا حج بورا بوداؤرون با بودورون با محضرت عائشة مروى به كدقا في والے مار مامنے على معنور كرات محمورة كرات محمورة كرات تقويم ميں سے برايك مرس ابنا نقاب چرك (باتى الكه صفح بر)

[400] (40) ولا ترفع صوتها بالتلبية [400] (40) ولا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الميلين الاخضرين [400] (10) ولا تحلق ولكن تقصر.

ورت اورت کی آواز میں مرد کے لئے کشش ہوتی ہے اس لئے وہ زور سے تلبیہ پڑھے گی تواجنبی مرداس کی طرف متوجہ و نگے۔اس لئے عورت زور سے تلبیہ نہ پڑھے وہ آہتہ آہتہ پڑھے (۲) عن ابن عمر قال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتھا باللہ ہے جہ خامس ساک صوتھا باللہ ہے جہ خامس ساک میں اور انتظامی ، کتاب الحج ج خانی ص ۲۵ نمبر ۲۵ مرسن للبی میں اور بائنہ میں آواز بلند نہیں کرے گی۔

[۲۸۴](۸۰) طواف میں اکر کرنہیں چلے گی اور نہ میلین اخضرین کے درمیان دوڑ ہے گی۔

شری مردطواف قدوم میں پہلے تین شوط میں رال کرتے ہیں اور اکثر کرچلتے ہیں لیکن اکثر کر چلناعورت کے ستر کے خلاف ہے اس لئے وہ رال منہیں کرے گا ۔ اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت میلین اخضرین میں عورت نہیں دوڑ ہے گی کیونکہ بیاس کے ستر کے خلاف ہے۔

ا المحن ابن عمر قال لیس علی النساء رمل بالبیت و لا بین الصفا و المروة (ج) (دارقطنی، کتاب الحج ج ثانی ص ۴۵۸ نمبر ۴۵۸ میل الداداکانت مشهورة بالجمال ولا رئل علیها ج خامس ۲۵۸ نمبر ۹۰۵۵) اس مفروم ۲۲ رباب نمبر ۲۹۳ رسنن لمبیه تا ورند صفااور مروه کے درمیان دوڑ ہے گ

لغت میلین اخصرین: صفااور مروہ کے درمیان دوہری بتیاں گی ہوئی ہیں جہاں سعی کرنے والے تیز چلتے ہیں۔

[ ۲۸۵] (۸۱ )اورعورت سر کاحلق نه کرائے گی۔

تشری ج میں رمی یا ذرج کے بعد محرم سرمنڈاتے ہیں یا عمرے میں سعی کے بعد سرمنڈ واتے ہیں کیکن عورت اس وقت سرنہیں منڈ وائے گی بلکہ صرف ایک انگل کے برابراپنے بال کاٹ کراحرام کھولیگی وجے (۱) بال منڈ وانے سے عورت گنجی ہوجائے گی جواس کی زینت کے خلاف ہے اس کئے صرف قصر کرے گی (۲) ان ابس عباس قال قال دسول الله لیس علی النساء حلق انما علی النساء التقصیر (د) ابو

حاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) پر ڈال لیتے، پس جب وہ گزرجاتے تو ہم چپرہ کھول لیتے (الف) آپ نے فرمایا عورت پراحرام نہیں ہے گراس کے چبرے ہیں لیتی چبرے پر کپڑاندڈالے (ب) حضرت ابن عمر نے فرمایا عورت صفاا ور مروہ پر نہ چڑھے اور نہ تلبیہ میں اپنی آ واز بلند کرے (ج) حضرت عمر نے فرمایا عورت پر بیت اللہ کے طواف میں رمل نہیں ہے اور نہ صفاا ور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے (د) آپ نے فرمایا عورت پر حلق نہیں ہے عورت پر صرف قصر ہے۔ داؤدباب الحلق والتقصير ص ١٤٦منبر١٩٨٥رتر فدى شريف باب ماجاء فى كراسية الحلق للنما ع ١٨٢منبر١٩١٩)اس حديث معلوم مواكه عورت حلق نه کرائے وہ صرف تقصیر کرائے اور پورے بھر بال کٹوا کرحلال ہوجائے۔

الغت علق : سركومند وانا\_ قصر : كيره بال ركهنا كيحوكو انا\_





### ﴿ باب القران ﴾

[284] (1) القران افضل عندنا من التمتع والافراد.

#### ﴿ باب القران ﴾

ضروری نوٹ عج اورعمرہ دونوں کوایک ہی سفر میں جمع کرےاور حج کے ساتھ عمرے کا احرام باندھے لے اس کوقر ان کہتے ہیں۔قران کے معنی ہیں ملانا ، چونکہ حج اورعمرہ کوایک ساتھ ملایا اس لئے اس کوقران کہتے ہیں۔

[۲۸۲](۱) قران ہارے نزدیکے تتع اور افرادے افضل ہے۔

شری صرف ج کااحرام باند سے تواس کو ج افراد کہتے ہیں۔ پہلے عمرے کااحرام باند سے اس کو پوارا کر کے احرام کھول دے اور میقات کے حدود میں تفہرار ہے پھراشہر ج میں ج کااحرام باند سے اور ج پورا کر ہے تواس کو ج تہتا ہے ہیں ۔ تہتا کے معنی ہیں فائدہ اٹھانا، چونکہ اس نے عمرہ کے بعداحرام کھولنے کافائدہ اٹھایا اس کے اس ج کو ج تہتا ہیں۔ اور قران کے معنی اوپر گزرے، ہمارے نزدیکے قران افضل ہونے کی۔

المسمعت النبی علی مشقت زیاده ہاورزیاده مشقت میں تواب زیاده ہوتا ہاں لئے ج قران افضل ہے(۲) سمع عمر یقو ل سمعت النبی علیہ النبی المعقبیق یقول انا نبی اللیلة آتِ من رہی فقال صل فی هذا الوادی المبارک وقل عمرة فی حسجه (الف) (بخاری شریف، باب قول النج اللیلة آتِ من رہی فقال صل کے ۲۶ نبر۱۵۳۳ ارابوداو دشریف، باب فی الاقران ص ۲۵۷ نمبر ۱۸۳۵) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کو باضا بطر عمره کو ج کرماتھ ملانے کا تھم دیائی لئے قران افضل ہوگا (۳) عن انس بن مالک انہم سمعوه یقو فی سمعت رسول الله علیہ بالحج والعمرة جمیعا یقول لبیک عمرة و حجا لبیک عمرة و حجا البیک عمرة و حجا لبیک عمرة و حجا رب (ابوداو دشریف، باب الاقران ص ۲۵۷ نمبر ۲۵۵ کے ارز ندی شریف، باب ماجاء فی الجمع بین الحج والعمرة ص ۱۹۳ نمبر ۱۸۸ مسلم شریف، باب فی الافراد والقران ص ۲۵۰ نمبر ۱۲۳۷ اس حدیث میں ہے کہ حضور نے ج اور عمره دونوں کا احرام با ندھا جس سے معلوم ہوا کہ قران افضل ہے (۳) فید خلت علی ام سلمة ... سمعت رسول الله علیہ یقول اهلوا یا آل محمد بعمرة فی حج (ج) سن لیسمتی ، باب العرق قبل الحج والح والح می المحکم الله علیہ المحکم الله علیہ علیہ العرق فی حج (ج) کے حنیہ کے دونوں کا اجرام کی انہیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے دخنیہ کن د کیک قران افضل ہے۔ اس کے دخنیہ کن د کیک قران افضل ہے۔ اس کے دخنیہ کن د کیک قران افضل ہے۔ اس کے دخنیہ کن د کیک قران افضل ہے۔ اس کے دخنیہ کن د کیک قران افضل ہے۔ اس کے دخنیہ کن د کیک قران افضل ہے۔ اس

فائدہ امام شافعی کےزد یک افرادانضل ہے۔

وج ان كى وليل بياحاديث بين عن عنائشة انها قالت خوجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فمنامن اهل بعمرة ومنا

حاشیہ: (الف) میں نے حضورے وادی عقیق میں سافر ماتے تھے، بیرے پاس آج میرے رب کی جانب سے نے والے آئے اور فر مایا اس مبارک وادی میں نماز پڑھئے اور کہوعمرہ قبح کے اندرہے (ب) میں نے حضور سے سنا قبح اور عمرہ دونوں کا ساتھ تلبید پڑھتے تھے، فر ماتے تھے لبیک عمرہ اور قبح ، لبیک عمرہ اور قبح (ج) میں حضور سے کہتے ہوئے سنا اے آل مجموعرہ کو قبح میں واخل کر کے احرام با ندھو۔ [ ٢٨٧] (٢) وصفة القران ان يهل بالعمر قوالحج معا من الميقات ويقول عقيب الصلوة اللهم انى اريد الحبج والعمرة فيسهما لى وتقبلهما [ ٢٨٨] (٣) فاذا دخل مكة ابتدأ

[ ۲۸۷] (۲) اور قران کی شکل بیہ ہے کہ میقات سے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باند ھے اور نماز کے بعد کیج اے اللہ! میں نے حج اور عمرہ کا ارادہ کیا ہے اس لئے ان دونوں کو آسان کر دے اور مجھ سے دونوں قبول کر۔

قران کی صورت میہ ہے کہ عمرہ اور جج کا احرام ایک ساتھ باند سے اور دسویں ذی المجہ کو دونوں احراموں سے ایک ساتھ ذئ کرنے کے بعد حلال ہو۔ چونکہ جج ادر عمرہ دونوں کو ملایا اس لئے بیقر ان ہوا۔ اور دونوں کو جع کیا ہے اس لئے دونوں کی آسانی کے لئے دعا کرے۔ [۲۸۸] (۳) پس جبکہ مکہ میں داخل ہو تو طواف سے شروع کرے، پس بیت اللہ کا طواف کرے سات شوط، تین پہلے میں مل کرے اور باقی میں اپنی حالت پر چلے اور اس کے بعد صفاا ور مروہ کے درمیان سعی کرے اور بیعرہ کے افعال ہیں۔

تشرح عمره میں تین کام ہوتے ہیں (۱)احرام باندھنا (۲)سات شوط طواف کرنا (۳)صفااور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ چونکہ بیتینوں اعمال

بالطواف فطاف بالبيت سبعة اشواط يرمل في الثلثة الاول منها و يمشى في ما بقى على هينته ويسعى بعدها بين الصفا والمروق وهذه افعال العمرة [700](%) ثم يطوف بعد السعى طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج كما بيناه في حق المفرد.

عمرہ کے ہیں اور عمرہ کا احرام باندھاہے اس لئے یہ نینوں اعمال پہلے کریں گے اور عمرہ پورا کریں گے۔

نو پہلے گزر چکا ہے کہ ہرعمرہ اور ہر جج میں پہلے طواف کے پہلے تین شوط میں رال کرتے ہیں اور باقی چار شوط میں اپنی حالت پر چیتے ہیں

عن جابر قال قدم رسول الله واصحابه لا ربع ليال خلون من ذى الحجة فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله عَلَيْكُ المعلى الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله ع

[۱۸۹](۴) کچرطواف کرے گاستی کے بعد طواف قند وم اورسٹی کرے گاصفاا ور مروہ کے درمیان جج کے لئے جبیبا کہ میں نے بیان کیا مفرد کے حق میں۔

شرت عمرہ پورا کرنے کے بعد اب حج کے اعمال شروع کرے ،اور حج کے اعمال میں سے طواف قدوم ہے اس لئے پہلے طواف قدوم کرے۔اور چونکہ بیطواف حج کے لئے پہلاطواف ہے اس لئے اس کے بعد صفااور مروہ کے درمیان سعی کرے۔

نوے حنفیہ کے نزدیک عمرہ کے لئے الگ طواف اور سعی ہے اور حج کے لئے الگ طواف اور سعی ہے۔اس لئے قارن دومر تبہ طواف کرے گا اور دومر تنبہ صفاا ورمروہ کے درمیان سعی کرے گا۔

وج (۱) پونکرووالگ الگ عبادتیں ہیں اس لئے دونوں کے لئے الگ الگ سمی کی جائیگی (۲) عن علی ان النب عالی کان قارنا فطاف طوافین و سعی سعیین (ب) (واقطنی ، کتاب الحج ج ٹانی ص۲۳۲ نمبر۲۲۰۲) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ قارن دوطواف اور دوسمی کرےگا۔

قائد امام شافعی فرماتے ہیں کہ قاران عمرہ اور جج کے لئے ایک طواف اور ایک ہی سعی کرے گا۔ ان کی دلیل ہے کہ جب عمرہ جج میں داکل ہو گیا تو عمرہ کے ایک طواف اور ایک سعی دونوں کے لئے کانی ہوں گے (۲) صدیث میں ہے عمن عائشة قالت خوجنا مع دسول الله فی حجة الوداع ... واما الذین جمعوا بین الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحد (ج) (بخاری شریف، باب طواف القارن ص ۱۲۱ نمبر ۱۲۳۸ مسلم شریف، جواز التحال بالاحصار وجواز القران واقتصار القارن علی طواف واصورت واحد صرح من منم منم سرح المحد من اس صدیث سے معلوم ہوا کہ قارن ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کرے گا۔

حاشیہ : (الف) حضوراً پنے صحابہ کے ساتھ حیار ذی المحبر کو مکہ مکرمہ تشریف لائے ، پس جب بیت اللہ اور صفام وہ کا طواف کیا تو آپ نے فرمایا اس کہ اس کوعمرہ بنادو(ب) آپ تارن تھے پس آپ نے دوطواف کئے اور دوسعی کی (ج) ہم حضور کے ساتھ ججۃ الوداع میں نکلے ... بہرحال جنہوں نے جج اور عمرہ کوجمع کیا توانہوں نے صرف ایک طواف کیا۔

[ • ٢٩](٥) فاذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة او بقرة او بدنة او سبع بدنة او سبع بدنة او سبع بقرة فهذا دم القران [ ١ ٩ ٢](٢) فان لم يكن له ما يذبح صام ثلثة ايام في الحج آخرها يوم

[۲۹۰] (۵) پس جب دسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرے تو ایک بکری ذیح کرے یا ایک گائے یا ایک اونٹ یا اونٹ کا ساتواں حصہ یا گائے کا ساتوں حصہ، پس بیقران کا دم ہے۔

تشریخ قارن اورمتمتع پر ہدی لازم ہے۔اور ہدی کی صورت یہ ہے کہ ایک بکری ہویا ایک گائے ہویا ایک اونٹ ہویا گائے کاس توال حصہ یا اونر نہ کاسا توال حصہ ہو

قارن اور تمتح پر بدی الازم ہونے کی وجریآ یت ہے فسمن تسمت عبالعمرة الی الحج فسم استیسر من الهدی فسن لم یجد فسسیام ثلثة ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملة ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المستجد الحرام (الف) (آیت ۱۹۹ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ جس نے عمرہ کوج کے ساتھ ملایا چاہتے کو کے ملایا ہوچاہ قران کرک مزیا ہو اس پر بدی لازم ہے۔ اور بدی شدویت تین دن ج سے پہلے روز سرکے اور سات دن ج کے بعد روز سرکے برک مال ملا کردی دن روز سرکے کے اور سات دن ج کے بعد روز سرکے برک مال مالکردی دن روز سرکے (۲) صدیث میں ہے عن ابن عباس انه سئل عن متعه الحج فقال ... ثم امرنا عشیة الترویة ان نهل بالحج فاذا فرغنا من الممناسک جننا فطفنا بالبیت و بالصفا و المروة فقد تم حجنا و علینا الهدی کما قال الله عز و جل فسا استیسو من الهدی (ب) (بخاری شریف، باب تول الشرخ و حل ذک لمن المحد عن المحد الحرام ۱۳۲۲ نہر ۱۵۵۱) اس مدیث سیست معلوم ہوائمتی اورقاران پر بدی لازم ہے۔ اورگائی الونٹ کے ساتویں حصی دلیل ایموریث ہے۔ عین جابو بین عبد المله انه قال نحو نامع رسول الله علی الحدیبیة المبدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة (ح) (ابوداو و شریف، باب البقرة والجروئ کم تین صبعت المبدنة والبقرة عن سبعة (ح) (ابوداو و شریف، باب البقرة والجروئ کم تانی ص۲۳ نم معلوم ہوائمتی کا داراونٹ ساس آدمیوں کی جان سبعت المبدنة والبرنة والمبدنة والبری المبدنة والبری المبدنة والبری المبدنة والبری المبدنة والبری واحد شماع سبعت نم مبدن سبعت و دیش سبعت والبری واحد شماع سبعت نم مبدن سبعت والبری واحد شماع سبعت المبدنة والبری کی واحد سبعت و المبدنة و کی واحد شماع سبعت المبدنة و کی واحد سبعت و المبدن و کی واحد شماع سبعت و المبدن المبدن و المبدن و کی واحد شماع سبعت و المبدن و کیانی ہے۔

[ ۱۹۹] (۲) پس اگراس کے پاس ہدی نہ ہوجوذ نے کر سکے توروزے رکھے، تین دن حج میں اوراس کا آخری دن نویں ذی الحجہ ہو۔

تری قارن اور متہتع پر ہدی واجب ہے لیکن اگر ہدی ذئ نہ کر سکے روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے یا جانور نہ ملنے کی وجہ سے تو ج سے پہلے تین روز سے اور باقی سات روز سے ج کے بعدر کھے۔

حاشیہ: (الف) جس نے عمرہ کوئے کے ساتھ مل کرتمتے کیا تو ہدی ہیں سے جو آسان ہو۔اور جو ہدی نہ پائے تو تین روز سرکھ بچ کے زمانے میں اور سات جب لوٹے ، بیدوس روز سے کال ہوگے ۔ بیتتے اس کے لئے ہے جو مجد حرام کے پاس نہ ہو (ب) حضرت عبداللہ بن عباس سے جج تمتع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے میں یہ مناسک جج سے فارغ ہوئے تو ہم آئے اور بیت اللہ کا اور صفام وہ کا طواف کیا اور عمر اللہ کے ساتھ کی سات کی مناسک جج سے فارغ ہوئے تو ہم آئے اور بیت اللہ کا اور صفام وہ کا طواف کیا اور جو بورا ہوگیا اور ہم پر ہدی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا فما استیسر من العدی (ج) حضرت جابر نے فرمایا ہم نے رسول اللہ کے ساتھ حدید بیسی ایک اور نے سات کی طرف سے۔
طرف سے ذرک کیا اور ایک گوئے سات کی طرف سے۔

#### عرفة [٢٩٢](٤) فان فاته الصوم حتى يدخل يوم النحر لم يجزه الا الدم.

پہلے آیت گررگی کہ ہدی نہ ہوتوروز سے رکھے، فسمن تمتع بالعموۃ الی الحج فیما استیسو من الهدی فیمن لم یجد فصیام فیلئے آیسا گری کہ ہدی نہ ہوتوروز سے رکھے۔ نہ کہ ہدی نہ دے کوتور آخری دن ہوم فرقہ ہوا کی دو ہے کہ ہدی نہ دے کہ ہوسکا ہے کہ دو نہ المحد ہوں سبعہ اذا رجعتم تلک عشوۃ کاملۃ (آیت ۱۹۱۱ سورۃ المرقۃ اس ہے کہ ہدی نہ دے کہ ہوسکا ہے کہ اس سے پہلے ہدی پر قدرت ہوجائے جواصل ہے اس لئے روزہ جوفرع ہے اس کی تاخیر کرے۔ اور یوم النح یعنی عید کے دن اور ایام آخری تی عید کے جیں۔ اور روزہ ان دنوں میں ممنوع ہے۔ لیمنی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں ڈی المحجود وزہ اس لئے ہیں رکھے کہ بیدن کھانے پینے کے ہیں۔ اور روزہ ان دنوں میں ممنوع ہے صدیث میں ہے عین عقبہ بین عامر قال قال رسول اللہ یوم عرفۃ و یوم النحو و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام و ہی ایسام اکل و شوب (الف) (ایودا و دشریف، باب صام ایام التشریق سے پہلے پہلے تین روزے رکھ لے (۲) قسال ان رسول اللہ علیہ اسلام اللہ علیہ اس میں میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ عن صیام ہذین الیومین اما یوم الاصحی فنا کلون من لحم نسک مواما یوم الفطر ففطر کم من صیام کم (ب) الودا کو دشریف، باب تح یم صوم یوی العیدین ص ۱۲۳ نمبر ۱۳۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علیہ الفیل الدیدین ص ۱۲۳ نمبر ۱۳۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیں دزہ نہیں رکھ گا۔

[۱۹۴] (٤) پس اگراس سے روز وفوت ہوگیا یہاں تک کدوسویں ذی الحجد داخل ہوگیا تونہیں کافی ہوگا مگر مدی دینا۔

تشری قارن یا متمتع کو مدی دینا تھالیکن مدی نہیں دے سکا اور دسویں ذی الحجہ تک روزہ بھی تین دن تک نہیں رکھ سکا تو اب دم ہی دینا ہوگا۔روزے رکھنا کافی نہیں۔

(۱) کیونکہ آیت میں صیام ثلث فی الحج ہے اور اس کا وقت وسویں ذی الحجہ سے پہلے پہلے ہے اور وہ فوت ہو گیا اس لئے اب اصل ہی لا زم ہوگا یعنی ہدی لازم ہوگ (۲) اثر میں ہے عن ابن عباس قال اذا لم یصم المتمتع فعلیه المدم ... وعن عبر اهیم قال لا بد من موالی عنی ہدی لازم ہوگا ۔ و عن عبر اهیم قال الا بد من دم و لو یب عبو به (ج) (مصنف ابن البی هیہ ۲۳ فی اوافات الصوم ج ثالث بص ۱۵ بنبر ۱۲۹۸۳ / ۱۲۹۸ / ۱۳۹۸ ) اس اثر معلوم ہوا کدرسویں ذی الحج تک روزے ندر کھ سکا تو اس پر اب دم ہی لازم ہے۔

ناكد امام ما لك فرمات بين كه گيار بوي ، بار بوي اور تير بوذى الحجه كوروزه ركه لے گا، كيونكه اگر چه ال دن كروز عكروه بيل كيكن ان كل لئے كنجائش م كيونكه كه يه مجبور م (٢) اثر ميں م عن ابن عمر قال الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة

حاشیہ: (اللف) آپ نے فرمایاعرفہ کا دن ،اور دسویں ذی المجاورایام تشریق لینی گیارہ و من اور تیرہویں بارٹ ہمارے اہل اسلام کی عید ہے اور وہ کھانے پینے کے دن ہے (بانی کا گوشت کھا کہ ،بہر حال عید الفطر کے دن تو پینے کے دن ہے (ب) حضور نے ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنے ہے منع فرمایا ،بہر حال عید الفظر کے دن تو اپنی قربانی کا گوشت کھا کہ ،بہر حال عید الفظر کے دن تو تم بہر حال عید الفظر کے دن تو تم بہر حال عید الفظر کے دن تو تم بہر حال عید الفظر کے دن تو تا میں ہوم لازم ہے ... اور ابراہیم نے فرمایا کہ دم ضروری ہے اگر چہ کیڑے ہی جی تائی ہے۔

[۲۹۳] (۸) شم يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله فان صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز [۲۹۳] (۹) فان لم يدخل القارن بمكة وتوجه الى عرفات فقد صار رافضا لعمرته

ف ان لم یجد هدیا ولم یصم صام ایام منی (الف) (بخاری شریف، باب صیام ایام التشریق ۲۲۸ نمبر ۱۹۹۹ رمصنف ابن الب شبیة ۱۳۸۶ من رخص فی الصوم ولم برعلیه هدیا جثالث، ص ۱۵۱، نمبر ۱۲۹۹) اس اثر سے معلوم ہوا کداگر مدی نه پائے اور روزے بھی ندر کھ سکے تو ایام تشریق میں روزے رکھ لے، اور باقی سات روزے جج کے بعدر کھے۔

[۱۹۳] (۸) پھرسات روزے رکھے جب اپنے گھر واپس آئے ، پس اگر مکہ تکر مہیں روزے رکھے جج سے فارغ ہونے کے بعد تو بھی جائز ہے۔

جوہدی نہ پائے اور جج کے بعد سات روز برکھنا ہوتو امام ابو صنیفہ کے نزدیک وہ سات روز بھی رکھ سکتا ہے اور مکہ کرمہ میں رکھنا چاہے تو وہاں بھی رکھ سکتا ہے۔ آیت میں و سبعة اذا زجعتم کا مطلب ہے اذا رجعتم من الحج کہ جب جج سے فارغ ہو جاؤ تو روز ورکھو جا ہے مکم مرمہ میں جا ہے گھروا پس آنے کے بعد ج ہے راستہ میں رکھاو۔

وج عن عطاء قال وسبعة اذا رجعتم (الآية) قال ان شاء صامها في الطريق وان شاء بمكة (ب) (مصنف ابن البيشية ٥٩٥ في قضاء السبعة الفرق اوالوصل ج ثالث ،ص ا١٥ منبر١٢٩٥ ) اس اثر معلوم بواكه مكه مرمه مين بهي روزه ركه سكتا مها ورراسة مين ركه سكتا

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ گھروا پس آ کر ہی روزے رکھے۔

[ ۲۹۴] (۹) پس اگر قارن مکه کرمه میں داخل نہیں ہوااور عرفات کی طرف متوجہ ہوگیا، پس وقوف عرفه کی وجہ ہے عمرہ چھوڑ نیزوالا ہوگیااوراس ۔ سے دم قران ساقط ہوجائے گا،اوراس پرعمرہ کے چھوڑنے کا دم لا زم ہوگا اوراس پرعمرہ کی قضالا زم ہوگی۔

تشری قارن بننے کے لئے ضروری ہے کہ جج سے پہلے عمرہ کیا ہو،اگر جج کے بعد عمرہ کیا تو وہ قارن نہیں بنے گا اور نداس پر دم قران لازم ہوگا۔ کیونکہ وہ قارن ہی نہیں بنا۔اب جوآ دمی مکہ کرمہ ہی نہیں آیا سیدھاعرفات چلا گیا تو یقینی بات ہے کہ وہ جج سے پہلے عمرہ نہ کرسکااس کاعمرہ

عاشیہ: (الف) ابن عمر نے فرمایاروزہ اس آدمی کے لئے ہے جوعرہ کو جج کے ساتھ ملاکر تنتع کرے عرفہ کے دن تک ، پس اگر ہدی نہ پائے اور روزہ ندر کھ سکے تو منی کے دنوں میں روزے رکھے (یعنی ایام تشریق میں روزے رکھے) (ب) عطاء اس آیت وسیعۃ اذار جستم کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو راہتے میں روزے رکھے اور سات دن جب گھروا پس آئے۔ رکھے اور اگر چاہے تو کم میں روزے رکھے (ج) سعید بن میتب سے روایت ہے کہ جو ہدی نہ پائے تو وہ تین دن روزے رکھے اور سات دن جب گھروا پس آئے۔ 447

# بالوقوف وسقط عنه دم القران وعليه دم لرفض العمرة وعليه قضاؤها.

چھوٹ گیااس لئے وہ قارن نہیں بنا۔البتہ عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے عمرہ کی قضالازم ہوگی اوراحرام باندھنے کے بعد عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے دم رفض لازم ہوگا۔

التنعيم فارد فها فاهللت بعمرة مكان عمرتهافقضى الله عبد المحجة ...ارسل معى عبد الرحمان الى التنعيم فارد فها فاهللت بعمرة مكان عمرتهافقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم (الف) (بخارى شريف، بإب الاعتار لعدائج بغير بدى ص ٢٦٠ نبر ١٤٨٨) ال صديث معلوم بواكيمره چهور ن ك بدل عره كرنا بوگا اوريي هي معلوم بواكرج ك بعد عره كرن و ك وجد و مقران لازم نبيل بوگا البت عمره چهور ن عرم چهور ن كادم لازم بوگا اس ك دليل بي صديث عن حاب قال ذبح رسول الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند عن عائشة بقرة يوم النحو (ب) (مسلم شريف، باب جواز الاشتراك في العدى النح ص ٢٣٨٣ نبر ١١٩١١) الله عديث على حضرت عاكثرى جانب سے صفور ن كات ذرئ كي ،اور حضرت عاكثرة تارن كو جانب سے ايك كات ذرئ كي ،اور حضرت عاكثرة تارن كو جانب سے ايك كات ذرئ كي ۔ اس كامطلب عاكثر تارن و تقي نبيل كونكر حيض آ ب ن ان كي جانب سے ايك كات ذرئ كي ۔ اس كامطلب يك يمره چهور ن كي وجہ سے دم لازم بوگا (٢) اثر ميل ہے ۔ عن طاؤ س فى المحرم المعمرة العمرة تارن كي جانب معلى من الرجل اذااهل بحرة العصرة عرب على المدى المعرب على المعرب على



عاشیہ: (الف) حضرت عائش فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ذی الحجہ کے چاند کے دقت نکلے ... بیرے ساتھ عبدالر ہمان کو تعلیم تک بھیجا، پس انہوں نے حضرت عائشہ کو پیچھے بٹھایا، پس عمرہ کی جگہ انہوں نے عمرہ کا احرام بائد ھا، پس اللہ نے ان کے قج اور عمرہ کو پورا کیا اور اس کی وجہ سے ہدی، صدقہ اور روز ہے بھی لازم نہیں ہوئے (ب) حضور کے عائشہ کے لئے دسویں ذی الحجہ کو گائے ذبح کی۔

## ﴿ باب التمتع ﴾

[ ۲۹۵] (۱) التمتع إفضل من الافراد عندنا [ ۲۹۲] (۲) والمتمتع على وجهين متمتع يسوق الهدى ومتمتع لا يسوق الهدى (-297) وصفة التمتع ان يبتدأ من الميقات فيحرم بالعمر (-297) وعد حل من عمرته فيحرم بالعمر وقد حل من عمرته

### ﴿ باب التمتع ﴾

ضروری نوت جی کے مینیے شوال ، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی دس تاریخ میں عمرے کا احرام باندھے پھر عمرہ کر کے حلال ہوجائے اور جی کے زمانے میں جی کا احرام باندھ کرجے پورا کرے اس کو تھے ہیں۔ اس کی دلیل بیآ یت ہے۔ فیمن تسمت بالعمر ۃ المی المحب فیما استیسسر مین المهدی (الف) (آیت ۱۹۱ سورۃ البقرۃ ۲) اس آیت سے تت ٹابت ہوتا ہے (۲) ججۃ الوداع میں وہ احادیث ہیں جن میں آیے نے صحابہ کوعمرہ کر کے احرام کھلوایا۔

[494](۱) ہارےزد کیے تمتع افرادے افضل ہے۔

ج تمتع میں دوعبادتیں ایک سفر میں اداکی جاتی ہیں عمرہ اور ج اس لئے سافضل ہوگا (۲) صحابہ کو ججۃ الوداع میں عمرہ کر کے حلال ہونے کے لئے آپ نے فرمایا عن عائشة قالت حوجنا مع النبی عَلَيْتُ ... فامو النبی عَلَيْتُ من لم یکن ساق الهدی ان یحل فحل من لم یکن ساق الهدی ان یحل فحل من لم یکن ساق الهدی (ب) جاری شریف، باب استح والاقران والافراد بالحج ص۲۱۲ نمبر ۱۵۲۱) اس مدیث میں آپ نے صحابہ کو عمرہ کرکے حلال ہونے کا تحکم دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہت افضل ہے۔

فائدہ امام ابوصنیفہ کی ایک روایت میربھی ہے کہ افراد افضل ہے۔ کیونکہ اس میں صرف حج کے لئے سفر ہوتا ہے اور حج کے لئے تلبیہ اور تکبیر کی کثرت ہوتی ہے۔

[۲۹۲] (۲) متمتع کی دوشمیں ہن(۱)متمتع جو ہدی ہائے اور دوسر امتتع جو ہدی نہ ہائے۔

تریب کے لوگ میقات ہے ہی ہدی کیکر جاتے ہیں تو وہ ہدی ہا کئنے والامتمتع ہوا اور جولوگ ہدی ساتھ نہ لے جائے بلکہ بعد میں ہدی خرید کر ذرج کرے وہ متع ہے جو ہدی ساتھ نہ لے جائے حضور ججة الوداع میں ہدی ساتھ کیکر تشریف لے گئے تھے۔

[ ۱۹۷] (۳) تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ میقات ہے عمرے کا احرام شروع کرے اور مکہ میں داخل ہو۔ پس عمرے کا طواف کرے معی کرے اور جاتب تاتب میں میں میں میں ایسان میں

حلق یا قفر کرائے اور اپنے عمرے سے حلال ہوجائے۔

تشرق اس کی تفصیل گزرچک ہے۔

حاشیہ: (الف) جس نے عمرہ کو ج کے ساتھ ملا کر تمتع کیا تو جو پھے ہدی میں سے آسان ہووہ لازم ہے (ب) حضور نے ان کو تکم دیا جس نے ہدی نہ ہا گئی ہو یہ کہ حال اللہ اللہ علی معال ہوگئے۔

[49 ٢] (٣) يقطع التلبية اذا ابتدأ بالطواف[9 ٩ ٢] (۵) ويقيم بمكة حلال. [٠٠٠] (٢) فاذا كان يوم التروية احرم بالحج من المسجد الحرام وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع.

[ ۲۹۸] (م) اورتلبيختم كرديكاجب طواف شروع كر \_\_

ترت جب عمرے کا طواف شروع کرے تواب تلبیہ پڑھناختم کردے۔

لیک کے معنی ہیں میں حاضرہوں۔اوروہ حاضرہوگیا تواب دوبارہ میں حاضرہوں کہنا اچھانہیں ہے۔اس لئے اب تلبیہ پڑھنا چھوڑ دے ایک کے معنی ہیں میں حاضرہوں اللہ پڑھنا چھوڑ دے حت ابن عباس عن النبی و قال یلبی المعتمر حتی یستلم المحجر (الف) (ابوداؤدشریف، باب می بقطع آلمعتمر حتی یستلم المحجر (الف) ابن حدیث سے معلوم ہوا کہ حجر اسود کا بوسہ دے اور حالم مروع کرے تو تلبیہ پڑھنا حجور دے۔

[۲۹۹] (۵) اور مکه مکرمه میں حلال ہوکر مقیم رہے۔

(۱) چونکه يمره سے طال بو يك بين اس كے اب كم كرمه بين طال بوكر فقير در بين (۲) حديث بين جو حدثنى جابر بن عبد الله انه حج مع رسول الله عليه يوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم اهلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التى قدمتم بها متعة (ب) (بخارى شريف، باب البح والقران والافراد بالحج من ۲۱۲، نم ۱۵۲۸) اس حديث بين عمره سے طال بونے كے بعد تقمر نے كے كيا ہے۔

[۷۰۰](۲) پس جبکہ ساتویں تاریخ ہوتو مجدحرام ہے تج کا احرام باندھے اور وہی اعمال کرے جوج فراد والے کرتے ہیں۔اوراس پر دم تمتع ہے۔

ور مفرد بالح جوا محال کرتے ہیں مثلا عرفات جاتے ہیں، مزدافہ میں تفہرتے ہیں، رمی جمار کرتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں وہی اعمال اور مفرد بالح جوا محال کرتے ہیں مثلا عرفات جاتے ہیں، مزدافہ میں تفہرتے ہیں، رمی جمار کرتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں وہی اعمال بیآ دمی بھی کرے گا۔ کیونکہ یہ بھی مفرد بالح کی طرح ہوگیا ہے۔ اور چونکہ یہ تت ہوااس لئے اس پردم تت لازم ہوگا۔

  $[1 \cdot 2]$  (۵) فان لم يجد ما يذبح صام ثلثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجع الى اهله  $[7 \cdot 2]$  (۸) وان اراد المتمتع ان يسوق الهدى احرم وساق هديه

[٥٠١](٧) پس اگر نه پائے ایسا جانور جوذ نح کر سکے تو تین دن روزے رکھے حج میں اور سات دن جب النے گھر لوثے۔

شری اس کی پوری تفصیل اور دلیل باب القران میں گزر چکی ہے۔

[۷۰۲] (۸) اگرتمتع کرنے والا ہدی ہائلنے کا ارادہ کرے تواپنے ساتھ مہری لے جائے۔

شری پہلے گزر چکا ہے کہ تنت کرنے والے کے لئے افضل بیہ ہے کہ گھر سے ساتھ ہدی لے جائے واس لئے اگر ہدی ساتھ لے جائے تو بیہ بہتر ہے۔

حضور جنة الوداع مين بدى ساته ليكرتشريف لے گئے تھے۔ ان ابن عمر قال تمتع رسول الله عُليْنِيَّه في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة وبدا رسول الله عَلَيْنِيَّه فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبى عَلَيْنِيَّه بالعمرة الى الحج (د) (بخارى شريف، باب من ساق البدن مع ٢٢٩ نبر ١٩٩١ مسلم شريف، باب وجوب الدم على

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور نے میقات متعین کیا ،اہل مدینہ کے لئے ذوائحلیفہ ،اہل شام کے لئے جھہ ،اہل نجد کے لئے قرن المنازل ،اہل یمن کے لیے بلم م ، پس بید مقامات ان لوگوں کے لئے اوران پر جوآئے ،اس کے علاوہ اور جوان میقات کے اندر ہوتو اس کے لئے میقات اس کے اہل المنازل ،اہل یمن کے لئے میقات اس کے اہل اللہ باندھ لیس جب ہم می میں سے ہواور الیابی یہ ب تک کہ اہل مکہ احرام باندھ گی مدسے (ب) جب ہم عمرہ سے حلال ہوئے قد حضور نے ہمیں تھم دیا کہ ہم احرام باندھ لیس جب ہم می کی طرف جانے گئے ،فر مایا کہ ہم نے مقام ابلے سے احرام باندھا (ج) جس نے عمرہ کورج کے ساتھ ملاکر تنت کیا تو جو آسان ہدی میں سے ، پس جو ہدی نہ پائے تو وہ تین دن روز سے رکھے جم میں اور سات دن جب تم واپس لوٹو ۔ یہ دن ہوئے ۔ یہ تیت اس کے لئے ہے جو محبورام کے پاس نہ ہو (د) حضرت عبداللہ بن عمر فر مات میں عمرہ کو کا حرام (باتی الکے صفحہ پر) کہ حضور گیت الوداع میں عمرہ کو جج کے ساتھ ملاکر تمت کیا ۔ اور ہدی ذوائحلیفہ سے ساتھ لے گئے ۔ اور حضور کے ثروع کیا پس عمرے کا احرام (باتی الکے صفحہ پر)

[9-2](9) فان كانت بدنة قلدها بمزادة او نعل واشعر البدنة عند ابى يوسف و محمد رحمه ما الله تعالى وهو ان يشق سنامها من الجانب الايمن ولا يشعر عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى [9-2](-1) فاذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج

المتعتع الخص ٣٠٠ نمبر ١٢٢٧) اس حديث ميں ہے كه آپ حجة الوداع ميں متمتع تضاور آپ نے مدى ساتھ لى تھى۔

[۳۰۷](۹) پس اگراونٹ ہوتو اس کو پرانے چمڑے یا جوتے کا ہار پہنا ئیں گےادرصاحبین کے زدیک اونٹ کوشعار کریں گے۔اور وہ بیر ہے کہاونٹ کی کو ہان کودا کیں جانب سے بھاڑ دے۔اورامام ابوصنیفہ کے نز دیک شعار نہیں ہے۔

نو امام صاحب کے اہل علاقہ بہت گہرائی کے ساتھ اشعار کرتے تھے جس سے حیوان کوزیادہ تکلیف ہوتی تھی اس لئے اپنے اہل زمانہ کے

اشعار کا نکار کیا ہے۔اصل اشعار کا انکار نہیں ہے۔

افت مزادة : پراناچزا۔ اشعر : حپری ارکرکو ہان پھاڑنا۔

[۱۰۵] (۱۰) پس جب کہ مکہ مرمہ داخل ہوتو طواف کرے اور سعی کرے اور حلال نہ ہویہاں تک کہ آٹھویں تاریخ کو حج کا احرام باندھے سے ان اس استحد ملاکہ استحد ملاکہ استحد ملاکہ استحد ملکہ استحداد میں استحد ملکہ استحد ملکہ استحد ملکہ استحد ملکہ استحداد میں استحداد میں استحداد میں استحداد میں استحد ملکہ استحداد میں استحدا

حاشیہ: (پیچیلے سفی سے آگے) بائدھا پھر تج کا احرام بائدھا۔ پس لوگوں نے بھی عمرہ کو ج کے ساتھ ملاکر تنت کیا (الف) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی ہدی کا قلادہ با نشخ تھی پھر آپ ہدی کا اشعار کرتے اور قلادہ والے یا صرف قلادہ والے پھراس کو بیت اللہ بھیج (ب) حضرت ابن عمر جب مدینہ طیب ہدی جھیج تو اس کو قلادہ ڈالے اور ذوالحلیفہ میں اس کا اشعار کرتے اس طرح کہ اس کے دائیس کو ہان کو نیزہ مار کر پھاڑتے اور جانور کو بٹھا کر قبلہ کی طرف متوجہ کرتے (ج)عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر جا ہے قوید کی کا اشعار کرے اور جانور کے اور جانور کو بٹھا کر قبلہ کی طرف متوجہ کرتے (ج)عبداللہ بن

يوم التروية [402] (11) فان قدم الاحرام قبله جاز وعليه دم التمتع [402] (11) فاذا حلق يوم النحر فقد حل من الاحرامين [402] (11) وليس لاهل مكة تمتع وولا قران

گا بلکه احرام بن کی حالت میں رہے گا اور دوبارہ آٹھویں ذی المجہ کو حج کا احرام باندھے گا۔

حضوراً پناتھ ہدی لے کے تقاور میان میں طال نہیں ہوئے تھے۔ عن ابن عمر قال قال تمتع رسول الله فی حجة الوداع بالعمرة الی الحج واهدی فساق معه الهدی من ذی المحليفة وبدأ رسول الله فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتسمت النساس مع النبی عُلَيْتُ بالعمرة الی الحج فکان من الناس من اهدی فساق الهدی ومنهم من لم يهد فلما قدم النبی عُلَيْتُ مکة قال للناس ، من کان منکم اهدی فانه لا يحل من شیء حرم منه حتی يقضی حجه (الف) (بخاری شریف، باب من ساق البدن معرص ۲۲۹ نم ۱۹۱۱) اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کم دیا جو ہدی ساتھ لے کئے تھے کہ عمرہ اور قصم من المرائ مول۔

[402](١١) پس اگرآ تھتار تے سے پہلے ج کا حرام باندھ لے توجائز ہے اور اس پہتے کا دم لازم ہوگا۔

تری اوپریگرداکدآ تھویں ذی الحجکو ج کا احرام باندھے لیکن اگر آٹھ تاری نے پہلے ج کا احرام باندھے تو جائز ہے بلکہ افضل ہے کیونکہ عبادت کی طرف جلدی کررہاہے۔

[40] (١٢) پس جب دسوين ذي الحجر كوطن كرائة و دونون احرامون سے حلال موجائے گا۔

تشري چونکه عمرے کا حرام نبیں کھولا تھا اور جج کا احرام با ندھ لیا تھا اس لئے دسویں تاریخ کو د دنوں احراموں سے حلال ہوگا۔

اس کی دلیل مسئل نمبر ۱ ایش گزرگی ہے۔ شم لے محلل من شیء حرم منه حتی یقضی حجه نحر هدیة یوم النحر (بخاری شریف تمبر ۱۲۹۱)

[ ٤٠ ٤] (١٣) ابل مك كے لئے فتمتع باور نقران بے مرف ان كے لئے جج افراد ہے۔

(۱) آیت میں ہے ذلک لمیں لم یکن اہلہ حاضری المسجد الحوام (ب) (آیت ۱۹۱ سورۃ البقرۃ ۲) اس آیت میں ذلک کا اشارۃ تت اور اس کے تت میں قران ہے۔ جس کا مطلب بیہ کتت اور قران اس کے لئے ہے جو مجد حرام کے قریب نہ ہولیتن کی نہ ہو۔ اس لئے حنفیہ کنز دیک کی اور میقات کے اندروالوں کے لئے تت اور قران نہیں ہے (۲) ایک سفر میں جج اور عروک کے فائدہ اٹھانے کو تمتع کرنا کہتے ہیں۔ لیکن سفر بی نہ ہوتو فائدہ اٹھانا کیا ہوگا۔ اس لئے اہل مکہ کے لئے تت اور قران نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی

حاشیہ: (الف)حضور نے جۃ الوداع میں عمرہ کو جے کے ساتھ طاکرتنے کیا اور بدی ہائی اور ذی الحلیفہ سے بدی ہائی۔اورحضور نے شروع کیا ہیں عمرے کا احرام باندھا پھرج کا احرام باندھا اورلوگوں نے حضور کے ساتھ طرکہ تھے کیا۔ پس لوگوں میں سے پچھے نے بدی کو ہاتکا،اوران میں سے پچھے نے بدی تہیں ہانکا۔ لیس جب حضور کمہ آئے تو لوگوں سے کہا کہ تم میں سے جس نے بدی ہا نکا اس سے کوئی چیز طال نہیں ہوگی جو حرام ہوئی ہے جب تک کرج پورانہ ہوجائے (ب)
تمتع اس کے لئے ہے جو مجدح ام کے تریب نہو۔ انما لهم الافراد خاصة [4 • 2](١٣) واذا عاد المتمتع الى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدى بطل تمتعه [9 • 2] (10) ومن احرم بالعمرة قبل اشهر الحج فطاف لها اقبل من اربعة اشواط ثم دخلت اشهر الحج فتممها واحرم بالحج كان متمتعا فان طاف

اللہ علی میں منل مالک عن رجل ... و انما الهدی او الصیام علی من لم یکن من اهل مکة (الف) (موطاامام مالک مالک مالک ماجاء فی المصلے ص٣٥٦) اس اثر مے معلوم ہوا کہ کی پر ہدی اور دوزہ نہیں ہے۔

[ ٨٠ ٤] (١٣ ) أكرتت كرف والاعمره عفارغ مون كي بعداب شرر جائ اور مدى ندما كى موتواس كاتت باطل موجائكا

ور بدی ساتھ لایا تھا اور پھر عمرہ کر کے گھر چلا گیا تو ہدی کی وجہ سے مکہ کرمہ میں واپس آنا ضروری ہے اس لئے پہلاسنر باطل نہیں ہوا اور محر کے ساتھ المام میچ نہیں ہوا اس لئے تنتع باطل نہیں ہوگا۔

[902] (10) جس نے ج کے مہینے سے پہلے عمرے کا احرام بائد ها اور چار شوط سے کم طواف کیا پھر ج کامبیند داخل ہوا اور عمرہ کو پورا کیا ارج کا احرام بائد ها اور آگر ج کے مہینے سے پہلے عمرے کا طواف چارشوط کیا یا اس سے زیادہ کیا پھرای سال ج کیا تو یہ تتع کرنے والانہیں ہوگا۔

تن ہونے کے لئے دوشرطیں ہیں،ایک بیکر ج سے پہلے عمرہ کیا ہو،اوردوسری شرط بیہ کہ عمرہ ج کے مبینے ہیںادا کیا ہو۔ ج کامہینہ پہلی شوال سے دس ذی الحجرتک ہے۔دوسرآ سول بیہ کہا کم شوط کا اعتبار ہے تو سات میں اکثر شوط چار ہیں اوراقل شوط تین ہیں۔ پس اگر

ماشیہ: (الف) حضرت سی سے ایک آدی کے بارے میں ہو جھا گیا ..فر مایا ہدی یا روزہ اس پر ہے جوالل مکدش سے ندہو، بینی میقات کے اعدیش سے ندہو (ب) حضرت امام عطانے فرمایا جس نے شوال، ذی تعدہ یا ذی الحجیش عمرہ کیا بھرا پنے الل کی طرف لوٹا بھرای سال جم کیا تو اس پر ہدی نیس ہے۔ ہدی اس پر ہے جس نے اشہر جے میں عمرہ کیا بھر کہ میں جم کے اس بھرکے کیا۔

لع مرته قبل اشهر الحج اربعة اشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا [٠١٥] (١٠) فان [٠١٥] (٢١) فان

ا کثر شوط بعنی عمرے کے چار شوط شوال سے پہلے ادا کر لئے تو تمتع نہیں ہوگا۔ کیونکہ عمرہ اشہر حج سے پہلے ادا ہوگیا۔اور عمرہ حج کے مہینے سے پہلے ادا ہوتو تمتع نہیں ہوتا۔اورا گرا کثر شوط بعنی چار شوط شوال میں ادا کئے تو چونکہ عمرہ حج کے مہینے میں ادا کیا اس لئے تمتع ہوگا۔

عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة قبل الحج ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع ان حج و عليه ما استيسر من الهدى (الف) (موطاامام ما لك، باب ماجاء في المتحص ١٥٥٥ مصنف ابن الم شية ، نم بر ١٣٠٠) عن ابن عباس انه سئل عن متعة الحج فقال ... اشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم (ب) ( بخارى شريف، باب تول الله وجل ذلك من لم يكن اهد حاضرى المحبد الحرام ١٥٥٥ من المراح المراك المراح المراح المراح المراح المراح على المراح المراح كي بعد عمره كيا توتمت نبيل مولاً اور نداس بردم متع لازم مولاً -

العت شوط: بيت الله كرايك چكراكاكرايك طواف كرني وايك شوط كهتي بين -

[40] [41] حج كامبينة شوال ، ذي قعده اور ذي الحجة تك ہے۔

شری مجے کے مہینے سے پہلے یعنی شوال سے پہلے رمضان ہی میں مج کااحرام باندھ لیا تواحرام منعقد ہوجائے گااور حج کرناضچے ہوگا۔

(۱) احرام ج کے لئے شرط کے درجہ میں ہا اور شرط مقدم ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے دضونماز کے وقت سے پہلے کرسکتا ہے اس طرح فج کا احرام فج کے مہینے سے پہلے ہاند ھے تو باند سکتا ہے۔ البتة اتنا پہلے احرام باندھنا کمروہ ہے (۲) عن ابن عبساس فسی المرجل

عاشیہ: (الف) ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے اشہر ج شوال، ذی قعدہ یا ذی المجہ مل عمرہ کیا ج سے پہلے پھر مکہ کر مہیں تشہرار ہا یہ ان کہ کہ اس کو ج نے پالیا تو وہ تمتع کرنے والا ہے۔اگر ج کیا اور اس پر جو آسان ہووہ ہدی لازم ہے(ب) تمتع کے بارے میں حضرت ابن عباس سے پوچھا...اشہر جج وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ تو جس نے ان مہینوں میں تمتع کیا تو اس پر دم ہے (ج) ج کے مہینے معلوم ہیں ۔پس جس نے ان میں جج فرض کیا تو اس پر دم ہے (ج) ج کے مہینے معلوم ہیں ۔پس جس نے ان میں جج فرض کیا تو جماع کی اور فسق کی باتیں نہ کریں اور نہ ج میں جھڑا ہے۔

قدم الاحرام بالحج عليها جاز احرامه وانعقد حجه [۲ ا ک](۱۸) واذا حاضت المرأة عند الاحرام اغتسلت واحرمت وصنعت كما يصنع الحاج غير انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر [۳ ا ک](۹) واذا حاضت بعد الوقوف بعرفة و بعد طواف الزيارة انصرفت

یحرم بالحج فی غیر اشهر الحج قال لیس ذلک من السنة (الف) (سنن بیطتی ،باب لایمل بالج فی غیراشمر الحج جرابع می ۱۳۵۰ نمبر ۵۲۱ می اس اثر سے معلوم ہوا کہ شعر وہ ہے۔ تاہم ج کا احرام باند مے تو وہ سنت کے خلاف ہے یعنی مکروہ ہے۔ تاہم ج کا احرام ہوجائے گا۔

نائد امام شافتی فرماتے ہیں کہاشہر جے سے پہلے احرام باندھا تو جج نہیں ہوگا وہ عمرہ کے احرام میں تبدیل ہوجائے گا۔ان کی دلیل بیاثر ہے عن عطاء قال من احرم بالحج فی غیر اشھر الحج جعلها عمرة (ب) (سنن بیھتی، باب لایھل بالحج فی غیر اشھر الحج جعلها عمرة (ب) (سنن بیھتی، باب لایھل بالحج فی غیر اشھر الحج جمالا وہ میں جج کا احرام باندھے تواس کو عمرہ بنادے (۲) اوپر کاعبداللہ بن عباس کا اثر میں مام شافعی کی دلیل ہے۔

[۱۲] (۱۸)اگرعورت احرام کے وقت حائضہ ہوجائے توعنسل کرے اور احرام با ندھے اور وہی اعمال کرے جوحا جی کرتے ہیں،علاوہ بیر کہ ہیت اللّٰد کا طواف نہ کرے جب تک کہ یاک نہ ہوجائے۔

الجي طواف كعلاوه ج كتمام كام صحوا مين بوت بين اس لئ حائضة عورت وه كرسكتى بهالبته طواف مجد حرام مين بوتا بهاورحائضة مجد مين داخل نهين بوسكتى اس لئے طواف نهين كرے گي - اور باقی ج كتمام كام كرے گي (٢) عديث مين بھى اس كا ثبوت ب عسن عائشة قالت خو جنا مع النبى عَلَيْكِ ... فقال انفست يعنى الحيضة قالت قلت نعم قال ان هذه شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضى ما يقضى الحج غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى قالت و ضحى دسول الله نسائه بالبقرة (ج) (مسلم شريف، باب بيان وجوه الاحرام وانه يجوز افراد الحج والتحت والقران ص ٣٨٨ نمبر اا٢١ مر١٨ ٢٩ مبخارى شريف، باب كيف تقل الحائض والنفساء من المنام ١١٥ مريث معلوم بواكه عائضة اورنفساء عورت ج كاحرام با نده گي البته طواف نهين كرے گي۔

[۱۹۷] اگروقو فعرفداورطواف زیارت کے بعد حائضہ ہوگئ تو مکہ کرمہ سے واپس ہوجائے گی اورطواف وداع جچیوڑنے پراس پر پچھ لازمنہیں ہے۔

تشري طواف زيارت كرنے كے بعد عورت كوفيض آگيا تو چونكه فرض كى ادائيگى ہوگئ اوراب صرف طواف وداع واجب باتى ہے اس كے اس

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عبس سے منقول ہے کہ وہ آدمی جواشہر جج کے علاوہ میں احرام باند ھے، فر مایا یہ سنت میں سے نہیں ہے (ب) حضرت عطافر ماتے ہیں کہ جس نے اشہر جج کے علاوہ میں جج کا احرام باندھا تو اس کو عمرہ بناوے (ج) حضرت عائشہ ہوگئ ہو۔ میں نے کہاہاں! آپ نے فر مایا یہ چیز اللہ نے بنات آدم پرفرض کی ہے۔ پس حاجی جیسااوا کرتے ہیں تم بھی اوا کروالبتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا جب تک کہ پاک ہو کر شال نہ کراہ دھنرت عائشہ فر ماتی ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کے لئے گائے ذبح کی۔

### من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر.

کوچیوڑ دے اور مکہ مرمدے گھرواپس چلی جائے۔ چونکہ طواف دداع واجب ہاس لئے اس کوچیوڑنے پردم لازمنہیں ہوگا۔

عقری عائشة قالت خوجنا مع النبی مُلِنظِی و لا نوی الا الحج ... و حاضت صفیة بنت حیی فقال النبی مُلِنظِی عقری حلقی انک لحابستنا اما کنت طفت یوم النحو؟ قالت بلی قال فلا بأس انفری (الف) (بخاری شریف، باب اذاحاضت المرأة بعد ما افاضت ص ۲۳۷ نمبر۲۲ کارسلم شریف، باب وجوب طواف الوداع و مقوطة عن الحائض ص ۲۳۷ نمبر۲۲ کارسلم شریف، باب وجوب طواف الوداع و مقوطة عن الحائض ص ۲۳۷ نمبر۲۲ کار اس مدیث سه معلوم بوا که طواف زیارت کے بعد میش آجائے اور طواف وواع کا موقع نه بوتو طواف وواع حائضه سے ساقط بوجائے گا۔ اورا گرطواف زیارت نہیں کی کریش آگیا تو چونکہ وقوف عرف کرچی ہاس لئے جج تو ہوگیا۔ البت طواف زیارت جوفرض ہو وہ رہ گیا۔ اس لئے طواف زیارت کے لئے رکے ریاجب موقع بوطواف کرے اور رم دے۔ اور اس کا بھی موقع نقل سکے تو اس کے بدلے میں کسی سے طواف زیارت کے رائے دیا۔ اللہ میں کسی سے طواف زیارت کے رائے دیا۔ اللہ میں کسی سے طواف زیارت کے دوائے۔

او پر حدیث میں حضرت صفید کے بارے میں پتا چلا کہ حاکھتہ ہوگئ تو آپ نے افسوں کا اظہار کیا کہ اگر طواف زیارت نہیں کیا تو ہمیں رکنا پڑے گا۔ لیکن جب پتا چلا کہ طواف زیارت کر چک ہے تو فر مایا اب کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طواف زیارت کے لئے رکنا پڑیکا کیونکہ وہ فرض ہے۔ اور طواف زیارت رہ جائے تو اس کا بدل کروانا پڑے گا اس کی دلیل بدا شرہے ۔ عن الحن فی الرجل بج فیموت قبل ان کیونکہ وہ فرض ہے۔ اور طواف زیارت رہ جائے تو اس کا بدل کروانا پڑے گا اس کی دلیل بدا شرہے ۔ عن الحن فی الرجل بج فیموت قبل ان معلقہ من نسکہ شمال مصنف ابن ابی هیبة ، ۲۱۲ فی الرجل بموت وقد بھی علیہ من نسکہ شی عن مالا میں مصنف ابن ابی هیبة ، ۲۱۲ فی الرجل بموت وقد بھی علیہ من نسکہ شی عن مالا میں مصنف ابن ابی هیبة ، ۲۱۲ فی الرجل بموت وقد بھی علیہ من نسکہ شی عن مالا میں المربی المیں المربی المیں المیاں المیں المی



## ﴿ باب الجنايات ﴾

 $[\gamma 1 2](1)$ اذا تطيب المحرم فعليه الكفارة فان طيب عضوا كاملا فمازاد فعليه دم.

#### ﴿ باب الجايات ﴾

خروری نوت جنایات جنایة کی جمع ہے۔ حج میں جوغلطیاں کی جاتی ہیں ان کو جنایت کہتے ہیں۔

[ ۱۳ ] ( ۱ ) محرم خوشبولگائے تواس پر کفارہ ہے۔ پس اگر پوراعضوخوشبولگائی یااس سے زیادہ تواس پرایک دم لا زم ہے۔

اترام کی حالت میں خوشبولگانا جائز نہیں ہے۔اس لئے اگر ایک پورے عضو پرخوشبولگائی مثلا پورے سریا پورے ہاتھ پرخوشبولگائی تو اس کے اگر ایک عضو میں تداخل ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک بی جتابت ہے اس لئے دونوں ملا کرا یک بھی دونوں ملا کرا یک بھی دم لازم ہوگا۔

عن جابر قال اذا شم المعوم ريحانا او مس طيبا اهرق لذلک دما (الف) مصنف ابن الي هي ٢٩٦ تالوا في اذا أمريكان على الريكان عن على المعرم على شيء منه دهنا فيه طيب فعليه الكفارة الريكان عن الشي المناز على المعرم على شيء منه دهنا فيه طيب فعليه الكفارة (ب) (مصنف ابن الي هي تاليك هي ١٩٦٨ تالوا في اذا أمريك على المعرم على المعرم على الموارث عموم بواكر توشيولكال توم الام موكار عمور المعرور ا

حاشیہ: (الف) حضرت جابر فرماتے ہیں جب محرم خوشبوں ملے یا خوشبو ملے تواس کی وجہ سے دم ہے (ب) حضرت عطافر ماتے ہیں جب محرم خوشبوں ملے یا خوشبو ملے تواس کی وجہ سے دم ہے (ب) حضرت عطافر ماتے ہیں جب محرم خوشبوں محتور کے پاس آیاس حال میں کہ آپ مقام بھر انہ میں سے ماس آدمی پر جہ تھااس میں خلوق کا اثر تھا یا فرمایا مصرہ تھا ،انہوں نے بوچھا مجھے میرے انمال میں کیا کرنے کا تھم دیتے ہیں ... آپ نے فرمایا عمرہ کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جہ جسم سے کھول دو،اور کو مقان انہوں نے جو یا ہویا وہ یا ورس اسے خلوق کا اثر دھود و،اور صفرہ صاف کر دواور عمرہ میں ایسانی کروجیسا جم میں کرتے ہو (د) آپ نے فرمایا ایسا کیڑا مت پہنوجس کو زعفر ان نے چھویا ہویا وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ اور صفرہ صاف کر دواور عمرہ میں ایسان کروجیسا جم میں کرتے ہو (د) آپ نے فرمایا ایسا کیڑا مت پہنوجس کو زعفر ان نے چھویا ہو۔

[0 | 2](7) ان طیب اقبل من عضو فعلیه صدقة [1 | 2](7) وان لبس ثوبا مخیطا او اغطی رأسه یوما کاملا فعلیه دم [2 | 2](7) وان کان اقل من ذلک فعلیه صدقة.

[214] (٢) اورايك عضوكم فوشبولكا كى تواس رصدقد بـ

ایک عضو خوشبولگانا ارتفاق کامل ہے اس لئے دم لازم ہوا اور اس سے کم لگانے میں ارتفاق کامل نہیں ہے تاہم اچھانہیں ہے۔اس لئے آدھا صاح گیبوں مرادہ۔

[۲۱۷] (۳) اگرسلاموا كبرايېزاياايين سركو پورا دُها نكاتواس پردم لا زم موگا-

نو جب بید دونوں کا ممنوع میں تو ان کوکرنے سے دم لا زم ہوگا ، کیونکہ جج کی جنایت کا کفارہ دم ہے۔

[212](4) اگرایک دن ہے کم سلا ہوا کیڑا پہنا تواس پرصدقہ ہے۔

ج ارتفاق کامل اس وقت ہوگا جب کہ ایک دن پہنا ہو، کیونکہ تھوڑی دیر کے لئے پہننا سردی گرمی ہے بچنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ صرف جسم پر

## [ ١ ٨ ] ( ٥ ) وان حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم وان حلق اقل من الربع فعليه صدقة.

ر کھنامقصود ہوتا ہے اس لئے اس سے ارتفاق کامل نہیں ہوا اس لئے دم نہیں لا زم ہوگا۔ اس طرح ایک دن سرکونہیں ڈھا نکا تو ارتفاق کامل نہیں ہوا اس لئے دم لازم نہیں ہوگا۔

فائدة امام ابویوسف یخ نزدیک اکثرکل کے علم میں ہے۔اس قاعدہ کو مدنظرر کھتے ہوئے دن کا اکثر حصہ سلا ہوا کیڑا پہنا تو دم لازم ہوگا۔

[۱۸۷](۵)اگرچوتھائی سریااس سے زیادہ منڈوایا تواس پردم لازم ہوگا ،اوراگرچوتھائی سر سے کم کاحلق کرایا تواس پرصدقہ ہے۔

تشری چوتھائی سرکل سر کے حکم میں ہے کیونکہ لوگ چوتھائی سرمنڈ واتے ہیں،اس لئے چوتھائی سرمند وایا تو محویا کہ کل سرمنڈ وایا اس لئے چوتھائی سرمنڈ وانے میں دم لا زم ہوگا۔

آیت پل ہے فیمن کان منکم مویضا او به اذی من رأسه ففدية من صیام او صدقة او نسک (الف) (آیت ۱۹۱۳ سورة البقرة ۲) آیت پل ہے کہر پل تکلیف ہواور سرمنڈوانے کی ضرورت پڑے تو سرمنڈوالے اور روز ہیا صدقہ یابدی پل ہے کھاوا کرے لیکن ہیاں وقت ہے جبہ بجوری ہو لیکن اگر بجوری نہ ہواور سرمنڈ والیا تو ہدی ہی وینا ہوگا۔ اس کا اشارہ اس صدیث پل ہے عن عبد الله بن معقل قال جلست الی کعب بن عجرة فسألته عن الفدیة فقال نزلت فی خاصة و هی لکم عامة حملت الی رسول الله علی قال جلست الی کعب بن عجرة فسألته عن الفدیة فقال نزلت فی خاصة و هی لکم عامة حملت الی رسول الله علی الله علی و جهی فقال ما کنت اری لو جع بلغ بک ما اری او ما کنت اری الجهد بلغ ما اری تجد شا ق؟ فقلت لا قال فصم ثلثة ایام او اطعام ستة مساکین لکل مسکین نصف صاع (ب) (بخاری شریف، باب الاطعام فی الفدیة نصف صاع سلام سریف، باب جواز طق الرائل کوم اذا کان بداذی ص ۱۳۸۳ نمبر ۱۹۸۱ مسلم شریف، باب جواز طق الرائل کوم اذا کان بداذی ص ۱۳۸۳ نمبر ۱۹۸۱ مسلم شریف، باب جواز طق الرائل کوم اذا کان بداذی ص ۱۳۸۳ نمبر ۱۹۸۱ مسلم شریف، باب بوراز وزه ورائل الی میں کو کہانا دواور ہر مسکین کو اصاصاع دو۔ اس ہمعلوم ہوا کہ پہلے ہدی بری کری لازم ہوگی وہ نہ ہوتو روزہ اورصد قدین سے معلوم ہوا کہ پہلے ہدی بری کری لازم ہوگی وہ نہ ہوتو روزہ اورصد قدین سے میار در ہوگی۔ ادار ہے جب ہے کہ بجوری ہو، اور مجوری نہ ہوتو بکری بی لازم ہوگی۔

نو میں کورم میں ذیح کرنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ آیت میں ہے هدیا بالغ الکعبة (ج) (آیت ۹۵ سورة المائدة ۵) اس لئے ان ہدی کو صدوحرم میں بی ذیح کرنا ہوگا۔

فائده امام مالك كنزديك بيبك بواراسرمنذ وائتب دم لازم جوكار

وج آیت میں سرمطلق ہے اور مطلق سے بورا مراد ہوتا ہے اس لئے بورا سرمنڈ وائے گا تب دم لازم ہوگا۔امام شافعی کے نز دیک تین چاربال

حاشیہ: (الف) تم میں سے کوئی بیار ہویا اس سے مرمین تکلیف ہوتو فدید بنا ہے روزے کا یاصد قد دینا ہے یا قربانی دینا ہے (ب) میں نے کعب بن مجر ہو کوفدید
کے بارے میں پوچھا، فرمایا میرے بارے میں خاص نازل ہوا ہے اور تم لوگوں کے بارے میں عام ہے ، فرمایا مجمعے حضور کے پاس اٹھا کر لے جایا گیا۔ حال یہ کہ
میرے چہرے پر جو کیس ریک ربی تھی۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جو مشقت تم کو پنچتی ہے ، کیا تم بحری رکھتے ہو؟ میں نے کہانہیں۔ آپ نے فرمایا تمن دن
روز ور کھویا چھ سکین کو کھانا کھلاؤ، ہر سکین کو آدھا صاع (ج) ہدی جو کعبہ تک چہنچنے والی ہو۔

[ 9 ا ک](۲) وان حلق مواضع المحاجم من الرقبة فعليه دم عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف و محمد عليه صدقة [ • ۲ ک] ( ک) وان قص اظافير يديه ورجليه فعليه دم.

منڈوائے تودم لازم ہوگاان کی دلیل بیاثر ہے عن المحسن وعطاء انھما قالا فی ثلث شعرات دم ،الناسی و المعتمد سواء (الف) (مصنف این ابی هیبة ۱۳۸ فی المحر مثلث شعرات علیه فیشیءام لاج ثالث بص ۱۲، نمبر ۱۳۵۸) س اثر سے معلوم ہوا کہ تین بال بھی مندواد ہے تو دم لازم ہوگا اور بھول کر با جان کرمنڈائے دونوں برابر ہیں۔اس اثر کی وجہ سے حفیہ کے مسلک کی بھی تائید ہوتی ہے کہ چوتھائی سرمنڈ وایا تودم لازم ہوگا، اور بھول کر بھی منڈ وائے گاتو دم لازم ہوگا۔ کیونکہ احرام یا دولانے والا ہے۔

[219] (٢) اورا گرگردن کی جگہ مجھنے کے لئے طلق کرائے تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس پردم ہے اور صاحبین کے نزدیک اس پر صدقہ ہے اس کے اس پر اس پر جھنا لگوانے کے لئے بال صاف کیا تو چونکہ محرم کے بال کئے اس لئے اس پردم لازم ہوگا۔

ایری حدیث یم مجوری کی وجہ سے سرمنڈ وایا تھا تو بکری لازم ہوئی تھی ای طرح یہاں بھی بکری لازم ہوگی (۲) گرون مستقل عضو ہے اس لئے اس کے بال کا شخ سے دم لازم ہوگا۔ اثر بیس ہے قال مالک و من نتف شعرا من انفه او ابطه او طلی جسدہ بنورة او یحلق قفاہ لموضع المحاجم و هو محرم ناسیا او جاهلا ان من فعل شیئا من ذلک فعلیه فی ذلک کله فدیة و لا یبقی له ان یحلق موضع المحاجم (ب) (موطا امام الک، باب فدیة و لا یبقی له ان یحلق موضع المحاجم (ب) (موطا امام الک، باب فدیة و لا یبقی له ان یحلق موضع المحاجم (ب) (موطا امام الک، باب فدیة و لا یبقی له ان یحلق موضع المحاجم (ب)

وج صاحبین : صاحبین کے زویک گردن کے منڈنے سے صدقہ لازم ہے دم لازم نہیں ہے۔

[۱)اصل مقصود پچھنا لگوانا ہے بال منڈوا تا مقصود نہیں ،اور پچھنا لگوانے سے دم لازم نہیں ہوتا اس لئے غیر مقصود بال کوانے سے بھی دم لازم نہیں ہوتا اس لئے غیر مقصود بال کوانے سے بھی دم لازم نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل بیر عدیث ہے عن ابس بسحینة قال احتجم النبی عَلَیْتُ و هو محوم (ج) (بخاری شریف ، باب المجامة للمحرم سے ۲۲۷ نمبر ۱۲۵ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں پچھنا لگوانا جائز ہے۔ اور جب پچھنا لگوانا جائز ہے تو جو غیر مقصود ہے یعنی گردن کے بال کو انا اس پرصد قد لازم ہوگا۔

[ ۲۲ ] ( ) اگر دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے ناخن کا فے تواس پر ایک دم ہے۔

تشری ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں۔اس لئے اگرایک ہاتھ کے پانچوں انگلیوں کے ناخن کائے تو ایک دم لازم ہوگالیکن اگر دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے بیسوں انگلیوں کے ناخن کائے تب بھی ایک ہی دم لازم ہوگا اور تداخل ہوجائے گا۔

💂 کیونکدایک ہی قتم کے گناہ ہیں اس لئے ایک میں تداخل ہوجا کیں گے (۲) ناخن کا شنے سے دم اس لئے لازم ہوگا کدہ ہارتفاق کامل ہے

حاثید: (الف) حسن اورعطاء نے فرمایا تین بال میں دم ہے، اور بھول کر اور جان کر برابر ہے (ب) حضرت مالک ؒنے فرمایا کسی نے ناک کا بال یا بغل کا بال اکھیڑا یاجہم پر بال صاف کرنے کے لئے چونا لگایا یاضرورت کی بنا پرسر میں زخم لگوایا یا گردن کا طلق کروایا تجھنے کی جگہ حال میے کہ دہ محرم تھا جان کریا بھول کر میکا اس کے تو ان تمام کا موں میں فدید ہے ۔ اس کو تجھنے کی جگہ حال کی اجازت نہیں دی جائے گی (ج) ابن بحسینہ فرماتے ہیں کہ حضور نے احرام کی حالت میں پجھنا لگوایا۔ [ ا 27] ( ^ ) وان قص يدا او رجلا فعليه دم [ ٢ ٢ ] ( ٩ ) وان قص اقل من خمسة اظافير فعليه فعليه صدقة [ ٣ ٢ ] ( • ) وان قص من خمسة اظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله تعالى عليه دم

(٣) ج ش پراگنده بوتا چا اورتاخن کا ثایرا گندگی کے ظلف ہاس لئے تاخن کا شخص دم لازم بوگا (٣) اثر ش ہے قال مالک لا یصلح للمحرم ان ینتنف من شعره شینا و لا یحلقه و لا یقصره حتی یحل الا ان یصیبه اذی فی رأسه فعلیه فلایة کما امره الله تعالی و لا یصلح له ان یقلم اظفاره و لا یقتل قمله (موطاایام یا لک، باب فدیة می طق آل ان یخرص ۵۵۰) [۲۳] (۸) اگرایک باتھ کے تاخن کا فریا ایک یا کال کے تاخن کا فراس پردم ہے۔

دونوں ہاتھ، دونوں پیرجاروں کے ایک ساتھ ناخن نہیں کاٹے بلکہ صرف ایک ہاتھ کے ناخن کاٹے یا صرف ایک پاؤں کے کے ناخن کاٹے تب بھی ایک دم لازم ہے۔

کونکدییس الکیوں کی چوتھائی ہے (۲)عن السحسن وعطاء قال اذا انکسر ظفرہ قلمہ من حیث انکسر ولیس علیہ شبیء فان قلمہ من قبل ان انکسر فعلیہ دم (الف) (مصنف ابن الی هیپة ۱۳ آئی الحر میقص ظفرہ وینیط الجرح ج، ثالث، من ۱۳۰۰ نمبر ۱۲۷۵۲) اس اثر میں ہے کہ ناخن کا فے تو دم لازم ہوگا۔

السلام المسلمين چوتفائي كوكل كائم مقام كيا كيا ب-

[217] (٩) اوراكر يائج الكيول كم كم اخن كافي تواس برصدقد بـ

ا کے ہاتھ کے پانچ انگیوں سے کم کے ناخن کائے تواس پراس لئے صدقہ ہے کہیں انگیوں کی چوتھائی ٹیس ہے۔ بلکاس سے کم ہاس الے صدقہ لازم ہوگا۔ یعنی ایک صاح جویا او حاصاح کیبوں۔

[۲۳] (۱۰) اورا گر مخلف ہاتھ اور مخلف پیر کے پانچ ناخن کائے توا مام ابو منیفداور امام ابو بوسف کے زود یک اس پر صدقد ہے اور امام محد نے فرمایا اس پردم لازم ہے۔

ایک ہاتھ کے پانچ ناخن نہیں کا فے بلک مختلف ہاتھ اور پاؤں کے پانچ ناخن کا فے توشیخین کے زدیک اس پر صدقد لازم ہوگا۔ اور امام محرکے نزدیک اس پردم لازم ہوگا۔

على شیخین فرماتے ہین كرفتف باتھ، پرے ناخن كا ثازينت نہيں ہے بلكه بدنمائى ہادر شريعت بل احرام كے موقع پرزينت جائز نہيں ہوادر بيدنمائى ہوگئ اس لئے اس كو پورے بيس ناخنوں كى چوتھائى قرار نہيں ديا جاسكتا اس كئے معدقد لازم ہوگا۔

(ب) حطرت حسن اورعطائے فرمایا اگر ناخن ٹوٹ جائے تو کاٹ دے جہاں سے ٹو ٹا ہے تواس پر پھوٹیس ہے۔ پس آگر ناڈن ٹوٹے سے پہلے اس کو کاٹ دے تواس پردم لازم ہے۔ [772](11) وان تبطیب او حلق او لبس من عذر فهو مخیر ان شاء ذبح شاة وان شاء تصدق علی ستة مساکین بثلثة اصوع من الطعام وان شاء صام ثلثة ایام [702] [71) وان قبل او لمس بشهوة فعلیه دم انزل او لم ینزل [712] [71] ومن جامع فی احد السبیلین

ام محمر فرماتے ہیں کہ مختلف ہاتھ پاؤں کے پانچ ناخن ہوں یا ایک ہاتھ کے، ہے یہ پورے ناخنوں کی چوتھائی اس لئے چوتھائی کوکل کے علم کے قائم مقام کرتے ہوئے ایک دم لازم ہوگا (۲) جس طرح سرکے بال مختلف جگہ سے چوتھائی سرکا ٹے تو ایک دم لازم ہوتا ہے۔ [۲۲۷] (۱۱) اگر عذر کی وجہ سے خوشبولگائی یاحلق کر ایا یاسلا ہوا کپڑ ایبہنا تو اس کو اختیار ہے جا ہے بکری ذیح کرے اور چا ہے تو چھمسکین پرتین صاع کھاناصد قد کرے اور جا ہے تو تین روزے رکھے۔

آیت میں موجود ہے کہ عذری وجہ سے سرمنڈ وایا تو ان تینوں میں سے ایک کام کرنے کا اختیار ہے یا بکری فرج کر سے یا تین صاع گیہوں چومکین پرصدقہ کر سے یا تین روز سے رکھ (۲) آیت ہے ہے فیمن کان منکم مریضا او به اذی من رأسه ففدیة من صیام او صلحة او نسک (الف) (آیت ۱۹۱۹ ورة البقر ۲۶) اس آیت میں ذکر ہے کہ سرمیں تکلیف ہوتو سرمنڈ واد سے اور تینوں کا مول سے ایک کر سے (۳) صدیث میں ہے ان کعب بن عجرة حدثه قال وقف علی رسول الله بالحدیبیة ورأسی یتهافت قملا فقال یو ذیک ہو امک ؟قلت نعم قال فاحلق رأسک او احلق قال فی نزلت هذه الآیة فیمن کان منکم مریضا المخ فقال المنبی عُلِی میں میں شاخہ ایام او تصدق بفرق بین ستة او نسک مما تیسر (ب) (بخاری شریف، باب تول اللہ اوصدقة وحی ستة میا کین ص ۱۳۸۲ نبر ۱۸۱۵ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عذر وحی ستة میا کین ص ۱۳۸۳ نبر ۱۸۱۵ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عذر مواور ظاف احرام کام کیا تو صدقہ ، روز ہ یا ہدی ش سے کوئی ایک کرنے کا اختیار ہے۔

[212](11) اگر بیوی کو بوسہ لے لیایا شہوت سے چھولیا تواس پردم لازم ہے انزال ہوا ہویا نہ ہوا ہو۔

ار میں ہے عن ابسی جعفر عن علی قال من قبل امرأته و هو محرم فلیهرق دما (ج) (سنن لیسی می ،باب الحر میسیب امرأته مادون الجماع ج فامس ص ۱۷۵، نمبر ۹۷۹) اس اثر سے معلوم ہوا كه عورت كو بوسه لے ليتو دم لازم ہوگا (۲) امام محمد كے كتاب الآثار ص ۵۳ ربھی ابن عباس كا اثر ہے كدم لازم ہوگا۔

[274] (۱۳) وتوف عرف بقبل جس نے دونوں راستوں میں سے ایک میں جماع کیا تو اس کا حج فاسد ہو گیاا دراس پر بکری لازم ہے۔ادر

حاشیہ: (الف) پستم میں سے جو بیار ہویااس کے سرمیں تکلیف ہوتو فدید دینا ہے دوزہ سے یاصد قد دینے سے یا ذکے کرنے سے (ب) کعب بن مجرۃ تابان کرتے ہیں کہ حدید میں حضور گیرے سامنے آئے اور میرے سر پرجو کیس دیکھی ہوتو آپ نے فرمایا کیا جو کیس تم کو تکلیف دے دبی ہے؟ میں نے کہاہاں! آپ نے فرمایا این سے سرکاحلق کرالویایوں فرمایا حلق کرالویایوں فرمایا حضور کعب فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں فسمن کان منکم مویضا نازل ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا تین روز روزے کو واجو آسان ہواس کو ذرج کرورج) حضرت علی سے دوایت ہے فرمایا جس نے احرام کی حالت میں بیوی کو بوسد دیا تو خون بہائے یعنی دم دے۔

قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضى في الحج كما يمضى من لم يفسد حجه وعليه القضائط.

وہ فج میں گزرتار ہے جیسے وہ گزرتا ہے جس نے فج فاسدنیس کیا اوراس پر قضا ہے۔

شرح کسی نے فج کا حرام باندھا پھرآ گے یا پیچھے کے مقام میں جماع کیا توج فاسد ہوجائے گا۔البنۃ وہ اس احرام کے ساتھ عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور جوجو کام حاجی کرتے ہیں وہی کام بیکرتا رہے اور آئندہ سال جج کی قضا کرے۔اور جج کے تو ڑنے کی وجہ سے بکری لازم ہوگی۔بکری اس لئے لازم ہوگی کہ حج کی قضالازم ہوگی تو جنایت اتنی شدیدنہیں رہی بلکہ ہلکی ہوگئی ،اور وقو ف عرفہ کے بعد جماع کیا تو حج عکمل ہوگیااس لئےاس کی قضائیس ہاس کے جنایت شدیٹیس رہی اس لئے اونٹ لازم ہوگا 🌌 حدیث میں ہے اخبونی يزيد بن نعيم ان رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله عُلِيْكُ فقال لهما اقضيا نسككما واهديا هديا ثم ارجعا حتى اذا جئتما المكان الذي اصبتما فيه ما اصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه و عليكما حجة إخرى فتقبلان حتى اذا كنتما بالمكان الذي اصبتما فيه ما اصبتما فاحرما واتما نسككما و اهديا (الف)(سنن للبيه قي ، باب ما يفسد الحج ج فامس ٢٧٢، نمبر ٩٧٧٨) (٢) عن ابس عبياس في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال اقضيا نسككما وارجعا الى بلدكما فاذاكان عام قابل فاخرجا حاجين فاذا احرمتما فتفرقا ولا تلقيا حتى تقضيا نسككما واهددیا هدیا (سنن بیعتی،باب مایفسد الج ج خامس ص ۲۷، نمبر ۹۷۸۲) اس حدیث اور اثر سے معلوم مواکر وقوف عرفدسے پہلے جماع كرك في فاسدكردياتوا كليسال قضاكرنا موكا اور مدى دينا موكا - في فاسد مونى كدليل سيمديث بعى عن ابن عباس قال قال رسول الله تُطُلِّلُهُ من ادرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقدتم حجه ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل (دارقطني، كتاب الحج نمبر ٢٣٩٧) اس مديث معلوم مواكر وقوف عرفد سيلي حج فاسد موجائة عمره كرك حلال ہواور آئندہ سال جج کرے۔اور چونکہ ہدی مطلق ہےاس لئے بکری سے کام چل مبائے گا (٣) جج فاسد ہونے کا اشارہ آیت ہے بھی ملتا ہے فنن فرض بھن الحج فلا رفت والفوق والاجدال في الحج (آيت ١٩٥ سورة البقرة ٢) اس آيت ميں ہے كہ جماع كى بات بھى نه كرے اوراس نے جماع کرلیااس لئے ج فاسد ہوجائے گا۔ مطلق ہدی سے بحری مراد ہوتی ہے صدیث میں ہے عن کعب بن عجرة ان رسول الله راه وانه يسقط على وجهه ... او يهدى شاة او يصوم ثلثة ايام (ب) بخارى شريف، بإب النسك شاة ص٢٣٣ كتاب العمرة نمبر١٨١)اس حديث ميل بكرى كوبدى كها كيا بجس معلوم بواكه مطلقا مدى كهاجات تواس يركم مرادبوتى ہے۔

حاشہ: (الف) قبیلہ جذام کے ایک آدی نے اپنی بیوی ہے جہاع کیا اور وہ دونوں محرم تھے۔اس آدی نے حضور سے پوچھا تو آپ نے دونوں سے فرمایا ، دونوں بھی کی قضا کریں ، اور دونوں ہدی دینوں میں اور دونوں الگ الگ ہوجا کیں اور دونوں میں سے کوئی دوسر سے کونے دونوں الگ الگ ہوجا کیں اور دونوں میں سے کوئی دوسر سے کونے دونوں پر دوسر التج ہے۔ پس دونوں آؤیبال تک کہ جب اس مکان پر آؤجہال بیمصیبت پیٹی ہے تو دونوں احرام باند حواور دونوں بھی پر اگر دونوں کے جب کے جب پر جو کیں گر رہی ہیں ، آپ نے فرمایا ایک بحری ہدی دیں یا تین دن روز سے دیکھیں۔

 $\binom{\mathsf{nnr}}{}$ 

[۲۷ک] (۱۳) وليس عليه ان يفارق امرأته اذا حج بها في القضاء عندنا[۲۸ک] (۱۵)

ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة [٢٦] (١١) ومن جامع بعد

فاكدد امام شافعي فرماتے ہیں كداونت لازم بوگا۔جس طرح وقوف عرفدكے بعد جماع كرے تواونت لازم بوتا ہے۔

[212] (۱۴) اوراس پر لازمنہیں ہے کہ بیوی کوجد اکر سے جبکہ بیوی کے ساتھ قضاء جج کرر ہاہوا مام ابوصنیفہ کے نز دیک۔

شری جس وفت فاسد شدہ ج کی قضا کرر ہاہوتوام ابوصنیفہ کے نزدیک اس ج میں بیوی کوجدا کرنا ضروری نہیں ہے۔ساتھ رکھے گا تب بھی جج اداہوجائے گا۔

اوپر کی حدیث میں احرام باندھنے سے کیکر طواف زیارت تک بیوی کوجدار کھنے کا تھم ہے وہ احتیاط کے لئے ہے تا کہ دوبارہ بیوی کے ساتھ جماع نہ کر بیٹھے۔ بیاحتیاط کر لے تو بہتر ہے۔ کیکن اگر بیوی کوساتھ دعطاء قالا وطیع مالے من قابل ولا یعفر قان (مصنف ابن ابی هیبة ، ۵۸ فی الرجل یواقع اصلہ دھومحرم، ج ثالث ، ص ۱۲۰، نمبر ۱۳۰۸۵)

فا كدو امام شافعی اورامام ما لك كنز ديك بيه به كداحرام باند صفي ك بعد سے طواف زيارت تك بيوى كوجدار كھے۔

دج ان کی دلیل او برکی عدیث ہے جس میں عظم ہے کہ بیوی کو فیج کی قضا کرتے وقت علیحدہ رکھے۔

[474] (18) جس نے وقو ف عرف کے بعد جماع کیا تو اس کا فج فاسد نہیں ہو گا اور اس پر اونٹ لازم ہے۔

تری و قوف عرفہ کے بعد اور حلق سے پہلے ہوی سے جماع کیا تو جج تو ہو گیا کیونکہ وقوف عرفہ تو کرلیا ہے لیکن حلق سے پہلے ہوی حلال نہین تھی اور نہ سلا ہوا کپڑا اور خوشبو حلال متھاس کے اس وقت جماع کیا تو جنایت عکین ہے اس لئے اونٹ ذرج کرنا ہوگا۔

الم ما لک باب هدی من اما ان رجلا اصاب من اهله قبل ان یطوف بالبیت یوم النحو فقال ینحوان جزورا بینهما ولیس علیهما المحج من قابل (الف) (سنن بیمستی ،باب الرجل یصیب امرائة بعدالتحلل الاول قبل الثانی خامس ۱۲۵، نمبراه ۹۸ رموطا امام ما لک باب هدی من اصاب اهله قبل ان یفیض ۲۰۴ رمصنف این ابی هیبة ،۹۵ کم علیماهد یا واحد ااواثنین؟، ج فالث، ص ۱۲۱، نمبر ۱۳۰۸ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ وقوف عرفہ کے بعد اور حلق سے پہلے جماع کر لے توبدنہ یعنی اون لازم ہوگا اور چ مکمل ہوجائے گا۔ اس کی قضالانم نہیں ہوگا اور چ مکمل ہوجائے گا۔ اس کی قضالانم نہیں ہوگا اس کی دلیل مسئلہ نمبر ۱۲ کی وقف عرفہ کے بعد جماع کرنے سے جی فاسر نہیں ہوگا اس کی دلیل مسئلہ نمبر ۱۳۵۸ کی دریث بھی ہے مسسن ادر ک عرفات فوقف بھا و الموز دلفة فقد تم حجه (دار قطنی نمبر ۱۳۵۷ رتز ندی شریف نمبر ۱۳۸۷ میر نیف نمبر ۱۸۸۹)

[479](١٦)جس فطق كرانے كے بعد جماع كياس بر بكرى لازم ہے۔

شرت ج میں حلق کرا چکا تھالیکن ابھی طواف زیارت نہیں کیا تھااور جماع کرلیا تو چونکہ ابھی عورت حلال نہیں ہوئی تھی اس لئے دم لازم ہوگا۔لیکن خوشبواورسلا ہوا کپڑا حلال ہو چکے تھے اس لئے جنایت میں تخفیف ہوگئی۔اس لئے اونٹ کی بجائے بکری لازم ہوگی۔

حاشیہ: (الف) ابن عباس نے فرمایا کوئی آ دمی وسویں ذی المجھ کو بیت اللہ کے طواف سے پہلے جماع کرلے تو فرمایا کہ دونوں اونٹ ذیح کرے اور دونوں پراگلے سال جج کرنا ضروری نہیں ہے۔

الحلق فعليه شاة [ ٢ ٣٠] (١ ) ومن جامع في العمرة قبل ان يطوف اربعة اشواط افسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة [ ٢١١] (٨ ) وان وطح بعد ما طاف اربعة اشواط فعليه

حضرت عبداللہ بن عباس کے اثر میں اس کا اشارہ ماتا ہے عن ابن عباس انه قال فی المذی یصیب اهله قبل ان یفیض میعتمو ویهدی (الف) (سنن بیصقی ، باب الرجل یصیب امرائة بعدالتحلل الاول وقبل الثانی ج خامس ۱۹۸۰ بنبر ۹۸۰ ۱۳ اس اثر میں ہدی مطلق ہے اس کئے بیکہا جاسکتا ہے کہ حلق کے بعداور طواف زیارت سے پہلے جماع کیا تو مطلق ہدی ہے بکری مراد ہے۔

[ ۱۷۵] (۱۷) جس نے چار شوط طواف کرنے سے پہلے عمرہ میں جماع کیا تو اس نے عمرہ فاسد کردیا اس لئے وہ عمرہ میں گزرتار ہے گا اوراس کو قضا کرے گا اوراس پرایک بکری لازم ہے۔

ترق چار شوط طواف کر لے توسات طواف میں سے اکثر ہو گیا تو گویا کہ فرض کی ادائیگی ہوگئی۔ لیکن اگر چار شوط سے کم طواف کیا تو گویا کہ طواف کیا ہی نہیں اور فرض کی ادائیگی نہیں ہوئی اس لئے اگر چار شوط سے پہلے جماع کر لیا تو عمرہ فاسد ہوجائے گا۔ کیونکہ سات شوط طواف عمرہ میں فرض ہیں اس لئے اس کی قضالازم ہوگی۔ اور عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے بکر کی لازم ہوگی۔ بکر کی لازم ہونے کی وجہ ہے کہ عمرہ جج سے کم درجہ کا ہے اس لئے کم درجہ کادم لازم ہوگا۔

عن سعید بن جبیر ان رجلا اهل هو وامرأته جمیعا بعمرة فقضت مناسکها الا التقصیر فغشیها قبل ان تقصر فسئل ابن عباس عن ذلک فقال انها لشبقه ... وقال لها اهریقی دماقالت ماذا قال انحری ناقة او بقرة او شاة قالت ای ذلک افسل قال ناقة (ب) (سنن للیمقی ، باب المعتمر لایترب امراً تدح خامس ۴۸۰ ، نمبر ۴۸۰ و اس اثر میس به کمات سے کہا جماع کیا تو دم لازم ہوگا۔ اس طرح طواف کرنے سے پہلے جماع کیا تو عمرہ فاسد ہوگا۔ اور اس کی قضا کرنی ہوگی اور دم بھی لازم ہوگا۔ کونکہ جب طنق سے پہلے جماع کرنے سے دم لازم ہواتو طواف کرنے سے پہلے بدرجہ اولی دم لازم ہوگا۔ اور جس طرح دوف عرف سے پہلے جماع کرنے سے جم فاسد ہوجا تا ہے اس طرح عمرہ میں طواف کرنے سے پہلے جماع کرنے سے جمرہ فاسد ہوجا تا گا۔

فائدہ امام شافعی کے نزدیکے عمرہ فاسد ہونے میں بھی اونٹ لازم ہوگا۔ جس طرح جج فاسد ہونے میں اونٹ لازم ہوتا ہے۔ کیونکہ اوپر کے اثر میں اونٹ کا تذکرہ ہے۔

[۱۲۵] (۱۸) اور اگر عمرہ میں چار شوط طواف کرنے کے بعد جماع کیا تو اس پر بکری لازم ہواور اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا اور نہ اس کی تضا لازم ہوگی۔

حاشہ: (الف) حضرت ابن عباس نے اس آدی کے بارے میں فرمایا جوطواف زیارت سے پہلے جماع کرلے وہ عمرہ کرے گا اور ہدی دے گا (ب) سعید بن جبیر فرماتے جیں ایک آدمی اور اس کی بیوی دونوں نے عمرہ کا احرام بائدھا پھر سارے مناسک اوا کیا سوائے تقصیر کرانے کے ، پس تقصیر سے پہلے اس سے جماع کرلیا پس ابن عباس سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اس نے جماع جلدی کیا... ابن عباس نے عورت سے فرمایا خون بہاؤ۔ عورت بوچھنے گی کیا ذیح کروں؟ فرمایا اونٹ یا گلے تا باکری۔ پوچھا کیا فضل ہے؟ فرمایا اونٹ۔

شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها  $2^m 2^m 2$  (9) ومن جامع ناسيا كمن جامع عمدا في الحكم  $2^m 2^m 2^m 2^m 2^m$  ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة .

تشری عمرہ میں سات شوط طواف کرنا فرض ہے۔البتہ صفا اور مروہ کے در میان سعی کرنا حفیہ کے نز دیک فرض نہیں ہے واجب ہے۔اس کئے عار شوط جوسات کے آدھے کا اکثر ہے کرلیا تو گویا کہ عمرہ کا رکن طواف کرلیا اس لئے عمرہ فاسد نہیں ہوگا۔لیکن سعی کرنا اور حلق کرنا ہاتی ہے اور جماع کرلیا اس لئے اس پردم لازم ہوگا۔

وج او پر کی حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔

نائده امام شافعی کے نزدیک چار شوط طواف کے بعد جماع کیا تب بھی عمرہ فاسد ہوجائے گا۔

دی ان کی دلیل بدا ژب سألنا جابو بن عبد الله فقال لا یقربنها حتی یطوف بین الصفا و المووة (الف) بخاری شریف، باب متی محل المعتمر ص ۲۳۱ نمبر ۱۷۹۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صفااور مروہ کی سے قبل جماع نہ کرے اور کرلیا تو گویا کہ فرض چھوڑ ااس لئے عمرہ فاسد ہوگا۔

[ ۲۳۷] (۱۹) جس نے بھول کر جماع کیا تواس کا تھم ایسا ہے جیسے جان کر جماع کیا۔

شری جائ کر جماع کرنے سے جو جنایت لازم ہوتی ہے جج اور عمرہ میں بھول کر جماع کرنے سے بھی وہی جنایت لازم ہوگ ۔ لینی حج اور عمرہ میں بھول کر اور جان کر جنایت کرنے کا حکم ایک ہے۔

[2] (۱) نصوص عام بین ان میں جان کر اور بھول کر کرنے میں فرق نہیں کیا گیا ہے اس لئے دونوں کے احکام ایک ہوں گے۔ صرف روز ہیں بھول کر کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ وہاں اس کی تصرح کردی گئ ہے (۲) جج اور فاکدہ حاصل کیا ہے والی ہے سالئے ان میں بھول کا اعتبار نہیں ہے (۳) ان میں جنایت کا مدار ارتفاق اور فاکدہ حاصل کرنے پر ہے، اور فاکدہ حاصل کیا ہے چول کر کیا ہواس لئے دم لازم ہوگا۔ (۳) بھول کر اور جان کر دونوں کا تھم ایک ہے اس کے لئے بیا ثر ہے قبال مسالک ... او یہ حلق قبفاہ لم موضع الم محاجم و هو محرم ناسیا او جاهلا ان من فعل شیئا من ذلک فعلیه فی ذلک کله الفدیة موطا امام مالک باب فدیة من حلق قبل ان ینحر (ص ۳۵۰) عن الحسن و عطاء انهما قالا فی ٹلاٹ شعر ات دم الناسی و المعتمد فیھا سو اء فدیة من حلق قبل ان ینحر (ص ۳۵۰) عن الحسن و عطاء انهما قالا فی ٹلاٹ شعر ات دم الناسی و المعتمد فیھا سو اء (سنن بیس بھول اور جان کر جنایت کرنے کو برا برقر ار

فائدہ امام شافعیؒ کے نزدیک بھول کر کرنے سے جنایت لازم نہیں ہوگی۔ان کے نزدیک بھول سے پچھلازم نہیں ہوتا کیونکہ امت سے خطااور نسیان معاف کردیا گیا ہے۔اس کی دلیل اوپر گزر چکی ہے۔

[2007] جس فطواف قدوم محدث موكركيا تواس برصدقد بـ

حاشیہ: (الف) میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو فرمایا کہ عورت کے قریب نہ جائے جب تک کہ صفاا در مردہ کے درمیان سعی نہ کرلے۔

# [244] (٢١) وان كان جنبا فعليه شاة [240] (٢٢) وان طاف طواف الزيارة محدثا فعليه

تشريح طواف قدوم وضوى حالت ميس كرنا جائيك كسى نے حدث كى حالت ميس طواف قدوم كرليا تواس پرصدقد لازم ہوگا۔

وج حدیث میں ہے کہ طواف نماز کی طرح ہے اور نماز میں وضو ضروری ہے اس لئے طواف میں بھی وضو ضروری ہوگا۔ اس لئے اگر بغیر وضو کے طواف قد وم کیا توصد قد لازم ہوگا۔ حدیث میں ہے عن ابن عباس ان النبی عَلَیْتِ قال الطواف حول البیت مثل الصلوة الا انکم تتکلمون فیہ فمن تکلم فیہ فلا یتکلم الا بنحیر (الف) (تر نمری شریف، باب ماجاء فی الکلام فی الطّواف س ۱۹۰ حدیث باب ماجاء فی الکلام فی الطّواف س ۱۹۰ حدیث باب ماجاء فی الکلام فی الطّواف ج تافی ص ۲۸ نمبر ۲۹۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طواف نماز کی طرح ہے اس لئے طواف میں بھی وضوشرط ہے (۲) دوسری حدیث میں ہے عن عائشة انها قالت قدمت مکة و انا حائض و لم اطف بالبیت و لا بین الصفا و الموروة قالت فشکوت ذلک الی رسول الله فقال افعلی کما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی سے بھی پنة چلاکہ تسطہ ری (ب) (بخاری شریف، باب تقضی الحائض المناسک کلماالا الطّواف بالبیت ص ۲۲۳ نمبر ۱۲۵ ) اس حدیث سے بھی پنة چلاکہ طہارت کے بغیرطواف نہ کرے۔

نو تاہم طواف کی ادائیگی ہوجائے گی۔ کیونکہ قرآن نے جوطواف کا تذکرہ کیا ہے اس میں طہارت کی شرطنیں لگائی ہے اس لئے بغیروضو کے طواف کیا تو طواف ادا ہوجائے گا۔ آیت ہے ولیطوفو ا بالبیت العتیق (آیت ۲۹ سورۃ الحج۲۲) اس آیت میں طواف کرنے کا تکم دیالیکن طہارت کی شرطنیں لگائی اس لئے بغیر طہارت کے بھی طواف ہوجائے گا البتہ صدقہ یادم لازم ہوگا۔

نوك صدقه بمرادصدقة الفطركي مقدارة دهاصاع بيكونكم مطلق صدقه سيصدقة الفطر كي مقدار مراد بوتي بي

[۷۳۴] (۲۱) اورا گرطواف قدوم جنبی موکر کرلیا تواس پر بکری لازم ہے۔

جنابت کی حالت میں طواف قد وم کیا تو طواف میں حدث کی بنسبت زیادہ نقص ہوااس لئے بکری لازم ہوگی۔ باقی وجہ سئلہ نہر ۲۰ میں گزر چک (۲) دم لازم ہونے کی دلیل بیا ثر ہے ان عبد الملہ بن عباس قبال من نسب من نسب کہ شیئا او تر کہ فلیھر ق دما (الف) (موطا امام ما لک، باب ما یفعل من نی من نسکہ طبیا ص ۲۵۰ رسنن للیحقی ، باب من ترک شیئا من الرمی حتی یذ صب ایام می ، ح فامس ، ص۲۵ اردار قطنی ج فانی ص ۲۵ من ۲۵ نبر ۲۵ اس اثر میں ہے کہ کچھ چھوٹ جائے تو دم لازم ہوگا۔ اور جنابت کی حالت میں طواف کرنا ہے گویا کہ طواف چھوٹ گیا اس لئے دم لازم ہوگا۔

[ 240] [ ۲۲) اورا گرطواف زیارت محدث موکر کیا تواس پر بکری لازم ہے۔

جہ چونکہ طواف زیارت اہم ہے اور فرض ہے اور اس کومحدث ہو کر کرلیا تو کی رہی اس لئے اس کی کوبکری ذ<sup>رج</sup> کر کے پوری کرے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا بیت اللہ کے اردگر دطواف نماز کی طرح ہے۔ گرید کتم طواف میں بات کرتے ہوتو جوطواف کے دوران بات کرے وہ خیر بی کی بات کرے(ب) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں مکہ آئی اس حال میں کہ میں حائضہ تھی ، نہ بیت اللہ کا طواف کر پائی اور نہ صفا مروہ کا۔ میں نے حضور کواس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا جیساحاجی کرتے ہیں ویسا ہی کروعلاوہ یہ کہ بیت اللہ کا طواف نہ کروجب تک کہ پاک نہ ہوجاؤ۔ شاة (271) ((77) وان كان جنبا فعليه بدنة والافضل ان يعيد الطواف مادام بمكة ولا ذبح عليه (272) ((77)) ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة وان كان جنبا فعليه شاة (77) وان ترك طواف الزيارة ثلثة اشواط فمادونها فعليه شاة (77) وان ترك اربعة اشواط بقى محرما ابداحتى يطوفها.

[2013] (۲۳) اورا گرطواف زیارت جنبی ہوکر کرلیا تو اس پر اونٹ لازم ہے۔اورافضل یہ ہے کہ طواف کولوٹا لے جب تک مکہ میں رہے۔ پھر اس پر ذرج نہیں ہے۔

اگرطواف کوٹایا تو دم لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ جس میں نقص تھااس کو پورا کرلیا اس لئے دم لازم نہیں ہوگا۔اورافضل یہی ہے کہا یے نقص والے طواف کودوبارہ کرلے۔

نوك طواف زیارت كوجنبی موكر كیا توید برای جنایت ہے اس لئے اس میں دم بھی برایعنی اونٹ لا زم موگا۔

[ ۲۳۷] (۲۴ )جس نے طواف وداع حدث کی حالت میں کیا اس پرصدقہ ہے اور اگر جنابت کی حالت میں کیا تواس پر بکری ہے۔

وج طواف وداع طواف زیارت سے کم درجہ ہے اس لئے اس کا تھم طواف قدوم کی طرح ہوگا۔ یعنی حدث کی حالت میں کیا تو صدقہ لازم ہوگا اور جنابت کی حالت میں کیا تو بحری لازم ہوگی ۔ کیونکہ جنابت کی حالت میں جنایت زیادہ ہے۔

لغت طواف صدر: طواف وداع جوآخری وقت میں کیاجاتا ہے، اس کوطواف صدر بھی کہتے ہیں۔

[ ۲۵ ] (۲۵ ) اگر طواف زیارت میں سے تین شوط یا اس سے کم چھوڑ دیئے تو اس پر بمری ہے۔

تشريح طواف زيارت فرض ہے۔ پس اگرزيادہ شوط يعني چار شوط طواف كيا اوراس سے كم جھوڑ بے تواس پر بكرى لازم ہوگا۔

[244] (۲۷) اگر طواف زیارت میں سے جار شوط چھوڑ دیتے تو ہمیشہ محرم باقی رہے گا یہاں تک کہ طواف کرے۔

تری طواف زیارت میں سے چار شوط نہیں کیا تو اکثر طواف نہیں کیا تو گویا کہ طواف کیا ہی نہیں اس لئے جب تک طواف فرض نہ کرے ہوی کے بارے میں محرم بی باقی رہے گا کیونکہ جب تک طواف زیارت نہ کرے آ دمی کے لئے ہوی حلال نہیں ہوتی ۔

ج اثر الله عن النادعن الفقهاء الذين ينتهي الى قومهم من اهل المدينة كانوا يقولون من نسى ان يفيض

حاشیہ : (الف) حضرت عبداللہ بن عباس نے فر مایا جو ج کی عبادت میں سے پچھے بھول جائے یااس کوچھوڑ دیتواس کوخون بہانا چاہئے۔

[  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

حتى رجع الى بىلاده فهو حرام حين يذكر حتى يرجعُ الى البيت فيطوف به،فان اصاب النساء اهدى بدنة (سنن للبيهق، بإب الحلل بالطّواف اذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم، ج فامس، ص ٢٣٨، نمبر ٩٧٥) اس اثر معلوم بواكه طواف زيارت ندكيا بوقة بميشه باقى ربح گااوراس درميان بيوى سي صحبت كي تواونث كادم دينا بوگا-

[ ٢٤] ( ٢٤ ) كسى في طواف وداع كے تين شوط جيموڙ يواس پرصدقد ہے۔

[۱۸۷] (۲۸) اگر طواف صدر چھوڑ دیایا اس کے جار شوط چھوڑ دیئے تواس پر بکری لازم ہے۔

شری جارشوط جھوڑے تو گویا کہ پورا طواف صدر جھوڑ دیا۔اور طواف صدر واجب ہے اس لئے اس کے جھوڑنے سے بکری لازم ہوگی۔ تب میں میں میں اس کے جھوڑے تو گویا کہ پورا طواف صدر چھوڑ دیا۔اور طواف صدر واجب ہے اس لئے اس کے جھوڑنے سے بکری لازم ہوگی۔

ع کمری لازم ہونے کی وجہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے جواد پر گزر چکا ہے (دار قطنی نمبر ۲۵۱۲)

سعی واجب ہے۔اس لئے اس کے چھوڑ نے سے دم واجب ہوگا۔ پہلے عبداللہ بن عباس کا قول گزر چکا ہے (دار قطنی نمبر ۲۵۱۳/۲۵۱۲) کہ نسک چھوڑ نے سے دم لازم آتا ہے۔ اور جج اس لئے مکمل ہوجائے گا کہ تمام فرائض اوا ہو گئے اور سعی ہمارے نزدیک واجب ہے اس لئے جمکمل ہوجائے گا۔ اثر میں ہے عن المحسن فی السوجل یترک الصفا والمووة قال علیه دم (مصنف ابن ابی شیبة ۲۳۳۸ فی الرجل یترک الصفا والمروة قال علیه دم (مصنف ابن ابی شیبة ۲۳۳۸ فی الرجل یترک الصفاوالمروة ماعلیہ، ج فالث ، ص ۲۲۹، نمبر ۱۳۲۰)

[٣٠] (٣٠) جوعرفات سامام سے پہلےنکل جائے اس پردم ہے۔

ام م تھیک غروب آفاب کے بعد تکلیں، پس اگر کوئی آدمی امام سے پہلے نکلا تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ وہ غروب آفاب سے پہلے نکلا۔ اس لئے غروب آفاب سے پہلے عرفات سے نکلا تو اس پردم لازم ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ حضور غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلے سے قال دخلنا علی جاہو بن عبد الله ... فلم یول واقفا حتی غربت الشمس و ذهبت الصفرة قلیلا حتی غاب القرص (الف) (مسلم شریف، باب ججة النی الله ۱۳۹۸ میر ۱۲۱۸/ ترندی شریف، باب ماجاء ان عرفة کلها موقف ص ۷۷ نمبر ۸۸۵) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور مغرب کے بعد عرفات سے چلے شے اور

ماشيه : (الف) آپ سورج غروب تک وقوف عرف کرتے رہے اور تصور ی زردی چلی کی بہال تک کسورج کی تکیے عائب ہوگی۔

## دم $[^{\gamma\gamma}]$ ( $^{\gamma}$ ) ومن ترک الوقوف بمزدلفة فعلیه دم $[^{\gamma\gamma}]$ ( $^{\gamma\gamma}$ ) ومن ترک رمی

مغرب سے پہلے کوئی عرفات سے نکلاتو گویا کہ نسک کی تفذیم کی تو نسک کی تفذیم کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ عن ابن عباس قال من قدم شیسنا من حجه او اخرہ فلیھر ق لذلک دما (الف) (مصنف ابن الی شیبة ۳۵۳ فی الرجل یحلق قبل ان یذی می شالث، ۳۵۵، منبر ۱۲۹۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ نسک مقدم مؤخر کرنے سے دم لازم ہوگا۔ اور یہاں نکلنے کومقدم کیا اس لئے دم لازم ہوگا۔

نوے خروب آفاب سے پہلے عرفات سے باہر نکلا گیا پھر غروب سے پہلے عرفات میں آگیا تو دم ساقط ہوجائے گا۔

[ ۱۳۲ ] (۳۱ ) جس نے مزدلفہ کا وقوف چھوڑ ااس پر دم لا زم ہے۔

وج مزدلفرکا وقوف واجب ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ واجب جھوڑ نے سے دم لازم ہوتا ہے۔ اس لئے مزدلفرکا وقوف جھوڑ نے سے دم لازم ہوتا ہے۔ اس لئے مزدلفرکا وقوف واجب ہے اس کی دلیل بیا گیت ہے فاذا افضتم من عرفات فاذکر والله عند المشعر الحرام (ب) آیت میں امرکا صیفہ ہے کہ شخر حرام کے پاس الله کا ذکر کر واور شخر حرام مزدلفہ میں ہے اس لئے مزدلفہ کا وقوف واجب ہے (۲) صدیث میں ہے۔ عن عروة بین مصرس قال اتبت رسول الله بالمزدلفة ... فقال رسول الله من شهد صلوت الله من امرکا صفحت یدفع وقدوقف بعرفة قبل ذلک لیلا او نها را فقد تم حجه وقضی تفنه (ج) (تر ذکی شریف، باب ماجاء من ادرک الا مام بحمع نقدادرک الحج ص ۹ کا نمبر ۱۹۸) اس حدیث میں ہے کہ جومزدلفہ کی نماز مین حاضر ہوا اور وہاں کا وقوف کیا اور اس سے پہلے عرف کا وقوف کیا تو ج مممل ہوگیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ اور حضرت ابن عباس کا قول پہلے گزر چکا ہے کہ واجب جھوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ثانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ اس مدرد الله واجب ہوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ثانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ اس کو الله کا کہ واجب ہوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ثانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ اس کو الیک کہ واجب ہوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ثانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ اس کے دواجب ہوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ثانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ اس کہ دواجب ہو سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ثانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ اس کے دواجب ہوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ثانی ص ۲۵ انمبر ۲۵ اندر کو کا ہے کہ واجب جھوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ثانی ص ۲۵ انوبر ۲۵ اس کے دواجب جھوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ثانی ص ۲۵ انوبر ۲۵ انوبر کو کے کہ واجب جھوڑ نے سے دم لازم ہوگا (دار قطنی ج ثانی ص ۲۵ انوبر ۲۵ انوبر کے دواجب جو موز کے سے دواجب سے در لائم ہوگا در تو تو کی کے دواجب جو موز کے سے دم لازم ہوگا دار قطنی جو شائی کی دواجب ہو کی دواجب ہوگا کے دواجب ہو کو کی کے دواجب کے دواجب ہوگی کی دواجب ہوگی کی دواجب ہوگی کو دواجب کے دواجب کے دواجب ہوگی کی دواجب ہوگی کی دواجب ہوگی کی دواجب کے دواجب ہوگی کے دواجب کو کر دواج کے دواجب کی دواجب کے دواجب کے دواجب کے دواجب کی دواجب کے دواجب کو کر دواج کے دواجب کو کر دواج کے دو

[442](۳۲) کسی نے تمام دنوں کی رمی جمار چھوڑ دی تواس پردم ہے۔اورا گرایک دن کی تمام رمی چھوڑ دی تب بھی اس پردم ہے۔

ج بردن کی الگ الگ رقی جمار واجب ہے اس لئے اگر ایک دن کی تمام رقی چھوڑ دی تو دم لازم ہوگا۔ لیکن اگر تینوں دنوں کی تمام رقی چھوڑ دی تو دم لازم ہوگا۔ لیکن اگر تینوں دنوں کی تمام رقی چھوڑ دی تو ایک دوسر سے بیس تد بھل ہوجائے گا۔ کیونکہ ایک بی قتم کی جنایت ہے اس لئے تمام رقی کو چھوڑ نے پر ایک بی دم لازم ہوگا۔ اثر بیس ہے عن الزھوی عن ابان ابن عشمان قال والله ان الصلوة لتقضی واجب ہے اس لئے اس کے چھوڑ نے پردم لازم ہوگا۔ اثر بیس ہے عن الزھوی عن ابان ابن عثمان قال والله ان الصلوة لتقضی فکیف لا تقصی دمی المجمار (د) (مصنف ابن الی شیبة ۵۰٪ فی الرجل پنسی ان برئی الجمار یقضیہ او پھر ق دما، ج ٹالث عموم ہوتی ہے (۲) عن عطاء بن ابی رباح انه قال من نسبی جمرة واحدة او المجمار کی لید علی حتی یہ نہا من الرق حتی یہ تھا ایام من سے میں واحد یہ تو یہ (د) (سنن لیسی کی باب من ترک شیبا من الرق حتی یہ تھا ایام من من من کی سے میں الم من سے حدی یہ تو اسلام کی سے میں الم من سے حدی یہ تو اسلام کی سے میں الم من سے حدی یہ تو اسلام کی سے میں الم من سے میں الم من سے حدی یہ تو اسلام النہ من واحد یہ تو یہ ایام کی سے میں الم من سے حدی یہ تو اسلام کی الم من سے حدی یہ تو الم دیں الم من سے حدی یہ تو الم من الم من سے حدی یہ تو یہ تو

عاشیہ: (اغب)عبداللہ بن عباس نے فرمایا کس نے جی میں سے پھے مقدم کیایا مؤخر کیا تواس کی وجہ سے خون بہائے (ب)جبتم عرفات سے چلوتو مشحر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو (ج) سپ نے فرمایا جواس نماز میں حاضر ہواور ہمارے ساتھ یہاں سے چلئے تک تھر ارہے اوراس سے پہلے رات میں یادن میں عرفہ مین تھر سے تو اس کا جج پورا ہو گیا اور اس کی پراگندگی دور کرنی جائے (د) ابان بن عثان نے فرمایا خداکی قسم نماز قضا کرتے ہیں تو ری جمار کیوں نہ تضا کی جائے (د) ابان بن عثان نے فرمایا خداکی قسم نماز قضا کرتے ہیں تو ری جمار کیوں نہ تضا کی جائے (د) عطاء بن الی رباح نے فرمایا جو ایک جرہ بھول جائے یا تمام جمرات بھول جائے یہاں تک کہ ایام تشریق ختم ہوجا کیں تو ایک دم سب کو کافی ہے۔

الجمار في الايام كلها فعليه دم  $[\Upsilon^{\alpha}](\Upsilon^{\alpha})$  وان ترك رمى احدى الجمار الثلث فعليه صدقة  $[\Delta^{\alpha}](\Upsilon^{\alpha})$  وان ترك رمى جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم  $[\Delta^{\alpha}](\Upsilon^{\alpha})$  ومن اخر الحلق حتى مضت ايام النحر فعليه دم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى.

نمبر ۹۲۸۸ )اس اثر سے معلوم ہوا کہ رمی چھوڑ دے تو دم لازم ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام رمی چھوٹ جائے تو تد اخل ہو جا کیس گے اور ایک ہی دم لازم ہوگا۔

[444] (۳۳) اورا گرتین رمی جمار میں ہے ایک چھوڑ دیا تواس پرصدقہ ہے۔

رج گیار ہویں ، بار ہویں اور تیر ہویں کو تینوں کھمبوں کی رمی کی جاتی ہے۔ پس اگر تینوں میں سے ایک تھے کی رمی چھوڑ دی تو صدقہ لازم ہوگا۔اس کی وجہ بیہے کہ تین کھمبوں کے چھوڑنے پردم ہے اور ایک کھمبااس کا آ دھا بھی نہیں ہے اس لئے صدقہ لازم ہوگا۔

[ ۲۴۷] ( ۲۴۳) اگر دسویں تاریخ کوجمرہ عقبہ کی رمی چھوڑ دی تواس پر دم ہے۔

جے دسویں ذی الحجبکو صرف جمرہ عقبہ لین آخری تھیم ہے کی رمی کرتے ہین اس لئے اگر دسویں کو جمرہ عقبہ کی رمی چھوڑ دی تو گویا کہ پورے ایک ون کی رمی چھوڑ دی اور پورے دن کی رمی چھوڑنے پر دم لازم ہوگا۔اس کی دلیل مسئلہ نمبر ۳۲ میں حضرت عطاء کا قول گزرگیا ہے (۲) کسی نسک کے چھوڑنے پر دم لازم ہوگا اس کی دلیل دارقطنی نمبر ۲۵۱۲ میں گزرگئی)

[ ۲۵۷] جس نے حلق کومؤ خرکیا یہاں تک کدایا م نحرگز رگے تواس پرامام ابوصنیفہ کے نز دیک دم ہے۔

تشریک سمی نے حلق نہیں کرایا تھا یہاں تک کہ بار ہویں تاریخ گزرگی تو چونکہ وقت سے مؤخر کیااس لئے دم لازم ہوگا۔

حاشیہ: (الف)عبداللہ این عباس نے فرمایا ج میں ہے کسی نے کوئی چیز مقدم کی یااس کومؤ ترکی تواس کی وجہ سے خون بہائے (ب) حضور من آئے۔ پس جمرہ کے پاس آئے اور اس کی رمی کی پھر من من گئے ہے اور قربانی کی پھر سرمنڈ نے والے سے کہا کہ لوا ور دائیں جانب اشارہ فرمایا۔

## [ ٩ ٣ ٢ ] (٣ ٢ ) وكذلك ان اخر طواف الزيارة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى.

قائدة اما مصاحبین کنزد یک مقدم مؤخرکر نے سے دم لازم نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل بیرحدیث ہے عن ابن عباس قال قال رجل للنبی علیہ علیہ ان ارمی قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمی قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمی قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمی قال لا حرج الف ) (بخاری شریف، باب جواز تقدیم الذبح علی الرمی والحلق علی الذبح ص ۲۳۱ نبر ۲۳۱ ) سلم کی صدیث میں بیزیادتی بھی ہے قال ف ما سنل رسول الله عَلَیْ عن شیء قدم و لا اجر الا قال افعل و لا حرج (نمبر ۱۳۰۹) اس صدیث میں ہے کہ کوئی عمل مقدم ومؤخر کرنے سے دم لازم نہیں ہوگا۔ اس کے طق کوایا منح سے مؤخر کرنے سے دم لازم نہیں ہوگا۔ اس کے طق کوایا منح سے مؤخر کرنے سے دم لازم نہیں ہوگا۔

[۳۹] (۳۲) ایسے ہی اگر طواف زیارت ایا منح سے مؤ خرکر دیا توامام ابوطنیفد کے نزدیک وم لازم ہوگا۔

الی اوپر حضرت عبدالله بن عباس کا قول گزر چکا ہے۔ اس اثر میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ عن ابسی الزناد عن الفقهاء الذين ينتهی الی قولهم من اهل المدينة کانوا يقولون من نسبی ان يفيض حتی رجع الی بلادہ فهو حرام حين يذكر حتی يرجع الی البیت فيطوف به فيان اصاب النساء اهدی بدنة (سنن ليبقی، باب الحلل بالطّواف اذا كان تدسمی عقيب طواف القدوم، حامس، ص ٢٣٨، نمبر ٩٦٥) اس ميں ہے كہ بھول كر بھی طواف زيارت نہيں كيا اور بيوى سے لليا تو اونٹ لازم بوگا۔ اورصاحبين كامسلك يہ ہے كہ دم لازم نہيں بوگا۔ ان كی دليل مسئل نمبر ٣٥٨ ميں حديث گزر چکی ہے (بخاری شريف، نمبر ٢٢٨ ارسلم شريف نمبر ١٣٠٩)

#### ﴿ شكاركابيان ﴾

ضروری نوئ اجرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا جرام ہے، البت سمندری شکار کرنا جا کز ہے۔ اور اگر کوئی محرم شکار کرنا جو اس کی دلیل ہے آیت ہے یہ ایھا المذیدن آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة او کفارة طعام مساکین او عدل ذلک صیاما (آیت ۹۳ سورة المائدة ۵) آیت میں ہے احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیارة و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما المائدة ۵) آیت میں ہے احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیارة و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما (ب) (آیت ۹۲ سورة المائدة ۵) ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ محرم کے لئے خشکی کا شکار کرنا جرام ہے اور سمندری جائز ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ شکار کرنا جرام ہوا کہ جو گہوں ہو ہر آ دھے معلوم ہوا کہ شکار کرے گا تو اس کی جزاد نی ہوگی۔ یاس کے کفارہ کے طور پرمس کین کو کھلانا ہوگا یا اس کی قیمت لگا کر جو گہوں ہو ہر آ دھے ساع گہوں کے بدلے میں ایک روز ہ رکھ (۲) اس کے لئے حدیث ہے ہوں عائشة ان رسول اللہ علیہ ایک وزادی شریف، باب الدواب کلهن فاسق یقتلهن فی الحرم الغراب والحداة والعقرب والفارة والکلب العقور (الف) (بخاری شریف، باب

حاشیہ: (الف)ایک آدمی نے حضور سے کہامیں نے رمی سے پہلے طواف زیارت کرلیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہاؤئ کرنے سے پہلے طاق کرا لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہاری کرنے سے پہلے ذئ کرلیا۔ آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں ہے (ب) تہارے لئے سندری شکار طال کیا گیا ہے اور اس کا کھانا تہارے لئے اور مسافروں کے لئے سامان ہے۔ اور خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے جب تک تم محرم ہو (الف) آپ نے فرمایا (باتی اسکے صفحہ پر) [ • 20] (٣٤) واذا قتل المحرم صيدا او دل عليه من قتله فعليه الجزاء وسواء في ذلك العامد والناسي والمبتدى والعائد.

ما یقتل الحر من الدواب ص ۲۴۲ نمبر ۱۸۲۹ رمسلم شریف، باب ما یندب للحرم وغیره قلد من الداب فی الحل والحرم ص ۳۸۱ نمبر ۲۸ ۱۳۸ نمبر ۲۸ ۱۳۸ اس مدیث میں ان پانچ جانوروں کواحرام کی حالت میں مارنا جائز ہے تو معلوم ہوا کہ باقی شکاری جانورکو مارنا جائز نہیں ہے۔
[+22] (۳۷) اگر محرم نے شکار کوئل کر دیایا ایسے آدگی کو بتایا جواس کوئل کر ہے تواس پر شکار کا بدلہ ہے، اوراس بارے میں جان کراور بھول کر بشروع میں یا آخر میں قبل کرنے والے برابر ہیں۔

تری محرم شکارکوخود قبل کرے تب بھی شکارکا بدلداس کولازم ہوگا۔اوردوسرےکو بتلائے کہ شکاروہاں ہےاوراس نے شکار کوٹل کردیا تب بھی بتلا نے والے محرم پر بدلدلازم ہے۔اورشروع میں قبل کردیایا کسی نے شکار کوڈی کیا تھااورمحرم نے اس کوٹل کردیا تب بھی بدلدلازم ہے۔

عاشیہ: (پیچھاصفہ سے آگے) فرمایا پانچ جانورکل کے کل فاس ہیں۔ حرم ہیں بھی قتل کے جائیں گے۔ کوا، چیل، پیچو، چوہا اور باولا کتا (الف)عبداللہ بن ابی قنادہ سے مردی ہے۔ ہم نے پوچھا کیا شکار کا گوشت کھا سے ہم جرم ہیں؟ پس گوشت کا باقی حصہ ہم لے کر گئے۔ آپ نے پوچھا کیا تم ہیں ہے کس نے اس کو تھم دیا تھا کہ شکار پرحملہ کرے یا اس کی رہنمائی کی تھی؟ لوگوں نے کہانہیں! آپ نے فرمایا جو باقی گوشت ہے اس کو کھا تو (ب) حضرت حسن اور عطامے محرم کے بارے ہیں معقول ہے، اس نے شکار کی طرف رہنمائی کی اور دوسرے محرم نے اس کو مارویا۔ دونوں نے فرمایا اس پر بدلہ لازم ہے (ج)عبد اللہ بن مسعود کے بیٹے نے فرمایا کہ ماریک کے بیکی افیصلہ کیا۔

# [ ا 20] (٣٨) والجزاء عند ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله ان يقوم الصيد في

محوم ناسیا او جاهلا ان من فعل شینا من ذلک فعلیه فی ذلک کله الفدیة (موطاامام مالک، باب فدیة من طل قبل ان یخر ص ۲۵۰) اس اثر سے معلوم مواکه بھول ہے بھی کوئی کام کرے گا تواس پر جان کر کرنے کی طرح فدیدلازم ہوگا۔

ناکر امام شافی فرماتے ہیں کہ بتلانے والے پرفدیدلازم ہیں ہے۔ کیونکہ اس نے خود شکارکو ہلاک نہیں کیا ہے۔ اوپر کی آیت میں و من قتله منکم متعمدا ہے یعنی جان کوتل کیا ہو بھول کرنہیں تب ہی بدلہ لازم ہے۔

[201] (۳۸) شکار کابدلہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک میہ کے کشکار کی قیمت اس جگہ لگائی جائے جہاں اس کو آل کیا ہے۔ یا اس جگہ کے قریب کی جگہ کی اگر اس کو صحرا میں قبل کیا ہوتو اس کی قیت لگائیں گے دوانصاف ور آدی۔

تشری جس جگه شکارتل ہواہے اس جگه میں اس شکار کی جو قیت ہوگی وہ لگائی جائے گی۔اورا گرشکارصحرامیں قبل ہواہے تو اس صحراسے قریب میں جوآباد ک<sup>ی</sup>، ہے وہاں اس شکار کی جو قیمت ہوسکتی ہے وہ قیمت لگائی جائے گی۔

حاشیہ : (الف)اے ایمان والوشکارکواحرام کی حالت میں قتل نہ کرویتم مین سے جو جان کرفتل کرےگا تو جیسا شکار قتل کرےگا چوپایوں میں سے ویسا ہی بدلہ دینا ہوگائے میں سے دوانصاف وراس کا فیصلہ کریں گے (ب) آپ نے شتر مرغ کے انڈے جس کومحرم نے تو ڑا ہواس کی قیمت کی مقدار کا فیصلہ کیا ہے۔ المكان الذى قتله فيه او فى اقرب المواضع منه ان كان فى برية يقومه ذوا عدل [207] (٣٩) ثم هو مخير فى القيمة ان شاء ابتاع بها هديا فذبحه ان بلغت قيمته هديا وان شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر او صاعا من تمراو صاعا من شعير وان شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما وعن كل صاع من شعير يوما وعن كل صاع من شعير يوما وهو مخير ان شاء شعير يوما [208] (٠٩) فان فضل من الطعام اقل من نصف صاع وهو مخير ان شاء

قیت لگائی ہےجس سےمعلوم ہوا کرشکاری قیمت لگائی جائے گا۔

نوے اگر قیت سے جانورخریداتواس کوحرم کی صدود میں ذرج کرنا ہوگا۔ کیونکہ آیت میں هدیا بالغ المحعبة کی قیدہے۔اس لئے اگر حرم سے باہر جانور ذرج کیا تو کافی نہیں ہے۔

لغت بریة : خشکی صحرا۔ ذواعدل : انصاف کرنے والا آ دی ، ماہراور تجربہ کار آ دی۔

[207] (۳۹) پھر شکار کرنے والے کو قیمت میں اختیار ہے جا ہے اس سے ہدی خرید ہے اور اس کو ذئے کرے اگر اس کی قیمت ہدی کی حد تک پہنچ جائے۔اور جا ہے تو اس کی قیمت سے کھانا خریدے اور ہر سکین پر آ دھا صاع گیہوں یا ایک صاع مجمور یا ایک صاع جوصد قد کرے۔اور چاہے تو ہر آ دھے صاع گیہوں کے بدلے ایک دن روز ہ رکھے اور ہر ایک صاع جوکے بدلے ایک دن روز ہ رکھے۔

تشری شکار کی قمیت لگنے کے بعد شکار کرنے والے کوتین اختیار ہیں۔جس کی تفصیل او پر گزر چک ہے۔

تینوں افتیار کی وجہ آیت ہے جواد پر گزر چکل ہے۔ اور اس کی تغیر حضرت ابن عباس سے اس طرح ہے۔ عن ابن عباس فی قولہ آیت فیجنزاء مشل ما قتل من النعم ،قال اذا اصاب المحرم الصید یحکم علیه جزاء ہ فان کان عندہ جزاء ہ ذبحه و تصدق بلحمه فان لم یکن عندہ جزاء ہ قوم جزاء ہ دراہم ثم قومت الدراہم طعاما فصام مکان کل نصف صاع یوما و انما ارید بالطعام الصیام انه اذا و جد الطعام و جد جزاء ہ (الف) (سنن بیصتی ، باب من عدل صیام ہوم بردی خاص صحری میں میں بہر میں اس اثر ہے معلوم ہوا کہ قیت لگانے کے بعد یا ہدی خریدے یا کھانا خرید کر آ دھا آ دھا صاع گیہوں ما کین پر تقیم کرے یا ہرا دھاصاع گیہوں ما کین پر تقیم کرے یا ہرا دھاصاع گیہوں یا ایک صاع جو کے بدلے ایک دن روزہ در کھے۔

[20۳] (۴۰) پس اگر گیہوں میں سے آ دھے صاع ہے کم پچ گیا تو جنایت کرنے والے کواختیار ہے اگر چاہے تو اس کو صدقہ کردے اور چاہے تو اس کے بدلے ایک دن کممل روز در کھے۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس سے روایت ہے فجر اؤہ شل مآقل من اقعم کے بارے میں اگر شل نہ پائی جائے تو اس کی شل قیمت ہے۔ جتنی اس کی قیمت ہے اس کے قیمت کے اس کے قیمت کے بدلے میں روزہ ہے یا سکتین کے کھانے ہے کفارہ یااس کے بدلے میں روزہ ، پھر کھانا روزے کے بدلے میں ہے۔ پس جب کھانا پایا جائے تو اس کا بدلہ پایا گیا۔

تصدق بى وان شاء صام عنه يوما كاملا  $[20^{\circ}](1^{\circ})$  وقال محمد رحمه الله يجب فى الصيد النظير فيما له نظير ففى الظبى شاة وفى الضبغ شاة وفى الارنب عناق وفى النعامة بدنة وفى اليربوع جفرة [200] (77) ومن جرح صيد او نتف شعره او قطع عضوا منه

شری آدھاصاع ہے کم گیہوں چ گیااس لئے یا تو اس کوصدقہ کردے اورا گرروزہ رکھنا چاہے تو ایک دن ہے کم کاروزہ نہیں ہوتا ہے اس لئے پورے ایک دن کاروزہ رکھے۔

[۵۵۷] (۳۱) امام محمد نے فرمایا شکار میں جسمانی مثل واجب ہے جس کی مثل ہو۔ اس لئے ہرن کے بدلے بکری، اور گوہ میں بکری، اور خرگوث میں بکری کا بڑا بچے، اور شتر مرغ میں اونٹ اور چو ہے میں بکری کا چھوٹا بچے۔

آشری امام محد اورامام شافعی کے نزدیک شکار کی جسمانی مثل کا اعتبار ہے۔ یعنی جو پالتو جانور جس شکار کے برابر ہے وہی پالتو جانور بدلے میں لازم ہوگا۔ مثلا ہرن کے برابر بکری کا بچہ ہے اس لئے خرگوش کے برابر بکری کا بچہ ہے اس لئے خرگوش شکار کیا تو بکری کا بچہ اس لئے خرگوش شکار کیا تو بکری کا بچہ لازم ہوگا۔

النی دلیل بیہ کہ آیت میں فجزاء مثل ما قتل من النعم کہا ہے۔ اس لیے محم کالفظاس طرف اشارہ ہے کہ جانور سے مثل کا عتبار کیا جائے گا(۲) مدیث میں ہے عن جابر قال قضی دسول الله علیہ الظبی شاة و فی الضبع کبشا و فی الارنب عناقا و فی السربوع جفرة فقلت لابن الزبیر و ما الجفرة قال التی قد فطمت و رعت (الف) (سنن دار قطنی، الارنب عناقا و فی الیربوع جفوق فقلت لابن الزبیر و ما الجفرة قال التی قد فطمت و رعت (الف) (سنن دار قطنی، کتاب الحج ج فائی ص کا منبر کا ۲۵ رسنی لیست کی ، باب فدیة الضبع ج فامس ص ۱۹۹۹، نبر ۱۹۸۹) اس مدیث میں حضور نے ہمن میں کبری لازم کی جس سے معلوم ہوا کہ شکار کی جسمانی مرابری کا اعتبار کرے اس مدیث میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ کس شکار میں کونسا پالتو جانور لازم ہوگا۔

لغت الظمی : ہرن، الفبع : بجو، الارنب : خرگوش، عناق : بکری) کا بڑا بچیہ، النعامة : شتر مرغ، بدنة : اونٹ، البربوع : چوہے کی طرح چیموٹا ساجانور، جفرة : بکری کا چیموٹا بچید

[404] (۴۲ ) کسی نے شکارکوزخی کیایااس کا بال اکھیڑایااس کاعضو کا ٹاتواس کی قیمت میں جتنی کمی ہوئی ہےاس کا ضامن ہوگا۔

وج شکارکو مارنا نا جائز تھا اس لئے اگر اس کو مار انہیں لیکن زخی کر کے یا بال اکھیر کر اس کو نقصان پہنچایا تو جتنا نقصان ہوا اس کی قیمت لازم ہوگ ۔ مثلا شکار کی قیمت پچاس پونڈ تھی اور زخی ہونے کے بعد جالیس پونڈ رہ گئی تو دس پونڈ کی کی واقع ہوئی اس لئے کی واقع کرنے والے پر دس کی درخ مصام دس پونڈ لازم ہول گے (۲) اس کی دلیل بیحدیث ہے عن عائشة ان رسول الله قال فی بیضة نعام کسرہ رجل محرم صیام

حاشیہ : (الف)حضور ئے ہرن کے بارے میں بکری کا فیصلہ کیا اور بجو کے بارے میں مینڈ ھے کا اور خرکوش کے بارے میں بکری کے بڑے نیچ کا اور چوہے کے بدلے بکری کے جھوٹے بچے کا۔ میں نے ابن زبیر سے کہا جغزۃ کیا ہے؟ فرمایا بکری کا جو بچید دورھ چھوڑ چکا ہواور چرنے لگا ہو۔

یوم فی کل بیضة (الف) (دارقطنی ، کتاب الحج ج ثانی ص ۲۱۹ نمبر ۲۵۳۷) اس مدیث مین شتر مرغ کے انڈے کوتو ڑنے پرایک روزه لازم کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ کی شکار کونقصان کرنے پرنقصان کی مناہی دینی ہوگی۔

[201] (۳۳) اگر پرندب کا پراکھیزایا اس کا پاؤں کا ٹاجس کی وجہ ہے وہ حفاظت کے دائرے سے نکل گیا تو ایسا کرنے والے پر جانور کی اوری قبت لازم ہوگی۔

شرت محم نے کسی شکار کا پراتنا اکھیڑ دیا کہ وہ انسانوں اور جانوروں سے اڑکراپنی حفاظت نہیں کرسکتا یا جانور کا پاؤں توڑ دیا جس کی وجہ سے اب پنی حفاظت نہیں کرسکتا ہے تو الیا کرنے والے پر پورے پرندے اور پورے جانور کی قیمت دینی ہوگی۔

براکھیڑنے یا پاؤں کا شنے کی وجہ ہے گویا کہ ہلاکت تک پہنچا دیا تو گویا کہ محم نے شکار کو ہلاک کیا یا اس کا سبب ہنا اس لئے پوری قیمت لازم ہوگی (۲) عن طاد ق ان ادبد اوطاً ضبا ففزد ظهره فاتی عمر فسأله فقال عمر ما تری فقال جدیا قد جمع الماء والمشجر فقال عمر فذلک فیه (ب) (سنن لیم مقل ، باب فدیة الفب ج فاس س ۱۰۳ ، نمبر ۹۸۹ ) اس اثر میں ہے کہ گوہ کی پیٹے تو ثر دی تو بکری کا بچہلازم کیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس انداز کا نقصان ہوا کہ وہ اب لوگوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا تو پوری قیمت لازم ہوگی نفت نفت : پراکھیڑنا، ریش : پر، جیز الامتناع : محفوظ رہنے کی جگہ سے نکلا گیا، یعنی خومحفوظ ندرہ سکا۔

\_\_\_\_\_\_ [202] (۴۴ )کسی نے شکار کے انڈے کوتو ڑویا تواس پراس کی قیمت لازم ہے۔

بی شکار کا انڈا شکار کے درج میں ہے۔ توجس طرح شکار کے ہلاک کرنے سے قیت لازم ہوگی اس کے انڈے توڑنے سے بھی قیمت لازم ہوگی (۲) عن کعب بن عبحرة ان النبی عَلَیْتُ قضی فی بیض نعام اصابه محرم بقدر ثمنه (ج) (دار قطنی، کاب الحج ج ثانی ص ۲۱۸ نمبر ۲۵۲۸ رسنن للبی مقلیم ہوا کہ انڈا توڑنے شانی ص ۲۱۸ نمبر ۲۵۲۸ رسنن للبی معلوم ہوا کہ انڈا توڑنے سے اس کی قیمت لازم ہوگی۔

[ ۵۸ ] (۳۵ ) پس اگرانڈے ہے مردہ بچہ نکلاتواس پر زندہ بچے کی قیمت لازم ہوگی۔

وج انڈا سے مردہ بچہ نکلاتو گمان یہی ہے کہ انڈا توڑنے والے کی حرکت سے بچہ مردہ ہوا ہے۔ کیونکہ انڈے کے اندرعموما بچہ زندہ رہتا ہے۔ اس لئے انڈاتوڑنے والے پرزندہ بچہ کی قیمت لازم ہوگی۔

حاشیہ: (الف) آپ نے شرمرغ کے انڈے کے بارے میں فرمایا جس کو کسی محرم آ دمی نے تو ژدیا ہو ہرانڈے کے بدلے میں ایک دن کاروزہ ہے (ب) حضرت اربدنے کوہ کوروندویا اوراس کی پیشوتو ژوی پھر حضرت عمر کے پاس آئے اوران کو پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا آپ کی کیارائے ہے؟ کہا بکری کا پچہ کہ پانی اور گھاس کھا تا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے (ج) آپ نے شتر مرغ کے انڈے میں فیصلہ کیا جومحرم نے تو ژا تھا اس کی قیمت کے مقدار۔

[  $^{6}$   $^{2}$   $^{3}$  ] ( $^{7}$  ) وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفارة والكلب والعقور جزاء [  $^{7}$   $^{2}$  ] ( $^{2}$  ) وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء [  $^{7}$   $^{3}$  ] ومن قتل قملة تصدق بما شاء.

[844] (۲۷ ) کواکے قل کرنے اور چیل اور بھیٹریا اور سانپ اور بچھواور چو ہااور باولا کتائے قل کرنے میں بدلالا زمنہیں ہے۔

[1] بیجانور فطری طور پر دوسرول پر تمله کرنے والے بین اور تکلیف وینے والے بین ۔ تو چونکہ فطرۃ موذی بین اس لئے اس کے قل کرنے سے بدلالازم نہیں ہوگا(۲) حدیث میں ہے عن عائشة ان رسول الله قال خمس من الدواب کلهن فاسق یقتلن فی الحوم الغراب والمحدأة والمعقوب والفارة والکلب المعقور (الف) (بخاری شریف، باب ماینتل الحح م من الدواب ۲۳۲ نمبر ۱۸۲۹ میں ۱۸۲۹ مسلم شریف، باب ماینتل الحج م وغیرہ قلّه من الدواب فی آهل والحج م سا ۱۸۲۹ نمبر ۱۱۹۸ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ان جانوروں کو محرق قل کرسکتا ہے۔ کیونکہ یہ فطری طور پر موذی بین ۔

و الکلب العقور سے جنگی کتامراد ہے۔ کیونکہ پالتو کتا تو شکارنہیں ہے اس لئے اس کے آل کرنے سے بدلہ لازم نہیں ہوگا۔ کتے میں تمام درندے شامل ہیں۔ کیونکہ وہ بھی فطری طور پرموذی ہیں اس لئے ان کے آل سے بھی بدلہ لازم نہیں ہے۔ قبال مبالک المحلب العقود الله عمر المحرم بقتله ان کل ما عقر الناس و عدا علیهم واخافهم مثل الاسد والنمو والفهد والذئب فهو الکلب العقود (سنن لیسے تھی ،باب مالکم مقلم من دواب البرفی الحل والحرم نے خامس ص ۳۳۲ ، نبر (۱۰۰۵) العقود (سنن بیواور چیر می کے مارنے میں کچھلازم نہیں ہے۔

وج (۱) بیسب شکارنبیں ہیں (۲) بیسب عادی اور فطری موذی ہیں اس لئے ان کے آل کرنے اور مارنے سے پچھلازم نہیں ہوگا۔ اثر میں ہے۔ عن عائشة قبالت یقتل المصحوم المهوام کلها الا القملة فانها منه (مصنف عبدالرزاق، باب القمل، جرابع، ص ۲۱۳، نمبر ۸۲۵۹ میں ہے۔ کہ جو کیں کے علاوہ مچھر، پوکومارے تو پچھلازم نہیں ہے۔

الغوض : مچھر، البراغيث : پيو، القراد : چچڑى پيھٹل كى طرح ہوتا ہے اور جانوروں كے جسم سے چپكا ہوتا ہے۔

[۲۱] (۲۸) کس نے جوں ماری توصدقد کرے جتنا عاہے۔

[ ] جو كين جم كيل سے پيرا ہوتى ہيں۔ اور احرام كى حالت ميں ميل صاف كرنا جائز نہيں اس لئے اس سے پيرا شدہ جو كين كو مارنا بھى جائز نہيں۔ اور مارے گاتو اس كے بدلے ميں صدقہ دے۔ كيونكه بہت چھوٹا جانور ب (٢) اثر ميں ہے قبال مالك ... و لا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه الى الارض و لا من جلدہ و لا من ثوبه فان طرحها المحرم من جلدہ او من ثوبه فليطعم حفنة

حاشيه : (الف) آپ نفر مايا يانج جانورسب كرسب فاسق بين حرم مين بھى وقتل كئے جائيں كے ـكوا، چيل، بچيو، چو ہا، ورباولاكا۔

[247](97) ومن قتل جرادة تصدق بما شاء و تمرة خير من جرادة [247](-2) ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع و نحوها فعليه الجزاء و لا يتجاوز بقيمتها شاه.

من الطعام (الف)موطاامام ما لک، باب فدیة من طق قبل ان پنخرص ۴۵۰ رسنن کلیبه حتی ، باب قبل اقتمل ج خامس ۳۵ منبر ۱۰۰۷ ) فیه قول عبدالله بن عمر اس اثر سے معلوم ہوا کہ جو ئیں مارنے ہے کچھے کھا ناصد قد کرے۔ایک ایک مٹھی کھا ناصد قد کرے۔ [۲۲] (۴۹)کسی نے ٹلڑی قبل کردی تو جتنا چاہے صدقہ کرے اورایک مجبور ٹلڑی ہے بہتر ہے۔

ار الرئيس ہے عن زيد بن اسلم ان رجالا جاء الى عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين انى اصبت جرادات بسوطى وانا محرم فقال له عمر اطعم قبضة من طعام اوردوسر ار ئيس ہے فقال عمر انک لتجد دراهم لتمرة خير من جرادة (ب) (موطاامام ما لک، باب فدية من اصاب شيامن الجرادو و و مرمهم بنن لليحقى ، باب ماورد فى جزاء مادون الحمام حام من جرادة (ب) (موطاامام ما لک، باب فدية من اصاب شيامن الجرادو و و مرمهم بنن لليحقى ، باب ماورد فى جزاء مادون الحمام حام ما ساب معلوم ہوا كہ كھے كھانا صدقہ كرے داور ايك مجور ثلاثى سے كے بدلے بہتر ہے۔ اس لئے ثلاثى كے بدلے محور محمد كر من الله علم و يد الله كافى ہے۔

[218] (۵۰) کس نے ایسے جانور کو تل کیا جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو یا پھاڑ کھانے والے جانور کے مانند جانور کو تل کیا تو قتل کرنے والے محرم پر بدلہ ہے۔ کیکن اس کی قیمت بکری ہے آگے نہ بڑھے۔

تر پھاڑ کھانے والے جانور کوتل کیا جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہویا پھاڑ کھانے والا جانور تونہیں ہے لیکن اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے اس کوتل کیا تو چونکہ وہ شکار کا جانور ہے اس لئے اس کا بدلہ لازم ہوگا۔البتہ چونکہ اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کئے اس کی قیمت بکری سے زیادہ نہ لگائی جائے۔

المحرم كبش وفى الظبى شاة و فى الارنب عناق وفى اليوبوع جفرة (ج) (وارتظنى ، كتاب الحج ج عانى الضبغ اذا اصابه المحرم كبش وفى الظبى شاة و فى الارنب عناق وفى اليوبوع جفرة (ج) (وارتظنى ، كتاب الحج ج عانى س ٢٥٢٢ نبر٢٥٢٣) اس مديث مين يربوع جو چوب كاتم كاع انور ب اوراس كا گوشت نبين كها يا جا تا ب اس ك قيمت بكرى كا يجد لكائى كى ب اس طرح گوه كا گوشت نبين كها يا جا تا ب اس كا يوشت نبين كها يا جا وراس كا بدله ميند هالگا يا ب جس معلوم بواكه غير ما كول اللحم شكار كا بدله لازم بوگا داوراس كى قيمت بكرى سے معلوم بواكه غير ما كول اللحم شكار كا بدله لازم بوگا داوراس كى قيمت بكرى سے نياده نه برد هے۔

عاشیہ: (الف) حضرت اہام ہالک نے فرہایا ...جو کی تقل نہ کی جا کیں۔ اور نہ اس کو سرے ذبین پر ڈالے اور نہ اپنجیم سے اور نہ کپڑے ہے ، کہا اگر محرم نے اسپے جسم یا کپڑے سے ڈالا تو ایک لیا کھا نا کھلا نا چاہئے (ب) زید بن اسلم فرہاتے ہیں کہ ایک آ دمی عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا اے امیر المومنین ہیں نے احرام کی صالت میں کوڑے سے کچھٹڈیاں ماری ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ایک مطبی کھانا کھلا کو۔ دوسری اثر میں ہے حضرت عمر نے فرمایا تم لوگ بہت درہم رکھتے ہو۔ ایک سے جورٹ میں بکری اور ڈرگوش میں بکری کا بچہ اور چوہ میں مجبور ٹڈی سے بہتر ہے (ج) آپ نے بجو کے بارے میں فرمایا جبہ محرم اس کو مارے تو مینڈ صالازم ہے ، اور ہرن میں بکری اور ڈرگوش میں بکری کا بچہ اور چوہ میں بکری کا چھوٹا بچہ۔ کمری کا چھوٹا بچہ۔

 $[^{4}Y^{2}]$  (  $^{6}$  ) وان صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه  $^{6}Z^{2}$  (  $^{6}Z^{3}$  ) وان اضطر المحرم الى اكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاه  $^{6}Z^{2}$  (  $^{6}Z^{3}$  ) ولا بأس بان يذبح المحرم

[ ۲۳ ] [ ۵۱ ) اگر پھاڑ کھانے والا جانورمحرم برحمله آور ہو گيا اورمحرم نے اس گوتل كرديا نومحرم بر يجھ بھى لازمنہيں ہے۔

المحره (الف) (بخاری شریف کی حدیث گزری عن عائشة ان رسول الله عَلَیْتُ قال خمس من الدواب کلهن فاسق یقتلهن فی المحره (الف) (بخاری شریف، باب اینتل الحرم من الدواب ۱۸۲۷ نبر ۱۸۲۹ نسلم شریف نمبر ۱۱۹۸) اس حدیث میں ہے کہ یہ پانچ جانو رفطری طور پرموذی ہیں۔ اس لئے ان کو آل کر سے ہیں۔ پس اگر صرف جملہ کرنے کے وہم پر قبل کرسکتے ہیں تو جو جانو ربا ضابط محرم پر جملہ کر چکا ہواس کو بدرجہ اولی قبل کر سکتا ہے۔ اور قبل کرنے والے پر پھے لازم نہیں ہوگا (۲) اثر میں ہے عن عطاء قال کل عدو عدا علیک فیا قبلہ وانت محرم (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۳۳۹ ما یقتل الحرم ج ثالث میں ۳۳۳ ، نبر ۱۳۸۲۵) اس اثر میں ہے کہ اگر جانور آپ پر جملہ کردے تو آپ اس کو قبل کرسکتے ہیں۔

لغت صال : حمله کیا۔

\_\_\_\_\_\_ [272](۵۲) اگرمحرم شکار کا گوشت کھانے کی طرف مجبور ہوااس لئے شکار کول کیا تو محرم پراس کابدلہہے۔

شری محرم کوشکار کے گوشت کھانے کی مجبوری تھی۔جس کی وجہ سے اس نے شکار کوئل کیا۔ پھربھی چونکہ شکار کوئل کیا ہے اس لئے اس کا بدلہ لازم ہوگا۔

اوپرگزر چکاہے کہ جمول کر کرے یا جان کر کرے تب جمی جنایت کابدلدلازم ہے (۲) فیمن کان منکم مویضا او به اذی من رأسه فسف دیة من صیام او صدقة او نسک (ج) (آیت ۱۹۱ سورة البقر ۲۶) اس آیت میں ہے کہ مرض یا سرکی تکلیف کی وجہ ہے بھی سر منڈ وایا تو فدیدلازم ہوگا۔ منڈ وایا تو فدیدلازم ہوگا۔ (۲۲) کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ محرم بکری، گائے، اونٹ، مرفی اور کسکری لیخ کوذئے کرے۔

وج اس لئے کہ شکار کو آپ کی وجہ سے ممنوع ہے اور پہ جانور شکار نہیں ہیں بلکہ پالتو ہیں اس لئے احرام کی حالت میں ان کو ذک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اثر میں ہے ولیم یسر ابن عباس وانس بالبذہ ہے بیاسا و ھو غیر الصید نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والنحیل (و) (بخاری شریف، باب اذاصا دائحلال فاھدی للحرم الصیدص ۲۲۵، نمبر ۱۸۲۱)

لغت الكسكرى: كسكرايك كاؤل كانام بجس كي طرف بطخ كي نسبت كي كن باوركسكرى بطخ كها كياب-

نوك جنگى بطخ شكار ہاس كئے اس كوذئ كرنے سے دم لازم ہوگا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا پانچ جانورسب کے سب فاسق ہیں ان کوترم میں بھی قتل کئے جائیں (ب)عطاء نے فرمایا ہر دشمن جوتم پر تملہ کرے اس کوقل کردو چاہیم محرم ہو(ج) تم میں سے جومریض ہوں یا اس کے سرمیں تکلیف ہوتو روزے کا فدید بینا ہے، یا صدقہ وینا ہے یا قربانی دینا ہے(د) حضرت ابن عہاس اور حضرت انس ذنح کرنے میں کوئی حرج نہیں بجھتے جبکہ وہ جانورشکار کے علاوہ ہوجیسے اونٹ، بکری، گائے، مرغی اور گھوڑا۔ الشاة والبعير والدجاج والبط الكسكرى[٢٧٤] (٥٣) وان قتل حماما مسرولا او ظبيا مستانسا فعليه الجزاء [٢٧٨] (٥٥) وان ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل اكلها [٢٧٩] (٥٢) ولا بأس بان يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه اذا لم

[242] (40) اگر قل كرد يا موز يدوالي كوتركو، يا مانوس برن كوتواس ير بدلدي-

تشری وہ کبوتر جس کے پاؤں میں بھی پر نکلے ہوتے ہیں اوراڑنے مین ست ہوتا ہے اس کو محرم نے ماردیا تو اس کا بدلد لازم ہوگا۔ای طرح ہرن شکار ہے لیکن مانوس کرلیا گیا اور گھر میں رہے لگا تب بھی محرم نے اس کو مارا تو بدلدلا زم ہوگا۔

ید دول جانوراصل خلقت کا متبارے متوش بیں اور شکار بیں۔ لیکن کیوترست اڑنے کی وجہ سے مانوس جیسا لگتا ہے ای طرح ہرن کو مانوس کے ان کو مارنے سے بدلدلازم ہوگا۔ اثر بیس ہے۔ عسن مانوس کر لینے کی وجہ سے پالتو کی طرح لگتا ہے۔ لیکن اصل خلقت بیس شکار بین اس لئے ان کو مارنے سے بدلدلازم ہوگا۔ اثر بیس ہے۔ عسن ابسن عباس قال فی المحمامة شاة (مصنف عبدالرزاق، باب فی الحمام وغیرہ، جرالح ہیں ۱۸۲۵ مناور برن کے بارے بیس سے اثر ہے۔ عن عکومة ان رجلا اصاب ظبیا و هو محوم فاتی علیا فسأله فقال اهد کبشا من المعنم (مصنف عبدالرزاق، باب اثر بروافطی ، جرائح ہیں ۲۸۲۸) اس اثر بیس ہے کہ ہرن کے بدلے بری دے۔

ت جمام سرول: سرول سراویل سے شتق ہے، پاجامہ پہنا ہوا یعنی وہ کبوتر جس کے پاؤں میں پر نکلا ہوا ہو۔ یہ کبوتر اڑنے میں ست ہوتا ہوا وہ کا رہاں ہے اور شکار ہے۔ ظمی: ہرن ہے اور گھر میں زیادہ تر رہتا ہے۔ لیکن متوحش ہے اور شکار ہے۔ ظمی: ہرن

[414] (۵۵) اگر محرم نے شکار کو ذی کیاتواس کا ذبیر مردہ ہے۔اس کا کھاناکس کے لئے جائز نہیں۔

احرام کی وجہ سے محرم شکار کو ذرج کرنے کے قابل ہی نہیں رہااس لئے اگراس نے ذرج کیا تو گویا کہ جموی نے ذرج کیا اس لئے اس ذبحہ کا کھاناند محرم کے لئے جائز ہے اور نہ حلال کے لئے جائز ہے۔

و اثریس ہے۔عن عطاء اند قال لا یعل اکلد لاحد (مصنف عبدالرزاق،بابالصید وذبحہ، خ رابع بص ۳۳۹، نمبرا۸۳۲)اس اثر ہے معلوم ہوا کہ محرم شکارذ سے کرے تو کسی کے لئے حلال نہیں ہے۔

فالمد امام شافی فرماتے ہیں کہ مرم شکار کوذئ کردے تو کسی محرم کے لئے توجا ترخبیں کیکن حلال کے لئے جائز ہے۔

عرم مسلمان ہاں لئے شکار کو ذرج کرسکتا ہاں گئے اس کا ذبید غیر محرم کی طرح طال ہے۔ البتہ آیت کی وجہ کے محرم کے لئے کھانا جا تزنبیں ہے۔ اس لئے غیر محرم کے لئے جا تزہوگا۔

[279] (۵۲) کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ م اس شکار کا گوشت کھائے جس کو حلال نے شکار کیا ہوا دراس کو حلال ہی نے ذخ کمیا ہو۔ جبکہ محرم نے ذخ کو نہ کیا ہو۔ جبکہ محرم نے ذخ کے نہ کیا ہوا در نداس کے شکار کرنے کا حکم دیا ہو۔

ترت محرم اس شکار کا گوشت کھاسکتا ہے جس کو کسی طال نے شکار کیا ہواور حلال ہی نے ذبح کیا ہوبشر طیکہ محرم نے نداس کوذبح کیا ہواور ند

يدل عليه المحرم ولا امره بصيده [ + 22] (26) و في صيد الحرم اذا ذبحه الحلال الجزاء [ ا 22] (20) وان قطع حشيش الحرم او شجرة الذي ليس بمملوك ولا هو مما

محرم نے اس کوشکارکرنے کا تھم دیا ہواورند شکارکرنے کا اشارہ کیا ہو۔

شکارذ کے ہونے کے بعداب شکارنیس رہا بلکہ گوشت ہوگیا۔اور محرم کے لئے گوشت کھانا جائز ہے اس لئے شکارکا گوشت کھاسکتا ہے (۲)

البرقادہ والی صدیث میں ہے کہ انہوں نے ذک کر کے حضور کی خدمت میں گوشت پیش کیا اور آپ نے اور صحابہ نے اس کو کھایا۔صدیث میں

ہے عن عبد الملہ بن ابی قتادہ قال انطلق ابی عام المحدیبیة ... قلت یا رسول الله اصبت حمار وحش وعندی منه

فاضلة فقال لملقوم کلوا و هم محرمون (الف) (بخاری شریف،باب واذاصا والحلال فاحد کی لمحرم الصید اکام ۲۲۵۵ برا۸۲ ارشلم

شریف، باب تحریم الصید الماکول البری الخ نمبر ۱۹۹۱ (۲۸۵۲) اس حدیث میں حلال نے شکار کیا تھا اور اگوشت محرم کودیا

اور آپ نے اس کے کھائے کو حلال قرار دیا۔

[244] (۵۷) حم كے شكار ميں جبكداس كوطال آدى ذرى كر ي تو بدلد ہے۔

حرم کے اندر شکار محفوظ ہوجاتا ہے اس کو نہ محرم چھیٹر سکتا ہے اور نہ طال آدی چھیٹر سکتا ہے۔ اس لئے اگر حلال آدی نے حرم کے شکار کو ملا تقام کو ملائے میں میں اس کا بدلہ لازم ہوگا۔

مدیث میں ہے عن ابن عباس عن النبی مُنْ الله الا الاخو فقال الا الاخو (ب) (بخاری شریف، کیف ترف انقطتها الا لمنشد ولا یختلی خلاها فقال عباس یا رسول الله الا الاخو فقال الا الاخو (ب) (بخاری شریف، کیف ترف انقطة الل مکت می ۱۳۲۸ نمبر کتاب اللقطة نمبر ۱۳۳۳ مسلم شریف، باب تحریم مکت و تحریم صیدهاص ۱۳۵۳ نمبر ۱۳۵۳) اس مدیث میں ہے کہ مکم کرمہ کے شکار کو جھا نہ بھگایانہ جائے ۔ اس لئے اس کے شکار کو ذریح کیا تو اس کا بدلد لازم ہوگا (۲) عن عطاء ان رجلا اغلق بابه علی حمامة و فو خیها نم انسطلق الی عرفات و منی فوجع و قد مو تت فاتی ابن عمر فذکو له ذلک فجعل علیه ثلاثام ن العنم و حکم معه رجل انسان الله علی باب ماجاء فی جزاء الحمام و ما فی معناه ج فامس مس ۳۳۷، نمبر ۱۰۰۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مکمر مے شکار کو تل کرنے سے بدلد لازم ہوگا۔

[24] (٥٨) اگر حرم كے كھاس كوكا ٹاياس كے درخت كوكا ٹا جومملوك نبيس باورنداييا بجس كولوگ اگاتے ہول تواس پراس كى قيمت

صائیہ: (الف) پس نے کہایارسول اللہ! بس نے دشی گد ما شکار کیا ہے اور برے پاس کھی بچا ہوا ہے۔ آپ نے قوم سے فرمایا کھا کہ طالا تکدہ محرم سے (ب) آپ نے فرمایا حرم کے کا نوں کو ندکا نے اس کے شکار کو ند بھگائے، اس کے لقطے کو ندا تھائے گرا طال کرنے کے لئے نداس کا گھاس اکھیڑے۔ حضرت عباس نے کہایا رسول اللہ! کمرا ذخر گھاس تو آپ نے فرمایا کمرا ذخر گھاس اکھاڑ کئے ہورج) حضرت عطاء نے فرمایا ایک آدی نے کیور اور اس کے دو بے پر دروازہ بند کردیا ہمر عراف کہ ایس کے دو بھی پر دروازہ بند کردیا ہمر عراف ایس کے بیار میں بھی نے کہا کہ میں معرف میں بھی نے کہا کہ کہ کہا کہ اور اس کا تذکرہ کیا تو حضرت این عمر نے اس پر تین بحریاں الازم کی اور ان کے ساتھ ایک آدی نے بھی فیصلہ کیا۔

## ينبته الناس فعليه قيمته [227] (٥٩) وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا ان فيه على

لازم ہے۔

مسل نبر ۵۵ میں صدیث گرری (بخاری شریف نبر ۲۳۳۳ شریف نبر ۱۳۵۳) جس میں تفاو لا یہ ختلی خلاها لیخی حرم کی گھاس کو ندا کھاڑا جائے۔ اس لئے کہ اس کے درخت اور گھاس بھی محترم ہیں۔ اس لئے اس کا گھاس اکھیڑا یا درخت کا ٹا تو اس کی قیت لازم ہوگی (۲) دو سری صدیث میں ہے فیلا یہ حل لامر و یہ ومین بالیلہ والیوم الآخو ان یسفک بھا دما و لا یعضد بھا شجرة (الف) (مسلم شریف، بابتے کیم مکت و تحریم صیدها وظلاها و شجرها ص ۲۳۸ نبر ۱۳۵۳) اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مکہ کے درخت اور گھاس ندکا نے جائیں (۳) قبال الشافعی من قطع من شجو الحوم شیئا جزاہ حلالا کان او محوما فی الشجرة الصغیرة شاة و فی الکبیو بقرة. و عن عطاء فی الوجل یقطع من شجر الحوم قال فی القضیب در هم و فی الدوجة بقرة یروی هذا عن این الزیر وعطاء (ب) (سنن لیمقی ، باب لایئم صیدالحرم ولا یعصد شجرة ولا تختلی خلاها الا الا و خرج عام ص ۳۲۰ ، نبر ۱۹۵۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ حرم کے بڑے درخت کو کا ٹا جائو گائے لازم ہوگی اور چھڑی وغیری کا ٹی جائے تو ایک درجم لازم ہوگا۔

ایبادرخت یا این زراعت جوکی کی مملوک ہوتواس کوکا شخے سے پچھلا زم نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ بندے کی ملکت ہوگئ۔ اس طرح امام ابو پوسٹ کی رائے ہے کہ حرم کی گھاس چراسکتا ہے۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے عن غلبی فی قصة حرم المدینة عن النبی عَلَیْتُ ... والا یصلح لر جل ان یقطع منها شجرة الا ان یعلف رجل بعیرہ (ج) (سنن بیستی، باب جواز الری فی الحرم ج فامس سسس، نمبر ۹۹۸۳) اس مدیث میں ہے کہ جانورکوچارہ کھلانے کے لئے گھاس کا ٹاجاسکتا ہے۔

[241] (۵۹) ہروہ کام جوقارن کرے جن کامیں نے ذکر کیاان میں مفرد پرایک دم ہےتو قارن پردودم ہیں۔ایک دم اس کے جج کے لئے اورایک دم اس کے عمرہ کے لئے۔

شری جن کاموں میں مفرد بالحج پرایک دم لازم ہوتا ہےان جنایات میں قارن کودودم لازم ہوں گے۔

ہے قارن بیک وفت دواحرام باندھے ہوئے ہیں۔ایک جج کا اور ایک عمرے کا۔اس لئے وہ بیک وفت گویا کہ دواحرام کی بے احرامی کرتے ہیں اس لئے اس پردودم لازم ہول گے۔ایک جج کے احرام کے لئے اور دوسراعمرہ کے احرام کے لئے۔

اثر ميس برقال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدى هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لمافاته من الحج (موطاالهم الكهدي من فاتدالج مم ١٩٠٨) اورمصنف

حاشیہ: (الف) جواللہ اور آخرت پرایمان رکھتا ہواس کے لئے طال تہیں ہے کہ جم میں خون بہائے اور نہ دہاں کے درخت کا فے (ب) امام شافئ نے فرمایا جس نے حرم میں خون بہائے اور نہ دہاں کے درخت کو کا ٹااس پراس کا بدلہ ہے جا ہے حال ہویا محم ، چھوٹے درخت میں بکری اور بڑے درخت میں گائے روایت ہے جو حرم کے درخت کو کا ٹے تو چھڑی میں ایک درجم ہے اور بڑے درخت میں گائے (ج) مدینہ کے حرم ہونے کے سلسلہ میں حضرت علی سے دوایت ہے کہ آپ سے مروی ہے کہ درخت کا لئے مگرید کہ آ دی اپنے اونٹ کو چراسکتا ہے۔

المفرد دما فعليه دمان دم لحجته و دم لعمرته [44] (۲۰) الا ان يتجاوز الميقات من غير احرام ثم يحرم بالعمره والحج فيلزمه دم واجد [44] (۱۲) واذا اشترک محرمان في قتل صيد الحرم فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا [44] (۲۲) واذا اشترک حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد [44] (۲۲) واذا باع المحرم صيدا او

ابن ابی هیبة میل ہے۔عن ابس اهیم قال هديمان (مصنف ابن ابی هیبة ، ۱۸ ما يجب عليه من الحدى اذا جح ينهما فاحصر، ج الث مص ۱۳۳۱ ، نبر ۱۲۷ عال ارسے معلوم مواكر قارن يردومدى ہے۔

[424] (١٠) مگريد كميقات سے بغيراحرام كررجائے چرعره اور ج كااحرام باندھے تواس كوايك ہى دم لازم ہوگا۔

ی اس صورت میں ایک ہی دم اس لئے لازم ہے کہ میقات ہے گزرتے وقت وہ قارن نہیں تھا۔ قارن تو بعد میں بناہے اور بعد میں جج اور عمرہ کا احرام باندھا ہے اس لئے میقات سے بغیراحرام کے گزرنے کا ایک دم لازم ہوگا۔

[224] (١١) اگردومحرم ایک شکار کے تل میں شریک ہوجائے توان دونوں میں سے ہرایک پر پوراپورابدلدلازم ہوگا۔

(۱) یہاں احرام کے احرام کی وجہ سے شکار کا بدلہ لازم ہوتا ہے اور دونوں کا احرام ہے اور دونوں نے اپنے احرام کی بے احرام کی کے اثبارہ ہے اس لئے دونوں پرالگ الگ پوراپوراوم لازم ہوگا۔ چا ہے شکارایک بی ہو (۲) مسئل نمبر سے مس صدیت گزری کہ اگر شکار کے لئے اثبارہ بھی کیا اور دوسر سے طلل نے اس کول کیا تو محرم پر بدلہ لازم ہوگا کیا تو محرمون او فی الحرم قال اولی شکار کا بدلہ لازم ہوگا (۳) اثر میں ہے قبال مبالک فی المقوم یصیبون الصید جمیعا و ھم محرمون او فی الحرم قال ادی ان کل انسان منهم جزاء ان حکم علیهم بالهدی فعلی کل انسان منهم ھدی (الف) (موطا امام الک، باب جامح القد میں ۲۵۲) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ ہرایک محرم پرالگ الگ شکار کا بدلہ لازم ہوگا۔

[248] (۱۲) اگر دو حلال ترم کے شکار کے قل میں شریک ہوئے تو دونوں پر ایک ہی بدلہ ہے۔

ہے یہاں دونوں حلال ہیں اس لئے احرام کی وجہ سے بدلٹہیں ہے بلکہ حرم کے احترام میں شکار کا بدلہ لازم ہے۔اس لئے کل ایک ہے اس لئے دونوں حلال پرایک شکار کا بدلہ لازم ہوگا اور دونوں پر آ دھا آ دھا بدلہ ہوگا۔

فعول محل ایک موتوایک بدلدلازم موتا ہے۔

[٢٧٦] (٦٣) أكرم في شكار يجايا فريدا توجي باطل ٢-

وجد مے محرم شکار کا مالک بی نہیں بنا اور ند بن سکے گااس لئے اس کا خرید نایا بچتا باطل ہے (۲) حدیث میں اس کا اشار و موجود ہے

حاشیہ : (الف) حضرت امام مالک نے فرمایا تمام ہی قوم نے شکار پر حملہ کیا اور وہ محرم تھے یا شکار حرم بیل تفاقوفر مایا بی سمجھتنا ہوں ہرایک پر بدلدان زم ہے۔ گران پر ہدی کا فیصلہ کیا جائے تو ہرایک پر ہدی لازم ہوگی۔

#### ابتاعه فالبيع باطل.

عن الصعب بن جنامة الليشى انه اهدى لرسول الله مَنْ الله عَلَيْنَ حمادا وحشيا وهو بالابواء اوبودان فرده عليه فلما داى ما في وجهه قال انا لم نوده عليك الا انا حوم (ب) (بخارى شريف، باب اذااهدى لمحرم مراوحث لم يقبل ص ٢٣٦ نبر١٨٢٥) اس حديث مي به كرآب كوشش كرها زنده بديد يا كياتو آب في صرف اس وجه اس كوتول نبيل كياكر آب محرم تق اس اشاره لما به كرم شكاركا ما كن نبيل بوتا اس لئ بين ترسك مها ورنداس كوفر يدسك من الكنبيل بوتا اس لئ بين تول كرك ما لكنبيل بنا توفر يدكر كمي ما لكنبيل بن سكا من الكراب الكرم من الكنبيل بن سكا من الكرم من الكنبيل بن الوفر يدك ما لكنبيل بن سكا من الكرم الكرم من الكرم الك



# ﴿ باب الاحصار ﴾

# [224] (١) إذا احصر المحرم بعدو او اصابه مرض يمنعه من المضى جاز له التحلل

#### ﴿ بابالاحماد ﴾

شروری نوب احسار جی اعمره سے دوک دیئے جانے کو کہتے ہیں۔ اس کی دلیل ہے آیت ہے واتسموا المحج والعمرة لله فان احصر تم فسما استیسسر من الهدی و لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی لمحله (الف) (آیت ۱۹۱ سورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کیا حصار ہوجائے تو ہدی بیت اللہ بھیجا درطال ہوجائے (۲) مدیث احصاد کی دلیل بیہ فقال ابن عباس قد احصر رسول الله فحلق رأسه و جامع نسانه و نحر هدیه حتی اعتمر عاما قابلا (ب) (بخاری شریف، باب از ااحمر المحتر ص ۲۲۳۳ نمبره ۱۸۰۹) اس مدیث سے ثابت ہوا کہ عمره میں احصار ہوسکتا ہے۔ کونکہ حضور کوسلے حدید بیہ کے موقع پر کفار قریش نے روکا تھا اور عمره سے احصار کہا تھا۔

[222] (۱) جب بحرم دشمن کی وجہ سے محصر ہوجائے یا اس کومرض لاحق ہوجائے جواس کوآ کے بردھنے سے روک دی تو جا کز ہے اس کوحلال ہونا۔اوراس کوکہا جائے گا کہ بحری بھیجو جوحرم میں ذیح کی جائے۔

احساروشمن کی وجہ ہے بھی ہوسکتا ہے اور مرض کی وجہ ہے بھی ہوسکتا ہے۔ بہر حال کسی وجہ ہے بھی اعمال جج یا عمرہ ادا نہ کرسکتا ہوتو احسار ہوگا۔ اب اس کے لئے بیہ ہو کہ کری حرم بیعیج جود ہال ذرح کی جائے۔ یا کسی جانے والے کو بکری دیدے اور متعین دن میں ذرح کرنے کا وعدہ کروالے اور اس دن محصر حلال ہوجائے۔

جس طرح وثمن سے احصار ہوتا ہے ای طرح مرض سے بھی احصار ہوتا ہے۔ اس کی دلیل بیرصدیث ہے سسمعت المحجاج ابن عدم و الانصاری قال قال دسول الله عَلَيْتُ من کسر او عوج فقد حل وعلیه الحج من قابل قال عکومة فسالت ابن عباس واب هریوة عن ذلک فقالا صدق وفی روایة آخو او موض (ح) (ابوداو درشریف، باب الاحصار ۱۸۲۳ تمبر ۱۸۲۲ تر ندی شریف، باب ماجاء نی الذی یمل بالح فیکسر اویورج من ۱۸۷ نمبر ۹۳۰) اس مدیث سے معلوم ہوا کر صرف دیشن بی کی وجہ سے نہیں بلکم مرض اور یا وی رق کی وجہ سے نہیں احسار ہوسکتا ہے۔

ناكم المام شافي كنزويك مرف وشمن كى وجد ساحصار موتا ب-ان كى وليل عمره اور صلح حديبيكا واقعد بجس من صرف وشمن كفار مكه كى وجد ساحصار موال المرض جي المنافع المن عباس قال لا حصر الا حصر العدو (د) (سنن يستى ،باب من لم يرالاحلال بالاحسار بالرض ج

حاشیہ: (الف) جج اور عمرہ کو پورا کرو۔ پس آگرتم روک دیے گئے تو جو ہدی آسان ہو۔ اور سر کاحلق مت کراؤیباں تک کہ ہدی اپن جگہ تک کہنچ جائے (ب) این حباس نے فرمایا حضور کو احسار کیا تو آپ نے اپناسر حلق کرایا۔ اور اپنی بیوی سے جماع کیا اور ہدی کا ٹوکیا یہاں تک کرا گئے سال عمرہ کیا۔ (ج) آپ نے فرمایا جس کا کچھوٹوٹ کیا یالنظر اہو کیا تو حلال ہوجائے اور اس پرا کلے سال جج سے حضرت تکرمہ نے فرمایا جس نے این حباس اور حضرت ابو ہریرہ کو اس بارے جس پوچھا تو فرمایا کہ کہ کے فرمایا (و) ابن عباس نے فرمایا حصر نہیں ہے محروش کی جانب سے حصر ہوسکتا ہے۔

# وقيل له ابعث شاة تذبح في الحرم.

قاص ۱۹۹۳) اس الرسيم علوم بوا كرم ف و من سے حمر بوتا ہے۔ برى و من قت بوت احرام كو لياس كى وليل يہ آيت ہو فيان احسور تم فيما استيسر من الهدى و لاتحلقوا رؤوسكم حتى تبلغ الهدى محله (آيت ۱۹ اسورة البقرة ۲) اس آيت شي كہا كہ جب تک ہدى الحقاد من الهدى و لاتحلقوا رؤوسكم حتى تبلغ الهدى محله (آيت ۱۹ اسورة البقرة ۲) اس آيت شي كہا ہے كہ جب تک ہدى الحقاد من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة (الف) (آيت ۱۹ سروة الماكدة ۱) اس متعدمله في خبراء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة (الف) (آيت ۱۹ سروة الماكدة ۱) اس آيت ہے پنة چلا كہ بدى كتب تك پنج اور و بين ذرج ہو۔ اس كے احسار كى بدى بحص من ذرئ ہوت طال ہوگا (۲) حديث مي ہے محدث ابنى هيدون بن مهران قال خوجت معتمرا ... فاتيت ابن عباس فسألته فقال ابدل الهدى فان رسول الله علائق الله المهدى الذى نحو وا عام الحديبية فى عمرة القضاء (ب) (الاواكور شريف، باب الاحسار سرح ۱۸ من محرم بالاحدیث می ہو کہ علیہ معرفی ہو کہ کہ اس کے حقید کے تو کہ اللہ المهدى واجعلوا بینکم وبینه یوم امار فاذا ذبح الهدى به مكة حل هذا محرم بالعمرة فاحصر فقال عبد الله ابعثوا بالهدى واجعلوا بینکم وبینه یوم امار فاذا ذبح الهدى به مكة حل هذا قال ابو عبید قال الكسائی الامار العلامة (ج) (سن المحمق عرب مال مال بالاحسار بالرض ح فاص من المحموة فاد الكسائی الامار العلامة (ج) (سن المحمق عرب العمل بالاحسار بالرض ح فاص من ۱۳ سرمار المورات والے کہ کہدی والے کہدی والے کہا کہ اس الرس معلوم ہوا کہ کہ جائے والے کہدی والے کہدی والے کہائی والے کہائی الکسائی الامار العلامة (ج) (سن المحمود کے لیادراس دن طال ہو جائے۔

حاقیہ: (الف) اور جوتم میں ہے جان کر شکار گول کر ہے تو اس کا بدلہ اس ہے حق کی بیا جانور میں ہے اس کا فیصلہ کرے دوانسا نے ورآ دی ہدی جو کھی ہتا ہوں ہوں ہوں بن مہران بیان فرماتے ہیں کہ شرع کے لئے لگل اللہ کی این عباس کے پاس آیا اور ان کو بع چھا، انہوں نے فرمایا ہوں کو بدلواس لئے کہ حضور نے اپنے محابہ کو تھم دیا تھا کہ وہ ہدی بدل دیں جو تحرفر مایا تھا صدیبیہ کے سال عمرة القسنا میں ۔ یعنی دوبارہ ہدی ذرج کیا (ج) عبدالرطن بن برید نے فرمایا ہمارے ساتھ ایک آدی نے عمرہ کا احرام با عد صاب ہی تحرور کا اور اس میں میں اس کو تھونے کا دلیا۔ پس مجمد سوار طاہر ہوئے ان میں عبداللہ بن مسعود تقصان ہوگوں نے بو چھا تو انہوں نے فرمایا ہو اس کو تھونے کا دلیا ہوں جب وہ دن گزرجائے تو حلال ہوجائے (د) امام ما لک اور ان کے علاوہ نے فرمایا ہوئے کو کرکے دیں جب وہ دن گزرجائے تو حلال ہوجائے (د) امام ما لک اور اس محصر پر تضافی ہیں ہے۔ کیونکہ حضور نے کی کو پھوتھا کرنے کا تھم دیا ہو۔ اور نداس کی قضا کے لئے واپس ہوئے ہوں۔ اور حدیبیترم سے باہر تک ہوئی گئے ہوں۔ اور حدیبیترم سے باہر تک ہوئی گئے ہوں۔ اور حدیبیترم سے باہر تک کو پھوتھا کرنے کا تک کو کھوتھا کرنے کا تھی اور نداس کی قضا کے لئے واپس ہوئے ہوں۔ اور حدیبیترم سے باہر تک کو پھوتھا کرنے کا تک کو پھوتھا کرنے کا تھی دیا ہوں کو ایک ہوئے واپس ہوئے ہوں۔ اور حدیبیترم سے باہر تک کو پھوتھا کرنے کا تھی دیا ہوں کو کھوتھا کرنے کا تھی دیا ہوئے واپس ہوئے ہوں۔ اور دیا سی کو کھوٹھا کہ کو کھوٹھا کرنے کا تھا کہ دیا ہو۔ اور دیا سی کھوٹھی سے بہرا کے دیا ہوں۔ اور دیا سی کو کھوٹھا کی کو کھوٹھا کرنے کو کھوٹھا کہ کو کھوٹھا کرنے کا تھی کو کھوٹھا کی کھوٹھا کے دیا ہوں۔ اور دیا سی کو کھوٹھا کی کھوٹھا کر کھوٹھا کو کھوٹھا کی کھوٹھا کر کھوٹھا کو کھوٹھا کر کو کھوٹھا کو کھوٹھا کر کھوٹھا کر کھوٹھا کر کھوٹھا کر کھوٹھا کر کھوٹھا کر کے کھوٹھا کر کھوٹھا کر کھوٹھا کہ کو کھوٹھا کر کھوٹھا کہ کو کھوٹھا کر کھوٹھا کے کھوٹھا کر کھوٹھا

 $[^424]$  (۲) وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل  $[^624]$  فان كان قارنا بعث دمين  $[^442]$  (۵) ولا يجوز ذبح دم الاحصار الا في الحرم  $[^442]$  (۵) ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند ابى حنيفة وقالا لا يجوز الذبح للمحصر الا في يوم النحر

ہے۔اس سےمعلوم ہوا كرم كےعلاوہ ميں احصار كى مدى ذىح كى جاسكتى ہے۔

[244](٢) يا دعده كرائ اس آدى كوجوبكرى لے جائے ايك متعين دن كاجس ميں بكرى ذئ كرے پر محصر حلال بوجائے۔

وہ حالے کے مسرکمی آ دی کے ساتھ بکری حرم تک بھیج اور اس سے وعدہ لے لے کہ کس دن اس بکری کو حرم میں ذرج کرے گا اس دن وہ حلال ہو جائے۔ کیونکہ بکری ذرج ہونے سے پہلے حلال ہونا حنفیہ کے نز دیک جائز نہیں ہے۔

کونکرآیت میں ہے ولا تحلقوا رؤوسکم حنی ببلغ الهدی محله (آیت ۱۹۱ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ جب تک ہری ذرخ نہ موسر مت منڈاوُ (۲) مدیث میں ہے کہ آپ نے پہلے ہدی ترکی پھر طاق کروایا عن المسود ان رسول الله عَلَیْ نحو قبل ان یحلق وامو اصحابه بذلک (الف) (بخاری شریف، باب النح قبل الحلق فی الحصر ص۲۳۳ نمبرا ۱۸۱) اس مدیث میں آپ نے فرمایا پہلے ہدی کانح کرو پھر سرمنڈ واؤ۔ اس لئے حفیہ کے زدیک پہلے ترکر کے پھر طاق کرائے (۳) او پرعبراللہ بن مسعود کا اثر گزراجس میں ہے کہ جس کے ساتھ مدی سے اس متعین دن کا وعدہ لے اوراس دن محصر طال ہوجائے (سنن لیبقی ، نمبرا ۱۰۱۰)

قاران دواحرام باندهم بوئے ہے۔ ایک احرام کج کا اور ایک احرام عمرے کا اس لئے دواحرام سے طال ہونے کے لئے دودم بھیجنا پڑے گا۔ قال مالک و من قون المحج والعمرة ثم فاته الحج فعلیه ان یحج قابلا ویقون بین الحج والعمرة ویهدی مدین هدینا لقوانه الحج مع العمرة و هدینا لما فاته من الحج (موطالهام بالک، باب بدی من فات می ۱۲۹۸ ۲) دوسرے اثر میں ہے عن ابوا هیم قال هدیان (ب) مصنف این الی هیچ ۱۸ ما یجب علیه من الحدی از اجمع پینهما قاحمر، باب الاحصارص ۵۹، ج ثالث، صسم ۱۳۳۳، نم ۱۳۷۸) اس اثر میں ہے کہ قاران محمر ہوجائے تو دو بدی لازم ہوگی۔

[ ۸۰ ] ( ٣ ) اورنيس جائز إحصار كدم كاذر كرنا مرحم يس -

ترق احسار کا دم حرم میں فرئ کرے، اس کے علاوہ میں فرئ کرنے سے حلال نہیں ہوگا۔

اور گرز ربکل ہے آیت بھی اور صدیث بھی۔ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله (آیت ۹۱ مورة القرق ۲) [۷۵] (۵) اور جائز ہے احسار کی ہدی کا ذرج کرنا یوم الخر سے پہلے ابوصیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا ج کے محصر کی ہدی کو ذرج کرنا جائز نہیں ہے گردسویں ذکی الحجیکو۔

عاشیہ : (الف)حضور فے مل کرنے سے پہلے تح فر مایا ورصحابہ کوممی اس کا تھم فرمایا (ب)حضرت ابرہیم نے فرمایا قارن پر دوہدی ہیں۔

## [٢٨٨] (٢) ويجوز للمحصر بالعمرة ان يذبح متى شاء [٢٨٨] (٤) والمحصر بالحج

ج کے احرام میں محصر ہوا تو دسویں ذی الحجہ سے پہلے بھی ہدی ذیج کرسکتا ہے امام ابوصنیفہ کے زدیک اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ج کے احرام میں محصر ہوا تو دسویں ذی الحجہ سے پہلے ہدی ذی نہیں کرسکتا ہے۔

ابوطنیندی دلیل یہ ہے کہ بیالیتم کا دم کفارہ ہے۔ ای وجہ سے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اور دم کفارہ حرم کے ساتھ تو فاص ہے، کی متعین دن کے ساتھ فاص نہیں ہے۔ اس لئے دسویں ذی الحجہ کے ساتھ فاص نہیں ہوگا۔ اور صاحبین کی دلیل بیہ ہے کہ جس طرح دم قران اور دم تتع دسویں ذی الحجہ کے ساتھ فاص ہے کہ اس سے پہلے ان کا ذریح کرنا جائز نہیں ای طرح جج کا دم احصار بھی دسویں ذی الحجہ کے ساتھ فاص ہے کہ اس سے پہلے ان کا ذریح کرنا جائز نہیں ہے۔

[۷۸۲] (۲) اورعره کے تصر کے لئے جائزے کہ ہدی ذی کرے جب جاہے۔

[4٨٣] (٤) هن كامحصر الرحلال بوجائة واس يرجح باورعره ب-

ق فی کا اترام باندها تھا اوراحصار ہوگیا تو فی کے احصار کے بعد عمرہ کرے اور عمرہ نہ کرسکا تو آئندہ عمرہ کرے اور فی کے بدلے فی کی تضا کرے ۔ تو گویا کہ فی کا محصر فی مجمی کرے گا اور عمرہ بھی کرے گا۔

قال مالک وقد امر بن الخطاب ابا ایوب الانصاری و هبار بن الاسود حین فاتهما الحج و اتبا یوم النحر ان یحلا بعمر ة ثم یر جعان حلالا ثم یحجان عاما قابلا ویهدیان فمن لم یجد فصیام ثلثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجع الی اهله (موطاامام ما لک، باب ماجاء فین احمر بغیرعدو س ۲۷۹) اس اثر سے معلوم بواکرج فوت بوجائ اور محمر ممکر مدیس بوادر عمر کرسکن بوتو عمره کر کے حلال بوجائ اور آئنده سال جی تفاکر ہے۔ عمره کی تفاک دلیل بیحدیث بے عن عائشة قالت خوجنا مع النبی ما عبد الرحمن بن ابی بکو الی التنعیم فاعتموت فقال هذه مکان عموتک (الف) (بخاری شریف، باب کیف تفعل الحائض والنساء س ۱۱۱ نمبر ۱۵۵۹) اس مدیث سے معلوم بواکر عمود جائے تو تفاکر تا بوگا (س) حدیث سے معلوم بواکر عمود جائے تو تفاکر تا بوگا (س) حدیث سے عن ابن عمو ان رصول الله خلیات قال من وقف بعرفات بلیل فقد ادر ک الحج و من فاته عرفات بلیل فقد ادر ک الحج و من فاته عرفات بلیل فقد الدر ک الحج و من فاته عرفات بلیل فقد الدر ک الحج و من فاته عرفات بلیل فقد الدر بالد جو من فاته الحج من قابل (ب) (وارقطنی برا برائی برا ۱۲ میل با ۱۲ میل

عاشیہ: (الف) حضرت عائشفر ماتی میں کد میں حضور کے ساتھ لگی .. جمع کو حضور نے عبد الرحمٰن کے ساتھ تعظیم بھیجا، پس میں نے عمرہ کیا۔ پس آپ نے فرمایا یہ تیرے عمرہ کی جگد پر ہے (ب) آپ نے فرمایا جوعرفات میں رات میں ظہرا ہوتو ج پالیا۔ اور جس نے رات تک میں عرفات فوت ہوگیا تو اس سے ج (باتی اسطے صفحہ پر) اذا تحلل عليه حجة و عمرة [ ٧٨٢] (٨) وعلى المحصر بالعمرة القضاء.

یفعل من فانته الحج ج خامس ۱۸۳۰ نمبر ۹۸۲۰)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج فوت ہوجائے تو عمرہ کر کے حلال ہوجائے اورآ ئندہ سال حج کرے۔

نے ج فرض میں احصار ہوجائے توبالا تفاق اس کی قضالازم ہے۔

[۵۸۴] (۸) اورغمرہ کے محصر پر قضالا زم ہے۔

مسكة بمراء من مسكة مراء من من من من عن عن عن عن عن عن عن من الله في المنت خوجنا مع النبي عَلَيْتُ في مسكة بمراء من النبي عَلَيْتُ في حجة الوداع ... ارسلني النبي عَلَيْتُ مع عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك (ب) (بخارى شريف، باب كيف تفعل الحائض والنفساء من الانمبر ١٥٥١) اس حديث معلوم بواكم عمره حجوث جائح توعمره حياب نفل مها من المنافرة المنافرة من المنافرة المنافرة المنافرة من المنافرة المناف

فائدہ امام مالک کامسلک اوراس کے دلائل او پرمسئلہ نمبرے میں گز رکئے کہ جج فرض کے علاوہ کی قضانہیں ہے۔ (بخاری شریف نمبر۱۸۱۳)

حاشیہ: (پیچھاے سفہ ہے آگے) فوت ہوگیا۔ اس لئے عمرہ کر کے طال ہوجائے اور اس پرا گلے سال جج ہے (الف) حضرت ابن عباس نے فرمایا بدل اس پر ہے جس نے لذت اٹھانے لئے جج تو ڈا بہر حال جس کو عذر نے روک لیایا اس کے علاوہ ہوا وہ حلال ہوجائے اور واپس ندلو نے ۔ اور اگر اس کے ساتھ ہدی ہوا وہ حمل اوہ جا کے اور واپس ندلو نے ۔ اور حضرت مالک اور ان کے علاوہ جائے تو اس کونح کردے اگر اس کوحرم تک نہ بھیج سکتا ہو ۔ اور آگر بھیج سکتا ہو تو نہ حلال ہو یہاں تک کہ ہدی اپنے کی تک بھی ہے جائے ۔ اور حضرت مالک اور ان کے علاوہ نے فرمایا ہو کے اور بہاں چاہے حلق کرائے اور اس پر قضائی ہیں ہے۔ اس لئے کہ حضور اور ان کے صحاب نے حدید بیدیں نم کی کیا اور حلق کر ایا اور طواف سے پہلے ہر پہر سے حلال ہو گئے ۔ اور بیت اللہ تک ہدی چیخے سے پہلے طال ہوگئے ۔ پھر کسی نے ذکر نہیں کیا کہ حضور نے کسی کو پچھ تضا کرنے کا تھم دیا ہوا ور نہ قضا کے لئے واپس لو۔ نے۔ اور حدید بیرجرم سے باہر ہے (الف) جمحے حضور نے عبدالرحلن کے ساتھ تعظیم تک بھیجا۔ پس میں نے عمرہ کیا ، پس آپ نے فرمایا یہ تیرے عمرہ کی جگہ ہر ہے۔

[ $2\Lambda$ ] (9) وعلى القارن حجة و عمرتان[ $1\Lambda$ ] (1) واذا بعث المحصر هديا وواعد هم ان يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الاحصار فان قدر على ادراك الهدى والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي[ $2\Lambda$ ](1) وان قدر على ادراك الهدى دون الحج تحلل [ $2\Lambda$ ](1) وان قدر على ادراك الهدى جاز له التحلل استحسانا

[۵۸۵](۹)اورقارن پر مج اوردوعرے ہیں۔

تری قارن نے ج اور عمرے کا حرام ایک ساتھ باندھا ہے اس لئے جب وہ محصر ہوئے تو ایک عمرہ احصار کی وجہ سے لازم ہوگا اور ایک ج اور ایک عمرہ قران کی وجہ سے لازم تھے۔اس لئے ایک جج اور دوعمرے لازم ہوئے۔

ق حج فوت بوجائة عمره كرك طال بواس كى دليل مسئله نمبر ك يل گررگى (دارقطنى نمبر ۲۳۹۲ بيعقى ج فامس ۱۸۸۰ نمبر ۹۸۲ عن حماد فى رجل اهل بعموة و حجة فاحصو قال يبعث بالهدى فاذا بلغ الهدى محله احل و عليه حجة و عموتان وقال الحكم عليه حجة و ثلاث عمو (مصنف الى اين شيبه الى الرجل يجمع بين الحج والعمرة فيصر ماعليه فى قابل ج ثالث ، س ۱۳۳۵ نمسه ۱۳۳۵ نمسه ۱۳۲۵ نمسه ۱۳۳۵ نمسه ۱۳۲۵ نمسه ۱۳۳۵ نمسه ۱۳۳۵

[۱۰] اگر محصر نے بدی بھیجی اور لوگوں سے وعدہ کروایا کہ اس کومتیعن دن میں ذیح کرے گا پھرا حصار زائل ہوگیا۔پس اگر ہدی پانے پراور جج پانے پرقدرت ہوتو اس کے لئے حلال ہونا جائز نہیں، اور اس کوآگے بڑھنالا زم ہے۔

شری محصر ہدی بھیج چکا ہے لیکن اس درمیان احصار زائل ہوگیا۔اور جج اور ہدی دونوں پانے پر قادر ہے تو حلال نہ ہو بلکہ آ گے بڑھے اور جج کرےاور ہدی بعد میں خودے ذکے کرے۔

ج چونکہ اصل پر قادر ہوگیااس لئے اب فرع پڑمل نہیں کرے گا۔

اصل برقادر موتو فرع برعمل نبيس كياجائ گار

[۷۸۷](۱۱)اوراگرمدی پانے پرقدرت ہوئیکن فج پانے پرقدرت ند ہوتو حلال ہوجائے۔

جے اصل ہواوراصل پر قدرت نہیں ہوئی تو جا کر کیا کرے گاس لئے اس کے لئے طال ہونا جا تزہے۔

[۸۸۷](۱۲)اورا گرج کے پانے پر قدرت ہونہ کہ ہدی پانے پر تواس کے لئے حلال ہونا جائز ہے استحسانا۔

محصر کااحصار ذائل ہوگیااور جج تو پاسکتا ہے لیکن ہدی نہیں پاسکتا ہوتو اس کے لئے حلال ہونا جائز ہے۔اگر چہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کوحلال نہیں ہونا چا ہے اور جاکر جج کرنا چاہئے۔

کونکہ اصل پر قادر ہے اور ہدی ایک فروعی چیز ہے جس پر قادر نہیں ہے اس لئے قیاس کا نقاضا ہے کہ اس کو حلال نہیں ہونا چاہے بلکہ جا کر گئے اسکے حلال ہونے کی گنجائش ہے، تاہم حلال نہ جج کرلینا چاہے لیکن ہدی لیمنی مال کی جھی ایک حیثیت ہے اس لئے وہ ضائع نہ ہواس لئے اس کے حلال ہونے کی گنجائش ہے، تاہم حلال نہ

[-4.4] ومن احصر بمكة وهو ممنوع عن الحج والوقوف والطواف كان محصرا [-4.4] وان قدر على ادراك احدهما فليس محصر.

ہوا در جا کر جج کرے تو بہتر ہے تا کہ احرام باندھ کرجس کام کاعبد کیا تھا دہ پورا کرے، اس لئے مصنف نے فرمایا کہ استحسانا ایسا کرنا جائز ہے۔ قیاس کا تقاضا بینیس ہے۔

[۷۸۹] (۱۳) جو مکہ کرمہ بیل محصور ہوگیا اور وہ رج کرنے سے اور وہو ف عرفہ کرنے سے اور طواف کرنے سے روک دیا گیا تو وہ محصر ہے وہ محصر کے وہ محصر کے وہ کی میں اور ان دونوں سے روک دیئے گئے تو مکہ کرمہ بیس رہتے ہوئے بھی محصر ہوجائے گا۔
محصر ہوجائے گا۔

(۱) کیونکہ وقوف عرفہ نہیں کیا تو ج نہیں ہوا اور طواف نہ کر سکا تو عمرہ کرکے بھی حال نہیں ہو سکے گا تو گویا کہ وہ لوگ جو حل میں محمر ہوتے ہیں ان کی طرح محمر ہوگے (۲) سندل مالک عن من اہل من اہل مکہ بالحج ٹم اصابہ کسر او بطن منخرق او امراً ق تطلق قال من اُصابہ ہذا منہم فہو محصر یکون علیہ مثل ما یکون علی اہل الآفاق اذا ہم احصروا (الف) موطالمام مالک، باب ماجاء بین احمر بغیرعدو میں ۳۸۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اہل مکہ ج کرنے سے اور طواف کرنے سے روک دیئے گئے تو وہ بھی آفاتی کی طرح محصر ہوں گے۔

[494](11) اورا كردتوف عرف ياطواف بيت الله كياني رقدرت بوتو محصر نبيس ب

وقوف عرفه کرسکا ہوتو ج ہوگیا، اب طواف زیارت باتی ہےتو وہ بھی ہمی کرسکتا ہے، اس لئے گویا کہ وہ محصر نہیں ہے۔ اور اگر طواف بیت اللہ کرسکتا ہے اور دقو ف عرفہ نہیں کرسکتا تو ج تو فوت ہو جائے گالیکن عمرہ کا طواف اور سعی کر کے حلال ہوسکتا ہے۔ اس لئے اب اس کو احسار کی ہدی لازم نہیں ہوگ تو گویا کہ محصر نہیں ہوگ ۔ یہ مطلب احسار کی ہدی لازم نہیں ہوگ ۔ یہ مطلب نہیں ہوگ جو گیااوروہ واقعی محصر نہیں ہو۔ ۔ یہ مطلب نہیں ہے۔

نائدہ امام شافع کے نزدیک وقوف عرف میا طواف دونوں میں سے ایک سے روک دیا جائے تو محصر ہوگا۔ان کی دلیل مسئلہ نمبر ۱۳ میں اثر امام مالک ہے۔



حاشیہ : (الف) حضرت مالک سے بوجھا ممیاجس نے اہل مکہ بیس نج کا احرام بائد حالی کا ایک ٹوٹ ممیایا پیش ہوگئی اعورت کوطلاق دیدی کئی؟ فرمایاان میں جن کو بیٹوارش لاحق ہول دہ محصر ہیں۔ ان برایسے ہی ہے جیسے آفاقی محصر ہوجا کیں۔

## ﴿ باب الفوات ﴾

[  $1 \, 9 \, 2](1)$  ومن احرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج  $(7 \, 9 \, 2)$  وعليه ان يطوف ويسعى ويتحلل ويقضى الحج من قابل و  $(7 \, 9 \, 2)$ 

#### ﴿ باب الفوات ﴾

ضروری نوٹ عج کے فوت ہونے کونوات کہتے ہیں۔

[29] (۱) جس نے جج کا احرام باند حااور اس کا دقوف عرفہ فوت ہوگیا یہاں تک کدرسویں ذی الحجہ کی فجر طلوع ہوگئی پس اس کا جج فوت ہوگیا و سویں ذی الحجہ کی فجر طلوع ہوگئی پس اس کا جج فوت ہوگیا و سویں ذی الحجہ کی فجر طنوع ہونے سے پہلے پہلے دقوف عرفہ کر لینا چاہے اس سے جج ہوجائیگا۔ اب وہ وہ طلوع فجر سے پہلے فوت ہوگیا تو اس کا جج فوت ہوگیا، وقوف عرفہ فرض ہونے کی دلیل ہے آیت ہے شم افسنسوا من حیث افاض الناس (آیت 199 سورة البقرة ۲) صدیت میں ہے عن عروة بن مضرس ... فقال رسول الله من شهد صلوتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعد فقد قبل ذلک ليلا او نهادا فقد تم حجه (ترزی شریف، باب ماجاء فی من ادرک الله من محرک کے میں ۲۷ انجر ۱۹۲۹)

[29۲] (۲) اوراس پرلازم ہے کہ طواف کرے اور سعی کرے اور حلال ہوجائے اور اسکے سال جج کرے اور اس پرجج چھوڑنے کا دم نہیں ہے اس کے اور اسکی سے جا فوت ہوجائے تو اگر وہ اعمال عمرہ یعنی طواف اور سعی کرسکتا ہوتو وہ کرکے حلال ہوجائے اور اسکے سال جج کرے۔ اور چونکہ عمرہ کرلیا تو اب اس پر ہدی ذریح کرنالازم نہیں ہے۔ البتہ اگر عمرہ نہ کریا تا تو ہدی لازم ہوتی۔

ان دونون مسكون كوليل بيره يريث عن ابين عمر ان رسول المله مَلْنِيلَهُ قال من وقف بعوفات بليل فقد ادرك المحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته المحج فليحل بعمرة وعليه المحج من قابل (الف) (وارتطني، كاب الحج ج فان م ١١٣ نمبر ٢٣٩٣) اوردوسرى مديث مين برعبارت به من ادرك عرفة قبل طلوع الفجر في يوم النحر فقد تم حجه (ب) (دار تطني ، كاب الحج ، ج فاني ، م ١٢٦ نمبر ٢٣٩٣ رسن للبيمتى ، باب ادرك الحج بادراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم المخر ح فامس م ٢٨٠٠ نمبر ١٩٨١ ) اس مديث سيم علوم بواكك كا وقوف عرفة جهوث كيا توج فوت بوكيا اب اس كواعمال عمره كر ك طال بونا چائي ساس ورت مين برى لا زم نيس بوكي اورعم واكد كي مالازم نيس بوكي كونك ند كوره مديث مين بدى كا تذكره نيس بهرى كا تذكره نيس بهرى الم المنافق المولي يونك من المنافق المن المنافق ال

ماشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جوعرفات میں دات میں تغمیر ہے تو اس نے جج پالیا، اور جس سے دات میں عرفات فوت ہوگیا تو اس سے ج فوت ہوگیا۔ پس عمره کر کے مطال ہونا چاہئے۔ اور اس پرا گلے سال جج ہے (ب) جس نے دسویں تاریخ کی فجر طلوع ہونے سے پہلے عرف پالیا تو اس کا جج پورا ہوگیا (ج) بہار بن اسود دسویں دی الحجہ کو حضرت عمر کے پاس آئے اس صال میں کہ وہ اونٹ تحرکر دہے تھے ... بھر ہدی تحرکر واگر تبہارے پاس ہو، بھر طنق کرا کا اور والبس ہوجاؤ۔ [49] (٣) والعمر ة لا تفوت [49] (٢) وهي جائزة جي جميع السنة الا خمسة ايام يكره فعلها فيها يوم عرفة و يوم النحر وايام التشريق[49] (٥) والعمرة سنة

اورنہ ہوتو ذیج نہ کروجس کا مطلب میہ ہے کہ اعمال عمرہ کرے توجج فوت کرنے والے پر ہدی لازم نہیں ہے۔

[49س] (۳)عمرہ فوت نہیں ہوتا ہے۔

شرت کے کامعاملہ یہ ہے کہ نویں ذی الجبر کوعرفات کا دقوف کرے گا تو کج ہوگا اور اس وقت عرفات کا دقوف نہ کر سکا تو اب ہج نہیں ہوگا۔ آب آئندہ سال مج کا احرام باندھ کر پھرنویں ذی الجبریں دقوف کرے تو مج ہوگا۔ لیکن عمرہ کا معاملہ کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ کسی دن میں بھی کرسکتا ہے۔ اس لئے عمرہ میں احصار تو ہوگا لیکن فوت نہیں ہوگا، وہ جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا۔

[۹۹۳] (۳) عمرہ جائز ہے پورے سال میں گرپانچ دنوں میں کہان میں اس کا کرنا کمروہ ہے۔عرفہ کادن دسویں ذی الحجہاورایا م تشریق کے تین دن۔

شرت عمره پورے سال میں جائز ہے کیکن نویں ذی الحجہ، دسویں ذی الحجہ، گیار ہویں ذی الحجہ، بار ہویں ذی الحجہ اور تیر ہویں ذی الحجہ کو گویا کہ پانچ دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔

را) اثریس ہے عن عائشة قالت حلت العمرة الدهر الا ثلاثة ایام یوم النحر ویومین من ایام التشویق اوردوسرے اثر میں ہے عن العمرة قال اذا مضت ایام التشویق فاعتمر متی شئت الی قابل (الف) (مصنف ابن الی شیبة ۸ فی العمرة من قال فی کل شہروس قال متی ماهنت جثالث من ۱۲۲/۱۲۲۲/۱۲۲۲ اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایام تشریق میں عمره کروہ ہے۔اوراس کے بعد سارے سال میں جب جا ہے عمره کرسکتا ہے۔

[49۵](۵)عمره سنت ہے۔

ناكره بعض اصحاب ظواہراس كوواجب كہتے ہيں ان كى دليل بيرهديث ہے عن زيد بن شابت قال قال رسول الله عَلَيْتُ ان الحج والعمرة فريضتان لا يضوك بايهما بدأت (ج) (دارقطني، كتاب الحج ج ناني ص٢٥٠ نبر٢١٩٢) (٢) ان ابن عباس قال

حاشیہ: (الف) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پورے زمانے میں عمرہ حلال ہے مگر تمن دن میں، دسویں ذی الحجہ اور ایام تشریق کے دودن۔ دوسرے اثر میں ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ایام تشریق گزرجا کمیں تو چھا گیا، کیا وہ واجب ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ایام تشریق گزرجا کمیں تو ایک سال تک جب چاہیں عمرہ کرتے رہیں (ب) آپ سے عمرہ کے بارے میں پوچھا گیا، کیا وہ واجب ہے ؟ فرمایا نہیں، اورا گرعمرہ کروتو زیادہ افضل ہے (ج) پ نے فرمایا جی اور عمرہ دونوں فرض ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں کس کو پہلے کریں جی کو یا عمرہ کو۔

## [٤٠٩] (٢) وهي الاحرام والطواف والسعى.

العمرة واجبة كوجوب الحج من السنطاع اليه سبيلا (الف) (دارتطنى ، كتاب الحج ج ثانى ص ٢٥٩ نمبر٢٧٩٣) ال حديث اور اثر معلوم بواكم عمره واجب ب-

سکن دوسری احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ سنت ہے اور پورے سال میں جائز ہے۔

[494] (٢) عمره كااحرام باندهنا، طواف كرنا اورسعي كرنا ہے۔

تین ارکان کے مجموعے کا نام عمرہ ہے(۱) احرام ہا ندھے(۲) بیت اللہ کا سات شوط طواف کرے(۳) صفااور مروہ کے درمیان سات مرتبہ می کرے۔ای تین چیز کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔

مدیث میں ہے عن عائشة زوج النبی عُلَیْ قالت حرجنا مع النبی فی حجة الوداع ... قالت فطاف الذین کانواهلوا بالعمرة بالبیت وبین الصفا و المروة ثم حلوا (ب) (بخاری شریف، باب کیف تقل الحائض والنفساء ص ۱۱۱ نبر ۱۵۵۲) اس مدیث سے معلوم ہوا کر عمره میں احرام باند ہے اورطواف بیت اللہ کر اورصفا اورمروه کی سمی کرے ووسری مدیث میں ہے حدثنا ابو نعیم حدثنا ابو شهاب ... فقال لهم احلوا من احرام کم بطواف البیت وبین الصفا و المروة و قصروا ثم اقیموا حلالا (ج) (بخاری شریف، باب التم ع والاقران بالج ص ۲۱۳ نبر ۱۵۲۸) اس مدیث میں ہمی ہے کرم میں طواف اورسی کر کے طال ہوجائے یہی اعمال عمره ہیں۔



حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا عمرہ فیج کی طرح واجب ہے جواس کی طاقت رکھتا ہو (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم حضور کے ساتھ ججۃ الوداع میں نکلے ... فرمایا ان لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا جنہوں نے عمرے کا احرام با ندھا، اور صفامروہ کی سعی کی ، پھر حلال ہو گئے (ج) ابوشہاب نے صدیث بیان کی ... لوگوں سے کہا تمہارے عمرے کے احرام سے حلال ہو جاؤ۔ بیت اللہ کا طواف کر کے اور صفامروہ کے درمیان سعی کرکے اور سرکا قصر کر الو پھر حلال ہو کم کے مقربرے دہو۔

#### ﴿ باب الهدى ﴾

[492](١) الهدى ادناه شاة وهو من ثلثة انواع من الابل والبقر والغنم [498](٢) يجزئ في ذلك كله الثني فصاعدا الا من الضأن فان الجذع منه يجزئ فيه.

#### ﴿ بابالبدى ﴾

شروری و بدی، جوجانور ذرج ہونے کے لئے حرم بھیجا جائے اس کوہدی کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت اس آیت میں ہے ف اذا امنت فلمن تمتع بالعمرة الى الحج فلما استیسر من الهدی (الف) (آیت ١٩٦ سوا بقر ٢٥) اس آیت سے بدی کا ثبوت ہوا۔ [ ٤٩٤] (١) ہدی کا ادنی بکری ہے اور وہ تین فتم پر ہے۔ اونٹ، گائے اور بکری۔

چونکہ کی حدیث میں بکری ہے کم ہری دینے کا ثبوت نہیں ہے اس لئے بکری ادنی ہے (۲) اخبر نا ابو جمر قال سالت ابن عباس عن السمتعة فامر نبی بھا وسالته عن الهدی فقال فیھا جزور او بقر قاو شاة او شرک فی دم (ب) (بخاری شریف، باب فن تمتع بالعمر قالی المج فما استیر من الهدی ص ۲۲۸ نمبر ۱۲۸۸) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ اونٹ، گائے اور بکری ہدی ہیں۔ یا اونٹ اور گائے کا ساتوال حصہ ہو۔

[494](٢)ان تمام ين في ياس سازياده عمر كاجانور كافى ميمر بعير بين كداس كاجذع بهي مدى مين كافى بــ

تشریق جانورکو جوانی کے دودانت آنے کے بعداس کوشی کہا جاتا ہے۔اور بھیٹر چھماہ کا ہوتو اس کو جذع کہتے ہیں۔ ہدی اور قربانی میں تمام جانور کاشی ذرج کیا جائے گالیکن بھیٹر میں اس کی گنجائش ہے کہ موٹا مگرا ہوتو جذع لیعنی دانت سے پہلے کا جانور بھی کافی ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں اس کی خصوصیت وار دہوئی ہے۔

حدیث میں ہے عن جاب قال وسول الله لاتذبحوا الامسنة الا ان بعسر علیکم فتذبحوا جذعة من الضان (ح) (ابوداؤدشریف، باب ما یجوز فی الفحایا من السن ج ٹانی ص ۳۰ کتاب الفحایا نمبر ۱۹۵۷ رتر ندی شریف، باب فی الجذع من الشاک فی الاضاح ، ص ۲۷۲ ابواب الا ضاحی نمبر ۱۹۹۹ ارمسلم شریف، باب من الاضحیة نمبر ۱۹۸۹ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اور جانوروں میں تی ضروری ہے۔ اور بھیڑ میں چھاہ کا بچہ جس کوجذع کہتے ہیں دہ بھی کانی ہوگا بشر طیکہ موٹا مگر اہو۔

التی : نیادانت آیا ہو، بکری دوسرے سال میں قدم رکھ توشی ہوتی ہے۔ گائے بھینس دوسال کے بعد تیسرے میں قدم رکھ توشی ہوتی ہے۔ گائے بھینس دوسال کے بعد تیسرے میں قدم رکھے تو نیادانت آتا ہے اور ٹی ہوتا ہے۔

عاشیہ: (الف) پس جبتم امن میں ہوجائ تو جس نے عمرے کو ج کے ساتھ طاکر فائدہ حاصل کیا۔ پس ہدی میں سے جوآسان ہودہ دو (ب) میں حضرت ابن عباس سے تمتع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جھے اس کا حکم دیا۔ اور ان کو ہدی کے بارے میں پوچھا تو فر مایاس میں اونٹ ہے یا گائے ہے یا بکری ہے یا جا نور میں شرکت ہے (ج) آپ نے فر مایا مت ذک کر وگر مند گرتم پر تنگ دی ہوتو بھیڑ کا جذری ذرک کرو۔ [992](٣) ولا يجوز في الهدى مقطوع الاذن ولا اكثر ها ولا مقطوع الذنب ولا مقطوع الذنب ولا مقطوع اليد ولا الرجل ولا ذاهبة العين ولا العفجاء ولا العرجاء التي لا تمشى الى

[994] (۳) نہیں جائز ہے ہدی میں کان مکمل کٹا ہوا اور ن اس کا اکثر کٹا ہوا اور نہ دم کٹی ہوئی اور نہ ہاتھ کٹا ہوا اور نہ آن کھ گئ ہوئی اور نہ دبلا اور نہ کنگڑا جو مذبح تک نہ جاسکتا ہو۔

### و مدیث کر جمه میں عیب کا ترجمہ بھی آگیا ہے۔

 المنسك [ • •  $^{\Lambda}$  ] ( $^{\alpha}$ ) والشاة جائزة في كل شيء الا في موضعين من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقف بعرفة فانه لا يجوز فيهما الا بدنة.

انت العجفاء: جوبهت دبلا پتلا جانور و العرجا: لنكرا المنسك: نسك عشتق به جهال جانورذ كركياجا تا بـ

[۸۰۰](۴) بکری ہر چیز میں جائز ہے مگر دوجگہوں میں(۱) جس نے طواف زیارت جنبی ہوکر کیا (۲) اور جس نے وقو ف عرفہ کے بعد جماع کیا۔ پس ان دونوں میں اونٹ کے علاوہ جائز جنبیں ہے۔

تشری ید دونوں مسکلے او پر گزر بھے ہیں۔ جن کی تفصیل میہ کہ طواف میں وضوا ورطہارت شرط ہے لیکن اس کے برخلاف طواف زیارت جو فرض ہے اس کو جنابت کی حالت میں کیا اس لئے طواف تو ہوجائے گالیکن اغلظ جنابت ہے اس لئے بکری کی بجائے اونٹ لازم ہوگا، اور بہتر میہ ہے کہ اس طواف کو دوبارہ لوٹا لے تو کچھلازم نہیں ہوگا۔

طہارت کے بغیرطواف زیارت کیا ہوتو گویا کہ طواف کیا ہی نہیں اس کے طواف زیارت جواہم ہاس میں اہم جانوراون لازم ہوگا۔
طہارت کی وجہ بعد میشہ ہے۔ عن ابن عباس ان المنب علیہ المنظون فیم طہارت کی وجہ بعد میش الصلوة الا انکم تشکلمون فیم فلا یشکلم فیہ فلا یشکلم الا بنعیر (الف) (ترندی شریف، باب اجاء فی الکلام فی الطّواف می وائم رو ۱۹ برنسائی شریف، باب اباحت الکلام فی الطّواف می بغیرطہارت کے نہیں ہوگی اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ طواف نماز کی طرح ہے۔ اور نماز بغیرطہارت کے نہیں ہوگی اس کے طواف نماز کی طرح ہے۔ اور نماز بغیرطہارت کے نہیں ہوگی اس صدیث میں ہے عن عائشة انها قالت قلدمت مکة و انا المحاج عبور ان لا تطوی بالبیت و لا بین الصفا والمروة قالت فسکوت ذلک المی دسول الله علیہ فقال افعلی کما یفعل المحاج غیر ان لا تطوی بالبیت حتی تطهری (ب) (بخاری شریف، باب تقصی الحائض المناسک کھاالا الطّواف بالبیت میں ہم محمد میں ہوتو اس طواف کو دوبارہ لوٹا لینا چاہئے پھروم یا صدقہ لازم نہی ہوگا۔ البتہ چونکہ طواف کا درج نماز کے مواد وردو و ف مورد کی اور کیا تو دم یا صدقہ لازم ہوگا۔ البتہ چونکہ طواف کا درج نماز سے مورد کیا دردو و ف کو اوردو و ف البیت قال عندک شیء؟ قال نعم انی موسو قال فانحو ناقة سمینة فاطعمها فی الم سال میں البید میں البیت قال عندک شیء؟ قال نعم انی موسو قال فانحو ناقة سمینة فاطعمها فیقال و طنبت امر آئی ہو جائے گی البیت قال عندک شیء؟ قال نعم انی موسو قال فانحو ناقة سمینة فاطعمها المسلکین (ج) (سنن لیم تھی باب الربطی بھی باب البیار العرف و بابارت کی طرح درے اثر میں ہے عن ابن عباس انسه سنل عن رجل المحساکین (ج) (سنل بیم تھی باب الربطی بھی بابرگا۔ ای طرح دوررے اثر میں ہے عن ابن عباس انسه سنل عن رجل ہواکہ طواف ذیارت سے پہلے جماع کر ایاتوا کی ادرف و دیارہ فوٹ بابر عباس انسه سنل عن رجل

(الف) آپ نے فرمایا بیت اللہ کے گرد طواف نماز کی طرح ہے۔ گراس میں بات کرتے ہو۔ اس لئے جو بات کرے وہ خیر ہی کی بات کرے (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ کر مدآئی اور صائصہ تھی۔ اور بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا اور نہ صفا مروہ کے درمیان ، فرمایا میں نے حضور سے اس کی شکایت کی تو فرمایا جیسا حاجی کرتے ہیں ویسائی کروگر یہ کہ بیت اللہ کہ طواف نہ کروجب تک پاک نہ ہوجا وارج) حضرت این عباس کے پاس ایک آدمی آیا۔ کہا میں نے اپنی بیوی سے بیت اللہ کے طواف سے پہلے وطی کی۔ ابن عباس نے بیچ چھا تمہارے پاس کی نے کہا ہاں! میں مالدار ہوں کہا موٹی اور ٹی کی داور مسکین کو کھلا و۔

[ ۱ • ۸](۵) والبدنة والبقرة يحزئ كل واحد منهما عن سبعة انفس اذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فاذا اراد احدهم بنصيبه اللحم لم يجز للباقين عن القربة [۲ • ۸](۲) و يجوز الاكل من هدى التطوع والمتعة والقران

وقع على اهله وهو محرم وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنة قال الشافعى وبهذانا خذ قال مالک عليه عمرة وبدنة وحجة تامة (الف) (سنن ليمتى، باب الرجل يصيب امرأته بعدالتحلل الاول قبل الثانى خامس مهم، نبر ١٩٨٠ مرطاامام ما لك، باب هدى من اصاب احلة بل ان يفيض م ٢٠٠٧) اس اثر سے معلوم ہوا كه طواف زيارت سے پہلے جماع كرليا تو اونث لازم ہوگا۔

[۸۰۱](۵)اونٹ اورگائے ان دونوں میں سے ہرایک کا فی ہے سات آ دمیوں کی جانب سے جبکہ ہرایک شریک قربت کا ارادہ رکھتا ہو۔ پس جبکہ ان میں سے ایک اپنے جھے سے گوشت کا ارادہ کیا ہوتو باقی کا بھی قربت سے کا فی نہیں ہوگا۔

اون اورگائے سات سات آدمیوں کی جانب سے کانی ہیں۔ اس سے زیادہ کی جانب سے نہیں۔ لیکن شرط بہ ہے کہ تمام شرکاء نے قربت کی نیت کی توایک کے نساد کی قربت کی نیت کی توایک کے نساد کی وجہ سے باقی شرکاء کا بھی فساد لازم آئے گااور کسی کی بھی قربت یعنی مدی یا قربانی یا عقیقہ اوانہیں ہوگا۔

جانورایک ہے اس لئے ایک حصد داری خامی سے پورے جانور میں خامی آئے گی اور ایک حصد کے قربت کی اوائیگی ندہونے سے کسی کی بھی قربت کی اوائیگی نہیں ہوگی۔ جیسے نماز کے ایک رکن کی کی سے پوری نماز فاسد ہوتی ہے۔ ایک اونٹ میں سات آدمی اور ایک گائے میں سات آدمی شریک ہونے کی صدیث ہے عین جابو بین عبد الله قال نحونا مع رسول الله علاہ المجدید البدنة عن سبعة و البقو ق عن سبعة (ب) (مسلم شریف، باب جواز الاشتراک فی الهدی واجز اء البدئة والبقر ق کل واحدة منحائن سبعت کی سبعت معلوم ہوا کہ اونٹ اور گائے اور سبعت سبعت سے معلوم ہوا کہ اونٹ اور گائے اور سبعت سبعت سے معلوم ہوا کہ اونٹ اور گائے اور سبعت سبعت سات حصد داروں کی جانب سے کافی ہو سبعت ہیں۔ اس سے زیادہ کے نہیں۔

فيب: حسه

[۸۰۲] (۲) جائز ہے کھانانقل ہدی ہے اور تہتے کی ہدی اور قران کی ہدی ہے۔

نظی ہدی جمتع کی ہدی اور قران کی ہدی جرمانے کے طور پرنہیں ہیں بلکہ انعام اور خوشی کے طور پر بین اس لئے ان کا گوشت خود ہدی کرنے والا کھاسکتا ہے۔ کرنے والا کھاسکتا ہے۔

حاشیہ: (الف) ابن عباس سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھاجس نے اپنی بیوی سے جماع کیا اس حال میں کدوہ محرم تھا اور وہ منی میں تھا طواف زیارت سے پہلے تو اس کو تھم دیا کداونٹ نجر کرے۔ امام شافع نے فرمایا ہم اس کو لیتے ہیں۔ اور امام مالک نے فرمایا اس پرعمرہ ہے اور اونٹ ہے اور جے عمل ہوگیا (ب) جاہر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ حدیدیے سال اونٹ کوسات آدمیوں کی جانب سے اور گائے کوسات آدمیوں کی جانب سے ذرج کیا۔

## $[\Lambda \bullet K](\Delta)$ و لا يجوز الاكل من بقية الهدايا.

(ا) چیے قربانی کا گوشت انعام کے طور پر ہے۔ اس لئے اس کو تود کھا سکتا ہے اور غرباء و مساکین کو تھی کھلاسکتا ہے (۲) صدیث میں ہے کہ آپ نے ہدی کے گوشت میں ہے کھایا قبال دخلف علی جابو بن عبد الله فسأل عن القوم ... ثم انصوف الی المنحو فسنحر ثلثا و ستین بیدہ ثم اعطی علیا فنحو ما غبر و اشر کہ فی ھدیہ ثم ام من کل بدنة ببضعة فجعلت فی قدر فطبخت فاکلا من لحمهما و شربا من مرقها (الف) (مسلم شریف، باب ججة النبی م ۱۹۳۹ نبر ۱۹۸۸/۱۱/۱۱واواو شریف، باب حقة ججة النبی م ۱۷۶، نبر ۱۹۵۵) اس حدیث معلوم ہوا کہ صور کے نبری کا گوشت کھایا اس کے نفل بدی، قر ان اور تمتع کی ہدی کا گوشت کھانا جا کز ہے۔ اور جنایات اور شکار کے بدلے کا گوشت فود جنایت دینو الے کو کھانا جا کر نبیل ہے۔ اس کے لئے پیا شریب عدن اب عدم و لا اور ایوانالا برائیم مکان البیت ان لا انشرک بی میکا مما سوی ذلک و قال عطاء یا کل و یطعم من المتعة (ب) (بخاری شریف، باب او الوانالا برائیم مکان البیت ان لا انشرک بی میکا من جزاء المصد و الذی یطا امر أنه قبل الطواف انحر ناقة سمینة فاطعمها المساکین و روینا عن طاؤس وسعید بن جبیر انهما قالا لا یا کل من جزاء الصید و لا من الفدیة (ج) (سنر الیستی ، باب لایا کل من کل ہدی کان اصارواج با علیہ کا کوشت خود نکھائے بلکہ ماکین کو کھا و ۔۔۔ میکست میں کو کھا و ۔۔۔

[۸۰۳](۷) باقی ہدی کوکھا ناجائز نہیں ہے۔

تشرق جنایت کابدله، شکار کابدله ان شم کی بدی کا گوشت کھانا جا ترنبیس ہے۔

یج بیرم ہیں دم انعام نہیں ہے اس لئے خود نہ کھائے ذریح کر کے غرباء و مساکین کو کھانے کے لئے چھوڑ دے۔ دلیل مسئلہ نمبر ۱۹ میں گزر چکی ہے (بخاری شریف نمبر ۱۵۱۹) (۲) بیصدیث بھی اسکی دلیل ہے حدث نسی موسی بن سلمة الهذلی ... فقال یا رسو (، الله عَلَیْتُلِهِ کیف اصنع بما ابدع علی منها قال انحر ها ثم اصبغ نعلیها فی دمها ثم اجعلها علی صفتحها فلا تأکل منها انت و لا احد من اهل رفقتک (د) (ابوداو دشریف، باب فی الهدی اذاعطب قبل ان یبلغ ص۲۵۲ نمبر ۲۵۲ در ترنیک، باب ما جاءاذا عطب الهدی مایصنع بص ۱۸ انمبر ۱۹۰ مرموطا ام مالک، باب فی الهدی اذاعطب اوشل ص ۱۰۰۱) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جنایات کی

حاشیہ: (الف) پھرحضور خوکرنے کی جگہ کی طرف واپس لوٹے اور تربیٹھ اونٹ اپنے ہتھ نے خرمائے ، پھرحفرت علی کو دیا پس انہوں نے باتی اونٹ نو کئے ، اور جس میں ان کوشریک کیا ، پھر حفر دنوں نے اس کے گوشت کو کھایا اوراس کے شور بہ بھی میں ان کوشریک کیا ، پھر حفر دیا کہ ہراونٹ کے گوشت کو کھایا اوراس کے شور بہ سے بیا (ب) ابن عمر سے منقول ہے کہ نہ کھایا جائے شکار کے بدلے کا گوشت اور ان کے علاوہ کھایا جائے ، اور حفرت عطا نے فرمایا تہتے کا گوشت اور ان کے علاوہ کھایا جائے ، اور حفرت عطا نے فرمایا تہتے کا گوشت کھائے اور دو سروں کو کھلائے رہی کو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہوتر کے بدلے میں ایک بکری ہے۔ اس کو کھایا نہ جائے ، اس کو صدقہ کر دیا جائے ۔ انہیں سے مرایت ہے اس محتمل کے بدل میں جو طواف سے پہلے والی کر سے موٹا اونٹ اور اس کو کھلائے ۔ طاق س اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ شکار کا بدلہ نہ کھائے اور دنو فد یکا بدلہ کھائے (د) پوچھایار سول اللہ! کیسے کروں اگر مدی میں سے کچھ عیب دار ہو جائے ؟ آپ نے فرمایا اس کو نکو کرد دی پھراس کے کھر کو اس کے خون میں رنگ دو، پھر کھر کو اس کی اس کو نکو اس کو نکو کس کے دون کو کس کے دون کو کس کے دون کو کس کو کس کے دون کس کھر کو اس کو کھائے ۔

 $[^{9}, ^{6}]$  (A) ولا يجوز ذبح هدى التطوع والمتعة والقران الا في يوم النحر  $[^{6}, ^{6}]$  (P) ويجوز ذبح بقية الهدايا في اى وقت شاء  $[^{7}, ^{6}]$  (P) ولا يجوز ذبح الهدايا الا في

ہدی ذبح کر کے چھوڑ دے اور خود نہ کھائے اور نہاس کے ساتھی کھائے بلکہ غرباء کے لئے چھوڑ دے۔ کیونکہ پھاڑ کھانے والے جانوروں کے لئے چھوڑ نااچھانہیں ہے۔

[۸۰۴] (۸) نہیں جائز ہے نفلی تہت اور قران کی ہدی کا ذرج کر نامگر دسویں ذی المجہ کو۔

چوندری جمارک بعدی نفلی مدی جمتع کی مدی اور قران کی مدی ذی کرے گا اور وہ وسوین ذی الحجہ کو جوگاس کئے ان مدی کو جمی وسوین ذی الحجہ بی کو ذیح کرے گا(۲) آیت میں اس کا اشارہ موجود ہے فک لموا منہا و اطعموا البائس الفقیر ن شم لیقضوا تفتهم ولیوفوا ن فرور هم ولیطوفوا بالبیت المعتبق (الف) (آیت ۲۹ سورة الحج ۲۲) اس آیت میں ہے کہ مدی کا گوشت غرباء کو کھلاؤ پھر سرمنڈ وا واور بیت اللہ کا طواف کرو۔ تو سرمنڈ وانا وسوین ذی الحجہ کو جوتا ہے اس لئے مدی کو ذیح کرنا بھی وسوین ذی الحجہ کو جوگا۔

[۸۰۵](۹)اورباقی ہدی کو جب جاہے ذیج کرو۔

تفلی مری بہت کی ہدی اور قران کی ہدی کے علاوہ جو ہدی ہوں گی وہ جنایات کی ہدی ، احصار کی ہدی اور شکار کے بدلہ کی ہدی ہوں گل ہے ہوں ہوں گل ہے جونگہ یہ ہدی ہوں گل ہے چونکہ یہ ہدی کئی دن کے ساتھ خاص نہیں ہیں ہوں گل ۔ چونکہ یہ ہدی کئی دن کے ساتھ خاص نہیں ہیں ان کوذنج کی جاستی ہیں ۔ دسویں ذی الحجہ کا دن نہیں تھا بلکہ ذی قعدہ کا دن تھا اس لئے حضور سلح حد یدبیے کے عمرہ کے موقع پر محصر ہوئے اور ہدی ذرج کی حالانکہ وہ دسویں ذی الحجہ کا دن نہیں تھا بلکہ ذی قعدہ کا دن تھا اس لئے معلوم ہوا کہ باتی ہدی کو کسی دن ذرج کرسکتا ہے۔

[۸۰۲] (۱۰) نہیں جائز ہے کس بدی کوذ ہے کرنا مگر حرم میں۔

تشری نقلی ہدی جمتع کی ہدی ، قران کی ہدی ، شکار کا بدلہ ہدی ، جنایات کی ہدی اور احصار کی ہدی ان سب کو حنفیہ کے نز دیک جرم ہی میں ذرج کرناضروری ہے۔

آیت یس ہے ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله (+) (آیت ۱۹۱ سورة البقرة) دوسری آیت یس ہے یحکم به ذوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة (-5) (آیت ۹۵ سورة الما کدة ۵) اس آیت ہے پتہ چلا کہ ہدی کعبہ تک پنچ اور وہال ذرج ہو دوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة (-5) (آیت ۹۵ سورة الما کدة ۵) اس آیت ہے پتہ چلا کہ ہدی کعبہ کی خوار وہال درج اللہ تعالی مدیا بالغ الکعبة (-5) (موطامام ما لک، باب جامع الحدی میں ۱۳۹۹) اس اثر میں ہے کہ شکار لا یکون الا ہمکة کما قال الله تعالی هدیا بالغ الکعبة (-5)

حاشیہ: (الف) ہدی سے کھا دَاور نقیروں کو کھلا دَاور گندگی کوختم کرواور اپنی نذر پوری کرواور پرانے گھر کا طواف کرو(ب) سرمت منڈ وا دَجب تک ہدی مقام تک ند پہنچ جائے بعن حرم نہ پہنچ جائے (ج) شکار کے بدلہ کا فیصلہ کریں مجے دوانصاف ورآ دمی ہدی کا جو کعبہ تک پہنچنے والی ہو(د) حضرت امام مالک نے فرمایا جو ہدی کا فیصلہ کیا جائے شکار کے قل میں یاس پر ہدی واجب ہواس کے علاوہ میں تو اس کی ہدی نہذئ ہوگر مکہ کمر مدمیں ، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہدی جو مکہ کمر مہ تک بہنچنے والی المحرم[ $4.4^{\circ}]$  (11) ويجوز ان يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم [ $4.4^{\circ}]$  (11) ولا يمجب التعريف بالهدايا [ $4.4^{\circ}]$  (11) والافضل في البدن النحر وفي البقرة والغنم

کابدلہ یا اور جو ہدی واجب ہووہ مکہ مکرمہ میں ذریح کی جائیں (۴) جانور کا ذریح کرنا اس وقت قربت ہوگا جبکہ وقت کے ساتھ خاص ہوجیسے قربانی کا جانوریا مکان کے ساتھ خاص ہو۔ یہاں زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے تو مکان یعنی حرم کے ساتھ خاص ہونا چاہئے۔

ن مدد امام ما لك كامسلك يهل كرر چكا ب كداحصارى مدى جهان احصار مواموويين ذرى كردى جائـــ

کونکم ملح حدیدیے موقع پرآپ نے اور محابہ نے حدیدیم بدی ذرج کی اور حدیدیرم سے باہر ہے۔جس کا مطلب یہ ہوا کہ احصار کی ہدی حرم سے باہر ذرج کرسکتا ہے۔ تفصیل مسلنہ برایک باب الاحصار میں گزر چکی ہے۔

[ ۸۰۸] (۱۱) اور جائز ہے حرم کے مسکینوں پر گوشت کو صدقہ کر دے اور اس کے علاوہ کے مسکینوں پر بھی۔

شرت مسی قتم کی ہدی کے گوشت کورم کے مسکینوں پر بھی صدقہ کر سکتے ہیں اور حرم کے علاوہ کے مسکینوں پر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔

آیت میں ہدی کے گوشت کو کھانے کے لئے عام رکھا ہے صرف حرم کے مساکین کی تخصیس نہیں کی ہے اس لئے دونوں قتم کے مساکین اس کے گوشت کھا سکتے ہیں۔ آیت ہے فکسلوا منھا و اطعموا البائس الفقیر (الف) (آیت ۲۹سور 16 الحج ۲۲) اس آیت میں ہے کہ ہدی کا گوشت البائس اورفقیر کو کھلا و جاری کا ہور۲) فقیر کو کھلا نا قابل ثواب ہے اس لئے مطلق فقیر داخل ہوگا۔

نوے حرم کے فقیرزیادہ محتاج ہوں توان کو کھلانازیادہ افضل ہے۔

فالمدة امام شافعي كزرد يك حرم ك فقيرول كوكلا نابوكا

[۸۰۸] (۱۲) ہری کوعرفات لے جانا واجب نہیں۔

جنایات، احصاراور شکار کے بدل کی ہدی تو کسی دن می جائے گی جائے ہے ان کوعرفہ کے دن عرفات کیے لے جا کیں گے۔البتہ نفلی ہدی ہمتع کی ہدی ہوت کے بلکہ نعمت کی چیز ہے اس لئے ان کوعرفات لے جانا ممکن ہے۔ بلکہ نعمت کی چیز ہے اس لئے ان کوعرفات لے جانا ممکن ہے۔ بلکہ نعمت کی چیز ہے اس لئے ان کی تشہیر کی جائے ہے۔ البت اگر لئے ان کی تشہیر کی جائے ہے۔البت اگر ان کوسنبجالنے والانہ ہوتو ساتھ لے جائے۔

لغت التعريف: عرفات ليجانا

[4.4](۱۳) اونٹ میں افضل نح کرناہے اور گائے اور بکری میں ذبح کرنا۔

الذبح [ • 1 ٨] ( ١٣ ) والاولى ان يتولى الانسان ذبحها بنفسه اذا كان يحسن ذلك [ ١ ١ ٨] ( ١ ١ ) ويتصدق بجلالها وخطامها ولا يعطى اجرة الجزار منها.

۱۷۱۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے تحرکرنا افضل ہے۔ اور اگر ذرح کر دیا تب بھی کافی ہے (۲) اس حدیث سے بی بھی معلوم ہوا کہ برے کو ذرح کرے اس ملطے میں بیصدیث ہے عن ابعی هریو ۃ ان رسول المله مالی المسلطے میں بیصدیث ہے عن ابعی هریو ۃ ان رسول المله مالی المسلط علی بیصدیث ہوا کہ گائے کو عصن اعتمر من نسانه بقوۃ بیهن (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی ہدی البقرص ۲۵۱ نمبر ۱۵۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گائے کو ذرح کے نہ کرے۔

انخ : اونٹ کے پاؤں کو الٹا ہا تدھ دے اور اس کو کھڑ اکرے اور اس کی گردن میں چھری مارکر کھانے کی نالی کو بھاڑ دے اس کونح کرنا کھتے ہیں۔

[۸۱۰] ( ۱۳ ) زیاده بهتریه به که انسان خود مدی ذرج کرے اگریه اچھا کرسکتا موتو۔

اگراچی طرح ذنج کرسکتا ہوتو زیادہ بہتر ہے ہے کہ آ دمی خودا پی ہدی اور قربانی ذنج کرے۔

اس می عباوت کواحسن طریقہ سے اوا کرسکتا ہے (۲) حضور نے خود فرج کیا ہے عن انس قال صحبی النبی علامی ہو ہو ہو ہو اسلم عین فراته و اضعا قدمه علی صفاحهما یسمی و یکبر فذبحهما بیده (ب) (بخاری شریف، باب من ذرخ الاضاحی بیده مین السمی الفتیۃ و فرج ما باشرة بلاتو کیل ج فانی ص ۱۵۵، کتاب الاضاحی نمبر ۱۹۱۲) می بیده السمی معلوم ہوا کہ اگرخود انھی طرح ذرخ کرسکتا ہوتو خود جانور ذرخ کر سے اور کوئی مجبوری ہوتو دوسر ہے کوذرخ کرنے کا وکیل بناسکتا ہے۔ حضرت جابر کی کمی صدیث میں اس کا تذکرہ ہے دخلنا علی جابو بن عبد الله ... فنحر فلافا وستین بیده ثم اعطی علیا فنحر ما غبو واشر که فی هدید (ج) (مسلم شریف، باب جۃ النی ص ۱۹۹۹ نمبر ۱۹۲۸ رابودا کودشریف، باب صفۃ جۃ النی ۲ صاحب میں اس کا تذکرہ ہے بعد باتی اور ان کونح کرنے دیا اور ان کونح کرنے کا وکیل بنایا۔

[۸۱۱] (۱۵) اور ہری کے جمول کواوراس کی لگام کوصدقہ کرے اور قصائی کی اجرت ہدی سے نددے۔

تعانی کا جرت ہدی کے گوشت یا اس کی کھال سے نہ دے۔

[۱) برى كاجانور صدقه بوكياس لئے اس ميں سے كى چيزكوا جرت ميں ندد بلك صدقه كرد ر (٢) مديث ميں ہے ان عليا اخبره ان النبى مالينة امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطى في جزارتها شيئا

حاشیر : ( کی خیلے صفحہ سے آھے ) پڑھی .. حضور نے اپنے ہاتھ سے سات اونٹ ذی کئے کھڑے ۔ اور مدینہ میں دو چتکبرے ،سینگ والے مینڈ ھے ذی کئے (ب) آپ نے دو چتکبرے مینڈ ھے ذی کئے وہ میں نے دیکھا کہ اپنے قدم کوان کے کیٹر الف) آپ نے عمرہ کرنے والی ہیویوں کی جانب سے گائے ذی کی (ب) آپ نے دو چتکبرے مینڈ ھے ذی کئے تو میں نے دیکھا کہ اپنے قدم کوان کے کہلا پر رکھے ہوئے تھے ۔ پس بسم اللہ پڑھے اور تجبیر کئی ۔ اور دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذی کئے (ج) آپ نے تربیٹھا ونٹ اپنے ہاتھ سے ترکے کئے جو حضرت ملی کو دیا اور باقی ماندہ انہوں نے ترکی کیں آپ نے تشریک کیا۔

[۱۲] (۱۲) ومن ساق بدنة فاضطر الى ركوبها ركبها وان استغنى عن ذلك لم يركبها [۱۲] ۱۸] (۱۷) وان كان لها لبن لم يحلبها ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن.

(الف) (بخاری شریف، باب یصد ق بحبو دالهدی ۱۳۳۷ نمبر ۱۵ ایرسلم شریف، باب الصدقه بلحوم الهد ایا وجلودها وجلالها ص ۲۳۳ نمبر ۱۳۱۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بدی کا گوشت تقسیم کردے اور اس کی کھال، جھول صدقه کردے اور قصائی کو بدی میں سے اجرت نددے الفت جلال: حجول۔ خطام: لگام۔ الجزار: قصائی۔

[۸۱۲] (۱۲) کسی نے اونٹ ہانکا پس اس پرسوار ہونے کے لئے مجبور ہوا تو اس پرسوار ہوجائے۔اورا گرسوار ہونے سے بے نیاز ہوتو سوار نہ ہو تھڑ گئے پس اگر اس پرسوار ہونے کی مجبور کی نہ ہوتو اس پرسوار نہ ہواورا گرمجبور کی ہوجائے تو سوار ہوسکتا ہے۔

وج حدیث میں ہے سمعت جابر بن عبد الله سئل عن رکوب الهدی؟ فقال سمعت النبی عَلَیْ یقول ارکبها بالسمعروف اذا الجئت الیها حتی تجد ظهرا (ب) (مسلم شریف،باب جواز رکوب البدئة المحد اة لمن اختاج الیها ص ۲۲ به نمبر اسم السمعروف اذا الجئت الیها حتی تجد ظهرا (ب) (مسلم شریف،باب جواز رکوب البدئة المحد اقلمن اختاج الیما ۲۵۲ نمبر ۲۵۱ اس حدیث سے معلوم بواکہ مجبوری بوتو دوسری سواری پانے تک مناسب انداز میں سوار بوسکتا ہے۔البتہ سوار بونے کی ضرورت نہ بوتو چونکہ وہ صدقہ کی چیز ہے اس لئے حتی الوسع اس سے فائدہ نما تھائے۔

[۸۱۳] (۱۷) اوراگر بدی کودود هموتواس کونددو ہے۔ لیکن اس کے تھن پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دے یہاں تک کددود همنقطع ہوجائے اگر بدی دود هدد ہے والی ہواوردن ذبح کرنے کے قریب ہوتواس کے تھن پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اس سے دود ہوتھن میں سکڑ جائے گا۔ اور آ ہمتہ آ ہمتہ دود ہ ختم ہوجائے گا۔ اور آگر ذبح کرنے میں بہت دن باتی ہوتو دود هدوه کراس کوصد قد کردے۔ کیونکہ میصدقد کا جانور ہے۔ اس لئے اس کی ہر چیز صدقد میں جائے۔ اور آگر اس ددھ کوخود استعمال کیا تو اس کی قیت صدقد کرے۔

مسئد نبر۵۱ میں حدیث گزری ہے (بخاری شریف نبر ۱۵ ارسلم شریف نبر ۱۳۱۷) کہ ہدی کی جھول، لگام وغیرہ صدقہ کرے۔ جب ہدی سے خارج چیز صدقہ کرے تو ہدی کا جز و بدرجہ اولی صدقہ کرے اور دودھ ہدی کا جز و ہے اس لئے اس کوصد قہ کرے (۲) اس کی تا نید میں ایک اثر بھی ہے۔ سمع رجلا من همدان سأل علیا عن رجل اشتوی بقرة لیضحی بھا فنتجت فقال لا تشوب لبنها الا فسط لاجی (سنن للبھی ۔ بابلین البدن لایشرب ج خاص ص ۳۸۸، نبر ۱۰۲۱) اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ صدقہ کرکے بچ جائے تو پینے ۔ تاہم اس کو استعمال نہ کرے صدقہ کردے۔

حاشیہ: (الف) حفرت علی نے خبر دی کہ حضور کے ان کو تھم دیا تھا کہ اونٹ کی گرانی کرے اور تمام اونٹ کو تقسیم کرے ان کے گوشت کو ،ان کی کھال کو اور ان کے محبول کو تقسیم کرے ۔ اور ان کی گوشت بنائی میں کچھے فیددے (ب) جابر بن عبداللہ کو ہدی پر سوار ہونے کے بارے میں پوچھا تو فر مایا میں نے حضور کے سنا ہے وہ فرماتے تھے مناسب انداز میں اس پر سوار ہوا گر آپ کو مجبوری ہوتو جب تک سواری نہ لے (ج) ہمدان کے ایک آدمی نے حضرت علی کو پوچھا ، ایک آدمی نے قربانی کرنے لئے گائے خریدی پس اس نے بچہ جن دیا؟ حضرت علی نے فرمایا اس کے دودھ کو مت ہوگر جو باتی رہ جائے۔

[ ۱۸ ] (۱۸) ومن ساق هديا فعطب فان كان تطوعا فليس عليه غيره [ ۱۵ ] (۱۹) وان كان عن واجب فعليه ان يقيم غيره مقامه [۲۱ ] (۲۰) وان اصابه عيب كثير اقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء [ ۱۸] (۲۱) واذا عطبت البدنة في الطريق فان كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من

[۸۱۴] (۱۸) کسی نے مدی ہا تکی پس وہ ہلاک ہوگئی، پس اگر نفلی مدی ہے تواس پراس کے علاوہ نہیں ہے۔

تشری اگر نفلی ہدی ہوتواس کے ہلاک ہونے پراس کے بدلے میں دوسری لازمنہیں ہے۔

نقل ہدی کا دینا پہلے بھی واجب نہیں تھا اس لئے ہلاک ہونے کے بعد بھی واجب نہیں رہے گا(۲) مدیث میں ہے عن ابن عمر قال قال دسول الله من اهدی بدنة تطوعا فعطبت فلیس علیه بدل و ان کان نذرا فعلیه البدل (الف) (سنن بیستی، باب ما یکون علیه البدل (الف) (سنن بیستی، باب ما یکون علیه البدل من الهدی اذاعطب اوشل ج فامس ص ۳۹۹، نمبر ۲۵۵ • ارموطا امام مالک، باب فی الهدی اذاعطب اوشل ص ۱۰۹۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کفلی ہدی ہوتو ہلاک ہونے پردوسری دینالازم نہیں اور نذراور بدل کی ہدی ہویا واجب ہدی ہوتو اس کے بدلے میں دینا واجس ہے۔

[۸۱۵] (۱۹) اوراگرواجب مدی موتواس پرلازم ہے کدوسری مدی اس کی جگدلازم کرے۔

تشری اگرواجب مدی ہواور ہلاک ہوجائے تواس کی جگددوسری مدی دینالازم ہے۔

مری اس کے ذمہ واجب ہے اور اوا کیگی نہیں ہوئی اس لئے اوا کیگی کرنی ہوگی (۲) حدیث مسئلہ نمبر ۱۸ میں گزرگی۔وان کان نذر افعلیه البدل (سنن للبحق ج خامس ۳۹۹ بنمبر ۱۰۲۵۷)

[۸۱۷] (۲۰) اوراگر مدی میں عیب آگیا ہوتو اس کی جگد دوسری مدی قائم کرے اور عیب دار کو جو چاہے کرے۔

دی میں اتناعیب آگیا ہو کہ اس عیب کی وجہ سے ہدی قربانی نہیں کی جاسکتی ہواور ہدی واجب ہوتو اس کی جگہ دوسری ہدی دینا ضروری ہے۔اورعیب دار ہدی اس کی ہوگئ اس کئے اس کوجو چاہے کرے۔

[ ۱۵ ] (۲۱) اگراونٹ راستے میں تھک جائے ہیں اگر نقلی ہوتو اس کونحرکردے اور اس کے کھر وں کواسی کے خون سے رنگ دے اور اس کے شانے پر ماردے اور اس کوخود نہ کھائے اور نہ اس کے علاوہ مالدار لوگوں میں سے کھائے۔

سرت بری کا اونٹ راستے میں ہلاک ہونے کے قریب ہوجائے۔ پس اگر وہ اونٹ نفلی ہدی تھا تو اس کو وہیں ذیح کردے اور نشان کے لئے کہ سیاونٹ نفلی ہدی تھا تو اس کو وہیں دی کرے کہ اس کی کھر وں کو اس کے خون سے رنگ دے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اس کی گردن میں جو قلادہ ہے اس کوخون سے رنگ دے اور اس کو ہدی کی ایک جانب ڈال دے تا کہ لوگ بچھ جائے کہ یفلی ہدی ہے جو راستے میں

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا کسی نفلی اونٹ ہدی جیجا، وہ تھک گیا تو اس پر بدل نہیں ہے۔ اورا گرنذر کی ہوتو اس پر بدل ہے۔

## الاغنياء[١٨] (٢٢) وان كانت واجبة اقام غيرها مقامها وصنع بها ماشاء[١٩] (٢٣)

ہلاک ہونے کے قریب ہوگئ تھی۔جس کی وجہ ہے اس کوذ نج کر دیا اور اب صرف غرباء کے لئے حلال ہے۔

یہ یہ بدی نفلی تھی اس لئے اگر حرم میں پہنچ کر ذرئے ہوتی تو خود ذرئے کرنے والا کھا سکتا تھا لیکن حرم میں پہنچ ہے پہلے ذرئے ہوئی تو ایک قتم کی جنایت ہوگئ اس لئے اس کو صرف غرباء کھا کیں گے (۲) مدیث میں ہے عن ابن عباس قال بعث رسول الله علیہ فلانا الاسلمی وبعث معه بشمان عشرة بدنة فقال ارایت ان از حف علی منها شیء قال تنحرها ثم تصبغ نعلها فی دمها ثم اضربها علی صفحتها و لا تأکل منها انت و لا احد من اصحابک او قال من اهل رفقتک (الف) (ابودا و دشریف، باب فی المدی اذاعطب المدی ما یصنع بیص المانمبر ۱۹۰۰) اس مدیث سے المدی اذاعطب قبل ان یبلغ ص۲۵۲ نمبر ۲۵۲ مرزئ کرغرباء کے لئے چھوڑ دے۔

نوط کیونکہ یہ ہدی نقلی ہاس لئے اس کے بدلے دوسری ہدی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

لغت عطب : جانور کاتھک جانااور ہلاکت کے قریب پہنچ جانا۔ تعل : مکھر، قلادہ کا جوتا۔ صفحة : ایک جانب، ایک کنارہ۔

[۸۱۸] (۲۲) اوراگر ہدی واجب ہے تو اس کی جگہ دوسری ہدی قائم مقام کرے اور پہلی ہدی کو جو جا ہے کرے۔

تشری اگرواجب بدی ہے تواس کوحرم میں ذرج کرنا جا ہے اور وہاں ذرج نہ کرسکا ، اور ہلاک ہوگئی یا ہلاکت کے قریب ہوگئی تو واجب اس کے ذمہ رہ گیا اس کئے اس کی جگہ دوسری ہدی دے اور بیٹراب ہدی اس کا مال ہوگیا اس کئے اس کوجو چاہے کرے۔

وج حدیث گزر چی ہے۔عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْكُ من اهدی بدنة تطوعا فعطبت فلیس علیه بدل وان كان ندرا فعلیه البدل (سنن للیبقی، باب ما یکون علیه البدل من الهدایا اذاعطب اوشل، ج خامس، ۱۳۹۹، نمبر ۱۰۲۵۷) اس حدیث سے معلوم ہوا كدواجب مدى ہوتو اس كابدل و پناضرورى ہے۔

[۸۱۹] (۲۳) نفلی تمتع اور قران کی ہدی کوقلا دہ ڈالے اور احصار کے دم کوقلا دہ نہ ڈالے اور نہ چنایات کی ہدی کو۔

وج نقلی ہدی جمتع کی ہدی اور قران کی ہدی تعت جیں اس لئے اس کا ظہار کرسکتا ہے۔اور قلادہ ڈالنے سے اس کا ظہار ہوگا کہ بینعت کی ہدی ہے۔ ہے۔اوراحصار کی ہدی اور جنایت کی ہدی جرم کی ہدی جیں ان کا ظہار کرنامعیوب ہے۔اور قلادہ ڈالنے سے اس کا ظہار ہوگا اس لئے ان ہدی کی گردن میں قلادہ نہ ڈالے (۲) حدیث میں ہے فقالت عائشة لیس کما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدی رسول الله بیدی شم قلدها رسول الله بیدیه ثم بعث بھا مع ابی (الف) (بخاری شریف، باب من قلد القلا کدبیدہ ص۲۳ تمبر ۲۰ کارمسلم

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے ناجیہ اسلمی کو بھیجا اور ان کے ساتھ اٹھارہ اونٹ بھیجے۔انہوں نے کہا اگر اونٹ ہلاک ہوجائے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کوئم کرد پجراس کے کھر کوخون میں رنگ دو۔پھراس کواس کے کنارے پر ماردو۔اور ان میں سےتم اور تمہارے ساتھی نہ کھا کیں یا فرمایا تہارے دوست نہ کھا کیں (ب) حضرت عاکشہ نے فرمایا ایسی باتندے فرمایا ایسی باتندے پھر حضور ہمیں کہا۔ میں حضور کی ہدی کا ہار با ٹناکرتی تھیا ہے ہاتھ سے پھر حضور ہدی کا ہار با ٹناکرتی تھیا ہے ہاتھ سے پھر حضور ہدی کو اپنے ہاتھ ہے ہماری کو میرے باپ ابو بکر کے ساتھ روانہ کرتے۔

ص۲۳۰،نبر۲۲۰۱)

# ويقلد هدى التطوع والمتعة والقران ولا يقلد دم الاحصار ولا دم الجنايات.

شریف باب استخباب بعث الهدی الی الحرم لمن لا مرید الذهاب بنف، واستخباب تقلیده ص۲۵ نبر ۳۲۰۵ / ۳۲۰) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ نفل ہدی کی گردن میں جوتے کا ہار ڈالے تا کہ ڈاکو یالوگ اس ہدی کا احتر ام کرے اور اس کونقصان نہ پہنچائے۔

افت یقلد : جوتے یا چمزے کا ہار بنا کر ہدی کی گردن میں ڈالنا۔





# ختم نبوت اکیڈمی (بندن) مخضرتعارف

قصرِ نبوت پرنقب لگانے والے راہزن دور نبوت سے لے کردور حاضر تک مختلف انداز کے ساتھ وجود میں آئے ، لیکن اللہ تعالی نے نتم نبوت کے کا تاج صرف اور صرف آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے سر پرسجایا اور دیگر مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب سے لے کرمسیلمہ قادیان تک سب کو ذکیل و مسیلہ وسلم ہی کے سر طبقہ میں ایسے اشخاص منتخب کئے جنہوں نے نتم نبوت کے مرطبقہ میں اپنی جانوں تک کے نزرانے دیئے اور شب وروز اپنی محنتوں اور صلاحیتوں کو بفضل اللہ تعالی ناموس رسالت وختم نبوت سے کے مقدس رشتے کے ساتھ منسلک کردیا۔

ختم نبوت اکیڈی (لندن) کے قیام کا مقصد بھی من جملہ انہی اغراض ومقاصد پر محیط ہے، چنانچہ عالمی مبلغ ختم نبوت ' حضرت عبدالرحمٰن یعقوب باوا' نے قادیا نیت کی حقیقت سے مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لئے جس طرح اپنی زندگی کواس کار خیر کے لئے وقف کیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ، انہی کی انتقاب محنت و کاوشوں سے اکیڈی کا وجود ظہوریذ پر ہوا۔

الحمد للداس ازارہ نے عالمی سطح پرختم نبوت کے دفاع کو مضبوط کیا ہے۔ تقاریر ، لٹریچر ، اخبارات وجرا کد اور انٹرنیٹ کے ذریعیہ مسلمانوں کوقادیا نبیت اوران کی ریشہ دوانیوں سے باخبر کیا اور پوری دنیا میں ختم نبوت علی کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالی اس ادارہ کو اخلاص کے ساتھ مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین! مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس ادارہ کے ساتھ بھر پورتعاون فرما کیں۔

انظاميه: ختم نبوت اكيدمي (لندن)

#### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.